





## بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد!

حضرت مولانا محمہ علی مو نگیری کاوجود قادیانی امت کے لئے درّہ عمرٌ کی حیثیت رکھتا تھا۔رد قادیانیت کے عنوان برکام کرنے والے حضرات کے لئے مولاناسید محمد علی مو گئیر گ کی حیثیت آئیڈیل شخصیت کی ہے۔ آپ نے اس عنوان پروہ گرانقدر خدمات سرانجام وی ہیں جو ر بتی دنیاتک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور فتنہ قادیانیت کے لئے سوہان روح ہیں۔ان کے وجود ہے اللہ تعالیٰ نے فتنہ قادیانیت پراتمام ججت کاکام لیا۔ووبلا شیراینے دور میں امت مسلمہ کے لئے آیت من آیات اللہ تھے۔ آپ کے روّ قادیانیت پر چودہ رسائل وکتب ہمیں میسر آئے جن کے نام یہ ہیں:

(۱) مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت۔(۲) مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت وافضلیت۔ (٣)عبرت خيز\_(٣) نصله آساني (حصه اوّل)\_(٥) تمته فيصله آساني(حصه اوّل)\_ (٢) فيعله آساني (حصه ودم) (2) فيعله آساني (حصه سوم) ( ٨) دوسري شمادت آساني

(اوّل ووم) (٩) تنزيد رباني از تكويث قادياني (١٠) معيار صدانت (١١) حقيقت المحر

(۱۲)معیارالمیح ( ۱۳) بدیه عثانیه وصحفه انواریه \_ (۱۴)حقیقت د ساکل انجازیه مر زائیه -ان میں ہے پہلے تین صحائف رحمانیہ پر مشتمل احتساب قادیانیت جلد پیم میں شاکع ہو گئے ہیں۔ فلحمد لللہ اباتی ممیارہ کا مجموعہ احتساب قادیانیت جلد ہذا ( ہفتم ) ہے۔ آپ کا کیک رسالہ شمادت آسانی حصد اول بھی ہے۔ جے خود مصنف مرحوم نے دوسری شمادت آسانی میں محمل سمودیا تھا۔ اس لئے دوسری شمادت آسانی کے ہوتے ہوئے حصہ اول تکرار کے باعث اس فہرست سے خارج کردیا ہے۔احساب قادیانیت کی اس جلد کے پیش کرنے پر تو نی ایزوی کے شکر گزار ہیں۔ جماعتی رفقاء سے در خواست ہے کہ وواس عنوان ہر مزید کام جاری رکھنے کے لئے بارگاہ خداوندی میں ہمارے لئے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی اس کام کو قبول فرمائیں۔ آمین ا

بحرمة النبي الكريمُ!

فقتي الثدوسابا !ااجهادیالثانی۱۳۲۳ه / ۲۰اگر

## مم الله الرحن الرحيم!

ف سرور

ا فیمله آمانی هساول ۱۹ تنه فیمله آمانی هساول ۱۹ تنه فیمله آمانی هساول ۱۹ نیمله آمانی هساول ۱۹ فیمله آمانی هساوم ۱۹۳ نیمله آمانی هساوم آمانی ۱۹۳ تربیر دافی از تکویک قادیا نی هساوم ۱۹۳ تنه همینه از ایمانی ۱۹۳ تنه همینه از اواری ۱۹۳۸ معیاد ایرانی ۱۹۳۹ معیاد از اواری ۱۹۳۸ معیاد ایرانی ۱۹۳۸ معیاد از اواری ۱۹۳۸ معیاد از اواری ۱۹۳۸ معیاد نیم و محیاد نیم و مح



## **م الله الرحمن الر**

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا ويسرلنا اجتنا به آمين بحرمة سيد المرسنين محمد واله واصحابه ميال. اجمعين غلب.

"مسلمانو! اسلام کے لئے بدوقت نہایت نازک ہے ہوشیار ہوجاؤ۔"

حدیث شریف میں آیا ہے کر قرب قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ ہروی رائے اپنی بی رائے برخر کرے گااورائے بری سمجے گا مطلب یہ ہے کہ جو کھے

مجی عمل رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو برا بھے لکیں مے۔ اب اس کے بہت مراتب ہیں الل علم ديورب بي كدنهايت كم فهم الي تين برا فهيده بحصة بي بهت كم علم الي تين دين كا

ہوا ماہر خیال کر رہے ہیں مم راہ ہیں اور اپنے کو بادی کہ رہے ہیں اب جس کے دل میں كبر كے فخم نے اس سے زيادہ نشوونما كيا وہ اپنے تئيں مجدد و امام كہنے لگااگر اس سے بھى

زیادہ اس نے ترقی کی تو اس نے مہدی اورعیلی ہونے کا دعوی کر دیا اور بیر کھے ہندوستان بی بر مخصر نیس بورب میں بھی کئ جگه مسجیت کا دعوی کرنے دالے موجود بی اور بہت لوگ

ان کے ماننے دالے بھی ہو گئے ہیں ہندوستان میں مرزا غلام احمد ساکن قادیان پنجاب میں اسکے قلب میں بہت زیادہ مادہ پایا جاتا ہے جس کے تھلنے کی خبر حدیث فدکور میں ہے

کوئکہ مرزا قادیانی ای قدر نہیں کہتے کہ میں امام وقت یا مجدد وقت ہوں بلکہ وہ اس سے

بھی زیادہ نہائے عظیم الشان تقدس کادعویٰ کرتے ہیں بینی اولوالعزم رسول اے ہونے کا اور مراحت کے ساتھ بعض انبیا سے اپنے تین افضل کہتے ہیں بعض باتوں میں معزت سید

الرسلين عليه الصلوة والسلام سے مجى (نعوذ بالله) است تنس برهكر سجعت بين مثلًا خروجال

عيلى عليه السلام كي نبعت تو صرح ابانت كي كلمات كهيم بين يبحى دوي ب كبعض وقت

مجھ پر منکشف ہوا کہ بالیقین میں خدا ہوں۔ اور بیمجی الہام ہوا کہ کن فیکون کا مجھے اختیار دیا گیا ہے یہ باتمی میرے نزد یک شریعت حقد محدید کے بالکل خلاف میں اور دیکھا موں

که ایک جماعت اسلام نے اس خطرناک راہ کو اختیار کر لیا ہے اور بیجی خوف ہے کہ چھ

( مرزا قادیانی کا دعوی نبوت اور رسالت اور اولوالعزم رسول ہوتا ان کے متعدد رسالوں سے نہایت ظاہر ے کو چھے مرام (ص ۱۸ فزائن جس ص ۲۰) جس ہے" جس نبی ہوں میرا الکار کرنے والامستوجب سزا

ہے'' دافع البلاء ( ص11 ٹزائن ج10 ص ۲۳) میں ہے جا خدا دہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجیا۔ اور قصیدہ الجازیہ میں بہت جگہ رسالت کادعویٰ ہے دافع البلاء ( ص11 ٹزائن ج10 مص14 مس

لکھا" خدانے اس امت میں ہے میج بیجا جو اس پہلے میج ہے اپنے تمام شان میں بہت بڑھکر ہے اور مس اس نے اس دوسرے مین کا نام غلام احمد رکھا'' اب اس برخور کیا جائے کہ مصرت مین اولوالعزم رسولوں میں میں صاحب کتاب میں۔ مرزا قادیانی اپ ہرشان کوان سے بہت بو مرکمتے میں اس لئے نہاہت ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اولوالعزم رسول سے مجی اپنا مرتبہ زیادہ سجھتے ہیں بعض وقت معزات مرزائی یہ کتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دموی نبیں ہے اور جہال کہیں کہا ہے اس سے مقصود فلی نبوت ہے۔ اس کا مخضر جواب بدے کہ نبوت و رسالت سے شرعی اصطلاح بہاں مراد ہے اس لئے قرآن و حدیث میں کہیں ظلی بوت کو دکھانا جا ہے ورندعوام کو محض وحوکا دینا ہے اور جب معرت مسی علیہ السلام سے بہت بره کر میں تو بھر ظلیت کیسی اب تو مستقل رسول ہے بھی شان بڑھ گئ بھائیو! ذراغور کرو قادیانی کے مختلف اقوال سے پریشان نہ ہوں۔ رح جس وقت میں نے بدرسالہ لکھا تھا اس وقت ای قدر مجھے اطلاع ہوئی منى كدمرزا قاديانى كونفيات جزئى كا دعوى بي عمر جب ان كى تصانيف ير زياده نظركى في تو معلوم مواكد أنين فعليت كلى كا وعوى به اور افي تين إفضل الانها مجعة مير- (اس كى تفصل مي من في رساله

لکھاہے دعویٰ نبوت مرزاجس کا نام ہے)

وغيره كى حقيقت كما يلغى أتخضرت برمكشف نبيل موئي تمي مرزا قادياني يرموكي اورحضرت

ِ اور مسلمان بھی اس ہلا کت میں پڑیں۔

ر کھتے ہیں۔

اس دعوے پر توجہ کرنے والے اور نہایت دل سے خیال کرنے والے امت محدید میں تین گروہ ہو سکتے ہیں (۱) اولیائے امت (۲) علائے امت (۳) عامد مونین امت اور حفرت مسيح عليه السلام اور حضرت مهديٌّ كي آنے كي خبريں حديثوں ميں اس قدر آئی ہیں اور مشہور ہیں کہ ہر خاص و عام جانتا ہے مگر شاذ و نادر اور بہت سے سے مسلمان ان کے منتظر میں خصوصاً اس نازک وقت میں کہ مسلمانوں کے دین اور دنیاوی ہر طرح کھالت نہایت خراب بلکه معرض زوال میں ہو ربی ہے ایسے وقت میں حفزت سین کے آنے کا مردہ نہایت بی مسرت بخش ہوسکتا ہے مگر برایک گروہ نے بی بھی معلوم کیا ہے اور تاریخ کی کتابیں بھری ہیں کہ اس کے قبل بھی کتوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیااور بعض نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور ہرایک نے اپنے خیال کے موجب سچائی کی دلیلیں پیش کیں اور بہت ماننے والول نے انہیں مان بھی لیا مگر اس وفت تک بالا تفاق یہ کہا جاتا ہے کہ دہ سب جھوٹے تھے اس لئے ہرایک گروہ امت محمریۃ کوضرور ہے کہ اب جو ایے عظیم الثان امر کا دعویٰ کرے اے وہ نہایت سے معیارے جانجیں جس ہے وہ جانچ کیتے ہیں اور سیائی اور غیر سیائی کومعلوم کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس کے معلوم کرنے کے لئے مجھی تین طریقے ہیں اول وہ جو مخصوص اولیائے امت سے ہے کہ وہ اللہ تعالی ان کے قلب ا میں ایسا نور عنایت کرتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ بہت پچھ معلوم کر سکتے ہیں خصوصاً انسان کی اچھی یا بری حالت کو بخو بی جان سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے رابط توی ہے وہ تھوڑے ا تا مل سے معلوم کر لیتے ہیں کہ فلال شخص کو اللہ سے الیا رابط ہے حضرت مسئ اور مہدی کی حالت ان پر ہر گرچین نہیں رو سکتی مگر اب وہ وقت ہے کہ ایک بات منہ سے نکالنا ایک مضحکہ ہے اس کئے میں اے زیادہ نہیں لکھنا جا تبنا اوران حضرات کو معذور سجھتا ہوں کیونکہ گولر کے اندر کا کیڑا ای گولر کو آسان اور زمین خیال کرتا ہے اس سے زیادہ اس کا حوصلہ نہیں ہوسکتا اس وقت ظاہر بنی کا زور وشور سے دورہ ہے امور باطنیہ لوگوں کی آ تھول ے پیشیدہ ہیں اس لئے اس کے افکار ہے وہ معذور ہیں الغرض اس گروہ میں ہے کسی نے مرزا قادیانی کو برگزیدہ خدا بھی نہیں مانا اور حضرت مہدی وسینے تو بہت بڑا رتبہ

دوسرا طریقه معلوم کرنے کا دلیل ہے لیعنی آثار و حدیث میں جو علامتیں ان حضرات کے وجود کی میں وہ جن میں پائی جائیں وہ مینے ومبدی ہول مے بیطر يقد علائے امت ہے مخصوص ہے وہ جانتے ہیں اورجان سکتے ہیں کہ جن روایتوں میں حضرت مسطح اور امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے ان میں ان کی علامتیں بھی بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی علامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی عنی حمر اس طریقے میں بہت جھڑے ہیں اول تو ان حدیثوں کے منچھ اور غیر منچھ ہونے میں ( قادیانیوں کا) جھگڑا پھراس کے معنی میں جھگڑا پھر بہ جھڑا کہ جن سے کے آنے کا وعدہ ہے وہ وہ جی جی جو پہلے آ بھے جیں یا کوئی دوسرے ہوں

مے ان سب کے علاوہ ان باتوں کے بجھنے والے خاص الل علم بی ہو سکتے میں اور اس طریقے سے عام کوفائدہ نہیں ہوسکتا ہے اور پھر بیطریقہ اس قدرطول وطویل ہے کہ اس

كے لكھنے كے لئے وفتر عظيم عائم اس لئے ميں اس طريقه كو بھى اس وقت چھوڑتا ہول

البته ایک مخفر بات عام فہم کہنا جا ہتا ہوں اسے ملاحظہ کیا جائے حضرت مسط کے آنے کی خبر جناب سید الرسلین علیدالصلوة والسلام نے دی اور صحابہ اور تابعین اور تمام علائے دین نے

اس بریقین کیا اس سے طاہر ہے کہ بری مہتم بالشان خبر ہے اور نہایت طاہر ہے کہ ب اجتمام اورشان صرف ای وجہ سے ہے کہ ان کی ذات مقدس سے دینی فائدہ بہت کھے ہو گامسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حالت ان کی برکت سے درست ہو جائیگی سیح حدیثوں سے ثابت ہے کداس وقت مسلمانوں میں بغض وعدادت ندرہے گا روپے پیمے کی یہ کثرت ہو گی کہ کسی مسلمان کو ہدیہ اور تحفہ لینے کی طرف توجہ نہ ہوگی دنیا بھر میں دین اسلام کو ظلبہ ہوگا ان میں سے کی بات کا شائبہ می مرزا قادیانی کے وجود سے نیس پایا گیا بلک سب باتیں بھس ہیں غور سے دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں کس قدر بغض وعداوت ہے کس قدر افلاس ہے اور دنیا میں کس قدر تفرق ادبان ہے اور پھر یہ کہ اسلام کس قدر ضعف ہو گیا ہ اور اگر قادیانی جماعت یا کوئی صاحب ان حدیثوں برنظر ند کریں یا کھے بے تکے معنی لگائیں تو اس قدر فرمائیں کہ مرزا قادیانی کے آنے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نہایت یقین اور زور کے ساتھ کہتا ہوں کہ بجو اس کے بھے نیس کہ سکتے کہ باوجود نہایت کوشش کے کوئی عیسائی مسلمان نہیں ہوا کوئی دہریدایمان نہیں لایا کوئی بندد کوئی آرید

یا کوئی اور غرب والا اسلام سے مشرف نہیں جوا بال دنیا میں جو تخیینا جالیس کر ور مسلمان شار کئے جاتے تھے وہ سب لے کافرو مردود ہو گئے ان میں سے صرف چند ہزار یا کی لاکھ مسلمان رہ مے سابق کے لحاظ سے اس کہنے میں کوئی تا مل نہیں ہوسکا کدمرزا قادیانی کے وجود سے اسلام الیا غریب ہو گیا کہ گویا مٹ گیا اور مسلمانوں کی دین اور دنیاوی حالت جوخراب تھی اے روز بروز ترقی ہے اس پرطر وید مواکہ جس قدر مرزا قادیانی کوترتی موئی ای قدر امراض عامه طاعون وغیرہ کوتر تی ہوئی یہاں تک کد کس سال امن عافیت سے لوگ نہیں بیٹھ کتے چرجن کی ذات سے اسلام کی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے انہیں کون ذی عقل مسلمان مسح مان سکتا ہے؟ خدا کے لئے اس می تعور اسات کل کرو مرزائی جماعت کے لوگوں کو مرزا قادیانی کی حیات میں بھی دیکھااور ان کے حالات سے اور اب انبیل انقال کے بہت تموزا زمانہ ہوا ہے مگر ان میں صلاح و تقوی کا نشان نبیس پایا ان کی صورت ان کی حالت یہ کہ رہی ہے کہ ان کے قلب تک شریعت محمدید کا نور نہیں پہنچا جیسے

ب تید نام کے مسلمانوں کی حالت ہے ویسے ہی وہ جین حالاتکہ وہ اینے تین امام وقت اور رسول وقت کا صحبت یافتہ بلا واسطہ یا باالواسط کہتے ہیں اگر مرزا قادیانی این دعوے میں سے موتے تو ان کے محبت یافتہ زمانہ کے لوگوں سے نرالا ڈھنگ رکھتے کہ ہر طرف سے

تيسرا طريقة دريانت كرنے كايد بےكہ جوفض ايے عظيم الثان امر كا مك بوا

قولیت کی نگاہ اِن پر پڑتی محر حالت برعس ہے۔ ب اس کے ذاتی حالات کومعلوم کریں اوراس میں عاقلانہ طور سے انصاف کے ساتھ نظر

کریں ادر اس کے اقوال و افعال کو منہاج نبوت پر جانجیں۔ یہ طریقہ ایبا ہے کہ ہر ایک ذی فہم اس سے کام لے سکتا ہے اور خاص و عام اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں اگر اس کے حالات ایے نہ ہوں جیسے بزرگ مقدس حطرات کے مونے چاہئیں تو چرکی دلیل اور کی نشان کے تلاش کی حاجت نہیں ہے اس مجھ کیں کہ بیاسی وعویٰ بھی کا ذب ہے سب سے

<sup>(</sup>ا اس کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے فرزید اور ان کے فلفہ نے خاص رسالہ لکھا ہے تشخید الاذبان ج٢٠ شم بابت ماه ابريل ١٩١١ من ملاحظه كما جاسة)

پہلے ہید کھنا جائے کہ وہ سچائی میں سب سے اول درجہ رکھتا ہے یانہیں اگر ذرا بھی سچائی میں گرا ہوا یا کمیں تواس سے اجتناب کریں میں نے اس رسالہ میں ای طریقہ کو افتیار کیا ہے کہ خاص و عام اس سے مستفید ہوں اور بذات خود فیصلہ کرشکیں مرزا قادیانی کھھتے ہیں كة مارا صدق يا كذب جانيخ كيلع حارى پيشگوئى سے برھ كر اور كوئى تحك امتحان نبين ہوسکتا" ""آ مکنہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ فزائن ج۵ص ایضا" اس کئے میں نے ان کی پیشگوئیوں پرنظر کرنا مناسب سمجھا اور پیشگوئیوں میں سے اس پیشگوئی کو اختیار کیا جوان کے نزدیک نہایت ہی عظیم الثان ہے اور جس کی شرح سے ان کے ذاتی تقدس کا حال طالب حق نہایت روش دلیل سے معلوم کر سکے۔ مرزا قادیانی کے رسالہ شہادۃ القرآن سے ظاہر ہے کہ مرزا احمد بیک کی لڑکی

کے نکاح کے متعلق جو مرزا قادیانی نے پیٹگوئی کی ہے وہ بہت ہی عظیم الثان ہے اس

کئے میں ای کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

چونکه عظیم الثان نشان کا ستره برس تک امتحان ربا اس کی مرزا قادیانی کواس

کی نسبت مختلف طور سے الہامات ہوتے رہے ہیں ایک الہام بیابھی ہوا تھا کہ مرزا قادیاتی کا'' فکار اس لڑی ہے آ سان پر ہو گیا۔'' (تر حقیقت الدی ص۱۳۳ فرائن ج۲۲ ص۵۵)

واقعات کے بیان کرنے سے پہلے نہایت زوراور سچائی سے کہتا ہوں کہ اس منکوحہ آسانی کے نسبت جو واقعات ہوئے ہیں اور جو با تنیں ان کی زبان اور قلم سے نکلی ہیں اور جو حالتیں اس سے ظاہر ہوئی ہیں وہ اس عظمت اور مرتبت کے بالکل برخلاف ہیں جس کا دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا ہے اور انبیاعلیم السلام کے نقترس کی تو بری شان ہے اور اولیاء الله بلکه ادفیٰ ولی کوچی دنیا کے کسی چیز سے ایباتعلی نہیں ہوسکتا جیباتعلق مرزا قادیانی کو ایک معمولی عورت سے ہوا اور اس کی وجہ سے بہت می خلاف شان باتیں ان سے ہوئیں۔ میں نہایت سچائی اور خیرخوابی سے برادران اسلام کو متنبه کرتا ہوں کہ اس قصہ کے متعلق واقعات برجو سیا طالب حق نظر کرے گا اس کی قوت میٹرہ اس کی انصاف پندی بے اختیار کہ اٹھے گی كمرزاغلام احمد قادياني اينے وعوے ميں بالكل جھوٹے جيں اور جنكے ولوں پر تعصب كا يرده پڑا ہے اور جو اپنی علطی اور تاقبی اور کم علمی سے چیش کر اب بے جاغیرت اور اپنی بات کی

اس وجہ سے وہ لڑک منکوحہ آسانی کے لقب سے مشہور ہے۔ اب میں ان

ع اور بث دهري برآ ماده موسك بي يا ان كو اوركوني ففي دنياوي فائده اس من حاصل موتا ب ان سے ہارا خطاب نیس ہے ہم کو امید ہے کہ بہت سے م مشتر بہت سے متحمر و ریان اس تحریر سے ہوایت یا کیل کے اور ان کے داوں کو کال تنلی ہوگی "و ما ذلک

على الله بعزيز"\_اس رساله كا نام فيصله آساني ركها حميا اور تبن حصول برتشيم كيا كيا ب

یملے حصہ میں خاص منکوحہ آسانی کاذکر ہے اور دوسرے و تیسرے حصہ میں اس کی متعلقات کا

اورضمناً ان کے كذب كى اور باتيں بھى بيان بوكى جي-

اس عظیم الثان پیشین گوئی کے غلط ہونے کے بعد جو باتیں خود مرزا قادیانی نے

اور اکے مریدین نے بنائی ہیں اور انہیں جواب قرار دیا ہے ان کا غلط اور محض غلط ہونا

بطوراجال اور تفصیل ہر طرح ان تین حصوں میں بیان کیا گیا ہے خاص منکوحہ آسانی کے

متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس کا جواب ای حصہ میں پورے طور سے دیا گیا ہے چھر تیسرے

و کھنے کے بعدمرزا قادیانی کے کاذب ہونے میں تأ ال نہیں ہوسکا اب بعض حق پوش

حضرات کا بیے کہد دینا کہ بیرونی برانی باتیں ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے ناواقفوں کو دھوکہ وینا ہے میں نہایت استحام اور یقین سے کہتا ہول کداس فلط پیشین گوئی کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا یہ پیشین کوئی بلا شک و شہبہ یقیناً غلط ہوئی اور جو پچھاس کے جواب میں باتیں بنائی جاتی ہیں وہ محض غلط ہیں ان کی غلطی آفاب فیمروز کی طرح روثن کر دی محق ہے اور مرزا قاربانی کے وہ اقوال نقل کر دئے گئے جن سے تمام جوابات غلط ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کے کذب کی بینہایت روشن ولیل ہے اور الی ولیل ہے کہ عام و خاص سب اسے بخوبی مجھ سکتے ہیں اس کئے اس کو پیش کیا گیا اور پیش کیاجائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے غلط ہونے کا اقرار کریں اور بموجب آساتی کتابوں کے مرزا قادیانی کو کاذب مانیں یا ماری باتوں کا جواب دی مرجم بالقین کہتے ہیں کہ جواب نیس دے سکتے قادیانی جماعت خوب مجھ ۔ نے لہ بیعوام کا مناظرہ فہیں ہے کہ بھی ہی کہ دیا اور بھی وہ کہد دیا کوئی بات طے نہ ہوئی اور عوام مشتبہ ہو کررہ کئے الغرض اس بحث کے سطے ہونے کے بعد مرزا قادیانی کے متعلق جس بحث کوچاہیں قادیانی جاعت کے ذی علم چیش کریں اس طرف سے جواب دیا جائے گا اور انشاء اللہ ایا جواب دیا جائے گا کہ آسمیں کمل جائیں گ مارے

حصہ میں اس کی زیادہ تفصیل کر دی من ہے اور اس قدر لکھا حمیا ہے کہ می طالب حق کو

عظمين ذرانظر الها كرديكسيس كدونيا شركس قدر غداجب باطله موسئ اور موت جات ميس اور اہل حق نے ان کے رد میں کوئی وقیقہ نہیں اٹھا رکھا چرکیا اس نہ جب کے مانے والوں نے کسی اہل حق کی سنی اور حق کو قبول کیا ہر گزنہیں اور شاذو نادر کا اعتبار نہیں۔ خیال کیا جائے کہ مثلیث پرتی اور بت پرتی کیسی بدیمی البطلان چیز ہے مگر اس کے مانے والے اپنی مان دے دیتے ہیں مراہا فرمب اوراہا عقیدہ نہیں چھوڑتے پھر کیا ان کی چھٹی اور اپنے خیال سے نہ ہمنا ان کے ندہب کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہوسکتی ہے ہر گر نہیں ملکہ اکل ید دجہ ہے کہ جن کے لئے شقاوت ازلی نے مادید میں جانے کا فیصلہ کر دیاہے جنگے ولوں پرمبر لگادی ہے وہ حق بات کو بھی نہیں قبول کر کئے۔ ملاحظہ کیا جائے کہ دہریہ اور لا فدہب کی ہدایت کے لئے امحاب فدہب نے بہت کچھ کوشش کی پھر کیا وہ اپنے خیال سے کچھ بھی ہٹے؟ بھی نہیں ویکھو اس وقت یورپ میں کس زور وشور سے لا غم<sup>ی</sup> بھیل رہی ہے اور اس کا نمونہ ہندوستان میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ عیمالی ، جود آ رید کے داہ راست پر لانے کے لئے مسلمانوں نے بہت کچھ کوشش کی سچائی اور حقانیت کو بہت کچھ روش کر کے دکھلایا دین حق کے شبوت میں اور باطل کے ابطال میں بہت کتابیں مکس میں بیائیے اور خوب محتیق کرکے جواب دیجئے کہ کتنے آریہ مندو عیسائی مناظرہ کی کتابیں دیکھ کر مسلمان ہوئے غالبًا دس ہیں کا نام بھی آپ سارے ہندوستان میں ند بتائیں گے۔اب مرزا قادیانی اور ان کے مریدین کی کوشش کو طاحظہ سیجئے کدان کے جواب میں کتنے رسالے اور اشتہارات لکھ کرشائع کئے۔ عیسائیوں سے مناظرہ بھی کیا ایک رسالہ انگریزی میں ماہوار تمام بورپ و ہند میں برسوں سے شائع ہورہا ہے اب سیح جدید کے مقلد فرمائیں کہ کتنے قدیم سیحی مرزا پر المان لائے اور کتنے آریہ قادیانی ہوئے؟ واقف کار حضرات خوب جانتے ہوں کے کہ آئی

کوشش رِ بھی دس بیں آرید یا عیسانی ان کے مناظرہ سے قادیانی نہیں ہوئے بلکدان کی مسیست اور نبوت کی زندگی عی میں خاص ان کے وطن پنجاب میں عیسائی اور آ رہ کی تر تی بہت کچھ ہوئی اور ان کے خلیفہ اور حوار کین کے روبرو ہو ربی ہے اور کس قدر الحاد و زعرقہ اور مرابی اور تفرق ادبان کا زور و شور ہے کیا حصرت عینیٰ کے نزول کے بعد ایسی حالت رہے گی؟ ذرا آئیسیں کھول کر احادیث صححہ کو دیکھو اگر حق طلی کی نظر سے دیکھو کے اور تجروی سے بچو کے تو مثل آ قاب کے تم پر روثن عو جائے گا کہ مرزا قادیانی اینے وجوہے میں بر گز سیے نیس میں۔ افسوس یہ ہے کد مرزا قادیانی کسی کافر کومسلمان ند کیا البتہ بہت سے مسلمانوں کو مراہ کر دیا اور تیرہ سو برس کے مسلمین کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا حاصل ہیہ ہوا کہ دنیا ہیں جو منکر اور کافر تھے وہ تو دیسے بی رہے اور جو مسلمان تھے

مرزا قادیانی نے انیس بھی ایکافر کر دیا۔ نزول سے کا یہ نتیجہ موا۔

اس تمہید کے بعد اصل قصہ کو طاحظہ کیجئے مرزا قادیانی کے قرابت مندوں میں

ایک لڑک تھی جس کا نام محمدی ہے وہ ان کے بیند آخمی اور منظور نظر ہو گئی مگر وہ قرابت

مند مرزا قادیانی کے اس وعوے اور نقدس کے نہایت مخالف تنے اس لئے مرزا قادیانی کی

والے تنے اس پر غربی مخالفت ہو گویا چر تو کر مالا اور نیم چڑھا ہو گیا اب کیاامید ہو عق تھی كدائر كى ك والدين اس رشته كوتيول كري كجم عرصه تك تو مرزا قاديانى كواس ك اشتياق میں وم بخو در منا بڑا مرحس اتفاق سے اس لڑکی کے والد مرز ااحمد بیک کو ایک ضرورت مرزا قادیانی سے پیش آئی وہ بھی مالی ضرورت جس کا ذکر آئے گا اب مرزا قادیانی کو موقع ملا اور وی و الہام کی مجر مار شروع موئی۔ پہلے فکاح کا پیغام بڑے شان سے بھیجا گیا الہامی پیام تھااس کے تعول کرنے پر بہت کچھ ترغیبیں دی گئیں اور انکار کی تقدیر پر خوفاک باتوں ے اورایا گیا مکر اس کے والدین اور اس کے دوسرے اقرباء نے نہایت مضوطی اور حقارت

(لَ تَذَكُره ص ٢١٠ ٩٢ مل ملح سوم) مِن مرزا قاوياني كا الهام عربي مِن بيه عب وِ جاعل المذين البعوك فوق اللذين كفروا يوم القيمة ليني الله تعالى فرماتا ہے كہ ميں تيرب بيروول كو كافروں بر قيامت تك عالب رکھوں گا" اس میں مرزا قادیانی نے اپنے عالقوں کو صاف طور سے کافر بیان کیا ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب شامل ہیں خلیفہ است کا خط الکم مورخد سا اگست ۱۸۹۱ء میں چھیا ہے۔اس

اور مرزا قادمانی جب"اہے الہامات کو ایسا می تیفنی من جانب اللہ کہتے ہیں جیسا قرآن مجید ہے'' ( حقیقت الوی مساام فزائن ج ۲۲ م ۲۴ ) تو با ضرور ان کے محر کو ایسا عی کافر کہیں مے جیسا قرآن مجید ك مكركوكا فركها جاتا ہے۔ عراكرچ حضرات مرزائي اس جيلےكو ديكيركر ناخش مول ك اور خدا جانے كيا

میں صاف لکھا ہے کہ اگر کے علے ا آرد درشان او (یعنی مرزا غلام اجمر) آس کا فراست

مح کیس می مرزا قادیانی کے تمام حالات و کھنے سے اس میں ذرا شہدنہیں رہنا۔)

جراًت نہیں ہوتی تھی کہ نکاح کا بیام جمیجیں اول تو مرزا قادیانی بوڑھے اوراہل و عیال

ے انکار کیا اور اس لڑکی کا نکاح ووسر فحص سے پڑھا دیا سلطان محد بیگ اس کا نام ب محرجس طرح طالب دل دادہ کو کئی وقت محبوب اور مطلوب کے ملنے سے مایوی نہیں ہوتی اسطرح مرزا قادیانی کو اسکے نکاح کے بعد بھی مایوی نہیں ہوئی اور ان کی قوت مخیلہ نے یہ خیال پختہ کیا کہ اس کا میال مرے گا اور بوہ ہو کر بدلز کی میرے نکاح میں آئے گی اس پختہ خیال کو وہ البام مستحجے اور البام کا عل محیانا شروع کیا کہ بیالڑکی بیوہ ہو کی اور میرے نکاح میں آئے گی کسی وقت خیال عالی زیادہ بلند ہوا تو یہ فرما دیا کہ خدائے تعالیٰ نے آ ان پرمیرا تکات اس سے کر دیا ہے بہال وہ قصد قائل ذکر ہے جو انگریزی اخبارول میں شالع ہوا ہے کہ ولایت لندن عل یا اس کے قریب ایک انگریز نے عیسی ہونے کا دعوی کیا تھا اور بہت لوگ اسے مان میکے ہیں اور ایک ایب عمدہ اور بڑا گرجا بنوایا ہے کہ لندن میں اس کی نظیر نہیں ہے اس سے ایک نو جوان لیڈئی مچنس گئی اس کے لڑکا ہوا حسب دستور ملک رجشرار لکھنے آیا اور لیڈی سے دریافت کیا کہ تیرانکاح کب ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ عالم ارواح میں خدائے تعالیٰ نے نکاح پڑھایا ہے۔ پھر وہ عیسیٰ بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ تہباری بوی تو فلال ہے بیکسی؟ جواب دیا کہ بیدروحانی بیوی ہے اور وہ جسمانی

نے قیاف سے اس کا خیال معلوم کر کے اس سے کہا کہ چل کر ہمارا چرچ دیکھو چر کچھ کہناوہ

گیا جب د کچھ کرلوٹا تو اس کا وہ بدخیال نہ رہا۔اورعقیدت مند ہو گیا ان دونوں کے جو اب مرزا قادیانی کے جوابول سے کم مرتبہ نہیں اور مرزائیوں کی حالت اس رجسرار کے بہت مشابہ ہے اگر انصاف سے دیکھا جائے پھر مرزا قادیانی نے مختلف اوقات میں مختلف

طریقوں سے اپنے الہام کا یقین لوگوں کو دلانا چاہا اور اپنے مخالفین کونہایت خوفناک وهمکیوں سے ڈرایا مگرلڑ کی کے والدین اور دوسرے اقربا ایسے متحکم اور قوی الایمان تھے کہ

نه كى لا في من آئے نه كى وهمكى سے ۋرے نه ان كے الهاموں كى كچھ برواه كى اور مرزا قادیانی اس لڑکی کی تمنا اور آرزو میں دست صرت ملتے ہوئے قبر میں تشریف لے گئے اور آرزو بوری نہ ہوئی۔ اس لاکی کا میاں ضدا کے فضل سے اس وقت تک موجود ہے دس بارہ اولادیں اس کی ہو چک ہیں۔ (مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد چالیس سال بعد تک زندہ

رہے ۱۹۲۸ء میں وفات یائی۔ زریں اصول ۱۳۳ فقیر)۔

ب رجسر ار ان جوابوں سے بہت نا خوش ہوا اور ان دونوں کو بہت برا خیال کیا مدمی نبوت

حضرات ناظرین! مرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کونہایت می عظیم الشان بتایا بیسین گوئی کونہایت می عظیم الشان بتایا بیشین گوئی کو مرزا قادیانی نے نیس بیان کی اگر چہ بعض اور پیشین گوئیوں کوعظیم الشان کہا ہے گر اس کی عظمت کوانتہامرتبہ کابیان کیا ہے کیونکہ اسے نہایت ہی عظیم الشان کہا ہے اردو کے محاورہ میں یہ جملہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں نہایت اعلی مرتبہ کی عظمت بیان کرنی منظور ہوتی ہے اس لئے میں نہایت ضروری ہجتا ہوں کہ اس میں پورے طور سے فور کروں اور اس کے متعلق جس قدر با تی مرزا قادیانی اور ان کے حواریقن کی ہمیں ملیس ہم طالبین جن کے رویرہ پیش کریں تا کہ ہر ایک پر مرزا قادیانی کی حالت آفاب نیمروز کی طرح روثن ہو جائے اور اللہ تعالی نے جن کی مرزا قادیانی دی ہے وہ خوب دیکہ لیں اور صدافت پر ایمان لا کر خدا کا شکر بجالاویں اور جو بیمانی دی ہے وہ خوب دیکہ لیں اور صدافت کی مائے وہ اپنے حال زار پر واویا اور جو بیمانی کی لامت ہے دریں جس نے صدافت کے مائے اور بطالت سے بہتے پر نجات کا مدار رکھا ہے اس پیشین گوئی کی تفصیل میں تین امروں پر خور کرنا نہایت ضروری ہے۔ مدار رکھا ہے اس پیشین گوئی کی تفصیل میں تین امروں پر خور کرنا نہایت ضروری ہے۔ مدار رکھا ہے اس بیشین گوئی کی تفصیل میں تین امروں پر خور کرنا نہایت ضروری ہے۔

اول ..... یہ کہ مرزا قادیائی کو تکار کے پیام کا موقع کیونکر طا اور کس طرح انہوں نے پیام دیا؟ دوم ..... یہ کہ الکار کے بعد کیا کیا تدبیر یس مرزا قادیائی نے کس تاکہ لئری کے اغرہ اٹکار سے باز رہیں لڑکی ہمارے پاس آئے۔ سوم ..... اس بات میں نہایت غور و انساف کی ضرورت ہے لڑکی کے تکاح کا معالمہ تھامرزا قادیائی نے اسے اس قدر طول دیا اور اشتہارات شائع کے اعزہ و اقربا کو خطوط لکھے اور بالاً فر جب وہ ناکام اور بے نیل و مرام رہے تو اپنے دو بیٹوں کو عاتی کر دیا اور سابقہ بی بی (بیوی) کو طلاق دے دی۔ نیل و مرام رہے تو اپنے دو بیٹوں کو عاتی کر دیا وار سابقہ بی بی (بیوی) کو طلاق دے دی۔ مرزا تادیائی پزرگ اور مقدس مخص ہیں یا ہے کہ نشانی خواہش کے نہایت تاکی اور خدا اور رسول کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والے۔

اس تحریر کے بعد ناظرین کودو امرول کی طرف اور بھی زیادہ توجہ ولا تاہوں۔ اول ..... ید کہ مرزا قادیانی کے ان اقوال پرکائل نظر کریں جو ان کی زبان قلم

ہے اس پیشین گوئی کی نسبت وقت فو مق فط جیں۔ اور کس کس طرز سے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اس اے کا ظہور میرے وقت میں ہوگا جس میں کسی طرح چون و چرا کو مجال نہیں ب اور پر اس کا ظبور نه موا اور اس کے متعلق تمام البامات اور سارے بیانات فلط

ٹابت ہوئے۔

دومرا..... امریہ ہے کہ اس پیشین گوئی کے بورا ہونے کے لئے جو تدبیریں

انہوں نے کیس اور جو خطوط وغیرہ انہوں نے لکھے اورجو جو کلمات مبذبانہ انہوں نے اپنے

مخافقین کے لئے استعال کئے ان میں انصاف ولی سے غور فرماتے جاکیں میں نہایت سچائی

ہے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایبا کریں گے تو آپ کی قوت ممیزہ بے افتیار بول اٹھے گی کہ

جس کے ایسے حالات ہیں وہ ہر گز خدا سے دلی رابط نہیں رکھتا اور مجدد اور نبی ہوتا تو بدی

بات ہے بیدوسرا امر بہت زیادہ غور کے لائق ہے۔

پہلے امر کا بیان (لیعنی مرزا قادیانی نے نکاح کا بیام کس طرح کیا) سب ۔

اول بیامی خط جو مرزا قادیانی کا ۱۰مئ ۱۸۸۸ء کے نور افشال میں چھیا ہے اس کا ذکر مرزا

قادیانی نے آئینہ کمالات اسلام (ص 24 نزائن ج ۵ص ایسناً) میں کیا ہے اس کے بعد

١٠ جولائي ١٨٨٨ء كوكورداسيور سے جو اشتہار شائع كيا ب وه كتاب فركور كے صفحه ١٨١ سے

صفہ ۲۸۸ تک میں لکھا ہے اور اس کی لقل یعقوب علی نے اپنے رسالہ آئینہ حق نما کے

صغید ۱۳۷ وغیرہ میں کی بے چونکہ پورااشتہار بہت طویل ہے اس لئے میں اصل مطلب کے

متعلق جو کھ انہوں نے لکھا ہے ای قدرنقل کروں گا اشتہار کا عنوان جل قلم سے یہ ہے

''ایک پیش موئی پیش از وقوع کااشتهار'' اس کے بعد دوشعر ہیں جن سے ظاہر موتا ہے کہ

مرزاً قادیانی کواس پیش کوئی کے پورا مونے پر یقین کائل ہے وہ شعریہ ہیں \_\_

قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہو گا میش کونی کا جب انجام ہویدا ہو **گا** 

جھوٹ اور حق میں جو ہے فرق وہ پیدا ہو گا کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا. (آ مَينه كمالات اسلام ص ٢٨١ خزائن ج٥ص اليناً)

الس سے بالیقین معلوم ہوا کہ اس کی نبست جو الہام موا تھا وہ متابہات میں نہ تھا بلکہ وہ محکات سے تھا جس کے معنے اور مطلب نہایت ظاہر تھے ورنداس کے ظیور کا انہیں یقین ہر گزند موتا

مرزا قادیانی کو اپنی صدافت کا کس قدر جوش ہے اور کیما یقین ہے با ای ہمہ انکا گمان غلط ثابت ہوا گر پھر بھی حفرات مرزائی ان کی صدافت کے قائل رہے جرت ہے الغرض ان اشعار ہے اصلی غرض جو مرزا قادیانی کی ہے وہ تو بر فہیدہ بھتا ہے گر ظاہر میں ان کے الفاظ عام بیں لینی انجام کے ظاہر ہونے سے مرزا قادیانی کو ذات ہو یا ان کے تافین کو اب تو ونیا اس کے انجام کو جان چکی اور جو صاحب نہ جانے ہوں وہ جان لیس کہ اس پیشین کوئی کا انجام ہیہ ہوا کہ پوری نہ ہوئی اور موزا قادیانی اپنے قول کے رو لیس کہ اس پیشین کوئی کا انجام ہیہ ہوا کہ پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی اپنی آل کی کا ہے رسوا ہوئے اس کر بعد کے مقمون سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس لاکی کا پیام کیا تھا اوراس لاکی کے باموں نے ان سے آسانی نظاب کیا تھا بینی لاکی کے پیام کیا تھا اوراس لاکی کے باموں نے ان سے آسانی نظاب کیا تھا بینی لاکی کے درخواست کی تو انہوں نے کہا ہوگا اگر تم اپنے دموے کو ثابت کرو تو ہم رشتہ کر سکتے درخواست کی تو انہوں نے کہا ہوگا اگر تم اپنے دموے کو ثابت کرو تو ہم رشتہ کر سکتے نہیں ورز وہ بی کوئر جائز ہوسکتا ہے؟ اس پیسشر نہیں کہ لاکی کے اعزہ نہایت بی پہنچہ مسلمان اور کائل الاعتقاد تھے کہ نہ مرزا قادیانی کی وجابت و ٹروت پر انہوں نے نظر کی نہ ان کے تر بیوں سے آئیں پھونون

مرزا قادیانی ان کی استقامت اور دینداری کی وجہ سے ان سے نہایت خفا میں اور اس اشتہار میں انکی شکایت کرکے لکھتے میں کہ 'جمھ سے کوئی نشان آ سانی ما تگتے تھے تو

اور وہ دعا تبول ہوئی بعنی اس کے لئے کوئی نشان ظہور ش آئے گا اب آئیدہ کامضمون بتا رہا ہے کہ وہ

نثان وی ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

اس اشتہار میں ان جلوں پر خوب نظر رہے جن سے بخو بی طاہر ہو رہا ہے کہ اس پوشکو کی میں کو کی شرط نہ متحق اور اس کا تعبور مرزا قادیاتی کے روبر و مقریب ہونا ضرور ہے۔ اول تو یہ ربائی ساف کہرری ہے کہ اس کاظیور مرزا قادیاتی کی عزت اور ان کے تالفین کی رسوائی ہوگا اس کا ظیور مرزا قادیاتی کی عزت اور ان کے تالفین کی رسوائی ہوگا اس کے بعد ان کے الہامات آ قاب کی طرح روثن کر رہے ہیں کہ یہ پیشین گوئی خاص محمی تیگم کے نکاح میں آنے کی ہو اور اس کا نکاح مرزا قادیاتی سے ضور ہوگا گروہ تمام الہامات اور واس سے سنط ابت میں اور اس کی تعدید کے اور اس کی تعدید کے آ ماز شروع ہو گے ہوئے اور اس کی تعدید کے تا خابور نشان کی دعا کی دعا تھی جو تعدل ہوئی اور اس کی تعدید کے تا خابور نشان کی دعا کی جب اس سے طاہر ہے کہ مرزا قادیاتی حسب خواہش لڑک کے ماموں و فیرہ کے گئے ظہور نشان کی دعا کی

اس وجہ ہے کی دفعہ ان کے لئے دعا بھی کی گئی تھی سو وہ دعا تجول ہے ہو کر خدائے تعالی نے یہ تقریب قائم کی کہ والداس دخر کا ایک اپنے ضروری کام کے لئے ہماری طرف پتی ہوا' کا گئے ممالات اسلام ص ۲۸۵ خزائن ج ه ص ایشا ) اس کی شرح ہے ہے کہ مرزا قادیائی کا چیا زاد بھائی غلام حسین صاحب جائیداد تھا گر بہت عرصہ ہے مفقو والخبر ہو گیا تھا اور سوائے بیوی اور مرزا قادیائی کے کوئی اسکا وارث نہ تھا اس عرصہ میں کی طور ہے اس کی بودی کا تام اس کی جائیداد پر چھ گیا تھا۔ بی عورت مرزا احمد بیگ (جن کا سابق میں ذکر ہو چکا ہے۔) محمدی بیگم کے والد کی ہمشیرہ تھی اس وجہ سے مرزا احمد بیگ نے چاہا کہ ہماری ہمشیراس جائیداد کو ہمارے بیٹے کے نام شقل کر دے وہ آمادہ تھی گر مرزا قادیائی اس کے ہمشیراس جائیداد کو ہمارے بیٹے احمد بیگ بیٹ شریک تھے بغیر ان کی مرضی کے وہ جائیداد نشقل نہیں ہو سکی تھی اسلئے احمد بیگ موقع ملا اس لئے فرماتے ہیں کہ ''ہماری عادت برے کاموں میں استخارہ کرنے کا نہایت عمدہ موقع ملا اس لئے فرماتے ہیں کہ ''ہماری عادت برے کاموں میں استخارہ کرنے کا نہایت عمدہ موقع ملا اس لئے فرماتے ہیں کہ ''ہماری عادت برے کاموں میں استخارہ کرنے کا نہایت عمدہ کو یا آسائی نشان کا وقت آ پہنچا تھا۔''

پیام کے لئے کس زور کی تمہیدے اہل حق کے ویکھنے کے قابل میہ امر ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دیرینہ خواہش دلی کوکس عمدہ بیرابید میں ظاہر کرتے ہیں اور لاکی کے والمد مرزا قادیانی اپنے دیرینہ خواہش دلی کوکس عمدہ بیرابید میں ظاہر کرتے ہیں اور لاکی کے والمد کی دختر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کوکہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم حاس شرط ہے کیا جائے گا۔ ' لیخی تم اپنی لاکی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دو ہم جائیداد تم ہمارے بیغے کے نام سے کرادی گا انکاح مرزا تا دیائی سے ہواس امر کو خیال رکھ کر اس کے مرضی بھی تھی کہ اس لاکی کا نکاح مرزا تا دیائی ہے ہواس امر کو خیال رکھ کر اس کے انجام پر نظر کریں کہ کیا ہوااور پھر فر ما تمیں کہ یہ البام کوئر سے ہوسکتا ہے؟ ذرا خور شیجے کہ انگر مرضی خدا الی بی ہوبو اور اس کے تقم سے مرزا قادیائی نکاح کا بیام کرتے تو ممکن تھا اگر مرضی خدا الی بی ہوبو اور اس کے تقم سے مرزا قادیائی نکاح کا بیام کرتے تو ممکن تھا

(اس جملہ پر نظر کی جائے کہ اس نشان کے ظہور کے وقت کو نہایت قریب متا رہے ہیں جس سے خلیفہ نورالدین والی ناویل غلط ہو جاتی ہے۔

نکاح میں آتی اور مرزا قادیانی بھی اپی اس تمنا ہے محروم ندر بتے ایلئے ہم اِس کینے پر مجبور ہیں کہ اگر مرزا قادیائی کو بیالہام ہوا تو رحمائی الہام نہ تھا بلکہ اس معاملہ میں جس قدر البامات ہوئے اس کی بنیاد شیطانی البام پر ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم حضرات مرزائیول سے

یو چھتے ہیں کہ جو رحمتہ اللعالمین کاظل ہواور جو اینے کو فنانی الرسول بتائے اس کی میں شان

کم عمرائر کی ایک بوڑ ھے مخص کو دو جسے ایک عالم برا اور کذاب کہدرہا ہے ذرا خدا ہے ڈر

ہونا جاہے کہ اغرہ و اقربا سے سلوک و مروت کرنے کے لئے بیشرط کرے کہ اپنی کواری کر ان دونوں باتوں کاجواب دیجئے گا اور جلدی سے اس کو خدا کا حکم نہ کہد دیجئے گا اور کے مضمون پر خیال رکھئے گا۔ یہاں تک تو مرزا قادیانی نے خدا کا حکم سنایا ور ایک معقول جائداد کی طمع اور ترغیب دی مگر ای پر بس نہیں ہے اور بھی سنے فرماتے ہیں کہ" یہ فکاح

تمہارے لئے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصد اؤ کے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں'' (ایضاً) بیاتو خوش کرنے کی ترخییں تصل - اب وہ تبدید اور خوف ولا ناہمی سنتے جوانکار کرنے پر متعلق ہے فرماتے ہیں" لیکن اگرنکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسر سے مخص ہے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ویسا ہی والد اس وختر کا تمن سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت بڑے گئ الیناً) یہاں مرزا قادیانی نے برجم خود بورے داشندی سے کام لیا ہے لینی انکار کرنے کی تقدیر برخود اس لاکی کو ڈرایا اس کے والدین کو اس کے اقربا کو اور جو اس سے نکاح کرے اس کو اور پھر ہر طرح کا خوف دلایا جان کا' مال کا' مصیبت کا' باہم تفرقہ کا' غرض کوئی پہلو ہاتی نہیں چھوڑا مقصود یہ ہے کہ اتنے گروہ میں کوئی تو ضعیف القلب ضعیف الایمان ہو گا جو ڈر کریا طمع میں آ کر مرزا قادیانی کی خواہش پورا کرنے برآ مادہ ہو جائے گا اور دوسروں کوآ مادہ كرے كا مكريد حضرات ايسے قوى الايمان فكے كدكسى نے يرواہ بھى ند كى اور افسوس كه مرزا قادیائی کے دل کی تمناان کے دل ہی میں رہی ہاں اس لزکی کو صرف اس کے انجام کے برا ہونے سے بہت ڈرایا تھا مگر عمر کے درمیانی حصہ کا ذکر نہیں کیا تھا شاید اسے خیال ہوتا کہ عمر کے اکثر حصہ میں تو مزے کریں گے انجام دیکھا جائے گا اس لئے مرزا قادیانی

کہ اس کا ظہور نہ ہوتا اوران کے نکاح میں وہ لڑی نہ آئی؟ نہیں نہیں بلکہ ضرور ان کے

اس خیال کو مجمی اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور ''ورمیانی زمانہ میں بھی اس وخر کے لئے كرابت اورغم كے امر پيش آئي مي كے " (اينا) دور اندلي سے كيسے عام الفاظ ميں خوف ولایا ہے تا کہ جس تنم کی کراہت یا کم وہیش عُم چین آئے مرزا قادیانی کی صدالت معلوم ہواگر ایسے بی باتوں کا نام پیٹیکوئی اور کرامت ہے تو ہرؤی فہم و فراست کرسکتا ہے م مرزا قادیاتی فرماتے ہیں۔ "ان دنول جوزیادہ تصریح کے لئے باربار توجد کی سی تومعلوم موا کہ خدائے تعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی وختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی مٹی تھی ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے تکا ع ایم لائے گا۔ اور بے دینوں کوسلمان بنائے گا۔" (ایٹا) سابق الہام سے تو خدائے تعالی کی صرف مرضی معلوم مولی تھی اس البام سے ظاہر موتا ہے کداس اڑک کا مرزا قادیانی کے نکاح ش آ جانا ضرور ہے کس طرح کل نہیں سکتا انجام میں وہ لڑک خاص مرزا قادیانی کے تکاح میں ضرور آئے گی اس میں کوئی شرط اور کوئی تیدنہیں ہے یہ بیان ایسا صاف اور صرت ہے کہ اس میں تادیل کو مخبائش نہیں ہو عتی مجریہ کہ اس الہام کی توضیح ادر تقدیر مبرم ہونا مخلف اوقات میں مختف طور سے انجام آجم وغیرہ میں مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے جس سے مہایت واضح اور روش ہو جاتا ہے کہ بدپیش گوئی خاص مرزا قادیانی کی ذات سے متعلق ب اس ك بعد مرزا قاديانى في اي عربي الهام كاجوزجمه بيان كيا اس ع مى ابت موتا ب وہ ترجمہ یہ ہے۔"خداے تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا اورانجام کار اس اڑئی کوتمہاری طرف داپس تالائے گا کوئی نہیں جو خدا كى باتوں كو تال سكے .... اور عقريب وہ مقام تھے ليے كا جس ميں تيري تعريف كى جا لیک لیعنی کو اول میں احمق اور ناوان لوگ بد باطنی اور برطنی کی راہ سے بد کوئی کرتے ہیں ، کیکن آخر کار خدائی تعالی کی مدد د کید کر شرمندہ ہوں گے اور سچائی کے کھلنے سے جاروں طرف سے تعریف موکی خاکسار غلام احمد ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء ' (ایضاً ص ۲۸۷)۔

<sup>(</sup> یہ پہلا موقع جس میں مرزا قادیانی نے الہائی طور سے اس لڑی کے تکاح میں آنے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ بھیستا دوسرا موقع جس میں نہایت زور سے یقین ظاہر کیا ہے کہ وولڑی ظامل مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔

اس عبارت میں دوجینے ہیں جن میں مرزا قادیاتی نہایت صفائی سے الہام اللی پھر بیان کرتے ہیں کہ احمد بیگ کی بڑی لڑکی خاص میرے نکاح میں ضرور آئے گی اسے نہ کوئی شرط روک عتی ہے اور نہ کسی دوسری وجہ سے یہ بات مُل عتی ہے۔ وہ جملے یہ ہیں۔ (1) "برایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا" بد جملہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نکاح میں موافع پیش آئیں گے مگر وہ سب موافع دور ہوں گے اور انجام کار وہ لڑکی خاص مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔(۲) ''خدائے تعالی تمہارا ہددگار ہو گا اورانجام کار اس لرکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا۔'' اس جملے میں بھی وہی مطلب ہے کہ انجام کار وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی اگرچہ درمیان میں

ہیں جو اس جمونی پیشین گوئی پر پردہ ڈالنے کے لئے وئے جاتے ہیں ان جوابات کو دیکھو

اور اس بیان میں غور کرو۔ اس اشتہار کے بعد پھر پچھ مضمون ان کے خیال میں آیا اس لئے پانچ روز کے بعد ہی اس اشتہار کا تمتہ ۱۵ جولائی ۱۸۸۸ء کو شائع کیا (ولی اضطراب کا نقاضا بھی یہی ہے) تمتہ اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں جو یہ الہام درج ہے''فَسَیَکُفِیْکُھُھُمُ اللَّهُ اس کی تفصیل مکرر توجہ سے مید کھل ہے کہ خدائے تعالی ہمارے کنبے اور قوم میں سے ا پے تمام لوگوں پر کہ جوانی بیدی اور بدعتوں کی حمایت کی وجہ سے پیشگوئی کے مزاحم ہونا چاہیں گے اپنے قہری نشان نازل کرے گا اور ان سے لڑے گا اور انہیں خبرنہیں ان میں ایک بھی ایبانہین ہوگا کہ جو اس عقویت سے خالی رہے۔ کیونکہ انھوں نے نہ کسی اور وجہ نے بلکہ بے دین کی راہ سے مقابلہ کیا۔'' (مجموعہ اشتہارات جامع،۱۱ وسویں جولائی کے اشتبار میں مرزا قادیانی نے اینے کئیے کے لوگوں کو بہت کچھ رهمکی دی تھی اس تمہ میں اسی مضمون کا اعادہ زیادہ شاندار الفاظ میں کیا ہے جن سے ضعیف القلب زیادہ متردّد اور پریشان ہو شکتے ہیں اس کے سوا اس تتمہ میں جس صفائی کے ساتھ منکرین برعقوبت کو عام کیا ہے ایسے صفائی سے اصل اشتہار میں نہیں ہے اور بڑی وجہ اس کے اضاف کی اس عبارت

موانع پیش آئیں۔گرانجام میں وہ سب موانع دور ہوں گے اور اس لڑی سے مرزا قادیانی کا نکاح ہوگا اے نہ کوئی شرط روک علی ہے نہ اس کے شوہر کا گرید و زاری اس کا مانع ہو سکنا ہے۔ اصل مطلب کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا ہے کہ مرزا قادیانی کو اس الہام پر اور اس کے مطلب کے سمجھنے بر نہایت وثوق ہے۔ اس کئے وہ تمام جوابات غلط ہو جاتے

ے سیم جاتی ہے کہ اشتہار میں لڑک کے والدین کو جو ڈرایا ہے اور خوف والایا ہے وہ صرف تکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بعد ان کے خیال میں آیا کہ لوگ اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کون می بزرگی اور تقدس ہے کہ اگر کوئی مخض انہیں لڑکی نہ وے تو خواہ مخواہ اس پر مصیبتیں آئیں جیسی وہ بیان کردہے ہیں اے صاحب کوئی دبی وجہ نہ سمی لڑکی نہ ویے کے لئے اس قدر عذر کافی ہے کہتم بوڑھے ہوتہاری بویاں اور جوان لاکے موجود میں نوجوان کم عمر کنواری لڑکی کا محبیس دینا وقت اور خطرہ سے خالی نہیں اس اعتراض کے افعانے کے لئے تمدیش بدیان کرتے ہیں کہ وہ مصبتیں جوان پر آئیں گی وہ ان کی ب

دیی اور بدعتوں کی حماعت کی وجہ سے آئیں گی فقط اٹکار بی اس کا سبب نہیں ہے مگر بیاتو فرما ئیں کہ ان کی بے دیمی اور بدعتوں کی حمایت اس انکار سے پہلے بھی تھی یا اٹکار کے بعد بی وہ بے دین اور بدعت کے حامی ہوئے اگر پہلے سے تھی تو اس سے پہلے بھی بھی انہیں اس فتم کی تنہیمہ اور تہدید کی ہوتی آپ کے قطوط سے تو فابت ہوتا ہے کہ آپ کے وہ ا قارب ا نکار ہے پہلے ایسے نہ تھے کیونکہ آئندہ وہ خطائق کیا جائے گا جوای مرزا احمہ بیگ کولکھا ہے اس میں آپ نے انہیں مرمی اخویم لکھا ہے اور نہایت طاہر ہے کہ کوئی بزرگ مقدس انسان کسی بے دین حامی بدعت کوا پنا محرم اپنا بھائی نہیں کھے سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے مضمون میں یہ جملہ بھی ہے۔''آپ کے دل میں گواس عاجز کی نسبت کچھے غبار ہولیکن خدا

ید مبارت صاف کهدری ہے کہ مرزا احمد بیگ پہلے بے دین اور حامی بدعت نہ

تھے ورنہ کسی دیندار کا ول بے دین سے بنگنی صاف نہیں ہوسکتا اور بزرگ کاملین تو مامور میں کہ بے دینوں کو براسمجھیں اور ان کے بے دیلی کی وجہ سے ان کے دل میں خبار رہے بھائید مرزا قادیانی خدائے علیم کے علم کو درمیان میں دے کر اپنی ولی صفائی ظاہر کر رہے یں جب مرزا قادیاتی اس زور سے اپنی صفائی ان سے بیان کر رہے ہیں <sup>ہ</sup> ان کے دیندار ہونے میں کیا شہد ہوسکتا ہے؟ البتہ مرزا قادیانی ہی کو دیندارند خیال کیا جائے اور خط کے مضمون کو دنیا سازی بی پرمحول کیا جائے تو بیدمطلب ہوگا کہ دل میں تو انھیں بے دین (إسرزا قادياني كودعائ تنوت كاوه كلوائمي ياد ندر إجس كوروزانه نمازيس برمنا مسلمانون كامعمول بـ

(کله فضل رحمانی من۱۳۳)

وندعلیم جانا ہے کہ اس عاجز کا ول آپ سے بھی صاف ہے"

"وَنَخُلُعُ وَنَتُرَكُ مَنْ يُقُجُرُكَ".

جانتے ہیں گر آئیس نرم کرنے کیلے اپنا محرم اوراپنابھائی کہا ہے اور اپنا ول ان سے صاف بتایا ہے لین یہ بین جموث اس غرض سے بولے ہیں کہ مرزا احمد میگ نرم ہو کر نکاح کر دینے پر رائی ہو جا کیں اب اہل انصاف مرزا قادیاتی کی ان باتوں کو ملاحظہ کرکے ان کی سچائی اور دینداری دیکھ لیس۔ افسوں ہے کہ قادیاتی جماعت ایسی روشن باتوں کو بھی نہیں دیکھتی مرزا قادیاتی کی صدافت اور عدم صدافت کے فیصلہ کے لئے صرف ای پیشین گوئی کے حال میں فور کرنا کافی ہے اب مرزا قادیاتی اس خرح میں فیرہ اسپنے اقارب کی شکلیت اس طرح کرتے ہیں۔"ایک عرصہ سے بیالوگ جو میرے کئے سے اور میرے آقارب بی شکلیت اس طرح کیا عورت جمیع میرے البامی دعادی میں مکار اور دوکا ندار خیال کرتے ہیں اور بعض نشانوں کو دکھے کہمی قائل نہیں ہوتے۔" (مجود شہرات خاص ۱۲۱)

مرزا قادیانی! آپ کے کئے والوں کا قصور نہیں ہے آپ اور آپ کے معتقدین
یقین کرلیں کہ آپ کی حرکات 'آپ کے سکنات 'آپ کی باتیں' آپ کا جلن۔ اہل حق پر
ظاہر کر رہا ہے کہ آپ فریب خوردہ یا بڑے دوکا ندار بیں۔ تحریوں میں اس قدر مبالغہ
عالفین پر اس قدر گالیوں کی بھر مار اور محش اور بد زبانی کی بوجھاڑ کہ خدا کی بناہ اپ آپ
ہے باہر ہوئے جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ نہیں دل دل رسالوں میں اخباروں میں غل کی
رہا ہے اپنی جھوٹی باتوں کی تاویلوں میں اوراق سیاہ ہو رہے ہیں پھر ایک تحریر میں نہیں
متعدد رسالوں میں بار بار لکھا جا رہا ہے اور کس میں کوئی قید بڑھا دی، ور نسی میں پچھ اور۔
کہیں کہد دیا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے بھلا اس مبالغہ اور جھوٹ ایک اور ارفع ہے یہ
انبیائے عظام علیم السلام اور اولیاء کرام رحمتہ الذعلیم کی شان تو بہت اعلیٰ اور ارفع ہے یہ
ر دش تو کسی متین ویندار کی بھی نہیں ہو کئی بال بعض انبیاء سے کیوفت ایسا ہوا ہے کہ نگل

<sup>(</sup>اہمارے اس بیان سے باظرین کو نہایت تعجب ہوگا کد مرزا قادیائی قرآن جمید کا غلط حوالہ دیتے ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ چھے بھی جرت ہے گر جس صدافت کے اظہار پرجبور ہوں اگر کوئی ذی علم قادیائی اس کا جونت جا ہے تھ جس موجود ہوں علامے طور پر سامنے آخر دریافت کرے بھر دہ جرت کی نظرے دیکھے گا کہ اس حتم کی غلط بیانیاں کس قدر انہیں دکھائی جاتی ہیں گر ایک غلطی کے فیصلے کے بعد دوسری غلطی دکھائی جائے گی اگر خداداد انصاف ان کے دل جس ہے تو بہت جلد مرزا قادیانی کی غلطیوں کا انبار دہ اپنے سامنے دیکھیں کے اور تخیر ہوں گے۔
سامنے دیکھیں کے اور تخیر ہوں گے۔

آ کر غصه آ گیا کچھ کہه دیا (وہ بھی اٹی ذاتی اغراض میں نہیں) پھر وہی بردہاری اور أغرِض عَنِ الْجَاهِلِينُ مِمْل باور حمل العراض على المراجع بين اور محلوق كي مهايت مين مشغول ہیں اور خود ثنائی اور خود ستائی سے علیحدہ ہیں اور قادر توانا محض اپنی قدرت سے ان کی سیائی کو ظاہر کرتا ہے حمرت یہ ہے کہ قادیانی مولویوں کی آٹھوں پر ایبا پردہ پڑا ہے کہ

ان بانوں کو وہ بھی نہیں دیکھتے اور علائد چھوٹ کے گرویدہ ہیں چھ ہے اس غنی حکیم کی عجیب

مجد کرے مجد کو دیر غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر بیہ یہ جو فرمایا کہ''بعض نشانوں کو دیکھ کر بھی قائل نہیں ہوتے۔'' اے جناب آپ نے کونسا نشان دکھلایا سوائے زبان درازی کے؟ ای اشتہار میں آپ لکھ کیے ہیں کہ لڑکی

کے قرابت مندول نے آسانی نشان مجھ سے مانگا میں نے اس کے لئے دعا کی وہ دعا قبول مو کر تقریب قائم مونی کہ اس لڑی سے نکاح مواس سے ظاہر موا کہ بیام نکاح سے پہلے

کوئی نشان نہیں دکھایا گیا اور جس نشان کے لئے دعا قبول ہوئی اس کا بیرحال ہوا کہ مرزا

قادیانی انظار کرتے کرتے قبر میں تشریف لے گئے اور آغوش لحد سے ہمکنار ہو گئے مگر وہ

نشان آسان سے نداترا اور آسانی نکاح جس کو خدائے تعالیٰ نے (معاد اللہ) پڑھا دیا تھا

جس کی نسبت بار مار توجہ اور مراقبہ کیا گیا اور یہی معلوم ہوا کہ برایک مائع دور ہونے کے بعد انجام کار وہ الوکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اور برسوں اس بات پر کامل یقین رہا آخر میں تا امید ہو کر یہ کہا گیا کہ وہ نکاح تح ہو گیااب فور کرنے کا مقام ہے اہل انصاف فرما میں کہ جب وہ نہایت عظیم الثان نشان جس کو مرزا قادیانی نے اپنے صدق و كذب كامعيار قرار دياتها ظهور ميس نهآياتو اور نشانول كا ذكر فضول ہے كيونكه اس نشان عظیم الثان کے غلا ہو جانے سے ثابت ہو گیا کہ اگرکوئی بات مرزا قادیالی کے کہنے کے مطابق ہو گئی تو وہ امر اتفاقی ہوا۔ دنیا کے بہت امور نسی کے موافق نمسی کے مخالف ہوا کرتے ہیں اور شب و روز اس کا تجربہ ہو رہا ہے پھر مرزا قاویانی فرماتے ہیں'' خدا تعالیٰ ( ایر قربایئے کداگر ان کے بھلائی کیلیے اس وقعن کوئی کا ظہور ہوا تھا تو ان کے قوبر کرنے ہے اس کا حج كول موكيا جيما آپ هيئة الوى (ص١٣٣ فزائن ٢٢٥ ص٥٤٠) عن كدرب إيل توبك دج

لو ان پر بھلائی کاظہور ہونا جائے تھا ذراغور کرکے جوابد بیجے۔

نے انیس کے بھلائی کے لئے انیس کے تقاضے سے انیس کے ورخواست سے اس الهامی پیشکوئی کوجو اشتهار می درج ب ظاہر فرمایا ہے تا وہ مجھیں کہ وہ ورحقیقت موجود ہے اور اسکے سوا سب کچھ بیج ہے کاش وہ پہلے نشانوں کو کافی سجھتے اور یقییاً وہ ایک ساعت بھی مجھ پر بدگمانی نه كر سكتة أكر ان من مي مي نور ايمان مونا اور اور كاشنس مونا" (مجموعه اشتبارات جام ١٦١)

ند تھا کہ اس کا ظہور نہ ہوتا اے صاحب ضرور ہوتا زمین و آسان ٹل جائے مگر پیش کوئی کا

ظہور ہوتا۔ گر دنیا نے برسوں انتظار کرکے دیکھ لیا کہ اس کا ظہور نہ ہوا اور یقین کر لیا کہ بد

یہ کہنا کہ ہمیں اس رشتہ کی ضرورت نہیں تھی الی دنیا سازی ہے کہ اس کے

رائ کے خلاف ہونے میں کوئی حق پند تا ل نیس کرسکا۔ بھائیو مرزا قادیانی نے جس کے لئے غالبًا بیں برس کوشش کی اور کس کس طرح کی تدبیریں کیں اور ڈکٹیں اٹھا کیں کیا یہ سب باتیں بلا ضرورت تھیں؟ میں بالیقین کہنا مول کہ مرزا قادیانی کی حالت ان کے اقوال ان کے خطوط جو انہوں نے اپنے اقربا کو اس غرض سے لکھے ہیں ان کی ضرورت پر

المين الله تعالى فرماتا ہے كه ميرى باتين بدائين كرتين \_ عليه دومرا مقام ہے جس بين تا ل كرنے سے

مكيم لورالدين صاحب كى توجيم محض فللامخمرتى ب جس كاذكراس كے تتريش ليا كيا ہے۔

(مجموعه اشتهارات جام ۱۶۱۶)

مرزا قادیانی کو اگر خدائے تعالی کی طرف سے اس پھیکوئی کا الہام ہوتا تو ممکن

الهام خداوندی نه تھا درنه ضرور ہوتا کیونکہ خدائے تعالیٰ کاوعدہ تھا اور اس قادر کریم کا وعدہ كَلْ مُيْن سَكَ إِلَا ' مَا يَهَدُلُ الْقُولُ لَدَى " \_ (ق ٢٩) اى اصدق السادقين كا ارشاد ہے۔ پمر وہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''جمیں اس رشتہ کی درخواست کی پچھے ضرورت نہیں تھی سب ضرورتوں کو خدائے تعالی نے بورا کر دیا تھا اولا دہمی عطا کی اور ان میں سے وہ لڑکا مجی جو دین کاچراغ موگا بلکه ایک اورائر کا مونے کا قریب مدت تک دعدہ دیاتھا جس کانام محمود احمد ہو گا اورائیے کاموں میں اولوالعزم لکلے گا۔ یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محض بطور نشان کے ہے تا کہ خدائے تعالی اس کنبہ کے منکرین کو عجوبی قدرت دکھلا دے اگر وہ تعول کریں تو برکت و رحمت کے نشان ان پر نازل کرے اور ان بلاؤں کو دفع کر دیوے جوز دیک چلی آتی ہیں لیکن اگر وہ رد کریں تو ان پر قبری نشان نازل کرکے ان کو متنبہ کرنے

غا کسار غلام احمد از قادیان۔ پانز دہم جولائی ۱۸۸۸ء

كالل شهادت دية بين ذرا انصاف سے ملاحظه كيا جاوے كه مرية دم تك اس كے تكات کی ان کو تمنا رہی اور جس طرح عشاق کو معثوق کے وصال سے بھی مایوی نہیں ہوتی اور مال صورتوں میں بھی اسے یمی خیال ہوتا ہے کہ بیرسب موافع کسی دن دور ہو جا ئیں گے

اور ہم وصال سے کامیاب مول کے میں حال مرزا قادیانی کا رہا ان کے خطوط جو آئندہ نقل کئے جائیں گے ان سے معلوم ہو گا کہ مرزا قادیانی نے اس مدعا کے حصول کے لئے

اپ مكرين اعزه ے كيكى كيى منت كى جعقل صريح كهدرى بى كه بغير ضرورت ايك عاجزی اور منت صرف اس کے طلب میں کسی شریف بلند حوصلہ عالی ظرف سے بھی نہیں ہو

سكتى اب يه خيال كيا جائ كدمرزا قادياني في باوجود الي عظيم الثان وعوى نقترس كاس مضمون کے خط کیوں لکھے اسے میں کیا کہوں؟ اہل پنجاب تجربے کار اس کا فیصلہ خود کر سكتے ميں بعض نيك دل صالح بھى لدادہ موكر پريشان موئ ميں مگر زيادہ حمرت كى يد بات ہے کہ جس منت اورزاری اور کی ونیا واری کے خطوط مرزا قادیانی نے لکھے ہیں ہیہ مضمون نہ کوئی سچا دلدادہ لکھ سکتا ہے نہ کوئی بزرگ کسی دنیادار کے سامنے الیں خوشامدانہ الفاظ لکوسکتا ہے انبیاء کرام نے دین کے لئے تدبیری کی بیں گر ایک مداہست اور اہل دنیا کی خوشامہ ہر گزنہیں کی خصوصا آپہے لوگوں کی جنہیں خود بیدین کہہ چکے ہوں بزرگوں کی یہ شان جرگز نبیں ہو علی ہے کہنا کہ بدخواہش اس لئے ہے کہ محرین کو بجوبہ قدرت دکھا کیں اس بات کا نمونہ ہے کہ مرزا قادیانی ہر طرح کی خواہش کو ایے طرز سے بورا کرنا جائے ہیں کہ خواہش بھی پوری ہواور مشتہرہ تقدیں میں بدیھی ندآئے کوئی منصف یہ تو کے کہ اگر ایک غریب قدیم رشته دار کی الوی مرزا قادیانی کے نکاح میں آ جاتی تو کوئی مجوبه قدرت کا ظہور ہوتا بعض اوقات تھوڑے سے طع سے یا اس خیال سے کہ جاری لڑی خوب آ رام ے رہے گی بڑے بڑے خاندانی شرفاء اپنی لڑکیاں غیر خاندان میں دیتے ہیں جے اکثر خاندانی نہایت معیوب سجھتے ہیں پھر اگر مرزا قادیانی کی بے انتہا ترغیوں اور ترمیوں کی وجہ ے مرزااحمد بیگ اپنی لڑکی وے دیتا تو اس میں بجوبہ بن کیا ہوتا؟ اس کے علاوہ یہ تو فرمایئے کہ منکرین کو مجوبہ قدرت دکھانا ای پر منحصر تھا کہ ایک کم عمر کنواری لاکی ان کے نکاح میں آئے کوئی دوسرا طریقہ قدرت البی کے دکھانے کا نہیں تھا؟ قادیانی حضرات کچھ تو ان باتوں پرغور کریں چرنظر لوٹا کر دیکھیں مرزا قادیانی بیه ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ

اشتہاروں سے ظاہر ہوتے ہیں وہ تو بورا یقین ولاتے ہیں کہ انہیں اولاد کی بھی خواہش تھی اور ہونا چاہیے تھی کیونکہ پہلی اولاد تو ان کے مخالف تھی اور انجام کار مرزا قادیانی نے انہیں عاق بی کر دیا تھا تو۔ ایک طرح محویا ہے اولاد تھے ان اشتہاروں کا نقل کرنا تو کتاب کو طول دینا ہے صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اڑے کی پیشگوئی بوری نہ ہوئی "۲۲ فروری ۱۸۸۱ء کس بوے زور شور سے ایک لڑے کی بارت کا دعوی کیا گیا اور بڑے بھاری اس کے لقب اور خطاب سے کہ وہ

الله كا أور ب كَلِمَة الله باور كيا ب بس كانً الله نزل من السَّمَاء بـ

(تذكروص ١٣٨\_١٣٩ طبع سوم فخص) اس کے بعد ۱۸ اپریل کو ایک اشتہار اس مضمون کا دیا اور کس کس طرح کے اس

کے رنگ بدلے مگر باوجود اس زور کی بشارت اور پیشین کوئی کے پچھ نہ ہوا بجز اس کے کہ

مخالفین اسلام کومعتکه کا موقع ملا ادرانہوں نے خوب معتحکه اڑایا۔

مرزا قادیانی کی تمنائے دلی نے اس تفتیک پر بھی متوجہ ہونے نہ دیا اور پھر تيسرے عى برس اى مضمون كا اعلان ديا جس سے معلوم ہوتا ہے كه مرز اقاديائى كا دل اولاد کی خواہش سے لبریز ہے اور عمدہ اولاد جاہتے ہیں اور بھی غلبہ خواہش امید کی جانب کو اسقدر غالب كر دينا ہے كداس كے مونے كا أنيس يقين موجاتا ہے اور چونكدان برقوت خیالیہ بہت غالب ہے اس کئے وہ اس کو الہام سجھتے ہیں اور پیشین گوئی کہا کرتے ہیں اگر

ا تفاقیہ ان کا یہ خیال مشیت الی کے مطابق ہو گیا تو پھر کرامت اور نشان کاغل کم عمل اور اگر بدخیال مثیت الی کے خلاف ہے تو اس کا ظہور نہ ہوا اور مرزا قادیانی نے اس کی تادیل میں باتیں بنانا شروع کیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کئی پیشین کوئیاں ان کی غلط ہو منس معائيوا ميں يرنبين كہا كم اچى اولادكى خوامش برى چز ب يا غلبه خوامش س امید کی جانب کا غالب ہو جانا اے الہام اللی سمجھ لینا کوئی اختیار کی بات ہے مر مکرر تجربہ کے بعد مجمی فورا اپنے خیالات کا اعلان نہایت زور دشور سے کرنا اور جب اس کا ظہور نہ ہو (العين ونياش اس كا آنا ايها ب كد كويا الله تعالى آسان س اتر آيا جب بينا كويا ضدا ب توباب كاكيا مرتنبه ہوگا ناظر بن خود سمجھ لیں۔

تو نہایت بے جا اور محض بے سرو یا تاویلیں کرنا اختیاری امر ہے اور بہت برا ہے کیونکہ مخالفین اسلام کونہایت مضحکہ کا موقع ملتا ہے۔ اور پیشین گوئی کے پورا نہ ہونے کے جواب میں یہ کہنا کہ بعض وقت پیشین

گوئی کے سجھنے میں مخلطی ہوتی ہے اور اس کے ظہور کا صحیح وقت معلوم نہیں ہوتا یا کسی وجہ ے اس کا ظہور ملتو ی کر دیا جاتا ہے محض دھوکا یا کم علمی کا نتیجہ ہے انبیاء کرام کو وقی و البام ے ذریعہ سے جوعلم ہوتا ہے اس میں غلطی کا اخبال ہرگزنہیں ہوسکتا (شفائے قاضی عیاض اور اس کی شرح ملاحظہ ہو) البند اجتہاد میں غلطی ہو کتی ہے گر اکی غلطی بھی بہت کم بوتی ہے اور جس وقت ہوتی ہے تو اس کے اعلان اور اثر مرتب ہونے سے پہلے انہیں آگاہ کر ویا جاتا ہے اور ایس کوئی عظمی کس نبی کی ثابت نہیں ہو سکتی کد برسول اس عملطی پر اصرار

اور وٹوق کامل سی نبی کا رہا ہو اور اس کا اعلان دیتے رہے ہوں اور پھر وہ غلط ٹابت ہوئی

ہوالیا ہر گزئییں ہوسکتا یہ امر شان نبوت کے بالکل خلاف ہے بیدایک طویل حقیق ہے اگر طلیفتہ استے صاحب جاہیں گے تو ہم انشاء الله محققانه طور سے اس کو مفصل بیان کر دیں گے

مگر پہلے وہ کسی نبی کی ایس تلطی لیٹنی عظم طور ہے ثابت کر کے دکھا کیں۔ قادیانی مؤلف القاء ن جومنهاج نبوت بیان کیا ہے وہ محض غلط ہے اس کے علطی کے اظہار میں فاص رسالہ لکھا گیا ہے۔ (اس کا نام اغلاط ماجد یہ جومولانا عبداللطیف رحمانی کا مرتب کردہ ہے) یہاں تک تو وہم جولائی کا اشہار اور اس کے تتر کامضمون اور اس کی کچھ شرح

تھی اب میں آپ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس اشتہار کو آپ مکرر ویکھ کریہ خیال کریں کہ گنی باتیں ہیں جن کا یقین مرزا قادیانی نے تمام مسلمانوں کو دلانا جابا ہے اور انجام میں وہ باتیں محص غلط ثابت ہوئیں۔ان کی فہرست ملاحظہ کیجئے اورغور فر،تے جائے

( فرر اور پیشین کوئی می اجتهاد و فنع نہیں ہوتا خر می اجتهادی غلطی یا تنح بتانا مخت جہالت ہے اس کی

لنصيل اصول فقد كى كمايون من ديكنا جائية.)

کی اس سر میرا میرا میرای جو ب - )

(ع افسوس ب که ظیفه صاحب تو چل بے اور اس کا جواب ند دیا اب کوئی دومرا ذی علم قادیاتی اس کے جواب میں گلم افغات کا مرائی علم کا تماشا دیکھے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک غلافتی اکثر قادیاتی بیان کیا کرتے ہیں مگر دہ ان کی محض غلطی ہے حضرت نوح سے دی کے معنے بھنے میں غلافتی ہرگز نہیں ہوئی اس کی تنصیل دومرے مقام پر کی تئی ہے۔

كمنباح نبوت أكي بي مواكرتي بيج جس حفرت كي به حالت موان كي نبوت كي وليليل قرآن و حديث من ل سكتي بير؟ ذراسمح كرجواب دو اب وه باتي ملاحظه سيجيّ (1) نشان

آ سانی کے لئے دعا کی گئ وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالی نے بی تقریب قائم کی یعنی لڑک کے

اقربا نشان آ مانی ( کوئی کرامت) ما نگتے تھے مرزا قادیانی نے اس کے لئے دعا کی کہ کوئی

مرزا قادیانی کا یہ کہنا غلط تھا کہ دعا قبول ہوئی اب نکاح سے انحراف کرنے اور اس کے

مزام ہونے پرمرزا قادیانی نے جو وعیدیں اور اپنے لئے بشارتیں اور محدی بیگم کے نکات

میں آنے کا فطعی فیصلہ جو اس اشتہار میں بیان کیا گیا ہے وہ ملاحظہ ہو (۲) اٹر کی کا انجام نہایت فراب ہوتا (٣)ورمیان میں بھی اس کے لئے کراہت کے امریش آتا (٣) جس

ہے وہ بیابی جائے گی اس کا اڑھائی سال میں مرجاتا (اس پیشین گوئی نے مرزا قادیانی کو

بہت بریثان کیا) (۵) لاکی کے اقربا میں تفرقہ بڑنا (۲) ان بر تنگی کا آنا (۷)ان بر

کرری ہے اس کا شوہر بخیر وخوبی زندہ ہے اس کے اقربا پر تنگی اور مصیبت کچھٹیس آئی اور الله تعالی کا کوئی قبری نشان ان پر نازل نه ہوا اور یوں کسی کی نانی دادی کا مرجانا اور کسی قدر رنج والم چیش آجانا دنیا ہر ایک کو ہوا ہی کرتا ہے۔ اگر ہوا ہوتواہے مرزا تادیانی کی ہیٹن گوئی کا بتیجہ کوئی عقلند نہیں کہہ سکتا پیشگوئی کا نتیجہ ای دقت کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی اور نہایت تباہ کن اثر ظاہر ہوا کیونکہ وہ تمہ مذکور میں کہد رہے ہیں کہ ان پر قبری نشان نازل ہو گا قہری نشان وہی وہ سکتا ہے جس کے ظاہر ہونے سے بے اختیار لوگ کہہ انھیں کہ بیختی اور خرابی فلاں پیشین گوئی کا نتیجہ ہے گر ایسا نہیں ہوا اور مرکز نہیں ہوا احمہ بیک کا مرتاائر چشین گوئی کے مطابق مان لیا جائے تو یہی ثابت ہوگا کہ سترہ باتوں میں ے ایک تچی ہوئی پھر ایس چشن گوئی کرنے والا تو شاید دنیا میں کوئی ند نظے گا کہ اس کی

پندرہ برس سے زیادہ گرر کئے وہ لڑکی بخیرو عافیت ہے اور چین سے زندگی بسر

(٩) نویں وہ بات ہے جس کے وقوع کا اور یکی مونے کا دوئ اس زور اور

مصیبت کا آنا (۸) تین سال کے اندرلز کی کے والد کا مرجانا۔

بہت ی پیشین گوئیوں میں ایک بھی تھیجے نہ نکلے گوا تفاقیہ طور ہے ہیں۔

نشان ظاہر ہوالقد تعالى في اس دعا كو قبول كيا اور اس كا ظهور اس طرح ہوگا كه وه الركى ان کے نکاح میں آئے گی جب وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی تو معلوم ہوا کہ

استحکام سے کیا گیا ہے جس سے زیادہ زور لگانا اور تھوت کو یقین دلانا ممکن جیس ہے اشتہار فركوريس دو جكدتو اردويس صاف صاف ككما بـ كرخدا على تعالى ف مقرر كر ركها ب كه

وہ مکتوب الیم کی (یہ تیسرا موقع ہے جس میں مرزا قادیانی اپنا یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ محمدی میرے نکاح میں آئے گی۔) دخر کلال (محمدی) کو اس عاجر کے نکاح میں لائے گا

اور تیسری مرتبه ای مضمون کا اعادہ عربی الہام میں ہے پھر اس مضمون کا اعادہ اس کی تحرار مرزا قادیانی نے اشتہاروں میں اور خطوط میں اور رسالوں میں اسقدر کی ہے کہ میں اس

کی سیح تعداد اس وقت بیان نبیس کر سکتا۔ ۲۰ مئی ۱۸۹۱ء میں مقانی بریس لدهیانه میں اشتہار نصرت دین طبع کرایا ہے اس

میں کھتے ہیں "کر مرزا احمد بیک کی دختر کلال کی نبت بھم والبام الی بداشتہار دیا تھا

کہ خدائے تعالی کی طرف سے بھی مقدر اور اقرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاج کے تکارح

میں آئے گی خواہ پہلے ہی عبا کرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خدائے تعالی ہوہ

كرك اس كو بمرى طرف لاوس " (مجوعه اشتهارات ج اص١٩١) اشتهار كا مضمون تو معلوم ہوا خطوط کا ذکر آئندہ آئے گا۔ جن میں مرزا قادیانی نے اس الہام کی سچائی پر مشم

کھائی ہے مگر خدا کی رحمت و اسعہ نے سچائی کو نہایت سفائی سے مخلوق پر فاہر کر دیا اور مرزا احمد بیک کی لڑکی ان کے نکاح میں ندآئی۔ دوسرے فض سے اس کا نکاح ہوا اور اس وقت

تك اى كے نكان على ہے اور مرزا قاديانى كومرے ہوئے تمن برس سے زائدہو كے۔ (١٠) ان كابيرمقوله ب كد"ب دينول كومسلمان بائ كا" (مجور اشتهارات جام ١٥٨)

(امرزا قادیانی کا مید جمله هید الوی کاس جواب کوعض غلا فابت کر رہا ہے کہ ظیور فاح کے لئے شرط

تھی اور شرط کے بائے جانے سے فکاح تحتج ہو کمیا جمائیوا ذرا آتھیں کھولو اور دیکھو یک کیم لور الدین وغیرہ اپنے مرشد کے کلام کوغور سے ملاحظہ کریں۔ کدکس صراحت سے اس متکوحہ کی تضعیص خاص اسپنے

لے كر رہے بين اس كوهل اقبوالسلاة كفرانا كيدا اندجرے تمام جماعت قادياني كي أتحمول بركيدا

رده پراسید؟ چن دو چزول بل زین و آسان کا فرق موجن کا فرق آ قاب کی طرح روش موان دولول کی محترج روش موان دولول کی محکیم صاحب مکیان مات جرا محدود اس قول ر میں اور اپنی خلطی کا اعتراف کریں کہ اس کے بعد جو مرزا قادیانی نے بار بار کہا ہے کہ دواڑی لوٹ كريرك إلى آئ كى يويشين كوكى تيس بكديه تولداس وت كاب جب إس كاول فاح ب الوس مو چکے بیں پہلا قول میں ہے جو یہال نقل کیا اور آئدہ ازالدالاد مام سے نقل کیا جائے گا۔

لین جب وہ الرکی مرزا قادیائی کے نکاح میں آئے گی تو بہت سے مخالف بے وین ایمان لائمیں گے جب وہ لڑکی تکاح میں نہ آئی تو بیلکھتا بھی غلط ہوا کہ اس کے تکاح میں آنے ہے بدر سی مسلمان بنیں کے (۱۱) ای اشتہار کے آخر میں ہے دمواول میں

احمق لوگ بد گوئی کرتے ہیں لیکن آخر میں خدا کی مدد د کھے کر شرمندہ ہوں گے' اس کا غلط

ہونا بھی اظہر من القمس ہو گیا اس معاملہ میں نہ خدا کی مدد ان پر ہوئی نہ ان کے مخالف شرمندہ ہوئے بلکہ مرزا قادیانی شرمندگی کا داغ قبر میں اپنے ساتھ لے گئے۔

اور میر بھی یقین کر کیس کہ اس معاملہ میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی اور آگر ایسے

صاف وصری اور تاکیدی مضمون میں تاویلیں چلیں تو چر دین کوئی چیز ندرہے گا اور قرآن

تعریف ہوگی' اس کا غلط ہونا تو آ فآب کی طرح چیک رہا ہے کہ ہر طرف سے صعدا آ رہی ہے کہ مرزا قادیانی کی ایک عظیم الثان پیشگوئی غلط نکلی اور مرزا قادیانی کاذب ثابت ہوئے

تمبرا۔ ''الله تعالی ان پر قبری نشان مازل کرے گا جملا جس پر خدائے تعالی کا قبری نشان

میں مبتلا کرے گا'' نمبرہ ۔''وہ مصیبتیں ان پر ا تارے گا جن کی ہنوز انہیں خبرنہیں'' اس کے علاوہ اس کا بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نمبر۵۔ 'ایک بھی ایبا نہ ہوگا جو اس عقوبت سے

و دعا کا اظہار تھا۔ بیسترہ خبریں مرزا قادیانی نے دی تھیں اس میں سے سولہ کا غلط ہونا تو اظہر من الفتس ہو گیا البتہ ایک احمد بیگ کے مرنے میں گفتگو ہے اس کی تشریح حصد دوم

میں آئے گی اور دکھا دیا جائے گا کہ یہ پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔

اب اس کے تمد کو دیکھئے اس میں پانچ باتیں اپنے مخافین کے الئے کہتے ہیں

نمبرا۔ ''اللہ تعالی اس سے لڑے گا'' نمبرا۔'' آئیس انواع واقسام کے عذابوں

الغرض اشتہار خدکور اس کے اور تمد میں سولہ پیشین گوئیاں تھیں اور ایک قبولیت

مقام انصاف ہے جس کے بیبول اشتہاروں میں سے ایک اشتہار میں سولہ

(مجموعه اشتهارات جاص١٦٠)

یہ بارہ باتیں تو ان کے اصل اشتہار میں تھیں۔

نازل ہواس کا کیا حال ہوگا۔''

خالی رہے۔''

و حدیث کے صاف اور صریح معنی کو ہر لنس پرست جدھر جاہے گا پھیر لے جائے

گا۔(۱۲)ای اشتبار کا آخری جملہ یہ ہے"اور سیائی کے کھلنے سے جاروں طرف سے

باتیں غلط ثابت ہوں اور صرت محموث نکلیں اسے مجدد ونت اور نبی مانا جائے؟ بھائیو! کچھ تو غور کرو۔ اب بغرض اتمام جحت کہا جاتا ہے کہ قران مجید کے نصوص قطعیہ اور توریت مقدس سے ثابت ہے کہ اگر مری نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی جموئی ثابت ہو جائے تو وہ جمونا ہے بھر جس کے سوار جھوٹ ایک اشتہار میں ایک معالمہ کے متعلق ثابت ہوجا ٹیں تو اے کیا کہا جائے گا انصاف ہے اس کا جواب دو کیا ایسے خص کو بزرگ اور مقدس کہ سکتے ہیں؟ الحاصل صرف اس اشتهار كالمضمون اور اس كالتيجه مرزا قادياني كي حالت معلوم

كرنے كے لئے كافى ب اى سے ان كاسچا يا جمونا ہونا اظهر من العنس ہو جاتا ہے اس اشتہار کے بعد مرزا قاویانی نے اس پیشین کوئی کا ذکر اپنی ماید فر کتاب ازالة الاوہام المیں

کیا ہے جس میں نہایت شدو مدے الهامی طورے اپنا یقین مرزا قاویانی نے ظاہر کیا ہے كداحمد بيك كى لۈكى ميرے تكاح ميل آئے كى اور ضرور آئے كى۔

میں اس کی عبارت نقل کرتا موں تاکہ ناظرین معلوم کریں کہ اس پیشگوئی کے ہے ہونے پر انہیں کس قدر وثوق تھا اور اے کیسی باعظمت اور مہتم بالثان سجھتے تھے چنانچہ

تحرير كرتے ہيں۔

"خدائے تعالی نے پیشین کوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد

بیک ولدعرف گامال بیک ہوشیار بوری کی (۱) وخر کلال انجام کارتمہارے تکاری میں آئے کی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت مائع آئیں کی اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو کیکن (۲) آخر کار ایبا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ (۳) خدائے تعالی ہر طرح سے اس کو تہاری طرف لائے گا باکرہ ہونے کی حالت میں یا بوہ کرکے اور (۴) ہر ایک روک کو ورمیان سے اٹھا دے گا اور اس (۵) کام کو ضرور بورا کرے گا۔ (۲) کوئی تنیس جو اس کو روك يسكے چنانچه اس پيشينگوئى كامفصل بيان معداس كى ميعاد خاص اور اس كے اوقات

اس كتاب كا نهايت عمده جواب مولانا محمد انوار الله خال صاحب بهاور حيير آ إدى في ديا ب افادة الافہام اس كا نام ہے طالبان حق اسے ضرور طاحظ كريں (الاقى عبارت على مرزا قاديانى كے چھ جلے ييں

یہ چھووں بھلے نہایت صراحت سے ظاہر کر ہے ہیں کہ احمد بیک کی لڑکی کا تکاح خاص مرزا قادیاتی سے ہو گا اس کے ظہور کے لئے کوئی شرط نیس ہے اگر کوئی شرط ہے تو دہ شرط ضرور پوری ہوگی اس کے بعد وہ نکاح میں آئے گی کوئی شرط یا کوئی دوسری بات اسے روک نیس علق بھائے! خدا کے لئے قور کرد اور اپنی

جانوں پر رحم کر کے صریح کذب سے ہاتھ افعاؤ۔)

مقرر شدہ کے اور معہ اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت ہے اس کو باہر کر دیا ہے اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے اور وہ اشتہار عام طور پر طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے جس کی نبیت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی كه اگريد پيشگوئى بورى ہو جائے تو بلا شبهديد خدائے تعالىٰ كافعل ہے اوريد پيشگوئى ايك بخت خالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا رشنی اور عناد کی مکواریں تھیجیں ہوئی ہیں اور ہر ایک کو جو ان کے حال سے خبر ہو گی وہ اس پیشگوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہو گا ..... جو مخص اشتہار پڑھے گا وہ گوكيا بى متعصب ہو گا اس كو اقرار كرنا پڑے گا كمضمون اس پیٹکوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کال اور مسکت طور پر ای اشتہار سے ملے گا کہ خدائے تعالی نے کیوں میہ پشگوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا

مصالح میں اور کیوں اور کس دلیل سے بیانسانی طاقتوں سے بلند تر ہے ( پھر لکھتے ہیں ) اب اس جگد مطلب مید ہے کد جب مید پیش کوئی معلوم مولی اور ابھی پوری بنیس ہوئی تھی (جیسا کہ اب تک بھی جو ۱۱۔ اپریل ۱۸۹۱ء سے پوری نہیں ہوئی

تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بہاری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی اس وقت گویا پیشگوئی آ تکھوں کے

سامنے آ گئی اور بیمعلوم مور ہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نظنے والا ہے تب میں نے اس پیٹگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنے مول کے جو میں مجھ نہیں ہے۔ کا

ا مرزا قادیانی کے ان جملوں رِتھوڑا تا مل کرنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ اس پیشین کوئی کے غلط ہونے کے بعد جو بائیں خلیفہ نورالدین صاحب اور دوسرول نے بتائی ہیں وہ کفش فلد ہیں۔ علیدعبارت بھی مرر دیمھی جائے کس صفائی سے آ الآب کی طرح روٹن کر رہی ہے کہ اس پیشین کوئی سے مقصود یمی ہے کہ احمد بیگ کی لڑی مرزا قادیانی کے تکاح علی آئے گی۔اس کے سوا کچھ اور مقصود بتانا محض غلط اور مرزا قادیانی کے کلام کے بالكل خلاف ہے اور اس الهام نے غلط بنی كے احمال كو بھى اٹھا ديا سيدو الفاظ بيں جنبول نے مرزا قادياتى کے مریدوں کو بڑے وہوکے میں ڈال رکھا ہے جوان کی پیٹکوئی پوری نہ ہوئی اس کی نسبت یہ بھتے ہیں کہ ان كا البام توسيح بيكن مرزا قادياني كواس كي معنه يجهنه على غلطي موئي محر السوى اس قدر خيال نبيس كرت کہ جس الہام کی تشریح اور توضیح باربار کی تیجد اور الہام کی گئی ہوجس میں غلط فہی کے خیال کو غلط بتا دیا ہو اور اس کے مطلب میں شک کرنے کو تاکید سے منع کیا ہو چر وہاں بھی فاطاقبی اور خطائے اجتہادی بتائی جائے

کیما غضب ہے اور کیما مرح مرزا قادیانی کوجھوٹا کہنا ہے (بقیہ ماشیدا گلے صفحہ یر)

تب اس حالت مين قريب الموت مين مجه الهام بوار الْلَعَقُّ مِنْ رَّبَكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمُعُولِينَ ليني يد بات تيرے رب كى طرف سے في ہے تو كيول شك كرتا ہے سواس وقت مجھ پر بہ بھید کھلا کہ کیوں خدائے تعالی نے اپنے رسول کریم کوقر آن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر سومیں نے مجھ لیا کہ یہ درحقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وفت تنگی اور نو امیدی کا میرے پر ہے اور میرے ول میں یفین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدائے تعالی تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو کبتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تھے کیوں نو امید کر دیا تو (ازاله دوم حصه اول ۳۹۹\_۳۹۹ خزائن ج۳۳۵،۳۰۵)

اب اس عبارت میں ذیل کے جملے ملاحظہ کیجئے۔

(۱) کوشش کریں گے کہ ایبا نہ ہولیکن آخر کار ایبا ہی ہو گا یعنی وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ (۲) خدائے تعالی برطرح سے اس کوتمباری طرف لائے

نکاح کوکوئی چیز روک نہیں علی۔ اس بیاری میں جو اس پیشین گوئی کے ظہور میں تر دد ہوا تھا (بقیہ حاشیہ) محر جماعت مرزائیہ ک عقل کیسی جاتی ری ہے کہ انہیں سچا فابت کرنے کے لئے ایس باتمیں مناتے میں کہ وہ باتیں بھی انہیں جمونا فابت کرتی میں محر برنہیں سجھتے۔ انسوس ان کی تیرہ ورونی بر۔ اس

كسواية مى خيال نيس كرت كه غلافنى كى كوئى مد ب اوراس ك من يحف عن غلطى بركز نيس كرسكا اس کی تشریح علامہ قاضی عیاضؓ نے شفا میں انچھی طرح کی ہے اگر علم ہوتو اس میں دیکھواور بالخصوص ایسے الہام میں جو برسوں ہوتا رہا ہو اور اس کے محیح سبجھنے پر بھی الہام ہوا ہو اور اس کے غلط فہی پر مرزا قادیانی

البام حمرار اوراسخام میں یکسال ہول غرض بیقول مرزا قادیانی کے سب دعووں کو غلط کر دیتا ہے)

گا\_ (٣) برايك روك كو درميان سے اٹھائے گا\_ (٣) ادر اس كام كوضرور ايوراكرے گا\_ (۵) کوئی تبیں جواس کو روک ہے۔ ان پانچ جملوں کو دیکھا جائے کس زور ہے اس کا نکاح میں آنا مرزا قادیائی بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے ظہور کے لئے کوئی شرط نہیں ہے اس ک روسیائی ہوتی ہو۔ ش نہایت استحکام سے بیٹی طور پر کہتا ہوں کہ بی سے الی منظی کا ہونا غیر ممکن ہے۔ کہ برسول اس پر قائم رہے اور بزے زور وشور سے اپنا یقین طاہر کرتا رہے بھر آخر میں رسوا ہو۔ اگر اليد البام من مجى غلافى موسكى بو قراس كى كى بات يراستباريس موسكا بس البام من است نى مونے کی خبر دی گئ ہے اسمیں غلط مجھی نہ ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہوسکتی جب وولوں قادیانی کو الہام کے نہ تھے کا خیال ہوا تھا وہ بھی دور کر دیا گیا اب اس میں اجتہادی غلطی ا بنانا اس الہام کو مشابهات میں مجھنا مرزا قادیانی کوجھوٹا کہنا ہے اگر پھی خوف خدا ہے تو اس

یں فور کرد۔ اگر زیادہ تمارے بھی میں نہ آئے تو اسے بخوبی بھی سکتے ہو کہ یہ پانچاں جلے جو میں نہ آئے اور کے ان کے جو ان میں تو کوئی جو میں او کوئی

تردد ندرہا اب جہیں اختیار ہے کہ مرزا قادیانی کے ان جملوں کو جموعا کہویا نکار فنخ ہوتے كوغلامجمو\_

جِمنا..... وه الهام حجوتا مواجو البيس سخت يهاري ش موا تما اور سوله حجوثول كي

تعداد پہلے بیان کی من ہے غرضکہ اس تکار کے نہ ہونے سے بیان فدکور سے ۲۲ جموث مرزا قادیانی کے کلام میں یہاں تک ٹابت ہوئے۔

اب حعرات مرزائیوں کو اختیار ہے کہ انہیں مرزا قادیانی کی طرف منسوب

كريں يا خدا كى طرف (نعوذ بإلله)

مربيضرور أنبيل ماننا ہوگا جس طرح بيقيني الهامات مرزا قادياني كے غلط مو مئے ای طرح ان کے مع موجود ہونے کا الہام بھی غلط اور محض غلط ب دونوں الہاموں کی

حالت یکسال ہے ان الہاموں کے غلط ہونے کے علاوہ ایک اور غلط بیانی لائق ملاحظہ ہے خيال فرمايية اى ازالة الاومام كى منقوله عبارت من كلهت بين كه جوفض اشتهار يزهي كاوه

گوكيما ى متعصب موكا اس كواقرار كرنا بزے كا كمضمون اس پيشكوئى كا انسان كى قدرت

ے بالاتر ب حالانکد محض غلط ب اشتہار تقل ہو چکا ب اس میں کوئی الی بات نہیں ہ

جس سے بدفاہر ہو کہ چی مول کا مضمون انسانی طاقت سے باہر ہے کس کا نکاح میں آجانا

سمى كا مرناسى كا بدا موناسى يرمصيب كا آنا الى چزين بين جن كى خررمال اور نجوى

اب جماعت مرزائيه اورخصوصاً خليفته أسيح فرمائيس كداس اشتهار ميس كون ي

بات الي ہے جورمال نجوي کا بن نبيس بتاتے۔

اے بھائیو! اب تو رمال نجوی کے چش کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی اب تو

عیاں ہو گیا کہ جو کچھ مرزا قادیانی نے کہا تھا وہ غلط تھا کیونکہ دہ پیش کوئی غلط ہوگئی اور

وغیرہ کثرت سے دیا کرتے ہیں ان میں بعض جموثی موجاتی ہیں اور بعض کچی لگتی ہیں۔

جتنے بیانات اس کے متعلق تھے وہ سب غلط ابت ہوئے۔

پھر کیا اب بھی کوئی سمجھ دار خدا سے ڈرنے والا مرزا قادیائی کوسیا مان سکتا ہے؟ جن معزات کو مرزا قادیانی کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کرنا ہو وہ آئندہ بیان کو غور سے دیکھیں۔

ناظرین جب مرزا قادیانی اور ان کے حواریتین کی ند آسان پرشنوائی ہوئی ہزاروں دعا کرتے کرتے تھک گئے ند زیس والوں نے ان کی طرف توجہ کی تو مجبور ہوکر بعض اعز مکو اور لڑکی کے والد کو عاجز اند خط لکھے جو لائق دید ہیں جن سے مرزا قادیانی کی حالت پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ پہلا خط جو مرزا قادیانی نے اپنے سمرھی کولکھا

### مشفقي مرزاعلى شيربيك صاحب سلمه اللدتعالي

السلام علیم ورحمة الله الله قالی خوب جانتا ہے کہ جھوکا آپ ہے کی طرح ہے فرق نہ تھا اور بیل آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آ دی اور اسلام پر قائم بجھتا ہوں لیکن اب جو آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آ دی اور اسلام پر قائم بجھتا ہوں لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا ہوں آپ کو اس سے بہت رخ گذرے گا گر بیل لله ان لوگوں سے تعلق چھوڈ نا چاہتا ہوں جو جھے ناچیز بتاتے ہیں۔ اور وین کی پروائمیں رکھتے آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑک کے بارے بیل ان لوگوں کے ساتھ کس قدر بری عداوت ہو رہی ہے۔ اب بیل نے ساتھ کی ارک کا تھارہ ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ بیل ساتھ ہیں آپ بجھ کے بین کہ اس نکاح کے شریک میرے تو اللا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ بیل ساتھ ہیں آپ بجھ کے بین کہ اس نکاح کے شریک میرے کیا دین اسلام کے بخت ویش بیں بلکہ میرے کیا دین اسلام کے بخت وی میں عیسائیوں کو بشانا چاہتے ہیں ہندووں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کے ویش بیں عیسائیوں کو بشانا چاہتے ہیں ہندووں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کے ویش کی پچھ بھی پرواؤ میں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پخت ادرادہ کر

(اِلكَاحَ كَ اصل كَرَ فَ وَالْمِ الرِّي مَ يَ بَابِ مِرْدَا احمد بيك بين الله ليُّ اصل دَّمَن وبي بوك اور دين اسلام ك وشيول بين اول غيران كا بوا مُرا تعده فاظرين طاحظد كري ك كدمرزا قادياني أيس اينا كرم لكسة بين اور بهت بكوفوشاعد كي باقين متات بين -

لیا ہے کہ اس کو خواہل کیا جائے ذلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے بیا پی طرف سے ایک گوار چلانے لگے بیں اب مجھ کو بی لیناع القد تقالی کا کام ہے اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچا لے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ خت مقابلہ کرکے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو كيون شبخه سكتا؟ كيا مين جو بزايا پهارتها جو جحه كولزگ دينا عاريا تنگ تنگي؟ بلكه وه تو اب تك بال ميس بال ملات رب اور اين بى كى ك ك يحص جهوز ويا اوراب اس الركى ك . تكات كے لئے سب ايك مو كئے يوں تو مجھے كى ك لاك سے كيا غرض كيس جائے مرية تو

آ ز مایا عملیا کد جن کو میں خویش سجھتا تھ اور جن کی لڑکی کے لئے جا بتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اور وہ میری وارث ہو وہی میرے خون کے بیاے وہی میری عزت کے پیاے ہیں اور

چاہتے میں کہ خوارم ہو اور اس کا رو سیاہ ہو خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے مگر

اب تو وہ مجھے آگ میں والنا جاہتے میں میں نے خط لکھے کہ پرا؟ رشتہ مت توزو خدائے

ارزا قادیانی کے اس کلام سے طاہر ہوا کہ اس لڑی کا مرزا قادیانی کے تکار میں ندآ تا ان کی خواری اور ذلت اور روسیاتی کا باعث موگا جب ووائر کی ان کے نکاح ش ندآئی تو جنہیں مرزا قاویانی دین اسلام ك تخت وتمن مات مين وه كامياب موئ اور ان ك مقابله عن مرزا قاوياني ذليل وخوار اور روسياه ہوئے اب خورے دیکھا جائے کہ بیوذلت وخواری کس کی طرف سے ہوئی اس کا نہایت سچا اور صاف معاب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ روسیائی الله تعالیٰ کی طرف سے موئی کیونکد اول اس کی طرف سے بیام نکاح کا الہام ہوا چربیالہام ہوا کہ وہ ہر ظرح تیرے نکاح ٹس آئے گی۔ ایسے پاننہ وعدہ کے بعد مجى وه تكار من ندا كى اور خدائ تعالى في ابنا يات وعده إدرا تدكيا اس سے قطعا ابت مواكد الله تعالى نے مرزا قادیانی کو ذلیل وخوار کیا اور بخولی تابت مو کیا کد مرزا قادیانی خدا کے بیارے اور اس کے رسول "

ہر گزنہ تھے۔ آبیہ جملہ نہایت قائل خور ہے کیونکہ مرزا قادیائی اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کا نہایت بیارا اور اس کا کمال مقرب کتاہے ہیں جس کے دعا تعول کرنے کا دعدہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے کر چکا ہے وہ "

نہایت عابزی اور بے کس سے کہ رہا ہے کہ اگر شل اللہ کا ہوں گا لین اس کا بیارا اور مقرب ہوں گا تو وہ مجھے بچا لے گا مگر دنیا نے و کیولیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیس بچایا اور مرزا تادیانی اپنے قول کے بموجب روساہ '' ''سر سرکار کی سے سے سے سے سے میں کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م ہوتے اور یہ روسیای فعا کی طرف سے بوٹی کی تک اس نے لیس بھایا کوئی ابت نیس کرسکا کہ کس نی نے اس طرح کیا ہواور وہ سچا مانا کیا ہو گر مرزائی جاحت اعظی بن کر مرزا کو مان رہی ہے۔ اس س

صاف مفہوم ہے کہ مرف نکاح پر آپ کی خواری مرتب تھی جو ہو چکی ہے امارا بھی صاد ہے۔

تعالی سے فوف کروکس نے جواب نہ دیا بلکہ یس نے سا ہے کہ آپ کی بیوی صاحب نے

بوش میں آخر کہا کہ ہمارا کیا رشد ہے؟ صرف عزت بی بی نام کے لئے فعیل احمد کے گھر ر میں مالی ہا کہ ہوں اور استہار ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ میں ہے بے شک وہ طلاق دیوے ہم راضی میں ہم نہیں جو نتے کہ میر شخص کیا بلا ہے؟ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے میر شخص کہیں مرتا بھی نہیں پھر میں ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نبیں کریں گے با نے رجسری کراکر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا مگرکوئی جواب شاآیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا بمارا رشتہ باتی رہ گیا ہے جو جائے کرے ہم اس کے لئے اپنے خویشوں سے اپ بھائیوں سے جدانیس ہوسکتے مرتا مرتا رہ گیا کہیں مراجھی ہوتا ہیں باتی آپ کی بیوی

صامبہ کی مجھے پیچی میں بےشک میں ناچیز ہوں اِذکیل ہوں اور خوار ہوں۔ گر خدائے تعالیٰ کے باتھ میری مزت ہے جو جاہتا ہے کرتا ہے اب جب میں ایسا، ولیل ہول تو میرے

بنے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے لہذا میں نے ان کی خدمت ٹل خطالکھ ویا ہے کہ اگر

آپ اپنے ارادہ سے باز ندآ کمی اور اپنے بھائی کواس نکاح سے روگ نندویں پھر جیسا کہ

ہ ہے۔ آپ کی خود منتا ہے میرا بیٹا نصل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اسپنے نکارج میں رکھ نہیں سکتا بلکہ

ایک طرف جب (محدی) کا کس مخف سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف وضع نضل احمد آپ کی

لڑکی کو طلاق دے دے گا اگر نمیں دے گا تو میں اس کو عاتی اور لاوارث کردوں گا اور اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کرو گے اور بیارادہ اس کا بند کرا وو گے تو میں بدل و جان عاصر ہوں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کرکے آپ کی لڑکی کئ آبادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا سے لہذا آپ کو بھی فکستا ہوں کہ اس وقت کو سنجال لیں اور احمد بیک کو پورے زور سے خط کھیں کہ باز آ جا کیں

> ا مرزا قادیانی کی اس صورت حال کی زبان پر بیشعر ہوگا آہ دشمن کے طنر دوست کے بند آسانوں کو جور

کیا معیتیں نہ کیں تیرے

عمرزا قادیانی کا یہ نقل دیکھا جائے کہ صرف اٹی خواہش فد پوری ہوئے کی وجہ سے بلا قسورائی بیوکوطلاق داوات بین اور وسکی دے کراے مجور کرنا جاجے بین سید جملد مرزا تادیاتی کا

لاکن خور بے کیسی عاج ی سے اپنے سرمی کی ست کر رہے ہیں کوئی الل اللہ کسی دنیادار سے اپنے مطلب کے لئے ایمی عاج ی مہیں کرسکا بالخصوص وہ مهم جس کو الہام الی نے یقین دلا دیا ہو کہ یہ

نكاح ضرور بوكا\_

اور اپنے گھر کے لوگوں کو تا کید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کرکے روک دیوے ورنہ مجھے خدا ك فتم ب كداب بميشد كے لئے يدتمام رشت ناسط توز دول إلى اگرفضل احمد ميرا فرزند اور وارث بننا جابتا ہے تو ای حالت میں آپ کی لڑ کی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی تابت ہو ورنہ جہال میں رخصت ہوا ایبا ہی سب نامطے رشتے بھی نوت گئے یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں میں نبین جانتا کہ کہاں تک درست

راقم خاكسار غلام احد از لودهياند اقبال تمنح مهمتى ١٩ ١٨ ه (كله نفل رحاني ص١١٥٥)

جن کے نام یہ خط لکھا گیا ہے وہ مرزا قادیانی کے سمھی ہیں اور ان کی بیوی نٹ مرزا قادیانی کی سمھن احمد بیگ کی بہن ہیں ان کی بیٹی مرزا قادیانی کے بیٹے فضل احمد کو بیبی ہے اس خط میں کئی ہاتیں قابل غور میں جن سے ان کی حالت کا کامل فیصلہ ہوتا ہے۔

کرنے سے روکتے ہیں مثلاً احمد بیگ اور اس کے خاص اعزہ وہ اسلام کے وثمن ہیں۔

(١) جولوگ مرزا قاديالي كي اس فكاح ك خالف مين اور فكاح نبين كرت يا (۴) مرزا قادیانی نے مکرر ظاہر کیا کہ محمدی سے نکاح نہ ہونے پر ان کی ذات و

خواری موقوف ہے یعنی اگر محمدی میرے نکاح میں نہ آئی تو میں (مرزا قادیانی) ذلیل اور روسیاه ہواں گا۔

اس کلام سے نہایت روثن ہے کہ اس پیشین گوئی کے لئے کوئی ایس شرط نہ تھی جس کی وجہ سے مرزا قادیانی پر روسیائی کا داغ نہ آئے اگرچہ پیشین گوئی پوری ند ہو الغرض جب وه عورت نکاح میں نہ آئی تو مرزا قاد پانی اینے قول کے بموجب ذلیل و روسیاه ہوئے

اور اللد تعالیٰ نے انہیں روسیای سے بنہ بچایا۔

(٣) احمد بيك في افي لرك كارشته كرديا عنقريب وه نكاح كرف والع بيل-

ا عاظر ین خور کریں امجی تو رشتہ توڑنے پر خدا کا خوف دلا بچے ہیں ادر امجی خود رشتہ توڑنے پر مرف آ مادہ عل تھی بلکہ حم کما رہے میں برائے خدا حضرات مرزائی فرمائیں کہ رسول اللہ کا میں شیوہ ہے

ابوں جانوں پر رحم فرمائیں۔

منهاج نبوت ای کو کیتے ہیں؟ کہیں پر تو خوف خدا کرکے مرزا قادیانی کی بے عفواندں کو دیکھیں ادر

اب مرزا قادیانی اس کی بمن اور اس کے بہنوئی سے باربار نبایت زور سے تریک کرتے میں کداس کا نکاح نہ ہونے دو اور مقابلہ اور لڑائی کرکے اسے روک دو اور ان کے قول و قرار کو فننح کراکے مجھ سے نکاح کرادو۔ اب یبال مرزا قادیانی کی ام نا مشروع کے مرتکب ہوئے۔

(۱) یہ کہ بمن کو بھائی سے لڑنے کے لئے کہتے ہیں۔

(٣) ید که ایک بھائی مسلمان ایک شخص سے تول و قرار کر چکا ہے اور اس کے ایفا کے دہ تیار نے مرزا قادیائی اس پختہ اقرار کو توڑ دہیے اور تو ژوا دینے پر اسسار کر ہے ہیں اور بالصری کا وُفوا باللَّفهُ لِد اِنْ الْمُفَدُّ كَانَ مَسْنُولًا (بَیْ الرائیلس) کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ البتہ جماعت مرزائی اپنے ندہب کے ہموجب یہ برستی ہے کہ جب خدا ہی اپنے عہد و وعدہ کا پابند نہیں نبایت پختہ عبد کرکے پورائیس کرتا پھر اس کا رسول بھی ای کا بیرو ہے ع وزیر چئیں شہر یارے چنال۔

(٣) بينے كا عال كرنا بھى مرزا قاديانى كے نزديك كوئى شرقى بات بى جس كى وجہ سے وہ بينا وراثت سے جس كى احبہ سے وہ بينا وراثت سے جو بو جائے حالانكہ شريعت محمد يم سيس بين سے اب يا تو مرزا قاديانى شرع محمدى كے مسئے سے ناواقف سے يا شريعت محمد يہ كے خلاف حد مرحكم نافذ كيا اور بينے كے عقوق كو مانع ارت تحميرا،

کے خلاف جدید تھم نافذ کیا اور بیٹے کے عقوق کو مانع ارٹ تھبرایا۔ (۳)رشتہ نافہ کے تو ڑنے سے دوسروں کو منع کیا اور خلاف تھم خداوند تھبرایا۔ مگر خوو رشتہ نافہ تو ڑنے کے لئے قسم کھاتے ہیں یعنی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لئے

خود رشتہ ناتہ توڑنے کے لئے قتم کھاتے ہیں لیٹنی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ نہم ممیشہ کے لئے رشتہ توڑ دیں گے اگرتم خلاف شریعت امر کرنے میں ہمارے معین و مددگار نہ ہو گے۔ (۵) ان ہاتوں کے علاوہ اس کھی متحق مستوں کی خدمت بھی منہ سے کہتا

(۵) ان باتول کے علاوہ اب میں حق پرستوں کی خدمت میں منت سے کہتا ہوں کہ اس مضمون میں منت سے کہتا ہوں کہ اس مضمون میں غور فرمائیں کہ مرزا قادیانی اپنے سرھی کوکیسی اسلام غیرت ولا رہے ہیں۔ اپنی رسوائی دکھلا رہے ہیں اور پھر اس نکاح کے روکنے کی تدبیر یں بتا رہ ہیں مضطرب ہو کر عاجزی سے فرمارہ جی کہ آپ کو کلھتا ہوں کہ اس وقت کو سنجال ہیں اور احمد بیکنہ کو خطاکستین کہ دوسری جیکہ عقد کرنے سے باز آجائے اس اضطراب اور عاجزی کو ویکھتے اور اس البام م کے دعوے کو ملاحظہ یہجئے جن پرشم کھا رہے ہیں اور نہایت شدت اور بے تہیں کے ساتھ ایے جنم ویقین کا اعلان کر رہے ہیں چرایک بار نہیں کررسہ کر رہا رہا۔

بھائو! کیا اب مجی شہررہ سکتا ہے کدمرزا قادیانی الہام کے دوے میں سے نیس ہیں! انہیں الہام ہر گز نہیں ہوا یہاں ہمیں کوئی پہلوٹیس ما ہے جس سے ہم مرزا قادیائی کو قصدا غلط بیائی سے بچائیں بلکداس کئے پر مجبور میں کدلوگوں میں نمی بنے کو اور ڈرا کر مطلب تکالنے کوالہام کا دجوئ زور فشور سے کیا اور فا تی طور سے عاجری اور مطلب برآ ری کی تدبیریں کیں۔

تجمت مول عے کہ فائلی خطوط کو کون دیکھے گا ادر کس پر ظاہر موگا؟ اعلان کو ہر

مخض دیکھے گا۔ پھر اگر ان دھمکیوں اور تدبیروں سے مطلب لکل آیا تو کام بن ممیا اور لوگوں میں پیش کرنے کو نبوت کی ایک دلیل ہاتھ آگئ اس لئے بہلے سے اسے تعلیم الثان

نشان مشہور کیا انہیں ای لا تدبیروں پر یقین تھا کہ میں کامیاب موں گا اور ظاہر ہے کہ لاکی کے والدین قرابت مند تھے اور بقول انہیں کے مرزا قادیائی کچھ چو ہڑے جمار تھی تھے صاحب ثروت صاحب جاہ تنے مجرا نکار کی کیا وجہ۔

مر خدائے تعالی کو بہت ی خلقت کو مرابی سے بھانا تھا اس لئے ان کے

قرابت مندوں کے ایمان کو پہنتہ کر دیا وہ کس لا ک<mark>ی میں نہ آ</mark>ئے کس وحمکی ہے نہ ڈرے۔ (٢) يدام لحاظ كے لائل ہے كہ بعض امور شريعت محمد يري كے خلاف كر د بيري

اور دوسرول کوخلاف کرنے کا اشتعال دے رہے ہیں ملاحظہ کیجئے۔ ا بی سرهن کو کتے میں کہ اگر مخت مقابلہ کرکے اپنے بھائی کو سجھا تیں تو کیوں شہ

سجمتا بھائی سے تخت مقابلہ کرنے کے لئے اشتعال مورہا ہے۔ پرسرمی صاحب کو لکھنے ہیں کدایے گرے لوگوں کو تاکید کردیں کدوہ بھائی کو

اڑائی کرے روک دیں۔ بھلا بے کوئی انسانیت ہے کہ بھائی اپنی اڑی کا رشتہ کر چکا تکاح کے لئے عبد و بیاں متحکم ہولیا یہاں تک کہ تاریخ ٹکاح کی معین ہو گئی اب بھی سرحن صاحبہ کو

(اس برطزہ یہ ہے کہ بچو توری بہت رال سے کام لیا ہوگا۔ زائد ش بیل عل (جوابوال) کی تکی قیاس غالب كرايا كرمقصود براري بروال باتنا خورنه كيا كه زائجه كي دموين شكل شي (نفي) موجود ب-جو

كيلى شكل كرسعادت كاسخت كالف بر معرت في منوبات ول مي بي كي يوفى رب تابدالهام دبالى چدرسد۔ ابوالمجد عبدارحن) (عمروا قادیانی کے جب رشتہ کا پیام کواجد بیگ نے متعور قبل کیا اس نے

الطان محر سے تکاح مخمرایا اس کے بعد محراس سے پیام تکاح کرنا فلاف شریعت م)

یزے زور سے اشتعال ہور ہا ہے کہ بھائی سے لڑے اور اس عبد و بیاں کو توڑوا دے اور

ندر کھے گا'' تینی طلاق مغلظہ دے دے گا۔

ہے جمے شریعت اور عقل دونوں نہایت برا بتاتے ہیں۔

خاص ذی رحم پرظلم کرنے پر آمادہ ہیں۔

ان ہے نکاح کرا دے۔ بھائیو! کچھ تو انصاف کیجے کیا تی کی یہی شان ہے ادر سے موجود کی بھی بھیان

ب وستور طرفین کا کچھ صرف مجى موليا ب يدسب کچھ خيال ندكرے اور عبد و بيان

شرعی کوتوڑ کر آپ ہے نکاح کراد ہے.

۔ اے مرزائیو! منہاج نبوت یمی ہے اپنیا کی یمی روّش ہے ذرا خدا کا خوف

کرکے اس کا جواب دو! پھر ای پر قناعت نہیں ہے کچھ اور بھی فرما رہے ہیں کہتے ہیں۔

خرابی ہے) تو ڑو دوں گا اور فضل احمد اگر میرا دارث بننا جاہتا ہے تو آپ ٹی لڑ کی کو کھر میں

جاتی ہے پھر کون میاں بیوی ایک لائق بیٹا اور نیک بخت عفیفہ بہوادر پھر بلا قصور اگر بہو کا مامول یا دوسرا مخض کہنائبیں مانتا تو اگر تصور وار بین تو دہ بین غریب بہو اور بیٹے نے کیا كيا؟ جو ان ميں جدائى كرائى جاتى ہے اگر بينا جدا نه كرے تو اسے وراشت سے محروى كى وهملی دی جاتی ہے کیانی یا برگزیدہ خدا سے ایسا ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں یہ وہ لائق نفرت کام

میرے پیارے بھائیو! ذراغور کرو کہ ایک عورت کی خواہش میں یا اپنی پیشین

(بوالطف تویہ ہے) کہ ای خط میں لکھ رہے ہیں'' کہ برانا رشتہ مت توڑو خدا

اے حق کے جال ٹاروا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا کے برگزیدہ جن کو وہ

ے ڈرو' اس جملہ سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزد یک بھی رشتہ تو زنا گناہ ہے بری بات ہے اس لئے خدا سے ڈرا رہے ہیں مگر خود اس گناہ کے ارتکاب پر تیار ہیں اور اپنے

ایعنی بے جارہ فضل احمد تاکردہ محتاہ مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور نیک بخت عزت بی بی اپی بھو۔

"كار ايا ندكرو كى تو مجھے خداك فتم بكه بميشه كے لئے تماى رشتے ناف (ناتے كى

ہے؟ كد يهائى بہول ميں لاائى كراوے اور ايك فخص سے قول وقر ار شرى مو چكا ب اور

اینے خطاب اور الہام سے نواز تا ہے وہ ایسے ہی ناخداتری ہوتے ہیں؟ ایسے مخص حضرت رحمته للعالمین کا ظل ہو سکتے ہیں؟ جس کا دعویٰ مرزا قادیانی کر رہے ہیں ذرا سوچ کر فرمائے۔ یہ خط تو سر می صاحب کے نام تھا ایک دوسرا خط ای روز سر می صاحبہ کو بھی ای مضمون کا لکھا ہے اسے بھی ملاحظہ کیجئے۔

### دوسرا خط سمھن صاحبہ کے نام

ہے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیک کو سمجھا کرید ارادہ موقوف کراؤ اور جس طرح تم

سمجھا شکتی ہواس کو سمجھا دو اور اگر ایبانہیں ہو گا تو آج میں نے مولوی نور دی<u>ن ہ</u>ے صاحب

اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے

لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج وے اور اگر فضل احد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق

کیا جاوے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جاوے اور ایک پیپه وراثت کا اس کو نہ ہے سو

امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کا مضمون بیہ ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی کے غیر کے ساتھ نکاٹ کرنے سے باز نہ آ وے تو پھر اس روز سے جو تھری کا کسی اور سے نکاح ہو جائے عزت بی بی کو تین طلاق میں سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی کا نکاح کسی دوسرے سے ہو گا اور اس طرف عرت لی لی پر ففنل احمد کی طلاق پڑ جائے گی سویہ شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قتم ہے کداب بجو قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاق ی کر دول گا اور پھر وہ میرے وراثت سے ایک دانہ نہیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے

(اخود تو خلافت شریعت رشته ناند تو زنے برآمادہ بیں اور دوسروں کو تصحت ہو ربی ہے۔ براجتاب سی سومود مہدی مسعود نے اس ممناہ میں اپنے خلیفہ کو بھی شریک کر لیار سیدینچے کو عال کرنے اور ورافت سے محروم

کرنے کی دھمکی دینا اور اس پر حتم کھانا۔ مرزا قاویانی کے جدید شرق احکام ہیں۔ جو شریعت محمد یہ کے

خلاف بي)

''والدہ عزت کی ٹی کومعلوم ہو کہ مجھ کوخبر پینچی ہے کہ چندروز تک (محمدی) مرزا احمد بیک کی لڑک کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدائے تعالیٰ کی قشم کھا چکا ہوں اس نکات ہے سارے رہتے ناملے توڑ دول گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا'' اس لئے نصیحت ایک راہ

بھائی کو سمجھا لوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا مجھے افسوں ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے برطرح سے کوشش کرتا چاہا تھا اور میری کوشش ہے سب نیک بات ہو جاتی طر آ وی پر تقدیر غالب ہے یاد رہے کہ میں نے کوئی چکی بات نہیں لکھی مجھے تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا بی کروں گا اور ضدائے تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن نکات ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باتی نہ رہےگا۔

(راقم مرزا غلام احمد ازلودهاند اقبال سنج الا کا المحده (کلدفقل رحانی ص ١٦٥))

اس خط کا مضمون بھی وہی ہے جو اس سے قبل کے خط میں ہے گر جھے یہ دکھاتا ہے کہ افساف پیند حضرات مرزا قادیانی کے تحریر کو اور اس کے مضمون کو غور ہے ملاحظہ فرما کیں کہ یہ تحریر عامیانہ معمولی اہل غرضوں کی ہی ہے یا اس میں پھے بھی تہذیب اور متانت اور تقدس کا شائبہ ہے؟ کیا آپ خیال کر کتے ہیں کہ کوئی مبذب دیندار صاحب متانت بار بار اس طرح فتم کھا مگتا ہے جس طرح مرزا قادیانی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کی جائز امر پرنہیں بلکد رشت نانہ تو زنے پر جو شریعت کھ رہی میں جائز نہیں ہے اور وہ بھی کی جائز امر پرنہیں بلکد رشت نانہ تو زنے پر جو شریعت کھ رہی میں جائز ہیں طلاق ایک ہی مرتبہ برا بتاتے ہیں بیغی کو محروم الارث کر رہے ہیں اس وجہ ہے کہ اگر وہ بلا تصورا پی ہوی کو دینا۔ کوئی قادیانی کس نبی کی یا کس بزرگ کی موائح عمری میں ایک باقیں دکھا سکتا ہے؟ ہر گزنہیں تقدس کی شان ایک باقوں ہے مزو ہے یہ بھی ملاحظہ کیجے کہ ان خطوں ہے مرزا قادیانی کا اضطراب کس قدر ظاہر ہوتا ہے اولیا ، اللہ جنہیں اللہ تعالی نے قلب مطمئنہ عنایت قربایا ہے انہیں ایسے اضطراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب جھے اس قدر اور کہنا ہے کہ فربایا ہے انہیں ایسے اضطراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب جھے اس قدر اور کہنا ہے کہ مرزا قادیانی نے ناس خط میں چند حکم ان فذ کے ہیں جو شریعت محمد ہے کے ظاف تیں۔

(پبلا یہ کہ) اگر احمد بیگ اپنی لڑی ہے ہمارا نکاح ندکرے تو فضل احمد ہمارا بیٹا ان کی بھائجی (عزت بی بی کو) طلاق وے وے یباں میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ اس کہنے سے فضل احمد پر طلاق کا دے دینا فرض یا واجب ہو گیا تھ یا نہیں؟ اگر فرض یا واجب ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بلاتصور کسی وقت اپنی ہوی کو طلاق مغلظ دے دینا فرض ہو جاتا ہے۔ میسیم شریعت محمد یہ کے خلاف ہے اور اگر فرض واجب نہ ہوا تھ اگر فضل احمد اس پرعمل نہ کرے اور اپنی ہوی کو طلاق نہ دے تو گئیگار نہیں ہوسکتا اور کسی مزا کا مستحق ہوسکتا ب پھراسے ترکہ سے محروم کر دینا شریعت محمدیہ کے خلاف ہے بہر حال دولوں صورت میں مرزا قادیانی کے کلام سے ایک علم ثابت ہوتا ہے جوشر بعث محدید کے خلاف ہے اور الیا عم ب كدكوئي سليم العقل شريف الطبع اس پندنيين كرسكار (دوسرابیکه) اگرفضل احمه طلاق نه دے تو عاق کیا جاوے اور ایک پیمه درافت

كا اسے نه ملے اس ير بهت زور ب اور ايك عى خط ميں مررككھا ب اس علم كى نسبت مجھ یہ کہنا ہے کہ بیٹے کو عال کرنا اور ورافت سے اسے محروم کر وینا شریعت محمدید کا مسئلہ تو نہیں

ہے کیا موانع ارث میں عال کرنا بھی کوئی مانع ہے؟ ہر گزشیں پھر مرزا قادیانی خلاف شریت محمریہ بیتشریمی تھم اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔

ان دونوں مکسول کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر بیٹا اٹی بوی کو بلاقصور طلاق نہ دے تو اولاد کے لئے جو حکم خداوندی ہے اسے ہم نہ مانیں گے اور بیٹے کومحروم الارث کر دیں مے اس پر بہت زور ہے اور بار بار جائے ہیں حضرات مرزائی انصاف سے فرمائیں کہ ایے ہی احکام منہاج نبوت کے مناسب ہیں؟ یہاں سے مرزائیوں کا یہ کہنا بھی غلط ہوگیا کہ نبوت تشریعی ختم ہو چک ہے مرزا قادیائی کی نبوت ظلی ہے تشریعی نہیں ہے حالانکہ بیان ندکور سے معلوم ہوا کہ مرزا جی نے تشریق تھم نافذ کئے اور جب کسی قتم کی نبوت فتم نہیں ہوئی تو متیجہ یہ <u>نکلے گا</u> کہ حضرات مرزائی جناب رسالت حضرت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام كو ( نعوذ بالله منها) خاتم النهين إنبيل مائة - آخر مل مجص بد كهنا ب كه اس خط

کا آخری جملہ یہ ہے کہ جس ون (محمدی کا) فکاح ہوگا۔ اس ون عزت بی بی کا فکاح باتی نہرے گا۔

ید بالکل غلط ثابت ہوا کیونکہ اس لڑکی کا تکاح دومرے سے ہوگیا اور ان کے بیٹے (فضل احمہ) نے اپنی بوی (عزت نی نی کو طلاق نددی) یہاں سے ظاہر ہے کہ محض قیاس سے مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جس دن اس لڑ کی کا نکاح ہوگا اس دن عزت نی بی کا تکاح باتی نہ رہے گا اور قیاس کی وجہ ظاہر ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا کہنا مانے گا ورافت کی طمع

بھی کچھ ہوگی اس وجہ سے مرزا قادیانی نے تھم لگا دیا مگر وہ قیاس غلط لكا۔

اس کی تغصیل تیسرے حصہ میں کی گئی ہے۔ ناظرین ضرور ملاحظہ کریں۔

معائیو! ای پر تیا ہی بر لو کد مرزا قادیانی نے جس طرح یہاں تیاس سے خبر دی مقل ایک می اور خبر ہی اور پیشگوئیاں کیا کرتے ہیں اگر اتفاقیہ کوئی بات ہوگئی اسے آس فی الشمی می اور خبر ہیں اور پیشگوئیاں کیا کرتے ہیں اگر اتفاقیہ کوئی بات ہوگئی اسے آس فی الن می لیتے ہیں عیاں راچہ بیاں۔ مرزا ٹیوں کی حالت معائد کر لی جائے کیں کئی بیٹی کی بیان معائد کر لی جائے کیں کئی الی صرح حق بات کو می نمیں مائے اور محض ہیںودہ با تمیں بناتے ہیں۔ فدورہ خطوط کے بعد میں مرزا قادیاتی نے اس کو کو الدکو خط کھا ہے۔ اس خط میں توجہ کے لائل بیا امر ب کہ مرزا احمد بیک کو کس ادب اور تعظیم کے الفاظ سے خاطب کیا ہے اور اس لائی کے نکان میں آنے کا وقوق کی زور کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ناظرین طاحظہ کے ساتھ اس کے حواثی میں آنے کا وقوق کی زور کے ساتھ اس کیا ہے۔ ناظرین طاحظہ کے ساتھ اس کے حواثی میں گھر کے نام

## مشفق مكرى اخويم مرزا احمر بيك صاحب سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله وبركانة قادیان میں جب واقعہ بالد محوو فرزندآن مرمیا کی فیری تھی تو بہت درد و رخ اور فم بوا۔ لیکن بوجہ اس کے كہ یہ عاجز بیار تھا۔ اور خط نیس لكھ سکا تھا اس لئے اعزا بری ہے جبور رہا۔ صدمہ وفات فرزندان حقیقت میں ایک ایبا صدمہ ہے كہ شاید اس كے برابر دنیا میں اور كوئی صدمہ نہ ہوگا۔ خصوصاً بچوں كی باؤں كے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے خداوند تعالی آپ كو عبر بخشے اور اس كا بدل صاحب مم عطا فرماوے۔ اور عزیزى مرزا محمد بیگ كو عمر دراز بخشے كہ وہ ہر چیز بر قادر ہے ۔ جو جا بتا ہے فرماوے۔ اور عزیزى مرزا محمد بیگ كو عمر دراز بخشے كہ وہ ہر چیز بر قادر ہے ۔ جو جا بتا ہے فرماوے۔ اور عزیزى مرزا محمد بیگ كو عمر دراز بخشے كہ وہ ہر چیز بر قادر ہے ۔ جو جا بتا ہے فرماوے۔ اور عزیزى مرزا محمد بیگ كو عمر دراز بخشے كہ وہ ہر چیز ہر قادر ہے ۔ جو جا بتا ہے کرماوے۔ اور عزیزى مرزا محمد بیگ كو عمر دراز بخشے كہ وہ ہر چیز ہر قادر ہے ۔ جو جا بتا ہے كورا ہے دورا ہے دورا ہے دورا ہے دورا ہے دورا ہورا ہے دورا ہے دورا

(لاس پر نظرر ہے کہ مرزا قادیاتی مرزا احمد بیک کو اپنا تکرم لکھتے ہیں اور متصل دوسطروں میں ای خطاب سے احمد بیگ کو مخاطب کیا ہے اور فہمیدہ معنزات بخو بی جانتے ہیں کہ کوئی ذی علم متین کی معمولی مخض کو اس لقظ سے مخاطب نہیں محرتا اور جے علم کے علاوہ کمال نقلتریں اور صداقت کا دگوئی ہو وہ ہرگز ایسانہیں کرتا دور نہ کرسکا ہے کہ تکھاس کی صداقت و نقلتوں کے بالکل منافی ہے۔ نبر ہوئیکن خداوند تیم جانت ہے کہ اس عائز کا دل ایکلی صاف ہے اور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لئے خیر و برکت چاہتا ہوں ہیں نہیں جانتا کہ ہیں کس طریق اور کن لفظوں ہیں بیان کروں تا میرے دل آ کی مجت اور خلوص اور بحدردی جو آپ کی نبست جھ کو ہے آپ پر ظاہر ہو جائے سعمانوں کے ہر ایک نزاع کا آخری فیصد ہم پر ہوتا ہے جب ایک مسمان خدائے تعالی کی قتم کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نبست فی الفور ول صاف کر لیتا ہے ہو چھ کو خدا تعالی کا درمطلق کی ختم ہے کہ ہم اس بات ہی بالکل ہجا ہوں کہ مجھ خداتی فی کی طرف سے البام ہوا تھا کہ آب کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا اگر دوسری جگہ ہوگا تو خدائے تعالی کی تشخیص دارد ہوں گی اور آخر ای جگہ ہوگا کہ بحکہ آپ میر نے عرب اور بیارے سے اس لئے میں نے عین خیر خوای سے آپ کو بتلا یا کہ جو دسری جگہ اس رشتہ کا کرنا ہر گز مبارک نہ ہوگا۔ میں نبایت ظالم طبع ہوتا جو آپ پر ظاہر نہ کرتا اور عبد اس رشتہ کا کرنا ہر گز مبارک نہ ہوگا۔ میں نبایت ظالم طبع ہوتا جو آپ پر ظاہر نہ کرتا اور عیں اب بھی عاجزی اور اد دبھے ہے آپ کی خدمت میں ملتس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ

یاں کہنے ہے معلوم ہوا کہ اسم بیگ بدگی اور بے دین نہ تھے بلک نہایت ہے مسلمان اور نیک تھے کیوکھ کی برگ کا دل کی بے دین برگی ہے بالکل صاف نیمی ہوسکا گھر باخفوص وہ بزرگ جو بدایت اور اصلاح طبق کے لئے مامور ہو۔ آیاں جملہ میں سرزا قادیاتی اپنی دئی مجبت اسم بیک ہے اس قدر ظاہر کرتے ہیں جس کی انتہائیں اس جملہ کو پہلے دو جملوں ہے ملا کر دیکھا جائے تو نہایت صفائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ سرزا قادیاتی کے ذریک اسم بیک مرف رشتہ دار ہی نہیں ہیں بلکہ نہائیت با وقعت اور اس الگق ہیں کہ ایک اکلی مرتبہ کا بزرگ ان ہے مجبت رکھے تی پہند حضرات اس بات کو ملاحظہ کرکے علی شیر بیک کے خط کو ملاحظہ کریں مع اس کی شرح کے اور مرزا قادیاتی کی دنیا سازی کو دیکھیں کیا کوئی صادق خدا ترس ایا لکھ مکتا ہے: اور خلاف واقع اور خوشا ہدائہ باتی اس کی ذبیا سازی کو رکھیں ہیں؟ ہرگز فیکس مگر مرزا قادیاتی کھی دہیا ہیں۔ جس بیاں اس الہام کے بیج ہونے کی تاکید خطا کی حم بیں جس سے کی گل اور قادر مطلق اس کی صفحہ خال اس کے نہاں کی معمونی حم کی اور موادت ہے کہ انجام کی حم کا داس میں خواد ہوں ہوں صواحت ہے کہ انجام کا دار اس لڑی کا اور مواد خواد کی اس کی معمون بھی خلا عالیہ ہی وی صواحت ہے کہ انجام کا دار اس لڑی کا دور سے خواد کی اس میل کا معمون بھی خلا علیت ہوا کی جس کی دور سے بھیاں بھی وی صواحت ہے کہ انجام جائے کہ اس رشت کا ہوتا تا مبادک ہوا ہی جائے گئی اور مواد خواد کی اس رشت کا ہوتا ہوا ہوں ہو جس کی اور مواد خواد کی ام ہوتا کی اس میل کا طور کی ہوتا ہوا ہا تو دو افراد خواد کی معابلہ میں کا در انجام اس کی عام نگالیا جائے کہ اس دور اندا خواد کی ایر دور افغا خارجہ دی جو بھی ہور کے استمال کے جو کی بزرگ کے مقابلہ میں کھے جائے کا مقابلہ میں کھے جائے کہ اس اس کی ایک مقابلہ میں کھے جائے کہ اس کی ایک مقابلہ میں کے در کے استمال کے جو کی بزرگ کے مقابلہ میں کھے جائے کا مقابلہ میں کھے جائے کہ انگانا کا اس کور کے کا مقابلہ میں کھے جائے کہ کام نگالیا دور اور افغا خارجہ کی کور کے استمال کے جو کی بزرگ کے مقابلہ میں کھے جائے کہ انگانا کا کور کے استمال کے جو کی بزرگ کے مقابلہ میں کھے جائے کہ کام نگالیا کور کے استمال کے جو کی بزرگ کے مقابلہ میں کھے کے اسمال کے جو کئی کار کی کور کے دور کے دور کے استمال کے کی کور کی بردرگ کے مقابلہ میں کور کے کہ کور کی کور کی بردر کے مقابلہ میں کور کے کی کور کو

انحاف نہ فر ماویں کہ بیآ پ کی لڑ کی کے لئے نہایت درجہ موجب بر کت ہوگا۔

اور خدائے تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا جو آپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہو گی جیسا کہ بیاس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمیں اور آسان کی گنجی ہے تو چھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کو شاید معلوم ہو گا یانہیں کہ بی پیشین گوئی اس عاجز کی بزار ہا لوگول میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آ دمی ہوں گے کہ جو اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ایک جہان کی آ اس کی طرف نظر گل ہوئی ہے۔ اور ہزاروں یادری شرارت سے نہیں بلکد مماقت سے منظر

ہیں کہ یہ پیشین موئی جھوٹی نکلے تو ہمارا پلّہ بھاری ہو کیکن یقیناً خدائے تعالی ان کو رسوال

کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لا ہور میں جاکر معلوم کیا کہ جزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد

اس پیشین موئی کے ظہور کے لئے بھدق ول دعا کرتے ہیں سو میدان کی جمدردی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہے۔

اور يه عاجز جي (لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّه) برايان لايا ب وي بی خدا تعالیٰ کے ان الہامات پر جو توارّ ہے اس عاجز پر ہوئے ایمان الاتا ہے اور آپ

(ایمال بھی مرزا قادیانی اپنایقین فاہر کر رہے ہیں کدو وائری میرے نکاح میں آئے گی کیونکہ جس پیشین کوئی کے جمونا ہونے کے بادری منتظر تھے وہ بھی پیشین کوئی تھی کدا حمد بیک کی لڑک میرے نکاح میں آئے گی اس کے جمونا مونے پر ان کے بلہ مماری مونے کا مدار تما اس کی نسبت مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ پادری یقینا رسوا موں مے بعنی بر پیشین کوئی یقینا پوری موگ تاکہ پادری رسوا موں اس میان سے وہ تمام جوابات غلا ہو جاتے جو اس کے جموئے ہونے کے بعد دیۓ گئے ہیں۔ ایاس میان ٹی تو مرزا قادیانی نے اس پیشین کوئی کے بیان صداقت کی انتہا کر دی اس سے زیادہ مسلمان کوکسی شے پر احماد واو تنین موسکا اس معلم اوا که احمد بیك كى وخر كا فكات من آف كا يقين مردا كوايا عى تها جيا سلمان كو خدا تعالى كى توحيد اور مومسلى ( عليه ) كى رسالت پريتين مهتا به اب بنظر انساف طاحظه كيا جائے كدجس الهام يرمرزا قاديانى كواس مرتبه كاليقين مواس كا غلط موزامش آفاب كروش موجائ تو عمل ان کے دوسرے الهاموں بر ایمان لاسکتا ہے اور انہیں سچا مان سکتا ہے؟ سے مرزا قادیانی کا یہ جملہ بھی علیم نورالدین صاحب کی توجیہ کومض غلط بنا رہا ہے لین اس پیشین کوئی کا یہ مطلب نیس ب كم فحرى كى اولاد ش سے كى لڑكى كا فكاح مرزا قاديانى كى اولاد ش سے كى كے ساتھ موگا۔

ے متمس ے کہ آب این ہاتھ ہے اس پیشگوئی کے بورا ہونے کے لئے معاون بنیں تا کہ خدانعالی کی برستیں آپ رو فازل مول خدا تعالی سے کوئی بندہ الزائی نہیں کرسکتا اور جو امرا سان پر ممبر چکا ب زين پر وه برگز بدل نبيل سکنا خدا تعالى آب كودين اور دنياك برستس عطا كرے اور اب آپ كے وال مل وہ بات والے جس كا اس نے آسان پر سے مجھے الہام کیا ہے۔

آپ کے سب غم دور ہول اور دین اور دنیا دونول آپ کو خدائے تعالی عطا فرمائے اگر میرے اس خط میں کوئی ناملائم لفظ ہوتو معاف فرمائیں والسلام۔

(خاكسار احتر عباد الله غلام احمد عفي عند ١٤ جولائي ١٨٩٢ ، روز جعد ( از كليفنل رحاني ص١٢٣ تا ١٢٥)

اس خط سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں آئیس میں حاشیہ میں لکھے چکا ہول مگراب میں

حق پند حضرات کوتمن باتول کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہوں جواس خط سے ظاہر ہورہی ہیں۔ ایک ..... بات بید که پیشین گوئی سے مقصود یکی تھا کہ احمد بیک کی الرکی مرزا

قادیانی کے نکاح میں آئے گی ہے کہنا محض غلط ہے کہ وہ لوگ بے دین تھے ان کی ہدایت

مقصور می کیونکہ احمد بیک اس قدر دیندار اس خط سے معلوم ہوتا ہے جس کی انتہائیس ہے كونكه مسيح موعود اين ابتداء خط عمل اسے ابنا كرم اور بزرگ لكھ رہا ہے چراس سے اس

قدر دلی محبت اور خلوص رہا ہے کہ اس کے بیان کے لئے الفاظ نہیں ہیں چراس سے کمال عاجزی اور ادب سے التماس کرتا ہے جس طرح نہایت چھوٹا اپنے بڑے بررگ سے کرتا ب غرض کہ تمن طریقے ہے مرزا قادیانی یعنی مسیح موعود انہیں اپنا کرم اور بزرگ بتا رہے۔ ہیں اور اپنے خلوص ومحبت کا اظہار کر رہے ہیں انہیں بے دین کہنا سخت بے دین ہے اب لیہ تمن جملے ان کو ان کے چشتر کے بورے جملے سے ملا کر دیکھے کس زور سے اس اسر کو تعلی اور بیٹی بنا

رہے ہیں احمد بیک کی بری الری محمدی بیم کا مرزا قادیانی کے قاح میں آنا آسان پر شمر چکا ہے وہ ضرور ۔۔ کے لکات میں آئے گی کوئی صورت الی نہیں ہو علی جس کی وجہ سے صرف آسانی تکات پر کھاہت ہو جائے بلکہ زیمن پر اس کا ظیور ضرور ہے یہ معاملہ خدادندی بدل نہیں سکتا ای طرح پورا ہو کر رہے گا بعاصت وریانی سیجو تو خور کرے ایسے قطعی عظم نگا دینے کے بعد نکاح کو فیج کمید دیا یا کہنا کہدا ہے ہا کوئی سے مقصود بدایت محمی یا مجمع اور تھا کیا اندھر ہے افسوس مرزائیوں کی عقل وقہم پر الله تعالی انہیں

ہدایت کرے آئین)

اگر مرزا قادیانی بی دوسری جگہ انیس بے دین تعیس تو انیس کی بے دین ہابت ہوگی ادر ہابت ہوگی ادر ہابت ہوگا اور ہابت ہوگا کہ مرزا قادیانی دکھا رہے ہیں کہ انبیا ایسے بے دین اور جمولے ہوتے ہیں (نعوذ باللہ) دوسری .... بات بیمی بیٹنی طور سے ہابت ہوا کہ جس لڑکی کا بیام فکاح مرزا قادیانی نے کیا اور جس کی نبست انیس قطعی الہام ہوا کہ یہ تیرے لکاح ہیں آئے گی وہ خاص محمدی بیگم مرزا احمد بیگ ک لڑکی ہی ہے کی وقت اور کی طرح اس الہام کے معنی بیہ نبیس ہو سکتے کہ مرزا قادیانی کے اولاد کے سلسلہ بیس یا ان کے مریدین کے سلسلہ بیس کی اولاد کے سلسلہ بیس یا ان کے مریدین کے سلسلہ بیس کی کا فکاح محمدی سے یا اس کی اولاد کے سلسلہ بیس کی سے ہو جائے تو یہ پیشین گوئی پوری ہو جائے گو یہ پیشین گوئی بودی ہو جائے گو یہ پیشین گوئی ہودی ہو جائے گو یہ پیشین گوئی بودی ہو جائے گو یہ پیشین گوئی بودی ہو

جائے کی تو کی انسان ہوں وحواس کی حالت میں سے کی تیل ہدشا کی وجہ ہے۔

ایک ..... ہے کہ مرزا احمد بیگ کو اپنا عزیز مجھ کر ہید کہ رہے ہیں کہ میری ہے پیشن کوئی دس لاکھ آ دمیوں میں مشہور ہو چکی ہے اگر تم تکاح نہ کرو کے تو اسٹے توگوں میں میری ذات ہوگی ہے ذات ہوگی ہے ذات ہوگی ہونے ہے خود بھی دوسرے ..... ہید کہ پاور بول کے انتظار اور ان کے پلہ بھاری ہونے سے خود بھی ذات کے خوف سے ڈررہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں بینی اگر تم نے آئی لاکی نہ دی اور دات کے خوف سے ڈررہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں بینی اگر تم نے آئی لاکی نہ دی اور میری پیشکوئی غلط ہوگئی تو پاور بول کا پلہ بھاری ہو جائے گا ہے مضمون بھی تعلق طور سے کہ دولا دے کہ داش مرزا قادیائی می کا انکاح ہوگا۔

اولاد سے بچھ واسلائیس ہوا تو اس میں جہہ نہیں کہ جو پادری شھر ہیں ان کا پلہ ضرور کا تکاح ہوگا۔

اور مرزا قادیانی کے بعد کوئی پاوری اس پیشکوئی کا بھتھر تیس رہ سکتا اور اس پیشکوئی کے بورانہ ہونے پر ان کا پلہ ضرور ہماری ہوجائے گا۔

تیسرے .... بیر کہ مرزا قادیانی احمد بیک کو لکھتے ہیں کہ اس پیشکوئی کے پورا کرنے میں کہ اس پیشکوئی کے پورا کرنے میں تم معاون بوتا کہ خدا قالی کی برکتیں تم پر نازل ہوں بیائی دھت ہوسکتا ہے کہ احمد بیگ اٹی گوکی محمدی کا نکاح مرزا قادیانی کی اولاد سے اور محمدی کے اولاد سے اولاد سے اور محمدی کے اولاد سے اول مالم کہ رہا ہے۔

ناظرین کو تجب ہوگا کہ کا تب رسالہ یہ کیا کھنے لگا کون عاقل ایسا سجھ سکتا ہے کہ یہ پیٹکوئی یول بھی پوری ہوسکتی ہے کہ محمدی کی کسی اولاد کا رشتہ مرزا قادیانی کے کسی سنتین سے ہو جائے۔

یں کہتا ہوں آپ تعجب نہ کریں اس وقت سمی مطلب اس پیشکوئی کا بیان ہو رہا ہے اور کوئی جاتل اور کوئی جاتل اور جنہیں رہا ہے اور کوئی جاتل یا معمولی مختص نہیں کہتا ہے بلکہ وہ حضرت بیمتنی پرورہ ہیں جنہیں علیقة اسم و وکی والم المت کا خطاب دیا جاتا ہے اس کے نام پر علیہ الصلوٰۃ والملام جاتا ہے اس کے اس بیان کی حاجت ہوئی اور پہلے بھی کرر اشارہ کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کرول گا انشاء اللہ تعالی۔ گا انشاء اللہ تعالی۔

تیری .... بات جس کا فیعلہ نط کی عبارت سے آپ معرات کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو بیام تکار کے وقت اپنا البام بیان کیا تھا اور پر تم کھا کر کہا تھا کہ محمدی مرے تکان میں آئے گی اور آخر کار ای جگدرشتہ ہوگا بیمس غلط تھا کہ بیمشمون صاف كبدرها ہے كه يهال الهام كا وعوىٰ كرنا أيك حكمت على تقى اوراس كے والدين يروباؤ ڈالنا مقصود تھا اگر مرزا قادیانی کو الہام ہوتا کہ اس لڑکی کا تکاح ان سے ہوگا اور پھر وہ البام بھی ایبا تھی اور بیٹنی تھا جس میں انہیں ذرائجی هجہ نہیں ہے اور نداس کے معنے اور مطلب بجھنے میں انہیں ترود ہے نہ اس میں کوئی قید اور شرط ایک ہے جس سے اس کا ثلاث میں آتا رک جائے اور آخر کاروہ تکاح میں نہ آئے ایسے الہام کے بعد تو ان کے قلب میں خطرہ بھی نہیں آتا کہ ہماری البامی پیٹھوئی کے ظلاف موسکتا ہے اور پاور بول کے بلتہ بمارى مونے كا احمال ب اس لئے بحكم لاتبديل لكمات الله الله الله الله يشين كوئى ك پورا مونے کا یقین کال مونا جاہے تھا مران کا بیان تو ماف کمدرہا ہے کہ انہیں یادریوں ك يلم بعارى مونى كاخوف باورائي جماعت كى ذلت سے دررب بي اور دومرول كو درا رب بين ايس الهام ك بعدا وه المينان س بيضة لركى ك والدكو اكر يحم للهة و ید لکھتے کہ دیکھولاک مارے نکاح میں ضرور آئے گی تم اس وقت انکار کرے کول انجام میں عدامت و پیمانی افعانے کی کوشش کر رہے مؤ مگر اس کے بر خلاف اس کے بعد مجی مناسب اور غیر مناسب تدبیری اور جا بجا ایک کوششیں کیں جن سے ظاہر مو گیا کہ انہیں البام بر گزنیس موا تفامحس جموتی وسمکیوں اور سمت عملی سے اپنا کام تکالنا جاتے نے اور

این ولی آرزو کے بورا کرنے کے دریے تھے۔ قطوط اور اس کے نتائج و کیمنے کے بعد ایک اور کارروائی بھی قائل ملاحظہ ہے

مرزا قادیانی کی ایک قدیم بوی ضعیفتس جو اکثر حصد عربی مرزا قادیانی کی خدمت گذار ری تھیں ان کے دو بینے مرزا سلطان احمد بیک اور مرز اضل احمد بیک مرزا قادیانی نے ان تیوں پر زور ڈالا کہ مکوحہ آ سانی کے تکاح میں جارے ساتھ تم مجی کوشش کرو مگر انساف کا مقام ہے کہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بوی (وہ بھی پہلی بیابی ہوئی) اپنے سوکن کے لانے میں کوشش کرے۔ یداییا ہے کہ کس عاشق سے کھا جائے کہتم الی کوخش کرو کہ تنہارا رقیب بمارے ماس آئے اور ہم اپنا جان و مال اس کے حوالہ کریں اور تم دور سے دیکھواور ترسو۔ غرض کہ اس ہیوی نے اس میں کوشش نہیں گ۔ بیٹوں کے اوپر ماں کا حق زیادہ ہے بہ

نسبت باپ کے اس لئے بیٹوں نے مال کی تھم برداری کی اس پرمرزا قادیانی نے خفا ہوکر ٢ \_ من ١٨٩ وهاني ريس لدهيانه من اشتهار چيوايا جس كاعوان بدب

اشتهار نصرت دين وقطع تعلق از اقارب مخالف دين کیما عمده عنوان ب اور اس کا خلاصه مضمون بد ب که بوی سے اور بیول سے

الله تعلق كرتے بين اور تمام اشتهار و يكھنے سے كوئى دين كى خالفت ان كى تبيس معلوم موتى \_ البت قادیانی این بوے بینے سلطان احمد بیک کے دو گناہ بیان کرتے ہیں ایک

یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ عظافہ کے دین کی خالفت کرنی چابی اور یہ جایا کہ وین اسلام یر تمام خالفوں کا حملہ ہو۔

مرزا قادیانی این بڑے بینے پر اتنا بڑا الزام رکھتے ہیں مگر بینہیں بتاتے کہ دین کی کیا مخالفت کی کیا فماز نہیں برمعی۔ روزہ نہیں رکھا۔ رشوت لی۔مسلمانوں سے فریب كرك روپيه حاصل كيا نامحم عورت كو تكا- كيا كيا- كهونيس فرمات بال بدكت بيل كداس

نے بیر جا با کہ دین اسلام پر تمام خالفوں کا حملہ ہو۔ اس کا مطلب یمی ہے کہ ہم نے جومنکوحہ آسانی کے تکاح میں آنے کا اعلان

بوے زور وشور سے دے رکھا ہے۔

اور مارا بیا جاہتا ہے کہ جہال اس لڑکی کی نسبت اس کے والدین نے کی ہے

و بین مولو اگر ایبای موا اور دولزی مارسه فاح ش ندآئی تو مخاففین کا حمله مد گا اور مرزا قادیانی کو جمونا کہیں گے۔

بھائیو! ذراغور کرو! بیٹا باپ کے خاکی طالات سے بخولی واقف ہے اور ہرطرت

كى سمحد ركمتا ب جب وہ ان كے خيالات كو پيش نظر كرتا ہے۔ اور مرزا قاديانى كے ايے عظیم الثان دعوے کو دیکتا ہے تو اس کی عقل سلیم اور تمیز سیح میں کہتی ہے کہ باوا جان اپنے

وعوے میں سے تبیس میں۔ اب اس کی کمال دیداری ہے کہ اس جوٹ میں باپ کا شریک نہیں ہوتا اور

باب کے ترکہ وغیرہ کا بھی خیال نہیں کرتا۔ عجب بیس بی بھی اے خیال مو کہ باوا جان نے جس پیشین گوئی کو اینے لئے

عظیم الثان نشان قرار دے رکھا ہے وہ اگر فلیور میں ندآ ئے تو شاید والد صاحب متنبہ ہو کر

اب دورے سے تائب مول اور سے مطمان موجائیں جیے پہلے تھے۔ تو یہ امراس کی نہایت خیرخوای اور دین کی یابندی محی۔ "دوسرا مناه صاجزاده موصوف كابي مات بين كد جمع جوال كاباب مول تا

چز قرار دیا اور اسلام کی جنگ بدل و جان منظور رکمی ـ'' البتداس می هبه نہیں کہ باپ کو ناچز تغیرانا مناہ ہے مگر جب باپ کے افعال

اور ان کے خیالات ناچیز ہول اور بیٹا سمجے کہ جارا باپ تلوق کو مراہ کرتا ہے اگر اتفاقیہ یہ نکاح ان کے حسب خواہ مو کہا تو بہت طلق مراہ موجائے گی۔

اس وجہ سے وہ مامور تھے کہ باب کے خلاف کریں۔ اور اس خلاف شرع امر انہیں ناچیز مجمیں۔ اور اب تو یہ بات اظہر من القنس ہو گئی کہ اٹکا بیٹا حق پر تھا اور مرزا قادیانی کے دعوے سب فلا سے کیونکہ مرزا قادیانی تمام مرکوشش کرتے کرتے تھک مے

اور کی کہتے دے کہ آخر کار بیاری میرے الاح می ضرور آئے گی چنافچہ اشتہار فداور میں بھی کی دوئ ہے اور ازالہ الادہام میں تو یہ دوئ یوے زور سے کیا ہے مر مرزا اولانی اس جہال سے تفریف لے گئے اور وولئر کی ان کے نکاح میں نہ آئی: بها آرده که خاک

أب اس من كما همد راكه ومن اسلام ير اكر كالفول كاحمله كرايا توخود مرزا

قادیانی نے کرایا اور اسلام کی جنگ کی تو مرزا قادیانی نے کی۔

المام كا اس قدرغل محایا كه احمد بيك كى لؤكى ميرى فكاح مي آئ كى ادر اخبارول میں اشتہاروں میں اس قدر شور کیوں کیا کد دنیا میں مشہور ہو گیا۔

ك قاديانى الى نبوت ك ثبوت شى عظيم الشان نشان دكماناً جات ين اور بي تجمی تعینی الہام بیان کرتے ہیں کہ ضرور ایہا ہی ہو گا اس میں شک و هبهہ کی منجائش خیر، ہے جب ایک مدت دراز تک انظار کے بعد بھی اس کا ظہور نہ ہوا اور امید منقطع ہو گئی۔ اُذ

اب فرمائي كدا كراسلام كى جك كرائى تو مرزان كرائى ياكى دومرے في دومرے بين فنن احمد بیک کا کوئی قصور نہیں بیان کرتے بجز اس کے کدوہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ بھائيو! اصل بات يد ہے كداس الركى كا رشته دوسرى جكه موكيا اور منقريب اس كا

تکاح مونے والا ہے۔ اس کے مرزا قاد مانی نہایت مضطرب میں لڑکی کے والدین اور دیگر اعزه کی بہت خوشامد کی محر ناکام رہے اب محریش آ کر غصہ تکالا اور بیوی صاحبہ کو طلاق دی اور بیٹوں کو عاق کیا۔

اب يهال بيدامر ديكھنے كے لائق ہے كداس اشتمار من تو وہ ظاہر كرتے ہيں كه جیے اور ہوی چوکلہ دین کے خالف ہیں اس لئے ان سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں اور کوئی امر مخالفت کا نہیں بیان کرتے بجو اس کے کہ مرزا قادیانی کے نکاح میں وہ کوشش نہیں کرتے بلکہ فالفین کے شریک ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس اعلان کی بنا اگر سچائی پر ہے اور واقعی ایسے خالف دین سے وہ قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے بہت ے مریدین سے قطع تعلق کا اعلان کرنا عاب تنا جنہیں انکاات شریب محدید ہے کھ واسط نہیں ہے اکثر منہیات شرعید کے مرتکب ہوتے ہیں اور جموث جو اسلام کے بالکل خلاف ہے ان کا شعار ہے پھر جو ان کے ا قارب ان کے صریح مخالف ہیں جن کو اس اشتہار کے بعد عطوط لکھتے ہیں (جن کی نقل اديري مي) أنين ديكي كداس مين من قدر ملق ادرميل كرا باتين بين اشتهار لعرت دين مرقومہ ایمنی ۱۸۹۱ء کا ہے اور اپنے سم حمی مرزاعلی شیر بیک کوم یمنی کو محط لکھا ہے اس شر البين لكيت بين كه من آب كوئيك خيال آدى أور اسلام برقائم مجمتا مول-

شرطی بیک بھی ای کروہ میں ہیں جو جاہتے ہیں تھے کہ اس اوی کا اکار مرزا

قادیاتی سے نہ ہولیتی جو جرم ان کے بیٹے سلطان احمد بیک نے کیا تھا جس کی وجہ سے دہ خالف دین قرار پائے وی جرم ان کے سعری کا ہے گر آئیں نیک خیال اور اسلام پر قائم مرزا قادیاتی تھے جیں۔

رور بادیان کے بیات ہے۔ ہیں۔ کا کہ ۱۸۹۲ کو مرز الہ جمیک کو خط تکھا ہے جولائی کا والد ہے جن سے جولائی ۱۸۹۸ میں مرز اقادیانی نے لکا ت کا بیام دیا اور گھر اس طرح کہ خدائے تعالیٰ کا کھر انجیں پہنچایا گھر اس نے ایک نہ ٹی اور دوسری چگہ رشتہ کر دیا باوجود ہی کہ اس نے اس فدر سخت مخالفت کی گھر اسے مرز اقادیانی مخالف دین ٹیس کہتے بلکہ اس اشتہار تھرت دین کے بعد جو مرز الہ بیگ کو انہوں نے محالکھا ہے اس میں نہایت ہی مجت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں ان کی عبارت ہی ہے۔ ''میں ٹیس جان کہ میں کن طریق اور کن تفظوں میں بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہدردی آپ کی نبست جھ کو ہے آپ بی مان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہدردی آپ کی نبست جھ کو ہے آپ نہیں ہے اب می نبایت کہ میں کن طریق اور کن تفظوں نے نبایل کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص کا اظہار ہوتا ہے اس کی پکھ انتہا کہ میں انسان پہند معنون کی بنا اگر سلطان اجمد ان کے بیٹے نے مرز ااحمد بیگ سے زیادہ کیا قصور کیا تھا جو اسے مخالف دین کھم کا کر اسے قطح تحلق کا اشتہار دیا اور احمد بیگ سے اس قدر محبت اور خلوص ہے۔ والانکہ احمد بیگ کے انتہار آئیس تھا جو اسے مخالف دین کہ توال کے دین کی مخالفت آگر کی تو احمد بیگ نے کی سلطان احمد غریب نے آگر پکھ کیا ہوگا تو نہ دی تا دون اس کی تائید ان کی طاحت کے خیال سے کی ہوگ ۔

مرف اس کی تائید باس کی اطاحت کے خیال سے کی ہوگ ۔

بھائیو! الی بی باتیں مرزا قادیانی کی صدافت اور راستہازی کا نمونہ ہیں ان دونوں باتوں کے مقابلہ کرنے سے اظہر من افقس ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اسلام اور سچائی کے واسطر نیس ہے جس وقت اور جس محف سے جیسا موقع ہو ویسا کام انہوں نے اس وقت اور اس محض سے کیا خواہ وہ جموف ہو خواہ ہے جیسا اس وقت کے لیے دنیا دار معالمہ پرداز کیا کرتے ہیں ای وجہ سے ان کے کلام میں بہت تعارض ہے افسوس ہے کہ ایسے عظیم الثان نقدس کا دعوی اور اس قدر دنیا سازی کا برتاؤے بہاں چر میں یہ کبوں گا کہ جس طرح سے باتیں ان کی دنیا سازی کی تھی ایسا ہی اس الہام کے دعوے کو بھتا جا ہے جو انھوں نے بیہ باتیں ان کی دنیا سازی کی تھی ایسا ہی اس الہام کے دعوے کو بھتا جا ہے جو انھوں نے بیہ باتیں ان کی دنیا سازی کی تھی ایسا ہی اس الہام کے دعوے کو بھتا جا ہے جو انھوں نے

اس نکاح کے بارے میں کیں۔

ار آئیل الہام ہوتا اور اس کے ہونے کا ایبا بی یقین ہوتا جیبا انہوں نے ازالہ الاوہام وغیرہ ش ظاہر کیا ہے تو نہ مرزا احمد بیگ کی خوشامہ کرتے نہ ظاف مرقت و متانت بیغے اور بیوی صاحبہ سے قطع تحلق کرتے بلکہ اپنے کال یقین الہام پر بیٹے رہجے اور بیوی صاحبہ وہ اگری ہمارے نکاح ش آجائے گی تو سب درست ہو جا کیں گر سے اور بیعی ڈالم بی کر رہیں کہ مرزا قادیانی مضل جی کہیں طعبہ سے کام نکالنا چاہتے ہیں کہیں نری سے طعبہ کے اظہار کے لئے تو آئیل عمدہ دو طرفہ پہلو ہاتھ آگیا تھا جس میں دہاؤ بھی تھا اور عوام پر تقدی کا اظہار بھی اور اپنے سرحی اور مرزا احمد بیگ سے جو دنیا سازی انہوں نے کی ہے اس کی وجہ بیٹی کہ اس خط کے اظہار کا آئیل گمان نہ تھا اس لئے دلی حالت اس می طاہر کردی۔

اس علی طاہر اردی۔

برادران اسلام متوجہ ہوں اور دلی توجہ فرما کیں۔ آپ نے محکوحہ آسانی کا حال معلوم کیا اور مرزا قادیانی کے بیان سے بیجی آپ کے ذہن شین ہوگیا کہ اس محکوحہ آسانی سے جب رشتہ کا بیام کیا گیا ہے اسے مرزا قادیانی جگم خدا کہتے ہیں گھراس کے نکار جس آنے کا البام مرزا قادیانی کو ایسا قطعی اور بیخی ہوا کہ مرزا قادیانی اس پر خم کھاتے ہیں اور بار بار اشتہاروں جس شائع کرتے ہیں اور اس زور کے الفاظ جس اس کے دوقوع کو بیان کرتے ہیں جس سے زیادہ زور گانا میرے خیال جس ممکن نہیں ہے اس کے بعد دنیا پر طاہر ہوگیا کہ ان کا البام محل فلا تھا کہ کھا تھرے خیال جس ممکن نہیں ہے اس کے دفت میس آئی بلکہ مرزا سلطان محمد بیگ سے بیائی گئی اور آخر تک اس کے نکار جس رسی اور مرزا قادیانی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب ایسا عظیم الشان البام جو برسوں بار بار اور مرزا قادیانی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب ایسا عظیم الشان البام جو برسوں بار بار اختیار ہو سکتا ہے؟ کون فہمیدہ ان کے محمد ہونے کے البام کو قابل اعتبار بحجہ سکتا ہے اعتبار ہو سکتا ہے؟ کون فہمیدہ ان کے محمد ہوئے شیس البامات کا شار تو جس نے کہ دیا تھا اس کے بعد ناظرین پر چھوڑ دیا وہ خود شار کر لین ہدوھ سے جس کے فلط ہو جانے سے بہت سے دی اور البامات مرزا قادیانی کے فلط ہو گئے شیس البامات کا شار تو جس نے کر دیا تھا اس کے بعد ناظرین پر چھوڑ دیا وہ خود شار کر لین ہدوھ سے جس جن کی نسبت مرزا قادیانی نے بہت ہے کہا ہے کہ الشہ تعائی نے بہت سے دی فرمایا ہے کہ انجام کار ایسا ہی ہوگا۔ وہ با تس

ناطاللی اور کہنے کے مطابق ان کا ظہور نہ ہوا اس لئے ان کا کوئی الہام قابل اعتبار نہ رہا۔
اس کے علاوہ توریت کی صریح شہادت کے بحوجب مرزا قادیاتی جمو فے مرحمیان نبوت بیسی لیٹنی طور سے داخل میں توریت کی کتاب استثنا باب ۱۸ میں ہے وہ نبی جو المی گتا فی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے ہم فیس دیا تو وہ نبی محل کیا جاوے اگر تو اپنے ول میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقع نہ مولی اور انہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ بلکداس نبی نے گتا فی سے کئی ہے' اس مقدس کلام سے تین با تیں ثابت ہوئیں۔

اول ..... ید کر جمولے نی کے لئے حکم الی بید ہے کہ آل کر دیا جائے لین جو نبوت کا دعویٰ کرے اور یدوموں اس کا غلا تابت ہوتو وہ آل کر دیا جائے۔

دوم ..... جموتے نی کی شاخت یہ ہے کہ اس کی پیشین کوئی پوری نہ ہو یتی اگر
دہ کی بات کی خبر دے اور اس کے مطابق اس کا ظبور نہ ہو تو جان او کہ وہ جمونا ہے
تیسری ..... بات یہ تابت ہوئی کہ سے نی کی کوئی پیشین کوئی جموئی تیس اوسکق ایتی اللہ
تیاری ..... بات یہ والی وعدہ کرے یا کی بات کی خبر وے اس کا ہونا ضرور ہے بیٹیس ہوسکتا
کہ کی وجہ سے وہ پیشین کوئی ٹس جائے اور اس کا ظبور نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جمولے نی کا
معیار قرار دے چکا کہ اس کی پیشین کوئی پوری نہ ہو۔ اب اگر سے نی کی پیشین کوئی کی
وجہ سے پوری نہ ہوتو سے اور جموتے میں امتیاز نہ رہے اور خدائے تعالیٰ کی معیار غلط ہو
باعے باقر آن مجید سے بھی فابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ ظافی
خیس کرتا چنانچہ سورة ابراہیم میں ارشاد ہے کہ فلا کے حسیستین اللّه مُحْلِفَ وَعَدِم دُمُلَةً \*

(ابراہم مس) نین ایسا گمان نہ کر کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے دوسری جگہ نہایت تاکید سے ارشاد فرمایا ہے کہ ' کئی ٹیٹ لف اللّٰہ وَ عُدَهُ '' (ان مس) مین اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہر گر نہیں کرتا اب برادران اسلام فور کریں کہ نہایت صفائی سے قرآن جمید اور توریت مقدس اور عشل سلیم سب ایک زبان ہو کر شہادت وے رہے ہیں کہ مرزا تا دیاتی اپنی ایک وعوی محض غلط تھا اگر سے ہوتے تو ہد وجوے میں سے فہیں شے اور ان کا دعوی محض غلط تھا اگر سے ہوتے تو ہد وجوے مرزا تا دیاتی کہ مرزا کو کے موجوع جانے اسے اور عمرزا تا دیاتی کہ ایک شہادت بہتہ کو نہ مانے اور مرزا تا دیاتی کو سے جانے اسے افتیار ہے۔ وَمَاعَلُهُ اللّٰ الْلَهُ الْمُعَلَىٰ اللّٰ الْلَهُ الْمُعَلَىٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم اللّ

اگر کلام الی پر تمہاری نظر نہیں ہے تو دنیا کی حالت کو دیکھو۔ دنیا کے عقلا بیں بھی میہ بات مسلم ہے کہ اگر گواہ کے بیان میں ایک بات بھی جموث ثابت ہو جائے تو پھر اس گواہ کا کوئی بیان لائق اعتبار نہیں رہتا کھر کیا دجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اس قدر دعوے ادر الہام غلا ثابت ہو جا کیں ادر ان کے میتح ادر مہدی ہونے کا دعویٰ غلا نہ ہو۔

ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشین گوئی موجود ہے گویا اس جگه رسول الله عظم ان سے سیاہ دل محرول کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری مول کی۔"

اولاد بھی موتی ہے اس میں کھے خولی تہیں بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج ہے جو بطور نشان

(ممير انجام آنتم ص ۵۳ فزائن ج۱۱ص ۳۳۷ ماثير)

افسوس مرزا قادیانی کے دماغ بیل مفکوحہ آسانی کا خیال اس قدربس میا کداللہ

تعالی کی طرف سے تو اس کی تعدیق سیحنے علی سے رسول اللہ ﷺ کے کلام مبارک سے مجی اس کی تائد بھے گھے کسی نے خوب کہا ہے ۔

جب كوكى بولا صدا كانول من آكى آب كى اس قدررہتا ہے مجھ کوآپ کی بالوں کا رحمیان

رسول الله على في مجمد فرمايا مو محر مروا الدياني بيسمجه كه ميري متكوحه آساني

کے نکاح میں آنے کی خبر ہے۔

خيراب ال طرف آپ توجه كيج كر روايت من حفرت مط كى نبعت مكوره

الفاظ آئے ہیں جن کومرزا قادیانی نے اسیے مکوحہ آسانی کی بٹارت بھی ہے یہاں سے

دو ہاتیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ا يك ..... بدكه متكوحة سانى كا تكاح عن المرت متواز الهامات رباني

ے أبيل معلوم موا اور اس كالفين ألبيل الياس تھا جيے توحيد و رسالت كاأبيل يفين تھا ای طرح اس کی تعدیق جناب رسول الله عظی کے اس قول سے ان کے زدیک ہے دوسرے ..... بیر که محکوحه آسانی اور اس کی اولا دکی نسبت جومرزا قادیانی کو الهام جواتها اس

معصود خاص نکاح تھا یعنی مرزا قادیانی کا نکاح محمدی سے ہوگا اور اس کے بطن سے وہ خاص بیٹا موگا جس کی تعریف کی اعتبانہیں ہے اس خصوصیت کا ان کے کلام سے ظاہر موتا کئی وجہ سے ہے اول ..... کہ یہ نکاح سی موجود سے ہو گاسی موجود ان کے خیال کے

بموجب وی تے اس لئے اس تکاح مے مقصود خاص مرزا قادیانی کا تکاح ہے کسی دوسرے کانمیں۔ دوم ..... وہ کہتے ہیں کہ نکاح سے مقصود معمولی نکاح نہیں ہے بلکہ وہ خاص نکاح ہے جو مرزا قادیانی کا معجوہ اور نشان ہو گااور بیائی وقت ہو سکتا ہے کہ محمدی کا نکاح خاص مرزا قادیاتی سے ہو اور اگر مرزا قادیاتی کی اولاد کا یا کسی مرید کا یا کسی مرید کے اولاد کا

نکاح محمدی کی اولاد سے مسکی وقت ہو جائے تو یہ مرزا قادیانی کا نشان نہیں ہوسکتا۔ ایسے تکاح ہوا کرتے ہیں اور ہوتے رہیں مے میں حالت اولاد کی ہے کہ وہ بھی خاص بیٹا مراد ب جومرزا قادیانی کے نطفہ سے ہوگا آخر میں مرزا قادیانی نے رسول اللہ عظا کے ارشاد ے اپنے خیال میں بیمی ثابت کر دیا کہ بد با تیں ضرور مول گی۔ لین محمدی بیم سے میرا تکار ضرور ہوگا اور اس سے اولاد مجمی ضرور ہوگی یہاں مجھے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ علیم نورالدین صاحب مللہ و باللہ فرمائیس کہ مرزا قادیانی کے اس بیان سے ان کا وہ قول مردود موگا یا نہیں کہ نکاح اور اولاد کی خبر عام ہے لینی مرزا قادیانی سے تکاح مو یا ان کے سی متعلقین کامحمری سے یا اس کی اولاد سے ہو جائے تو یہ الہامی خبر سیح ہو جائے گی ..... بھائیو! مرزا قادیانی نہایت صفائی سے اس خرکو خاص کردہے ہیں اور تھیم صاحب الہام کا مطلب صاحب الهام کے خلاف بتا رہے ہیں اور ایک وقت کیم صاحب خود کہ چکے ہیں کہ الهام کا وی مطلب سی ب جو صاحب الهام بیان کرے غرض که تعلیم صاحب کی بناوث سے پہلے بھی ہم نے ثابت کر دی تھی اور یہاں انہیں کے قول سے ان کا جمونا ہونا ثابت ہو گیا اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ طالبین حق اس بیان کو طحوظ نظر رکھ کر مرزا قادیانی کے اس بیان کو دیکھیں جو هیلتہ الوی میں ہے کہ اس نکاح کا ظبور شرط پر موقوف تھا اور جب شرط پوری کر دی گئی تو نکاح مختلح ہو گیا یا جس طرح حضرت بونیش کی پیشین گوئی کا ظہور نہیں ہوا تھا اس کا مجمی ند موا۔ اب خیال کیا جائے کہ مرزا قادیانی نے پہلے تو کہا کہ جارے اس تکار ك ظهور من آنے كى اور اس سے اولاد مونے كى خبر رسول اللہ عليہ نے دى ب اور سيمى فرمایا ہے کہ اس کا ظہور ضرور ہوگا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح فنخ ہو گیا یا حضرت یؤس کی پیشین گوئی کی طرح اس کا ظہور نہ ہوا۔ اس کا اصل یہ ہوا کہ رسول اللہ عظیہ کا ارثاد غلط موكيا (نعوذ بالله استغفر الله) محائية! ذرا غور كرو معرت مردر انبيا عليه الصلوة والسلام پر کیما صریح جموت کا الزام لگا رہے ہیں؟ اور خالفین اسلام کو احتراض کا موقع وے رہے ہیں اور پھراسینے آپ کوان کا دارث اور قل بھی کہتے ہیں۔

افسوں ہے کدمرزا قادیانی کی ان پیجدار یا معارض ہاتوں پر لوگ نظر نہیں کرتے ادراعد مع موكر اليس مان رب بير-

اب می نمایت استحام سے کہتا مول کدمرزا قادیانی کا یہ بیان محض غلط ب

رمول الله عظم ن ان کے خاص نکاح کی اور ان کے اولاد کی خبر دی الفاظ مدیث کی شرح آ کے بیان کی جائے گی۔

اس دفت من دو باتم كهنا طابتا مول ايك .... يدكمرزا قادياني كابديان بمي ان مخصوص بیانات میں ہے جہاں مرزا قادیانی نے خاص ابنا لکات محمدی سے ہونا برے

زور سے طاہر کیا ہے با استہم مرزا قادیائی کا وہ الہام یا وہ خیال غلط ثابت موا؟

دوسر .... ان كا بدكم الله مواكرسول الله عظ ان سياه ول مكرول كو ان

دنیانے و کھ لیا کہ کوئی بات ہوری نہ موئی۔

اب ظیفة أس ماحب اور ان کے وروفرمائیں کہ یہ مرزا قادیانی کی عظیم

الثان غلطی بے یانیں؟ اگر غلطی ب تو تسلیم کریں کہ مرزا قادیانی مسیح موجود ند تھے بدان کا

دعویٰ غلد تھا اور یہ بھی کہہ ویں کہ جب مرزا قاریانی کے الہامات غلا نکلے اور الی عظیم

عالم پر روش موکئ؟ اے محاحت مرزائية ذرا انساف كرو كدمرزا قادياني كے كلام سے بيد کیما مرج الزام جناب رسول اللہ ﷺ پر عائد ہوتا ہے کہ حضور کے پیشین من کی تھی اور غلد ثابت موئی معاعدین اسلام علائیہ آ تخضرت علیہ کے قول کو جمونا کہد سکتے ہیں اور قادیانی جماعت اس کا کچے جواب نیس وے عتی محر افسوں ہے اور نہایت افسوں ہے کہ حعرات مرزائی باوجود دعویٰ اسلام کے کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہو مرزا قادیانی کو الزام سے بچایا جائے آگر چداللہ کے رسول پر الزام آئے مدیث کا جملہ جو مرزا قادیائی نے لقل کیا ے اور کہاں سے کہاں لے محتے ہیں اس کی مختمر شرح ملاحظہ موحضرت عیلی علیہ السلام يملي جب تشريف لائے تھے تو ان يرزېد كا غلب زياده تھا اس لئے آپ نے كوئى سامان ونیا می عمرگ سے رہنے کا نہیں کیا تھا ای سے آپ نے تکار بھی نہیں کیا۔ رسول الله عظ فرائے بیں کہ معرت میں جب دوسری مرجه دنیا من آئیں کے تو الاح کریں کے کوئلہ شریعت محمدید کے بیرو ہوں کے اور دوسرا جملہ جو ارشاد ہوا ہے اس میں جماری امر کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے بعض کوناہ اعماش اور بعض وہ حعرات جو بادجود مم عقل مونے کے اپنے تنس نہایت فہیدہ سجھتے ہیں وہ حضرت مسيح کے

الثان علطى ظاہر موكى توسياه ول كون مهرا؟ عاعت قادياني يا ان كے مقامل جن كى حقانيت

ك شبهات كاجواب دے رہے إلى اور فرماتے إلى كه به باتس ضرور إورى مول كى كوكله

آسان پر جانے اور اتی مدت تک زئرہ رہنے کو محال کیجتے ہیں اور بعض وقت اعتراض کرتے ہیں کہ جینی کی جدے ہیں اور بعض وقت اعتراض کرتے ہیں کہ جوں گے۔ ان کے بال اور ناخن بہت زیادہ ہوگئے ہوں گے ایسے نادانوں کے لئے اس حدیث میں اشارہ ہوا کہ انحطاط اور تغیر حالت عالم ویا کا فاصہ ہے جو اس عالم سے گذر کیا اور اس قادر و توانا کی مجیب قدرت نے اسے اس عالم تک بہنچا دیا جو اس عالم سے وراء ہ وہال ان تغیرات کا پیتنہیں ہے جو یہاں شب و روز دیکھے جاتے ہیں حضرت کے جس قوت اور جس صفت سے دنیا سے بھال شب و روز دیکھے جاتے ہیں صفرت کے بین تحموکہ اس قدر کرئی کی دجہ سے اس قابل ندر ہیں گے کہ ان کی بیوی کی اولا دنہ ہو یہ اشارہ ہے 'یَدَوُو جُ وَیُولَلُهُ لَهُ'' میں اس قابل ندر ہیں گے کہ ان کی بیوی کی اولا دنہ ہو یہ اشارہ ہے 'یَدَوُ جُ وَیُولَلُهُ لَهُ'' میں جس وقت اس کا ظہور ہوگا اس وقت دیکھنے والے دیکھیں گے۔'' اور مرزا قادیائی نے جو جس وقت اس کا ظہور ہوگا اس وقت دیکھنے والے دیکھیں گے۔'' اور مرزا قادیائی نے جو بی حکے جوڑ گاہے ہیں وہ علاوہ غلط ہونے کے صدیت کے الفاظ سے آئیں کوئی ربط نہیں ہے کے جوڑ گاہے ہیں وہ علاوہ غلط ہونے کے صدیت کے الفاظ سے آئیں کوئی ربط نہیں ۔

اس وقت مرزا قاویائی کا ایک ادر الهام یاد آیا اس کا ذکر بھی مناسب ہے تاکہ مرزا قادیائی کے جموثے الهاموں کا ادبار دیکھ کر طالبین حق متنبہ موں اور جو حضرات غلطی سے محرابی میں مچنس سکتے ہیں وہ سچائی کی راہ افتیار کریں۔

سے مراس میں اس سے بین وہ چی میں روہ اسیاد مریں۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ "براہین احمد میں مجی اس وقت سے سرہ برس پہلے
اس پیٹکوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو اس وقت میرے پرکھولا گیا اور وہ انہام بیہ

ہے۔ ۔۔۔۔۔ "نیاادم اسکن انت وزوجک الجند یا مویم اسکن انت وزوجک
الجند یا احمد اسکن انت وزوجک الجند" اس جگہ تین جگہ زورج کا لفظ آیا اور

تین نام اس عاج کے رکھے گئے۔ پہلا نام آدم بی وہ ابتدائی نام ہے۔ جبکہ خدائے تعالیٰ
نے اپنے ہاتھ سے اس عاج کو روحائی وجود پخشا اس وقت مہلی زود کا ذکر فرمایا پھر دوسری

زود کے وقت میں مریم نام رکھا گیا کیونکہ اس وقت مبارک اولاد وی گئی جس حضرت کے

سے مشابہت کی سری نام رکھا گیا کیونکہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی یہ ایک چھی ہوئی
لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی یہ ایک چھی ہوئی

(منميدانجام آئتم ص ۵۴ فزائن ج١١ص ٣٣٨)

بھائیو! مرزا قادیانی کے الہامات اور پیش کوئیوں کو ملاحظہ کرو اور ان کے مات اور اسرار کو دیکھو کہ اینے خیالات خام کو کس عظمت سے بیان کرتے ہیں اور واقعی حالت کیا ب ابھی مرزا قادیانی کے اشتہار امرت دین سے معلوم ہو لیا ہے کہ پہلی ہوی اشتہاری مطلقہ ہو چکی۔ اور کمی وجہ سے بیں ہلکہ ان کے بے دینی کی وجہ ہے۔ جب بے دینی کی وجہ ے کہلی زوبہ سے اشتہاری زوبہ سے اشتہاری قطع تعلق ہو گیا تو پہلا الہام غلط ہو کیا۔ کونکہ اب مرزا قادیانی سے اس کو معیت نہیں ہوسکتی نہایت ظاہر ہے کہ رسول جے بے

دین تغمرا کر علیحدہ کر چکا اور وہ اپنی اس بے دینی پر برابر قائم رہی کھروہ جنت میں کیوکر اس رسول کے ہمراہ روسکتی ہے اس لئے وہ البام غلط ثابت ہوا۔ تیسری بوی جس کے انظار میں مرزا قادیانی اس عالم سے تشریف لے مگ

اس نے تو مرزا قادیانی کو ایبا رسوا اور بدمام کیا جس کی انتہا نہیں جس کی شرح اور ہم کر

ع بي - اور آئنده بهي كحداورتكس جائ ك-

عاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس معظمرہ ہوی سے محروم رے اور کس وقت ان کے نکاح میں ندآئی تو اس تیسرے البام کی تلطی میں کیا هجهد رہا حضرات اب مجمد ادر

الماحظة فرمائي جب مرزا قادياني ك الهامات ختم موئ تو مجور موكر فرمات بين كه "وه (تحرحقيقت الومي مسها فزائن ج٧٢ ص ٥٤٠) نکاح کٹے ہو کیا۔

مكر وه يدتو فرماكين كداس الهام إكا جواب من جب وه كسي وقت شرى بيوى

میں ہوئی۔ اور وہ جو آپ عالم کے خیال میں اس کا فیر شری نکاح ہوا تھا۔ وور بھی فنخ ہو الین یا احداسکن انت الخریج مال دریافت بدامر ب کداکات کا تح محدی بیم کے الات سے پہلے موایا

بعد على اكر سلطان بيك سے نكاح مونے كے قبل عى مرزا قاديانى كا آسانى نكاح فتح موكيا تما تو مرزا قادیانی اس مح شدہ نکاح اور دوسرے کی بیدی پر اس قدر زور کیوں لگا رہے تھے اور اگر مرزا قادیانی کا آسانی فکاح مرزا قادیانی کا مکومہ آسانی دوسرے کو کیوں دلوادی اور باوجود اس دعدہ کے کہ ہم چراس کوتمہاری طرف لوٹا دیں مے کیوں ندلوٹایا اور نعوذ بالله بلا فرنداونا سكا اور مجور ربارة دياني في كى يوى كا تكاح فتح مى كرنا برا اوراس كا يجمد خيال ند فرمایا کہ اس خطح میں مختے جل کا بنا بنایا گھر ہی نہیں مجڑتا بلکہ نبی روسیاہ ہوگا ذلیل ہوگا کالنین اسلام کا پلّہ بھی ہماری ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ بھائیو! خداسے ڈرو اور پھھ تو مجمور سرزا قادیانی کے مقابلہ میں ایک عالم کو نلسا فللی پر قراردے کرایک لخفے کے لیے بیمی توسیموکد (بقید ماشیدا مظامنی پر ماحد کری)

گیا تو بیرعربی البهام قطعاً غلط لکلا اور معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے نہ تھا اور اس کی عظمت بر حانے کے لئے یہ جو کہا کہ یہ ایک چھپی پیشکوئی ہے جس کا سرّ اس وقت خدائے تعالیٰ نے مجھ پر کھولا محض غلط ثابت ہوا غرض یہ کہ کئی الباموں کا جھوٹا ہوٹا اس وقت ظاہر ہو گیا۔ اور ایک البام اور بھی آئیس میں شامل کر لیجئے وہ یہ ہے کہ تیسری بیوی کے وقت میں حمد و تعریف کا ہوٹا بیان کرتے ہیں جب وہ تیسری بیوی ہی ان کے آغوش میں نہ آئی تو تعریف کیا ہوتی بلکہ ہر طرف سے بدنامی کا غل ہے جس کے کان ہیں وہ س رہا ہے۔

دوسری ہیوی کی حالت بجھے نہیں معلوم اس لئے اس کی نسبت زیادہ نہیں کہدسکتا اس قدر کہنا کافی ہے کہ دو جھوٹوں کے درمیان میں ہے۔ اب میں پہلے جھہ کو ختم کرتا ہوں اور دوسرا حصہ شروع کرتا ہوں جس ہے اس کی زبان ہے ان کے بار بار اقرار سے بید خابت ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی اپنے دعوے میں کاذب بین اس حصہ میں مرزا قادیانی کے علم خصوصاً تغییر دانی اور تاریخ دانی کی حالت بھی معلوم ہو جائے گی اور اہل جن ذی علم جان لیس کے کہ جس علم میں مرزا قادیانی نے تہام عمر صرف کی اس میں بھی انہوں نے ان کی علم علیاں کیس کہ جرت ہوتی ہے۔

وَ اللَّهُ الْمُوَقِّقُ وَالْمُعِينُ وَالْحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ لِ



(بقیہ حاشیہ گذشتہ صلحہ) مرزا قادیانی ہے بھی غلطی ہو عتی ہے یانہیں اگر تاویل کرونو معنوں پر تیاس فرماؤ ورنداس سے زیادہ جھوٹ پر کیا دلیل ہو عتی ہے؟ مرتضی حسن عفا عند

#### بسم الثدالرطن الرجيم

# تنته فيصلهآ ساني حسهُ اول

### جس میں مرزا قادیانی کی میعیت کا کال فیملہ ہے حامداً قدمصلیاً

حصداول میں مرزا قادیانی کی متکوحہ آسانی بعنی مرزااحد بیک کی اور کی تھے کی بیگم کے متعلق الہا مات لکھے گئے اور ان کا غلط ہونا اظہر من العمس کیا گیا گرا کیے امر کا ذکررہ گیا اس لئے اس وقت لکھا جا تا ہے۔ مرزا قاویانی جب اُس لؤکی کا انتظار حد ہے ذیادہ کر پچا اور دس بارہ اولا و مجمی پہلے خاوند ہے اُس کے ہوئی تو اب بایوی کی حالت پیدا ہوئی بایوی کے اسباب تو بہت ہے شاید اپنی موت کا خیا ل آ یا ہواور یہ کہ دو لڑکی گیرالا ولا وہ وچکی اب اگر اُس کا خاوند مرجمی گیا تو بھی اُس کا نکاح میں آ نامشکل ہے کہ تکہ جو یوہ صاحب اولا وہ وجاتی ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی اور اکثر تو بھی ہے کہ جس کے دس بارہ اولا وہ وہ دوسرا عقد کرے یہ بہت بدید ہے اس لئے وہ اپنی میں تھی تھا کہ اس تورت کا نکاح آسان کے وہ اپنی میں میں تھی تھا کہ اس تورت کا نکاح آسان پر میں میں اگر ہو تا گیا ہے بید درست ہے محرجیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اس نکاح کے ظہور کے میرے سان پر پڑھا گیا خدر میں بول ہو ایک ہو ایک ہی جو اس وقت شائع کی گئی تھی اور یک ایتھا المدرا قاتو ہی تو ہی قوبی فان البلاء علی عقب کی بہ جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر وہ ایک تی جو اس وقت شائع کی گئی اور ارکی دیا تھا المدرا قاتو ہی تو ہی فان البلاء علی عقب کی بہ جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر وہ اگرا تھا تھی ہوگیا یا تا تو بھی تو ہی فان البلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر وہ ایک تھی جو اور کی کہ دورا کو تو کی کہا کہ تو کہا ہوگی کی جو اس دورا کی گئی اور اگر وہ ایک کی جو آسان کر بچا تھی تھی تھی ہے کہ جو اس دورا کی گئی کی اور ا

(تمر حقیقت الوی ۱۳۲۰ ۱۳۳ خزائن ۲۲۴ ۵۵ )

طالبین حق طاحظر س منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کا کس قدر دور شور برسوں رہا اور کس قدر دو ق اور لیقین اُس پر ظاہر کیا گیا گر آخر میں بیکہا جاتا ہے کہ وہ نکاح فسخ ہو گیا افسوس اور سخت افسوس اس پر ہے کہ بعض کھے پڑھے بھی الی بدیجی بناوٹ کو جواب مان رہے ہیں اور ڈرا بھی خور نہیں کرتے یا خدا ہے نہیں ڈرتے۔ اب اس بناوٹ کی تھرت کا حظہ ہو یہ جواب کی طور سے غلط ہے۔ منکوحہ آسانی کی نسبت وو تھم کی چیش کو ئیاں ہیں۔ ایک سے کہ منکوحہ آسانی مرز ا قادیانی ک تفاح میں آسکی اور صرور آسکی اس کے لئے کوئی شرط اور قید سرزا قادیائی نے اس سے پہلے کی وقت بیان قیس کی دوسری چیش کوئی یہ کہ احراس کا داراد بینی اُس کے اور اُس کا داراد بینی اُس کے اور اُس کا داراد بینی اُس کے ایر پیش کوئی پہلے تو بلا قید مشتیر ہوئی دہم جولائی ۱۸۸۸ء کا احتجاز اور ان کا تتبہ بلاحظ ہو اُس کے بعد وہ جملہ برحایا گیا ہے (انجام آتھم ص ۱۲۳) بلاحظ کی بیاجائے اور حدید الوی می ۱۹۸۷ور انجام آتھم ص ۱۲ وغیرہ میں مرزا قادیائی نہورہ جملہ کوا حمد میں سے داماد کی نسبت بیان کرتے ہیں گر تتبہ حقیقة الوی کے آخر میں مجبور ہوکر منکوحہ آسائی کی نسبت بھی کہد ہا اور ایس کے جم کر میں میں میں میں کہد سے اور میں کے جمہ دے اور میں میں میں انہا میں کئے ہیں میں میں انہاں کے جم اللہ اور میں میں انہا میں کے جم اللہ انہیں کے جم اللہ انہیں انہا میں کے جم اللہ انہیں کے جم اللہ انہیں کے جم اللہ کی میں کر انہیں کے جم اللہ کا دور جمہ کے یہ ہیں۔

"كذّبوا بآياتى وكانوا بها يستهزؤن فسيكفيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا انّا كنّا فاعلين زوّجنا كها الحق من ربك فلاتكونن من الممترين لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعّال لمايريد انارا دوها اليك..... توجهت لفصل الخطاب انا زا ادوها."

انبوں نے میری نشانیوں کی تجذیب کی اور ضما کیا سو خدا ان کے لئے تھے کفایت

کرےگا (۱) اور اس عورت کو تیری طرف والی لائے گا (۲) ہدامر (والی لائا) ہماری طرف

ہے ہے (۳) اور ہم بی کرنے والے ہیں (۴) بعد والی کے ہم نے نکاح کردیا (۵) تیرے

رب کی طرف سے بچ ہے تو فک کرنے والوں میں سے مت ہو (۲) خدا کے حکم بدائیں کرتے

تیرارب جس بات کو چاہتا ہے وہ بالضرور اُس کو کردیا ہے کوئی ٹیس جو اُسے دوک سکے۔ (۵) ہم

اُس کو والی لانے والے ہیں (۸) آج میں فیصلہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا ہم اُس کو تیری طرف
والی لائیں گے ۔

(انجام آئم می ۱۰ - ۱۲ خزائن جاامی ایسنا)

بیاردورجداورعربی الہامات مرزا قادیانی کے بین ان میں بلاشرط اور بغیر کی تیا کے متلوحة سان کا تاح میں آنا بیان مواہداوراس کے وقوع میں آنا کو اس دورے بیان کیا ہے

اور یقین دلایا ہے کہ اُس سے زیادہ یقین دلانے کا کوئی طریقہ ٹیس ہوسکتا ہے بیس نے آٹھ جملوں
پر ہندسد دیا ہے اُنہیں خور سے ملاحظہ کیا جائے کہ کس قدرتا کیدات سے اور ختلف عنوان سے اُس پر
اعتاد دلایا ہے کہ منکوحہ آسانی تیرے نکاح بس آئے گی اس کی پھے تشریح بھی ہنے بقول مرزا
تا دیائی تین مرتبہ تو خدا تعالی نے بین جردی کہ ہم اُسے واپس لا کیس گے اور چوتی مرتبہ کہا کہ واپسی
کے بعد ہم نے نکاح کر دیا اس جملے کو ماضی کے صیفہ سے فرمایا تا کہ اُس کا ہوتا بیقتی معلوم ہو پھرای
پر بس نہیں کی بلکہ زیادہ اطمینان کے لئے کہا گیا کہ یہ بیچا وعدہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے
اس جس فیک نہ کرا ایسے خت وعدوں کے ساتھ ساتھ نے فیخ کا حیال تو کسی ایما اور کو نہیں ہوسکتا
اورا کرکمی کو احتمال ہوتو یا نجویں اور چھٹے جملہ نے بیٹین طور سے اُٹھادیا کیونکہ اُن کا صرح کم مطلب یہ
ہے کہ اُس عورت کو ہم تیرے پاس داپس لا کیس کے یہ کی طرح بدل نہیں سکتا اور کسی کی تو سے اور
کسی کا عاجی کی آپ کی کا المام میں کی وہ ضرور تیرے نکاح جس آئیگی مابید کی المقول لمدی و ما

المنظم فورکری کہ اس ایک البهام میں (۱) تین مرتب و اللہ نے اے والی ال نے کا وعدہ کیا (۲) اور تین جگہ اس مطلب کی تا کید لفظ اللہ ساور ایک جگہ نون تا کید ہے گئی ہے یہ چہ تا کید ین ہوئی (ساق یں) اس وعدہ کی عظمت اور وقوق کیلئے کہا گئی کہ جم کرنے والے ہیں کوئی دومرا نہیں ہے جس میں کچھ ترود ہو سکے عظمت اور وقوق کیلئے کہا گئی کہ جم کرنے والے ہیں کوئی دومرا نہیں ہے جس میں کچھ ترود ہو سک (آ نفویس) نہایت تو تی گئی ہے یہ دیا کہ اس کے اور وگار کی اس کے اور وگار کی کہ بین نکاح کر دیا یا اس کا لوٹ کر آ تا تیرے پرودوگار کی جم نے کر دیا (نویس) اس کے بعد اس طرح تا کید کی کہ بین نکاح کر دیا یا اُس کا لوٹ کر آ تا تیرے پرودوگار کی طرف ہے تی ہا کہ اس فیش کوئی کے پورا ہونے میں شک نہ کرتی اور ان میں تاکید ول کے سوار ایک ہو نہ کہا کہ اس فیش کوئی کے پورا ہونے میں شک نہ کرتی اور الن دس تاکید ول کے سوار ایک ہو اُس کے معام بات کہ اُس کے دوج کے اُس تا کہ یہ کہ نوا کہ بین اور دوسیاس کے ملم میں اور بیا نسب اور کیا تا کہ وہ کہ کہ نسب نور اور بھا اور جب اس کے ملم میں اس کا طرف سے بتا کید یار بار بیا اہام ہرگز نہ ہوتا کہ اللہ اے تیر کی طرف سے بتا کید یار بار بیا اہام ہرگز نہ ہوتا کہ اللہ اے تیر کی مت کر فعدا کی باتیں کر تیں اور بیا اعلان میا تی کر دیا تا کہ بین کا تی بین میں اور بین اور بین کی بعد ہم نے نکاح کر دیا تو اس می طرف سے دیا کہ بین کا تھی جراس میں ہو ہم اور اس کی طرف سے بتا کید یار بار بیا ہم ہرگز نہ ہوتا کہ اللہ اس کو تو اس میں میں ہم ہو تھی کی طرف سے بتا کید یار بار بیا ہم ہرگز نہ ہوتا کہ اللہ اس میں میں ہم اور بی میں ان باتوں کے بعد یہ کہ دینا کہ بین کا ترفی ہو گیا اعلانے اپنے الہا موں کو تھی تاکہ مت کر فعدا کی باتھی تا دیا کہ بین کی تھی تھی انہ ہوں کو تا تھی تاکہ مت کر فعدا کی باتھی تاکہ وہ تاکہ کی تاکہ کی

آ فا بطّلام للعبیداس کے بعد یہ کہ دیتا کہ وہ نکار فسخ ہوگیا کس قدراُن کی بناوٹ اور ان کی کذب کوٹا بت کرتا ہے اوران کی تمام الہامات اور وتی کو بیکاریتا تا ہے۔

**بھائیو!اگراس پیمی مرزا قاویانی کوکا ذب نہ مانیں تو خدائے تعالی ونقدس پرنعو ذباللہ** کیے سخت کذب کا دھتہ آتا ہے یعنی اول تو بغیرتا کید کے یونمی وعدہ کرنا اور اسے پورانہ کرنا کس ۔ قدراُس کی شان کے نازیبااور تقص ہے چراُس براس تاکیداوراصرار کے بعداس کے ظاف کرنا تو اییا ہے کہ کوئی بھلا آ وی بھی اُس کے خلاف نہیں کرسکتا اور اس قادر فقدوس کی تو بہت بڑی شان ہے۔افسوس ہے کہ مرزا قادیانی نے خدائے تعالی کی شان ادرعظمت کوانسان سے بھی کم سمجھ لیا اور قرآن مجيد كےنصوص قطعيد برذرائجي خيال ندكيا بھائيو! إنَّ اللَّهَ لَا يُعْحِلِفُ الْمِيْعَاد نَصْ لَطَي ب یعنی الله تعالی فرما تا ہے کہ بلاشبہ الله دعدہ خلافی نہیں کرتا اس کئے یقین کرلو کہ اگر نہ کورہ الہام خدا کی طرف سے ہوتا تو وہ کسی طرح کسنے دسنے نہیں ہوسکتا تھا وہ ضرور ہو کر رہتا اور اگر تھیم ( نور دین) یا اورکوئی خدائے قدوس کوجھوٹا مان کر مرزا قادیانی کوسچا کرنا جا ہیں تو غیرمکن ہے جوخدا کس وقت بھی جھوٹ یو لے۔ تو اس کے رسول اور اس کی با تیں کسی طرح لائق اعتبار نہیں ہو تکتیں اور تمام کارخاندنیوت درسالت سب در ہم و برہم ہوجا تا ہے اور اگر کسی کو دعویٰ ہوتو ثابت کرے (۲) جس جملہ الہامی کومرز اقاد یانی ظہور نکاح کے لئے شرط کہتے ہیں اور اُس کا مخاطب منکوحہ آسانی کی نانی کو بتاتے ہیں اور اُس کا ترجمہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔اے ورت توبہ توبہ کر کیونکہ تیری لڑی اور تیری لڑی کی لڑی پرایک بلاآنے والی ہے (حقیقت الویس ۱۹۲۵ زائن ج ۲۲م ۱۹۲۰) اب الل علم ملاحظه كرين كه مُدُكوره بالاجمله نه بلحاظ لفظ كے شرط موسكمًا ہے نه بلحاظ معنی کاس کی تشریح کیلیے اول میمعلوم کرنا جا ہے کہ اس جملہ میں اُس اُڑی کی نانی سے کیوں خطاب کیا گیا اور **دوتو به کیلئے کیوں خاص کی گئی؟ معلوم ہوتا ہے ک**روہی بانی نساداور بخت مخالف تھی اور اٹکار تکاح کی بانی تھی اور مرزا قادیانی کو مُراجھی تھی اس لئے اُس سے توبہ کیلئے کہا گیا اور ڈرایا گیا کہ ا گرتوبینہ کرے گی تو اُس کی لڑکی پراوراُس کی نوای پر بلا آئے گی اب مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ أس نے اوراس كے كروہ نے توب كى - اس كا متيج ريد مونا جائے كے تصور معاف ہواور بلا دور ہو كر مرزا قادیانی اُس کا نتیجہ متاتے ہیں کہ آسانی نکاح نسٹے ہوگیا اس کوتو بکا بتیجہ کہنا ای وقت موسکتا ہے كهأس كے نكاح كاظبورأس كے لئے اوراعز اكيليے سخت بلا اور آفت جان مان ليا جائے اگر ايسا ہےتواس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ میں ایسافخض ہوں کہ اُس کڑ کی کامیرے نکاح میں آٹا اور اُس نکاح کا ظاہر ہوتا ہڑی بلائقی گمراس سے پہلے دہم جولا کی کےاشتہار میں مشتھر کر بچکے ہیں کہاس نکاح سے ہرتھم کی برکتیں تا زل ہوگی اور اس دعدے کوالہا می بتایا ہے الغرض پیر جواب أس مشتهرالهام كے مخالف ہے اس لئے حضرات مرزائيوں كواسے غلط ماننا ضرور ہے۔ مرزا قادیانی کا میرجواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ حرمان ویاس کے صدمہ سے بدحواس ہو گئے ہیں چرایک صدمنہیں بلک عظیم الثان دوصدے ہیں۔اول تو برسوں کے انتظار کے بعد بھی ولی مقسود تک رسائی ند ہوئی دوسرے میر کھلوق میں بڑی بھاری رسوائی ہوئی اب میں بدحواس ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر حواس درست ہوتے تو تو پہ کی وجہ سے نکاح کا سنح ہونا بیان نہ کرتے اور پھروہ تکاح جے خدانے پڑھایا ہواور خدا کا وہ وعدہ تاکیدی جس کی نبعت خاص طور ہے الہام ہوا کہ خدا کی با تیں بدلانہیں کرتیں (٣) اس کے علاوہ جس جیلے کومرزا قادیانی ظبور نکاح کی شرط بیان کرتے ہیں اس کے نزول کی حالت اُنہوں نے (انجام آتھم مس۲۱۳ ۲۱۳ ( نزائن ج ۱۱ ش بیان کی ہے اُس سے صاف طاہر ہے کہ وہ عورت تخت منکر اور مخالف تھی اس لئے اُسے تہدید کی گئی اورتوبكاتكم دياكيا أس سے برگز ثابت نبيل موتا كنظبور نكاح كيليے كوئى شرط بادرا كرأن كى غاطرے اس کوشر طبحی مان لیاجائے تو بیکہنا کہ اُس نے یا اُس کے گروہ نے شرط کو بورا کیا محض غلط ہے کیونکداُس کا تو بکر نامیرتھا کہ جس گناہ کی جید شے اسے اس قدر شیہیہ ہوئی اُس سے دہ توبہ كرتى (لينى مرزا قاديانى كے انكارے) اورانبيں سيائين موقود مانتى مگريد برگزنيس موااور كسى عزيز کے مرجانے سے رونا دھونا تو نہیں ہوسکتا بلکہ اُس ممناہ سے باز آ نااور اُس پر ناوم ہونا تو بہ ہے جس ک وجسے تنبید کی گئتمی بس طرح حصرت بنی کی قوم نے کیا تھا کے عذاب و کم رحصرت یونس پرایمان لے آئی تھی اورانہیں تلاش کرتی تھی مگروہ پہلے گئے تھے جب وہ نہ تھے تو وہ سب يهال تڪ كه بادشاه بھي اڻي توب كے اظهاد كيليے ثاف پين كرميدان ميں جاكراپے سابق الكارير بہت روئے اور اللہ سے عاجزی وزاری کر کے اُس گناہ کی معافی جابی اُس وفت اُن کے افتیار ش

ای قدرتھااس لئے اللہ تعالی نے معاف کردیا حضرت ہونس کی قوم کا ایمان لانا قرآن شریف ہے

فاہر ہورہ پوٹس ہیں ہے لَمَّا المَنُوّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجُوْرِي (يولْس ١٩٨) - يعنى الشّوت الله تعالى فرما تا ہے كہ جب يولٹ كي قوم ايمان لے آئى تو ہم نے اُس پر سے ذلت كے عذاب كو الله تعالى فرما تا ہے كہ جب يولٹ كي قوم ايمان لے آئى تو ہم ہوا وہ مرزا قاديانى پر ہرگز ايمان نہيں لا كى وہ بدستور سابق مكر رہى كوئى اُن كے پاس تك نہيں گيا كمى نے اُن كى مقانيت كا اقرار نہيں كيا ہم بيہ ہوسكا ہے؟ الحاصل مكود آسانى كے نكاح كوك كوك شيس كيا ہم بر موقوف بتانا اور بھراس شرط كورا ہونا وراس كے پورا ہونے سے نكاح كافت ہوجانا يہ شيوں با تيس غلط بي اور عشل كے باكل خلاف ہمان كے الها مات اسے غلط بيا رہے ہيں (٤٧) خدورہ جواب كي غلط بي اور كتب ہيں كہ خواب بي مرزا قاديانى متردد ہيں اور كتب ہيں كہ ذكورہ جواب يا تا خريل برخيا۔

اس کی وجہ کچھ بھی میں آئی کو تکد تکان آ مان پر ہوا اور دنیا جس اس کے ظہور کیلئے نہایت تاکیدی الہابات ہوئے اب اس کے سن کی اطلاع بھی آ سان سے ہونا چاہیے محرم زا قادیا تی اُس کی اطلاع بھی آ سان سے ہونا چاہیے محرم زا قادیا تی اُس کی اطلاع بھی تردید بیان کررہ بیں لیخ نسخ ہوگیا یا تاخیر میں پڑگیا۔اب حضرات مرزا تی فرما کیں کہ آسانی اطلاع جس علام الغیوب کی طرف ہے آتی ہے اُسے بھی کی وقت محدث تندید آ بیدہ کی افتات میں تر دواور شک ہوتا ہے؟ جے مرزا قادیا تی طاہر کررہ بیں اور اگر وہ قد وی واقعات میں تر دواور شک ہوتا ہے؟ جے مرزا قادیا تی طاہر کررہ بیں اور اگر مرزا قادیا تی کا اجتجاد اور خیال ہے تو اس مقام پر کسی طرح الأتی اعتبار نہیں ہوسکا کیونکہ جس کی مرزا قادیا تی کا اجتجاد کو وظل نہیں ہو سک کی اجتہا کو وظل نہیں ہے۔ مطرف ہے تاکہ کہلی بیش مرزا قادیا تی کا اجتہا دکو وظل نہیں ہوگی کہ اگر اُس کا طافنہ مرے اور شاید تھوا کی طرف ہے تیں کہ بہلی بیش مرزا قادیا تی خلا میدموہوم اُنہیں ہوگی کہ اگر اُس کا طافنہ مرے اور شاید تھوا ہو اس کہدو ہے ہے کہ کہلی بیش مرے اور شاید تھوا ہو اس کہدو ہے ہے کہ کہلی موقع ہو اس کہدو ہے ہو جا کیں گے؟ وہ بھین جو مرزا قادیا تی نے بوئی شکر کی کا جو اِس حصہ من قال کے جو جا کیں گے؟ وہ بھین جو مرزا قادیا تی نے بوئی سے جو جا کیں گے جیں اور جن کا کذب ظاہر کیا گیا ہے ہے جو جا کیں گے؟ وہ بھین جو مرزا قادیا تی نے بوئی شد

ے وہ بہت ہے اوران ای مضمون میں سیاہ کر چکے ہیں دُھل جائے گی؟ غیر ممکن ہے اورالہا ات کو کرر دیکھیں کے علاوہ جوالہا م او پر تقل کیا گیا ہے ناظرین ان الہا بات کو کرر دیکھیں اس کہد دینے ہے کہ نکا ترخ ہوگیا مرزا قادیانی کذب کے الزام سے نی خبیں سکتے (۵) پر تو فرایئے کہ آسان پر جو نکاح پڑھایا گیا تو بھی المی اور بمشیت ایز دی پڑھایا گیا یا اُس کے خلاف فرایئے کہ آسان پر جو نکاح پڑھایا گیا تو بھی اور اس کے مرضی سے تھا تو خدائے علیم کو بیٹلم نہ تھا کہ بدلوگ شرط کو پورا کریں مے؟ اگر علم تھا تو یضول حرکت جو خالفین اسلام کیلئے یا عث مطحہ ہو کیوں ہوئی؟ خواب میں یا کشف میں جس طرح کو و تکاح پڑھا تا کیوں دکھایا گیا ای طرح بار بارکی توجہ سے یہ الہام کیوں ہوا گئے کہ المی المی کے علم میں تھا کہ بدلوگ شرط کو پورا کریں گا دراس نکاح کا ظہور نہ میں لا وےگا' جب اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ بدلوگ شرط کو پورا کریں گا دراس نکاح کا ظہور نہ ہوگا تو بار بارکی توجہ میں ایسا غلط الہام کیوں ہوا؟ الحاصل مرزا قاویائی کی ان باتوں سے خدا سے موگا تو بار بارکی توجہ میں ایسا غلط الہام کیوں ہوا؟ الحاصل مرزا قاویائی کی ان باتوں سے خدا سے تو ائی پر افز ا ء ہے یا مرزا قاویائی کا قول بی خدا تو تو ائی پر افز ا ء ہے یا مرزا قاویائی کا خدا عالم الغیب اور دانشمنز ہیں ہے؟ (نعوذ باللہ) افسوس مرزا قاویائی کا آب اس مرزا قاویائی کا خدا عالم النیب اور دانشمنز ہیں ہے؟ (نعوذ باللہ) افسوس مرزا قاویائی کی ان باتوں کے بتانے میں بہت کوشش کرتے ہیں گران کا حال اس شعرکا مصدات ہے۔

خرابی میں بڑا ہے سینے والا جیب و وامان کا جو بیٹانکا تو وہ اور هزا جو وہ اور هزا تو بیٹانکا

قول ذکور کے بعد مرزا قادیانی نے کھاور بھی کہاہے اس کے حالت روشن کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے اس کے حالت روشن کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے اس تر تھھی الوقی صسس الزنائن ج ۲۲ ص ۵۰ میں ہے ''کیا آپ کو خبر نیس کہ یکھٹو اللّه مَایَشاء وُیفِت' مرزا قادیانی اس آیت کو پیش کر کے دوسرے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں بینی اللہ تعالی نے نکاح کا دعدہ کیا تھا اور آسان پر نکاح پڑھا بھی گیا گر اللہ تعالی کو کو وا ثبات کا افتیار ہے جس کو چاہاں کا ظہور ہوا درجس کو دعدے کے اللہ نام ہونی اس کے خلاف کرے کوئی اس کا روکنے والانیس ۔ یہ تو ان کے جواب کی تقریر ہونی اب میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے ایک آیت بیش کی ہے جس کی شرح میں بوارسالہ کھا جائے تو اس کے تعلیم کے حاس کی تقریر میں بوارسالہ کھا جائے تو اس کی تقدیم میں جوئی اس کی تقدیم میں جوئی اس کی تقدیم کے جائی کا تعلیم کے جائی کی تقدیم کے جائی کی تعلیم کے جائی کی تقدیم کے جائی کا تعلیم کا حقہ بھی میں آئے گریم میں مختصرا کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں مجوم کے جائے تو اس کی تفصیل کھا حقہ بھی میں آئے گریم میں مختصرا کہتا ہوں کہ قرآن تا میں جی میں موس کے جائی کو تعلیم کی خاتو اس کی تقدیم کی جائیں کی تاس کے خوالے کی تعلیم کی تعلیم کی خوالے کی تعلیم کی کی خوالے کی تعلیم کی خوالے کی کی خوالے کی

ساتھ جہال معیق خداوندی کا ذکر ہے وہال صرف اُس کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہاس سے كسى واقعه خاص ير استدلال كرنامحض ناواني ب مثلاً الله تعالى فرماتا ب يَفْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبَ مَنْ يُشَاءُ (آلعران ١٢٩) اب أكركوني كافراس آيت كويش كرك يد كي كر آن شریف کی رُو ہے بخشش اور عذاب ہیں مسلمان اور کا فریکسال ہیں جس کو جاہے بخشے اور جس کو ع بعداب كرب يااس طرح ارشاد مواسه آمًا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنُ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوْنُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاء رَبُّكَ (حود ١٠٨) اس آيت عاس يركوني دليل بکڑے کہ بعد سعیداز بی ہمیشہ جنت میں نہ رہیں گے تو بھی کہا جائے گا کہ قرآن مجیدیراس کی نظر نہیں ہے وہ اس کے اطلاقات اور محاورات سے محض ناواقف ہے بھی ہم مرزا قادیانی کے جواب میں کہتے ہیں اور اُس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح اُس کا بیار شاد ہے کہ جے جاہے الله مناد ے اور جے جا بر بنے وے ای طرح اس کا ارشاد ہے کا تبدیداً لِکلِمَاتِ اللّٰه ین الله كى باتي بدائيس كرتيس جوكه دياس كامونا ضرور بايبانى دوسراار شادب مايسدل المقول لَدَى جارے يهال كى باتش بيس بدلاكرتس يعنى جارى باتوں مس محووا ثبات نبيس موتا يعن قدرت تواسے سب کھے ہے جو جا ہو و کرے محرکر تاوی ہے جواس کی عظمت وشان کے لائق ہو و تمام عیوب اور فقائص سے پاک ہاس لئے وہی کرے گا جس میں کوئی عیب اس کی ذات برند آئے۔ چرکیا وعدے کرکے بورانہ کرنا خصوصاً بار بار وعدہ کر کے اوراس کے بورا کرنے کا کا ل ولوق اور یقین ولا کر پھراس کا پورانہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے؟ ضرور عیب ہے اور بہت براعیب ہے کوئی انسان ہوش وحواس کی حالت ہیں اس ہے اٹکارٹی*ن کرسکتا پھر کیا جماعت مر*ز ائیہ اس کو پیند كرتى ہے كة رآن شريف سے خداكى ذات ميں بہت بزاعيب ابت كرے؟ اگر پسند نبيل كرتے لوكس لئے مرزا قادياني كور آن شريف كا مامراور خدا كارسول مان دے يي و وقو علائي طورے خدا برعب لگانا جا ج بیں بوق عقلی تقریقی جے عالم وجال سب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اب قرآن مجيد كيعض آيتى مجى الحقد مول جن ساظير سن العمس موتاب كدوعده خداوندى من كووا ثبات بركر فين موتاوه آيتن يدين الله تعالى فرماتا بـ

(١) لَايُخُلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَكِنَّ اكْكُرَ النَّاسِ لَايَعُلَمُونَ (روم٢)

الله تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن بہت لوگ نہیں جائة بين جالل بين مرزا قادياني اس كے خلاف كهدر بين يعنى الله وعد كے خلاف كرتا ب اب اس آیت کی زوے مرزا قادیاتی کس گروه شی تغمرے جماعت مرزائیانصاف کرے؟ (٢) لَنُ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ (الْجُهُ ٢٤)

الله تعالى اسين وعده ك خلاف بركز نبيس كر سكا-جس كوعربيت سے واقفيت بوه جانت جيں كه لَنُ آيندونفي كى تاكيد كيلي آتا ب

اس لئے آیت کا مطلب ہرایک ماہر یکی کرے گا کہ اللہ تعالی این وعدہ کے خلاف ہر گر نہیں

(٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُلِفُ الْمِيْعَاد (المُرانِ٩)

بلاشك الله تعالى وعده خلافي نهيس كرتا ہے۔

اس آیت میں بھی تا کید کے ساتھ ارشاد ہوا کہ جس بات کا اللہ تعالی وعدہ کرے اس

کے خلاف نبیس کرتا اب اگر اللہ تعالی وعدے کر کے گو کر دے اور پوراند کرے توبیآ بیتی جموتی ہو

جائيس كي \_ (نعوذ بالله)

(٣) فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ (ابراميم) \*

بيكان مت كركه الله تعالى اين رسولول سے وعدہ خلافی كرے ( يعني ينيس موسكا)

حسب وعوی مرزا قادیانی بيآيت زياده مراحت سے كدرى ب كداكرمرزا قادياني

ا ہے دعویٰ میں سے ہیں تو ان سے جو وعدہ ضداوئدی ہوا اس کے خلاف نہیں ہوسکا کمروعدہ تکا ح

ك يورانهون ك جواب ش آيت بمحو الله الخ كويش كرنااس آيت ك بالكل خلاف

بيهال سامزخوب مجميليا مايي كديية بتاس امر عن نع قطعي ب كدمرزا قادياني في يارسول

نہیں ہیں کونکدان کے اقرار کے بموجب خدانے ان سے بہت سے دعدے کئے مگروہ پورے نہ

ہوئے۔ان ش سے ایک وعد ومنکوحہ آسانی کے فکاح ش آنے کا تھا اور کیسام عظم وعد و کہ خدا

تعالى في مناكيد فرمايا كداس عن فك دركرنا جمله فلاتكون من الممعوين إن كالهام عن

موجود ہاور بیان سابق سے فاہر ہو چکا ہے کہ وہ دھدہ اس طور کا تھا کہ اس میں کوئی شرط میں ہو

سكى اس كاتلجور برطرح مونا چايين تعاكر مرزا قاديانى عرت دم تك اس كاظهور نه موااكروه ضدا کے رسول موتے تو بموجب تعریح اس آئے کے وہ وعد مضرور پورا ہوتا اور جب وہ وعدہ پورا نہ ہوا تو ثابت ہوا کہ وہ خدا کے رسول کی تیس تھے اگر ضلیعة اُسے خفا نہ ہوں تو بیل ان سے دریافت کرتا ہوں کہان نصوص قطعیہ کے بعد بھی آپ جملہ بعد ع<mark>ولا یو نبی پی</mark>ش کر سکتے ہیں؟ ذراخوف خدا کوول بیں لاکر جواب د بیجئے گا اس مضمون کی آیتیں اور بھی پیش ہوسکتی ہیں محرثبوت مدعا کیلئے ای قدر کافی بیں کونکہ ایک آ ہے کامعر بھی کافر ہے۔ پھر مرزا قادیانی فرماتے بین کر نکاح

عرش پر موا یا آسان پر محرآ خروه سب کاروائی شرطی تنی شیطانی وساوی سے الگ موکراس کو سوچناجا ہے لے اس وعدہ کے بوراہونے کی مجدمرزائی سے بیان کرتے ہیں کداس وعدہ کا بورا ہونا موقوف تھا ایک وعید کے بورا ہونے پر بھٹی اس کے شوہر کے م نے پراوراس کا شوہرا پے ضرکے مرجانے سے بہت فوف زوہ ہو گیا تھا اور سنت القد ب كخوف كى وجد ب وعيدل جاتى باس التراس كوم رك باب يل جوومير تقى ووائل فى اورجب يدوعيد **مُل عَي اوراس كا شو برندم اتو نكاح كاوعده بحي يورانه بواسا تاظرين إلىكي جابلانه باتنس بنانا اورانبيس مان كرمال أي** تسلی کر لینا مرزا پرستوں کا بی کام ہے کوئی صاحب عقل اور خصوصا وی عمراس کے خلط ہوئے میں کید منت ہی نال نہیں کرسکتااس کے وجوہ ملاحظہ ہول(ا) اُس وعید کا پورا ہونا بعنی اس کے شوہر کے مرنے کَ کہ بنے ورت تقى؟ نهايت خوف ده موكيا تعاتوا يمان لي يامونا اورطاق دے كرخودم زا قاديا في سه آكر ما : وتاكه يس ف علیندہ کرویا آ ب نکان کرلیں (۲) بیا بھی ممکن تھا کہ اس کی بیوی **بعن ج**ری ایسے شویر سے لؤ کریا خوشا مدکر کے اس ے طلاق نے بیتی اورا لگ مفت طلاق ندوجا تو مرزا قادی<mark>ل سے ب</mark>ھے لے کرانے ویں اور ضع کر اتی میصورتیں الی تھیں کے مرزا قادیانی سے سب البامات بھی صحیح ہوتے اور بغیر دعیر بورا ہونے کے 'کاح کا وعد دہمی پردا ہو جاتا۔ کیا کی ذی علم پرید بات پوشیدہ ہے؟ ہرگز نبیں مگر مرزائی اس سے یغیرین مرزایرتی نے ان کی اتلی کوسنٹ رویا ہے (٣) معمولي خوف كى وجد ب وعيوش جائے كوسنت الله بنا الحكم باللا ب كمين قرآن ميں عديث ميں وكد ؟ يا كونى عقلی ی دبیر پیش کرو بگر بهم کهتے میں کنہیں پیش کر سکتے جکہ بھراس کے ندط ہونے پر قرآن مجید ں سس کی آیئے اور

صحح حدیث اورعقلی بربان چش کر سکتے میں اور چیش کی چیں فیصلہ آسانی کا حصہ ۳ ملاحظ کیا جائے۔

ع ۔ لیعنی خلیفہ قادیانی بعض پیش گوئیوں کے پورانہ ہونے کے جواب میں کہتے ہیں کہ یعد ولا بونی لیمن خدا تعال وعده كرة بباور بعض وقت يورانبيل كرتاات كاذاً كرة بندوة نيكا اس کے جواب میں ہم اس کہنے برمجبور ہیں کہ برائے خدا جماعت مرزائیا خوائے شيطانى سي عليده موكر بيان سابق رغوركر اورفيملة سانى كواجهي طرح سن ويكيم اكرانساف كاشائر بهى اس كے قلب ميں ہوگا تو باختيار كهدد كى كدمرزا قاديانى كے اقوال اس كے شاہد ہیں کم منکوحہ آ سانی کاان کے نکاح میں آ تا بھی تھااس میں کوئی شرط نہتی اوراس وفت جس الہام

کوشرط کہا گیا ہے وہ اس کے لئے کسی طرح شرطنہیں ہوسکتا۔ مر تلعة بير - كيا يونس عليد السلام كي بيش كو في تكاح يرصف سے يحركم تقى جس بيس بتايا

عياتها كرة مان پريفيمله وچكا ميكر ( ٢٠٠ ) دن تك اى قوم پرعذاب نازل موكا محرعذاب

نازل نہ ہوا حالانکہ اس میں کسی شرط کی تقریح نیتھی پس وہ خداجس نے ایبا ناطق فیصلہ منسوخ کر دیا کیااس پرمشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یاکسی وقت پرٹال دے۔؟

اس قول میں مرزا قادیانی نے پید بمركر جموت بولا اور ایك نبیس كئ جموت میں (١) حضرت يونس عليدالسلام كى بيش كوئى فكاح والى بيش كوئى كمش ب ياس سي بهى زياده

حالاتك يدوعو ي محض غلط بي آينده اس كي تشريح كي جائ كي (٢) يد كهنا آسان ير فيصله موجكا ہے کہ حفرت یونس علیدالسلام کی قوم پر چالیس دن تک عذاب نازل ہوگا اس فیصلہ کا ذکر ندقر آن مجید میں ہے' نہ کسی میچ حدیث میں' نہ توریت وانجیل میں کوئی قطعی روایت ہے بھر پی قطعی فیصلہ کس طرح معلوم بوا؟ جباس فيصله كاذكرا سانى كابول من بيس بأحاد يد صيحه من اس كا يدنيس ہے۔ تواس کے جھوٹے ہونے میں کیا تر دد ہوسکتا ہے؟ اب اگر کسی غیر معتبر روایت میں اس کاؤ کر موتوات كوكى ذى علم مسلمان فيصله آسانى نهي كبه سكا (٣) بيكهنا كه يونس عليه السلام كى بيشينگوكى

شرطی نتھی' غلط ہے کیونکہ اول تو تطعی طور ہے الہامی پیشین کوئی کا ثبوت بی نہیں ہے پھر شرطی اور غیر شرطی کیسی؟ اور اگر بعض روایتوں سے پیشین کوئی کا ثبوت ہوتا ہے تو شرطی ہونے کا ثبوت بھی بعض روایتوں سے ہوتا ہے غرضیکہ قطعی طور پر کہدویتا کہ پونس علیبالسلام کی پیشین کوئی میں شرط نہ بیتہ م

اب اس کی تفصیل ملاحظه ہو

## نكاح والى پيشين كوئي اورحصرت يونس عليه السلام كى پيشين كوئي ميس آسان وزشن كا

فرق ہےاس کے وجوہ مااحظہ کئے جائیں(۱) نکاح والی پیشین کوئی قطعی اور یقی ہے حضرت یونس

تقى كفن غلط ہے۔

علیہ السلام کی پیشین گوئی پیٹی نہیں ہے بعض نہایت ضعیف روایت بیں اس کا ذکر آیا ہے اس لئے دولوں کو کیساں قرار دیا محض فلط ہے (۲) متکوحہ آسانی کوٹ آنے کی خبرتا کیدے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی الا کتفا فاعلین فرمایا حضرت ہوئی سے ایسانہیں کہا گیا (۳) ای امر کی نبست ہوں الہام ہوا کہ آس عورت کا لوث کر آتا تق ہے اس میں شک نہ کرتا ' ہوئی " سے اس طرح کہنے کا عبوت نہیں ہے (۳) اس وعدہ کی نبست ان کا المہام ہے کہ خدا کی با تیں بدل نہیں سکتیں بین اس وعدے کا ہورا ہونا ضرور ہے کیا کوئی فارت کرسکتا ہے کہ حضرت ہوئی " سے بھی ہم احت کی گئی مقراحت کی گئی مقراحت کی گئی ہم گر نہیں ہی بار بار کی توجہ سے بیالہام ہوا کہ خدائے تعالی اس لڑکی کوایک مانے دور ہونے کی بعدا نجام کا راس عاجز بار بار کی توجہ سے بیالہام ہوا کہ خدائے تعالی اس لڑکی کوایک مانے دور ہونے کی بعدا نجام کا راس عاجز کے نکاح میں لیا۔

 نہیں ہوسکتا (۷) معفرت پولس کی چیش گوئی شرطی تھی بیٹن اُنہوں نے پیکھاتھا کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب آئے گا اس شرط کا ہونا بدیجی ہے اور سنت اللہ ای طرح جاری ہے کہ محکرین سے ای طرح کہا جاتا ہے اگر چہ بیا مراہیا بدیجی ہے کہ اس پر کسی روایت اور قول کی حاجت نہیں ہے گر میں کمال و ثوق کے لئے بعض روایتیں چیش کرتا ہوں۔

( پہلی روایت ) شخ زادہ بھی بیناوی عضرت اپنس کے تصدیم کھتے ہیں فاو حی الله الیه قبل لهم ان لم یؤمنوا جاء هم العداب فابلغهم فابوا فعنوج من عندهم شیخ زاده (٣٦٥ ٣٠٥) الله قبل الم فعنوج من عندهم شیخ زاده (٣٦٥ ٣٠٥) الله قبل کے تعرف الله کا کہ تعرف الله کا تعرف الله کا معرف اپنی الله کا معرف الله کا تعرف الله کا بعدان کے باس سے بطے گئے۔''

ووسرى روايت روح المعانى جروعاش ععش ہے۔

قاوحي الله تعالىٰ اليه قل لهم ان لم يؤمنواجاء هم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقدوه تدموا على

فعلهم فانتطلقوا يطلبون فلم يقدروا عليه

''اللہ تعالی نے معرت اینس پردی کی کہ اپنی قوم سے کہ کہ اگرتم ایمان نہ لاؤگر قتم پرعذاب آئے گا اس پر بھی وہ ایمان نہ لائے اس کے بعد معرت پونس" چلے گئے جب ان کھار نے ان کونہ دیکھا تواپنے اٹکار پر ناوم ہوئے اور معرت پونس کی تلاش میں چلے کمروہ نہ لئے'' تغییر کبیر میں بھی ایمانی ہے

ملاحظ کیا جائے کہ کس صراحت سے شرط کا ذکر کیا گیا مگر مرزا قادیانی نے شور مجار کھا ہے کہ حضرت یونس کے ہے کہ حضرت یونس کے جانے کہ حضرت یونس کے جانے کہ بعد عی وہ اپنے الکار پر تا دم ہوئے اور اُن کی تلاش میں جانکھا اس سے فاہر ہے کہ ان کے جانے کے بعد عی اللہ نے الکار سے تو اس کے اللہ اور اُنہوں نے اپنے اٹکار سے تو ہی اور ایک خاش میں ایک ان ڈالا اور اُنہوں نے اپنے اٹکار سے تو ہی اور انہا ایمان فاہر کرنے کیلئے ان کی حال میں ایک انٹوش حضرت یونس کی چیش کوئی میں شرط کا ہوتا عظی طور سے بھی فاہر ہے اور نقل بھی اس کی شہادت و بی ہے اور مرزا قادیانی کی چیش کوئی میں منظی طور سے بھی فاہر ہے اور نقل بھی اس کی شہادت و بی ہے اور مرزا قادیانی کی چیش کوئی میں

چھا ئيو!ان باتوں پر پچوتو خور کروا سے يقين کرلو کہ مرزا قاديانی کا الهام اس وليل ش ہے کہ ظہور نکاح کيليے کوئی شرطنيس موسکتی اس کو ہم نے نهايت روش طريقے سے قابت کرديا اور فيملہ آسانی کے تيمرے حصد نهايت روش نو وليليس بيان کی گئي جيں کہ مرزا قاديانی کا بيہ جواب حض غلط ہے بااس بمہ اس نکاح کا ظهور نہ ہوتا مرزا قاديانی کے کذب کی روش وليل ہے آئيس الهام ربانی ہم کرنہيں ہوا صرف مطلب برآ ری کيلئے انہوں نے الهام کا ہوتا خام کيا اگر بينہ ما تا جائے گا تو خدائے قدوں کا جموث بولنا اور فريب دينا قابت ہوگا تعالىٰ الله عن ذالک علوا کي بير ا (ع) حضرت يونس کے چلے جانے کے بعدان کی قوم ايمان لے آئی تھی اب اس ميں اختلاف ہے کہ صرف ان کے چلے جانے سے ڈرگئ اور ايمان لے آئی عاداب کے آغاد و يکھنے کے بعد ایمان لائی اوران کے ایمان لانے کی شہادت قرآن شریف میں موجود ہے ایک آیت تو او پرنقل موچکی ہےدوسری آیت سورہ صافات میں اس طرح ہے۔

وَ أُرْسَلُنَاهُ إلى مِاقِ ٱللهِ اَوْ يَزِيدُونَ فَامُنُواْ فَمَتَّعَنَا هُمُ اللي حِيْنِ (صافات ١٥٥) ہم نے بونس کوا کی الکھ بلکہ اس سے زیادہ کی طرف بھیجاوہ لوگ ایمان لے آئے اس لئے ہم نے انہیں چھوڑ دیا اور ایک مدت تک (بعنی موت کے وقت تک ) انہیں دنیا کا فائدہ اُٹھانے دیا۔

جب نع قطعی سے اُن کا ایمان ثابت ہے تو کسی روایت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ ایمان لے آئے تھے توان پر سے عذاب کائل جانا نہایت بجاتھا مرزا قادیانی کے خالفین یعنی اس لڑک کی تانی وغیرہ بھی ایمان نہیں لائی ریکتنا ہد افرق ہے؟ مرز ا قادیانی کا میکہنا كهاحمد بيك كيمرنے سے وہ لوگ اس قدرروئے اور خوف زوہ ہوئے نمازیں ہڑھنے لگے اور ہير ہوا اور وہ ہوا بیسب مرزا قادیانی کا زور تحریر ہے جیے ان کی عادت بی اور کچھٹیں۔گھر کے سر یرست کے مرنے کے بعدرونے پیٹنے کا اکٹر معمول ہے کہیں کے کہیں زیادہ کسی کے دل بی خوف بھی ہوا ہو بیمی معمولی بات ہے کہ موت کے بعد گھروالوں کےدل میں خوف خدا کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے اس کی موت کو یاد کر کے نماز روزہ زیادہ کرنے لگے ہوں تو اس کا نام ایمان لا نا تحراس کو دوسرف طرف چھیردینااوربہت زیادہ کرکے دکھانااییا صریح جھوٹ ہے جس بی کوئی فہمیدہ شک نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اگرانہیں مرزا قادیانی کی پیٹی گوئی کی وجہ سے اس قدرخوف و ہراس ہوا تھا جیسا مرزا قادیانی نے باربار بیان کیا ہے قومرزا قادیانی ان کے باس موجود تھے کہیں چائیس مجے تھے ان برايمان ك آت ان عابناقصور معاف كرات مكرنكوكي ايمان لا ياندا بناقصور معاف كرايا بدستور خالف رب بيتن دليل ب كمعمولي طور سان كارونا دهونا خوف و جراس تحااى طرح بم ادر بھی فرق دیکھا سکتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیٹر گوئی میں اور حضرت یونس کی پیش کوئی میں بہت برافرق ہے حضرت ایٹس کی قوم سے عذاب کا دور ہو جانا مطابق عقل کی اورموافق شرط کے ہوا۔اور مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی کا نکاح میں آ ناکسی طرح مطابق عقل اور موافق شرط کی نہیں موسکا۔اس کے وجوہ جس قدر بیان کئے گئے ہیں وہ بہت کانی ہیں طول دیے ك ضرورت بيس ب فدوره قول من مرزا قادياني كايدكها آسان بريدفيمله و وكاب كرياليس

روز تک اس قوم پر عذاب تازل ہوگا محض غلط ہے فیصلہ ہوتا اور بات ہے اور ڈراتا اور بات ہے ورڈ راتا اور بات ہے بوتائی کی کتاب باب چہارم سے فلا ہر ہے کہ حضرت بونس نے عذاب کی پیش کوئی کی تھی خود آئیس بھین نہ تھا کہ عذاب ضرور آئے گا اور ۴۰ روز کی مدت کو آسانی فیصلہ بتا تا وہ می مرزا تا دیائی کی معمولی بیبا کی کی ہے ور نہ عذاب آنے کی مدت میں مختلف روایتیں ہیں بعض میں ایک دن ہے بعض میں ہون ہیں۔

کوئی وجہ بیں ہے کہ ایک روایت پر ایبالیقین کرلیا جائے جیسا مرزا قادیائی لکھ رہے ہیں اب ق آفاب نیمروزی طرح روثن ہوگیا کہ مرزا قادیائی کا جواب ہر طرح غلط ہے اور متلوحہ آسانی کی پیش کوئی کے جواب کی غلطی کا انکشاف اور زیادہ متلور ہے قیصلہ آسانی کا تیسرا حصد دیکھنا چاہیے الغرض مرزا قادیائی کے جوابات محض غلط ثابت ہوئے اور اس قسم کی غلطی ثابت ہوئی کہ ان کی کوئی بات لائق اعتبار نہ دیکا ان کے کی مرید کی بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گر میں ان کے خلیف ہات کوئی موات کی بھی حالت کوئی موات کے جواب کی بھی حالت کوئی موات کے جواب کی بھی حالت کوئی موات کی بھی حالت کوئی موات کوئی ہوئی۔

خلیفة اسی کے جواب کا غلط ہونا

عب نہیں کہ جناب خلیفہ اسے قادیان کے پیش نظریعش ایسے امور ہوں جوہیں نے پیان کے اس کے وہ مرزا قادیانی کے جواب کو پہند نہیں کرتے دوسرا جواب دیتے ہیں اور پہند نہ کرنا میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ خلیفہ صاحب بہت زور سے کہہ چکے ہیں کہ صاحب الہام کے کلام کے حتی وہی حقی وہی حقی ہیں کہ صاحب الہام کے ملام کے کلام کو چھوڑ کر دوسری تو جبہدائی کی جس سے صاحب الہام بعنی مرزا کا ویا فی کا قول غلط محمرتا ہاں کی تجبہ حیفہ محبوبہ میں اس طرح منقول ہے 'ایک لؤکی کے متعلق کہ اس سے آپ (یعنی مرزا قادیاتی) کی شادی ہوگی اور ایک عورت سے زلازل سے پہلے ایک لڑکا ہوگا اور پانچویں اولاد کی بیشارت پر اعتراض ہوگی اور ایک عورت سے زلازل سے پہلے ایک ساویکا طرز ہے کہ تا اس سے آپ دو اور اس کا جانشین اور اس کا ویک طرز ہے کہ تا کہ وہ اور اس کا جانشین اور اس کی اولا ویلکہ اس کا مشل مراد ہوتا ہے۔

( اُس کی مثال ملاحظہ ہو) مثلاً اللہ تعالیٰ زبان نبوی میں فرماتا ہے اَقِیمُو الصّلوٰة وَ اللهِ الذِ كو ة ( نماز پڑھوروزہ ركھو) اس تھم الّبی میں خود مخاطب اور ان كے مابعد كے لوگ شامل میں جوان مخاطبین كے مثل میں''

ضلع قادیانی جس تفصیل ہے کتب او یہ کا طرز بیان کررہے ہیں ہم بغرض اختصار سلیم کرتے ہیں گر بیفر ما کیں کہ یہاں تو خطاب ہیں جع کا صیغہ استعال کیا گیا ہے یہ نفظ تو ای سلیم کرتے ہیں گر بیفر ما کیں کہ یہاں تو خطاب ہیں جع کا صیغہ استعال کیا گیا ہے یہ نفظ تو ای سلیم کے بنایا گیا ہے کہ عام خاطبیں پڑھم کیا جائے یہ تو اپنے صرت محت کے لحاظ ہے عام ہوادر شال ہم جناب رسول الشعلیہ وسلم کو اور ان کی تمام امت کو حد کی نسبت برسول الہامات ہوت مرزا قاویانی کے الہام میں ایسا عام نفظ نہیں آیا ہے اس جنکوحہ کی نسبت برسول الہامات ہوت رہے گرائی خصوصیت کے ساتھ مشلا کہ "بیگورت تیرے نکاح میں آئے گیا 'کسی وقت اس طرح الہام ہے" خدائے مکا راس عاجز کے نکاح میں الم کے بیٹ الشوائی اس لاکے کا راس عاجز کے نکا کہ سے میں اور الم الم ہوا میں دھا المیک یعنی الشوائی اس ان کی کو اس سے متال اس ان کا کرتیرے پاس لائے ہیں۔

کیا آپ میان استعال کرکت او میں ایے خطابات خاصہ کا استعال کرکے عام نخاطب مرادلیا ہے؟ ہرگزئیں۔ اگراہیا ہوتو کلام خدا غلام ہوجائے اس پرخوب غور کینچ گا۔ خیر

ا اس مضمون کود کھے کرا کید ، صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں ہو کا تفل گھُمَا آف و کا تنو هما یہاں واصد کا صید ہوا گئے میا ہے اس مصنون کود کھو کا معانی اور باغت کا معانی کرتا ہوا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ خطاب کس طرح سے بیل نے کہا کہ کتب معانی اور باغت کا معانی کرتا ہوا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ خطاب کس طرح سے بھوم اس کئے میں ہے کہ وام تی ہے جو اس کے خیس ہے کہ وام تی ہے جو تھا ہے جس تھم میں ہو ہو ہو تا ہے جس تھم میں ہو جو بال ایسانی کہا ہوتا ہے جب کوئی رئیس اے نو کروں پرضرود کھم کرتا ہوا ہتا ہے تھے میں اگر کھو ہوتا ہے کہ برایک ہے کہ دوقر آن مجید میں اللہ برایک کو بلاکر کہد دیتا ہے کہ تجھے میکام کرتا ہوگا یا اپنے کی خاص کو بھیجتا ہے کہ برایک ہے کہ دوقر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دولوان وقت موجود ہویا تھا نے ایک مام ہوگیا۔

میر تفتی تو بلحاظ الفاظ اوراستعمال کے تقیراب میں بیر کہتا ہوں کہ ان الباموں کے خطاب کوعام کرنا خود مرز اقادیانی کے اقوال کے خلاف ہے مثلاً اس وقت ان کے قین البهام بیان کئے گئے۔

تیسرے الہام کی شرح میں مرزا قادیائی کہتے ہیں لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی کوغیر کفو میں جلی گئی ہے لیے کہ وہ لڑکی کوغیر کفو میں ہواہے اب وہ لوٹ کراسپنے کفو میں آئے گئی لیعنی میرے نکاح میں میں اس کا کفو ہول ' گی لیعنی میرے نکاح میں میں اس کا کفو ہول '

یہ الہام اور اس کی شرح صاف کہدرہی ہے کہ یہ خطاب خاص ہے عام نہیں ہوسکا کے وکد کو الہام اور اس کی شرح صاف کہدرہی ہے کہ یہ خطاب خاص ہے عام نہیں ہوسکا کے وکد کو کرمزا تادیاتی کے تکاح میں نہ آئی تو پھر کھو ش اوٹ کرآنے کی کوئی صورت نہیں ہے بالفرض اگر محمدی کی لاکن مرزا تادیاتی کی لائے ہے یہ بیاسی جائے تو بھی پیٹیں کہدیکتے کہ محمدی یا اس کی بیٹی اپنے ملطان محمدی کی لاکن مرزا تادیاتی غیر کھو بیان کو اولاد ہے اور سلطان محمدی کو مرزا تادیاتی غیر کھو بیان اور اولاد کا کھو باپ کے لحاظ ہے ہوتا ہے اس لئے وہ لاکن مرزا تادیاتی کے کہ طرف سے موتا ہے اس لئے وہ لاکن مرزا تادیاتی کے کہ طرف سے میں اور اولاد کا کھو باپ کے لحاظ ہے ہوتا ہے اس لئے وہ لاکن کھو میں آئی دوسرا الہا ہی قول اور طاحظہ کے جو حکیم صاحب کی کھو میں گیا اور محمدی کی لاکن ہے ہوگیا ہا جہ اس سے پہلے کہ کھو میں ہوا تھا کمی تاویل کو خلط بتارہا ہے اس سے پہلے کہ کھو میں ہوا تھا کہ وہ نکاح فرد کا نکاح ہوا تھا کی منہوم کلی کا نہیں ہوا تھا جس میں مرزا تادیاتی ہوا تھا کی اور طرف ہو گیا ہے ہو گیا ہا ہو گیا ہوا تھا جس میں مرزا تادیاتی ہوا تھا کی اولاد منہوم کلی کا نیس ہوا تھا جس میں مرزا تادیاتی ہو تھی شال ہوں اور پھروہ فرد نہیں ہو تھی اور تاخیر میں ہو تھا تھی موتو نکاح کے تو کوئی حدثین ہو گیا کے کوئی موتے تو الہام میچ ہو تو نکاح کے تو کئی حدثین ہے کوئی وقت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا یا کہ جو بیا تا جی میں دوخت مرز ا قادیاتی کے تو کئی دوخت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا یا جہ موتو تا چہ موتی اس کے کوئی دوخت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا یا مسلم میچ ہو گیا اس کے لئے کوئی حدثین ہے کوئی دوخت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا یا منے موجائے تو الہام میچ ہو گیا اس کے لئے کوئی حدثین ہے کوئی دوخت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا یا دوخت میں دوخت میں دوخت میں دوخت میں دوخت میں دوخت نہیں ہے کوئی دوخت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا تھا کہ موتا ہو میں دوخت میں دوخت میں دوخت نہیں ہے کہ کوئی دوخت نہیں کہ کھو کی دوخت نہیں ہو تھا جو تارہ کی دوخت نہیں ہو تھا کہ دوخت میں دوخت میں

الغرض جب مرزا قادیانی اُسے شنح ہوجانا یا تاخیر میں پڑنا تنارہے ہیں تو خلیفہ صاحب کا خطاب کوعام کہنا مرزا قادیانی کے قول کے صریح مخالف ہے

بہاں دوقولوں کی مخالفت دکھائی گئی اور پہلے حصہ میں بہت کچھ ہے دہاں دکھیے اب خلیفہ صاحب کوکیا حق ہے کہ اپنے مرشد کے خلاف معنی بیان کریں اب اگر ای پر اصرار ہے تو

فرما <sup>ک</sup>یں کہ منکوحہ آسانی کے متعلق جوالہامات ہیں وہ ایسے ہی عام ہیں جیسے اقیمو الصلو ہ کا حکم ہے تو اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک ہیر کہ جس طرح نماز پڑھنے کا تھم ہرمسلمان کو ہرز مانہ ش ہے بن بھی اس میں شامل ہیں تو نکاح میں بھی ایسا تھ ہونا جا ہے؟۔ اور اس کا جو کچھ نتیجہ ہے۔وہ صاف ظاہر ہے۔اورفطرت کے سراسرخلاف .....جس طرح نماز ہرمسلمان پڑھتا ہے۔ اور تاویل کر کے بول بھی کہد سکتے ہیں کد مرزا قاویانی کا فاح محمدی سے مواوران کے متعلقین کا محدى كى اولاد سے بواس وقت اقيمو الصلوة كى مثال صحح بوسكتى باب اس كى تفصيل برآب خود ہی غور کریں کہ کہاں تک نوبت پہنچتی ہے؟۔

ووسرى صورت سيب كدمرزا قادياني كانكاح محمدى يتيم سي موجائ ياان في متعلقين میں ہے کسی کا نکاح محمد کی کی اولا د سے ہوجائے ای قدرصدافت الہام کیلئے کا فی ہے؟ مگراس کی مثال خلیفه صاحب اقیمو الصلوق ہے دیتے ہیں تو اب اس حکم خداوندی کے معنے انہیں بیر کرنا ہوں مے کہ اگر اس تھم خداوندی کی عمیل رسول التعلیق نے کر دی تو تعمیل ہوگئی اب امت کو ضرور نہیں

ہاورا گرامت میں سے کوئی اسکی تعمیل کردے تو کانی ہے سب کے لیے ضرور ن ہیں جب تک ان دونوں معنی میں سے ایک معنی خلیفہ جی افتیار نہ کریں اس وقت تک پیمثال ان کی سیح نہیں ہوسکتی اب وہ فرمائیں کہ انہوں نے کون ہے عنی مرادر کھے جیں؟ تا کہ قرآن دانی ان کی معلوم ہوا لے افسوس محکیم (نوروین) نے اپناعلم وفضل بھی مٹی کردیا باطل برت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔

غضب ہے کہ ایسے بیہودہ اورشرمناک جواب کوقر آنی جواب کہا جاتا ہےافسوس!الغرض ہرفہمیدہ معلوم كرسكتا ہے كەمرزا قادياني كےان الهاموں ميں خطاب عام كسى طرح نہيں ہوسكتا اور نەخلىفە صاحب کی مثال اس مقام برصح ہو سکتی ہے بلک اس کے ماننے سے شرمناک بات پیش آتی ہے

۔۔۔۔۔۔ یا اب دوسراانسوس بیہ ہے کہ خلیفہ بی تو چل دیے اوراس کا جواب نددیا اور ند کی دوسرے امرزائی کی ہمت ہو لُ جب خلیفہ قادیان جواب سے عاجز رہے تواب دوسرے کی کیاستی ہے کہ جواب دے گرب ینبمہ مرزائی ریکبہ دیتے میں کہ پرانے اعتراض ہیں سب کے جواب دیے گئے ہیں مر ہمارے جواب الجواب سے آ تکھیں بند کر لیتے ہیں اور نا واقفول کودھوکا دیتے ہیں اگراپنے آپ کورائتی کا طالب خیال کرتے ہوتو ہمارے اعتراضوں کا جواب دومگر اب تك نبيل ديااورندد ع يكت بو (مرتضى حسن) آ سے چل کر تھیم صاحب فرماتے ہیں' جب مخاطب میں مخاطب کی اولا دے خاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیگ کی لڑکی کی لڑک کیا داخل نہیں ہو سکتی ہے۔''

تمارے بیان سے ظاہر ہوگیا کہ ہر جگہ خاطب میں اس کی اولا دوغیرہ واظل نہیں ہو کتی اور بالخصوص یہاں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور جب مرزا قادیا نی نے اس کا فیصلہ کردیا ہے کہ اس خطاب میں فقط احمد بیک کی بڑی لڑکی ہی مراد ہے اس کی اولا دمراذ نہیں ہے جس کا بیان ہولیا تو اب خلیفہ صاحب کا قول لائق توجئیس ہوسکتا کھر فرماتے ہیں'' کیا آپ کے علم الفرائض میں بیا اور میں بیات البنات کو تھم بنات کا نہیں ل سکتا، نہیں مل سکتا بنات ذولی الفروض میں ہیں اور میں بیا اور میں البنات و والا رحام ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے'' کیا مرزا قادیانی کی اولا دمرزا کے عصر نہیں''

عکیم صاحب یہاں تر کر تشیم نیس ہوتا کہ اس کا عصبہ ہونا کام آئے یہاں تھم خداوندی
یا اطلاع خداوندی کا ذکر ہے جس کے لئے تھم ہواور جس کے لئے اطلاع ہو بیضر ورنہیں کہ جو
بشارت باپ کے لئے ہووہ بیٹے کے لئے ہی ہو۔ مرزا قادیانی تو نہایت زورے برابر کہتے رہے
کہ احمد بیگ کی لڑی میرے نکاح میں آئے گی اور بار ہا اس کا اظہار کیا اس کو مشتم کیا اور اس کو
خدائے تعالیٰ کا قول بیان کیا برسوں یہی کہتے رہے کی وقت عموم اور شمول کا شائر ہجی ان کے کلام
میں نہیں پایا گیا بھر حکیم صاحب کیوں اس کے خلاف زوردے رہے ہیں اور اپنی قابلیت میں بدرگا
رہے ہیں۔

خلیفہ قادیان کی ایک اورتقریل بھی اس کے متعلق دیکھی اُسے دیکھ کرتو فرقہ باطنیہ کی تو جہیں یاد آسٹئیں اسی طرح وہ بھی خدا اور رسول کو الزام دیتے ہیں اور کتاب اللہ کے خلاف کہا کہتے ہیں اور اُن باتوں کو خدا کے اسرار ہتاتے ہیں خلیفہ قادیان کی ساری تقریر کوفق کرنا فضول ہاں میں دویا تیں اس قابل ہیں کہ سلمانوں کوان کی اصلی حالت سے اطلاع دی جائے۔

(۱) فلیفدقادیان فرماتے ہیں' معنرت نی کریم ﷺ نے سری اور قیصر کی سنجوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جمعے دی گئیں ہیں مگرآپ نے وہ سنجیاں ندویکھیں کہ چل دیے'' فرض مید کدای

ل يدَّق يَدُ اكْمُ سِيراككيم خان كرساله اتمام الحجة من منقول ب

طرح مرزا قادیانی نے بعض پیش کوئیال بیان کیس اوروہ پوری نہ ہوئیں کہ مرزا قادیانی چل دیے ایسی باتوں بیس اللہ تعالیٰ کے تخفی اسرار ہوتے ہیں (۲) حضرت شیخ عبدالقا در رحمة اللہ علیہ نے فرمایا ہے مَعِدُو َ لَا يُوْفِي بِعِض دفعہ خداوعدہ کرتا ہے کمر پورانہیں کرتا۔''

بیت مصاحب کے اقوال ہیں جنہیں دیکھ کر جمرت ہورہی ہے کہ وہ کس بلند آسان پر تھے اور اب کس تاریک غارض جا گرے مرز اقادیانی کی شغف محبت نے ان کے دل ود ماغ کو بیکا رکردیا اللہ تعالیٰ ان کے حال پر دم فرمائے اور ان کے قلب سے ظلمت کے پر دہ کو ہٹائے۔

أسے اسرار خدابتاتے ہیں۔

تھیم صاحب آگرا کی صریح غلط باتیں بھی اسرار خدا کہدو ہے سے مان لینے کے لائق ہو جا تیں تو پھرکسی باطل پرست اور گمراہ کے مقابلہ بیں آپ زبان ٹیس کھول سکتے کیونکہ وہ اپنی سب گمراہی کی باتوں کواسرار بتاکر آپ کو بندکروےگا اس کی تفصیل کی ضرورت ٹیس ۔

حکیم صاحب کی حالت بیان کرتا ہوں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ' نبی کریم ملک نے نے کسری اور قبص کے ایک کا ایک کا ایک کے ملک کے ایک کا کا ایک ک

بھائی ابھے ان کی دیانت پرنہایت انسوں ہے کہ ایسے معرکہ کی بات اور حکیم صاحب ایسے گول الفاظ میں بیان کررہے ہیں جس سے ناواقف بڑے دھوکے میں پڑسکتے ہیں کسی چیز کا ذکر کرنا مختلف طور سے ہوسکتا ہے۔

آ یا حضورانور جناب رسول الله ملی فی این خواب کاذ کرفر مایا که بی نے بیخواب و یکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مدواور نصرت میند کا خیال کر کے حضور نے اپنا قیاس اور فراست ناما ہرفر مائی ہے کہ جھے تنجیاں ہے مالہام خداوندی بیان فر مایا یعنی بیر کہ خدا کی طرف سے جھے اطلاع دی گئی ہے کہ جھے تنجیاں دی گئیں؟۔

اور پھرائس الہام کی صدافت پر کتنی مرتبدا پنایقین ظاہر فرمایا ہے اور کسی وقت اس وَ ، سچائی ظاہر کرنے کیلئے آپ نے فتم بھی کھائی ہے یانہیں اور حضورا نور نے یہ بھی فرمایا ہے یانہیں کہ آگراس کاظہور نہ ہوتو میں جھونا ہوں (معاذ اللہ) اس کاظہور میری صدافت کا معیار ہے۔ حکیم صاحب ہے تھے بیان نہیں کرتے بلکہ مجمل الفاظ کو کرمرزا قادیانی سے الزام اُٹھانا چاہتے ہیں حکیم صاحب کے بیان سے ناواقف یہی جمعیں مے کہ جس طرح رسول اللہ علاقے نے چیٹ کوئی کی تھی کہ قیصر و کسری کے خزانہ کی تنجیاں وی جا کیں گی حکراس کاظہور نہیں ہوا ای طرح محکومہ آ سانی کی نسبت مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ وہ نکاح میں آئے گی حمز ہیں آئی غرض کہ الزام اگر ہے و دونوں پر برابر ہے (نعوذ باللہ استنفر اللہ) چہنست خاک راباعالم یاک

علیم صاحب یہ آپ نے کہاں کا جوڑ کہاں لگایا اگر مرزا قادیانی کے غلبہ محبت ش قصداً ناواقفوں کو دھوکا دیا ہے تو منتق حقیق کے حوالہ ہے اورا گر خلطی ہے آپ کی بچھ ش نہیں آیا تو سجھ لیجے جس قصد کو آپ نے کول الفاظ میں بیان فر مایا ہے وہ جناب رسول الشفائی کا خواب ہے اور اس کا بیان سجے حدیثوں میں اس طرح ہے جناب رسول الشفائی فرماتے ہیں کہ میں گذشتہ شب کو سور ہاتھ کہ بینا انا نازیم اُو تیت خزائن الارض

و کھنا ہوں کہ تمام زمین کے خزانہ میرے دو یرو پیش کئے گئے

( بخاری باب وفد نی حنیفه ج م ۱۲۸ مسلم کتاب الرویاج ۲۴ م ۲۲۳) ...

حدیث میں صرف ای قدرخواب کا ذکر ہے حضورانور علیات نے اپنا خواب بیان فرما کر اس کی تعبیر میں بااس کی شرح میں کو کی لفظ نہیں فرمایا۔

يه عاجز اور حديثوں برنظر كر كے مخضر شرح اس خواب كى كرتا ہے خزائد زشن كى تجيال يا

ا مرزا قادیانی کی اس عظیم الشان چیش گوئی میں بیسب با تیں میں پہنے پیام نکاح میں اپنالہا سرزا قادیائی نے بیام نکاح میں اپنالہا سرزا قادیائی نے بیان کیا گھرنا کی اس کے میں اپنالہا سرزا قادیائی نے ہو چکا ہے اور صافیہ پروہ مقامات بتائے گئے میں اور احمد بیگ کے خط میں تسم بھی کھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ احمد بیگ کا دارادا گرمیہ ہے دو یرو مقامات بتائے گئے میں اور احمد بیگ کے خط میں تسم بھی کھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ احمد بیگ کا داراد اگر میں ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی مالے بات بھی نہیں ہے میں معلوم کیا میں اس کہ ایک ہاتے ہی نہیں معلوم میں معلوم کیا ہے ہوا کہ اس خواب کی قطرے اور تعمیر کیا ہے کیونکہ جناب رسول اللہ علیات کے بیان نہیں فرمایا بھرائی جمل بات بھی کہ اس کے الزام کوا تھا تیں سکتا۔

میش کرکے وئی انسان نے بہتد مرزا قادیائی ہے کیونکہ جناب رسول اللہ علیات کے بھی بیان نہیں فرمایا بھرائی جمل بات

تمام زمین کاخز انداییاتھوڑ اتونہیں ہوسکتا ہے کہ حضورانور علی کے دست مبارک میں آ جائے۔ اس لئے اس خواب کا مطلب بیہ ہے کہ صورت مثالیہ تنجیوں کی یا خزاند کی حضور کے سائے پیش کی می اور فرشتہ نے کہا کہ بیسب آپ کی امت کیلئے ہاس مطلب کی تا سمیر بہت ی حدیثوں ہے ہوتی ہے۔

جن مل حضورا نور ملك في اين صحابة كي نسبت بيش كوئي كى ب كرتم ملك فارس اور روم کوفتے کرو کے اوران کا فزانداللہ کی راہ میں صرف کرو کے ایک روایت اس طرح ہے کہ جناب رسول الله علي صحابة على الله على فرمات بين كمه

يفتح اللَّه لكم ارض فارس وارض الروم وارض حمير قيل

ومن يستطيع الشام مع الروم ذوات القرون فقال واللُّه ليفتحها الله لكم ويستخلفكم فيها (امام احمط طبرانی وغیرجا)

فارس اورروم اوزِ تمير كے ملك برالله تمهيں فتح دے كالبحض صحابياس بر متعجب موت

اورعرض کیا کہ عفرت روم سےکون السکا ہے قو حضور نے خدا کی تتم کھا کر فرمایا کہ اللہ تمہیں ضرور اس بركامياب كرے كا اورتم اپناخليفه و بال بنھاؤ كے۔

ایک مرتبه حضور نے اینے کشف کی حالت بیان افر مائی کہ میں نے کسری اور روم کے

شہروں کود یکھااور جریل نے کہا آپ کی امت ان برقابض ہوگا۔

اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کسری اور قیصر مرینے اور ان کے بعد مجرکوئی كسرى اور قيصرنيس موكا اوران كے خزانوں رہتم قابض موضے اورتم انہيں الله كى راہ كى ميں صرف

ترَمْن شریف کے الفاظ ہے ہیں والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبيل الله تعالى ( ترمذي باب ماجاء اذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده ٣٢٥٠

۵م) لین قتم ہاس ذات کی جس کے قیصہ یس میری جان ب سری اور قیمر کے خزانے تم اللہ کی

یے بیدوایت کن العمال کی جلد ۲ میں ہے

راہ میںصرف کروھے \_ یاصرف کئے جا کیں ھے \_ حكيم صاحب! جناب رسول كريم عظية كى يرپيش كوئيال صاف كهدرى بين كه خواب مں فرشتے نے فزانے کی تخیال پیٹ کر کے بغرض مترت آ پ کے کہا کہ پیزاند آپ کے محابہ یا آپ کی امت کا ہے اور بالفرض اگر اس وقت نہیں کہا تو دوسرے وقت آپ کو اس کی شرث البام مصمعلوم ہوئی اورآپ نے پیٹ کوئی فرمائی اوراس کاظہور حسب ارشاد آپ کے ہوا کیابید روایتی آب کی نظر نے بیں گذری ؟ اس نے وصاف ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ کے خواب کی بیتجیر نظی کدان تنجوں کا میں مالک ہوں گا اور اگر بھی تعبیر ہے تو بھی نہایت صحح ہے كونك فزانے كى تجيال بادشاہول كے يا كنيس بتيل خوانجيوں كے ياس بتيل بيل سلاطين انیں و کھتے بھی نیں اور نہ انہیں اس کی ضرورت ہے کیا اس کی وجہ سے یہ کہدیکتے ہیں کہ بادشاہ خزاند کا ما لک نہیں ہے ہر گرنہیں۔ جتاب رسول اللہ علی سلطان دارین ہیں آپ کو تنجوں کے و کھنے کی حاجت جیں ہےآ پ کے خوالجیوں حابث نے دیکھیں اوران کے قضہ س آئیں اور آ ب کے ارشاد کے بموجب اُس خزانہ کو اُنہوں نے صرف کیا چونکہ آ ب اُن کے ہادی اور مرشد تے آ ب كى كى دجے دو فزاند حاب كے بعد من آياس كے دودجے يہ كمد كے إلى كري فزاند حضور کے قبضہ میں آیا یک بیکراس سے اسلام اور مسلمانوں کوفائدہ ہوااس کا ثواب حضور کوابیا عی ملاجیها کرحفورا بے مملوک نزاند کومرف کرتے اور آپ کو اوب ملیا دوسرے بیکہ وہ نزانہ الله كى راه مين صرف موا اورتمام مسلما لول كوليني اس وقت كى پېلك كو فائده مواييه بعينه بادشاه كا فاكده با كراس طورى ملك خواب يس دكهائي في تو عجب نيس بهت خواب ايد موت يس كدان کے ظاہری معنی سے ان کی تعبیر بالکل خالف معلوم ہوتی ہے۔

چنانچه مرزا قادیانی هیعة الوی (ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۲۵۸) يس لكست بي "خوایل تعیرطلب ہوتی ہیں" خوابوں کی تعیر میں مجی موت سے مراد صحت اور صحت سے مراد موت ہوتی ہے اب اگر رسول اللہ عظیمہ کے خواب کی تیمیر ہو کہ آپ کے جانشین اس خزانہ کے ما لک ہوں گے تو نہایت ظاہر ہے۔

الغرض خواب کو پیش کر کے اس کے فلا ہری لفظوں سے استدلال پیش کرنا سیح نہیں ہے

مگر الحمد لله ہم نے و کھا دیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے نہ ایس **بیش کوئی** کی جس کا ظہور حس ارشاد ند ہوا ہونہ آپ کا کوئی خواب غلا تابت ہوا گر حکیم صاحب ایے مرشد کی غلط پیش کو ئیوں پر بردہ والنے کیلئے جناب رسول اللہ ﷺ پرالزم لگانا جاہتے ہیں مرزا قادیانی نے بھی تحفہ گولزویه (ص به نزائنج ۲ اص ۱۵۳) پس ای تنم کالزام لگایا ہے (استغفر الله نعوذ بالله ) جس کا حاصل یہ ہے کہ'' صدیبیے کی پیش کوئی وقت انداز کروہ پر پوری ندہوئی'' حالانکد میکھن افتر اہے آپ ً نے حدیبیم کوئی پیش کوئی ایک نہیں کی جس کا وقت اپنے انداز سے معنین کردیا ہواوروہ پیفن گوئی اس دفت پر پوری نه جوئی به بالکل غلط ہے مرز آقا دیانی اینے اوپر سے الزام دفع نہیں کر عكة اس لئة حفرت مرورانبياً وبرالزام لكا كرعوام كامنه بندكرنا نياجته بين-

مرناظرين خوب يادر عيس كدهد بيبيل والمن كوكى جناب رسول الشري في في الكوكى وقت اپنے انداز سے بیان نہیں فر مایا اس کی تفصیل دوسری جگہ کی جائیگی۔

عكيم صاحب خدا كے لئے كچوتو انساف كيجئے كدمرزا قادياني كى يديش كوئى كداحمد بیک کی بری لڑکی میرے تکا ح ش آئے گی کس زور شورے کی ہے اور کتنی مدت تک اس کا اعلان

كرتے رہے ہيں اور كس كس طرح سے انہوں نے اس برا پنا يقين فلاہر كيا ہے يہاں تك كه عدالت کے اجلاس میں حاکم نے دریافت کیا کہ آپ کوامید ہے کہ احمد بیک کی اڑکی آپ کے

لکاح میں آئے گی اُس کے جواب میں مرزا قادیانی کہتے ہیں'' امیدیسی یقین ہے'' (منظورالهای ص ۲۳۵) اور پرچل ديے اوراس كى صورت ديكمنا بھى نعيب ندمونى \_ ای طرح اس کے میان کیلئے پیٹ کوئی کی کہ ڈھائی برس کے اندر مرجائے گاجب وہ نہ

مراتو كيسيكيسي بيبوده اور غلط أ بقس بنائي بيس كدخداكى بناه اس كے بعداى كے لئے دوسرى وهن كوئى كى كى اوركها كيا كدا ي مهلت دى كى ب كرير برا مناس كامرنا تقدير برم ب أكروه ند (ماشيرانجام آئتم ص استخزائن ج الم ٣١) مرے اور میں مرجاؤں تو میں جموٹا ہوں۔

مرزا قادیافی کیم ے ہوئے کی برس ہو گئے اوراس کا خاونداب تک زندہ ہے فرضیک

لِ أَسَاوَا وَكُمْ أَنْسِنده أَ مِنْ كَانْشَاء الله تَعَالَى

بيد دسرى پيشن كوئى بھى جمو ٹى ہوئى چرا كى جمو ئى چيشين كوئيوں كے مقابلہ بيس ياان پر پردہ ڈ النے کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ کا خواب پیش کرتے ہواور پھراوراس میں دخل دے کر جناب رسول الله علي بالزام لكاكرائي برأت كرنا جاج بن افسوس كيا يمي ديانت بي محر بحماللداس خواب کی بھی سیائی ظاہر کردی گئی۔

دوسرى بات عكيم صاحب كى يهب كدهفرت فيخ عبدالقادر جيلانى رحمة الشعليكاييول نَقَلَ كرتے ہيں يعد و لا يو فمى اور بعض جگہ يو عد و لا يو فمى لکھتے ہيں۔ يعنى اللہ تعالیٰ وعدہ كرتاب اور بعض مرتبه بورانبيس كرتا"

تكيم صاحب آپ كے علم كوكيا ہو كيا جو مضمون قرآن مجيد كے نصوص قطعيہ كے خلاف ہےجس کے مانے سے خدائے قدوس پر الزام آتا ہے اسے آپ مان دہے ہیں قرآن مجید کی متعدد آیتی نقل کی گئی ہیں جن سے قطعی طور سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی کے دعدے اور وعید ش خلاف نبیں ہوسکتا اس کےخلاف سنت اللہ بتانامحض غلط اور نصوص قطعیہ کے مخالف ہے چھر کیا آپ به چاہتے ہیں کہ نصوص قرآنید کے خلاف عقیدہ رکھ کراور خدائے قدوں پرالزام نگا کر حضرت محبوب سحانی " کی بناہ میں جا کمیں اور ان کے کلام سے سند پیش کریں بید خیال خام بے نصوص قطعید کے خلاف ان بزرگان کا کلام ہر گزنہیں ہوسکتا حصرت محبوب سجانی منہا ہت بلندیا پر کے بزرگ ہیں وہال مسكروشطحيات كا بھى پەندىس بات بنهايت بى شريعت كے تبع بين آپ بھى قرآن مجيد كے خلاف نہیں فرمائے آپ کی شان اس ہے نہایت اعلیٰ ہے البتہ بید حفرات جہاں مراتب ولایت اورعارفین کی حالت بیان کرتے ہیں أے وہی مجھ سکتے ہیں جن پر کم ویش وہ حالتیں گذری ہیں۔ جوان حالتوں ہے محض نا آشنا ہیں وہ اُنہیں ہر گزنہیں مجھ کتے اس لئے ان کے کلام کو سندمیں پیش کرنائس طرح جا زنبیں ہے۔

اس کے بعد میں کہنا موں کہ حضرت مین کا یہ جملدان کی کسی کتاب میں میں نے نہیں د یکھااور نقل کرنے والے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے اگر فتوح الغیب میں ہے تو بتا کمیں کون سے مقاله ش بالبتدان كابيار شادب فع يجوز أن يَعِدَهُ اللَّهُ وَلا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ وَفَاعْ يَعِن

مقام فنا میں عارف کواس قدر محویت اور از خودرنگی ہوتی ہے کیمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے وعدہ کرے اور اس کے ابغاء کی اسے خبر نہ ہو۔

بیخ اس کے دقوع اور فعلیت کو ہرگز نہیں کہتے بلکہ عارف کی کمال کو یت کے مجھانے کیلئے امکانی صورت فرض کر کے مثال دیتے ہیں عرفائے کا ملین عاشقان ضدا ہیں اور جاشی چشیدہ محبت اس کو مجھ سکتے ہیں کہ عاش اپنے محبوب کے سرت پخش وعدے سے کس قد رمحظوظ اور سرور مواکرتا ہوا گھراس کے پورا ہونے کے انتظار میں اس کی عجب حالت رہتی ہا اور جب اس کا محبوب اس وعدے کو پورا کرتا ہے تو خوثی کے مارے یہ بچو لے نہیں ساتا مگر یم وفا الیے از خودرفتہ اور یہوش ہوجاتے ہیں کہ اس کے وعدے اور ایفاء کی بھی انہیں خبر نہیں رہتی ۔ اس کی تفصیل ووسرے مقام پر کی جائے گی (انشاء اللہ تعلیل ) ا

غرضیکہ حضرت شیخ کے کلام سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت وعدہ خلاقی رتا ہے۔

رتاہے

تنبیدہ: - عیم صاحب کی شغف محبت ناجا کرہ قابل طاحظہ ہے کہ مرزا قادیائی نے جو بڑے دورو شورے بیکہا تھا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے لینی وعدہ کرتا ہے کہ (۱) احمد بیک کائر کی تیرے تکاح میں آئے گی اور ایک (۲) ایسا بجو بداڑ کا تجھے دیا جائے گا کویا اللہ تعالی آسان سے آئر آیا یا مثلاً (۳) قادیان میں طاعون نہ آئے گا گران وعدوک کا ظہور نہ وانہ وائر کی نکاح میں آئی نہ اس مجوبے ہوئے جاتے ہیں بجوبے اس کا جواب دیے میں مصطوع ہوئے اور غلیہ محبت امر تی کو قول کرنے نہیں اس کے عکم صاحب اس کا جواب دیے میں مصطوع ہوئے اور غلیہ محبت امر تی کو قول کرنے نہیں اس کے عکم صاحب اس کا جواب دیے میں مصطوع ہوئے اور غلیہ مصاحب اس کا جواب دیے میں مصطوع ہوئے اور غلیہ عجمت امر تی کو قول کرنے نہیں

ویتا بلکہ آ مادہ کرتا ہے کہ جس طرح ہومرز آقادیائی کواس الزام سے بچانا چاہے آگر چہ خدا پر اوراس کے رسول پر الزام آئے گہا جواب تو ایسا دیا کہ جناب رسول اللہ علی ہے پر الزام آیا کہ فلان پیشین کوئی یا خواب آپ کاسچائیں ہے اور دوسرے جواب میں خدا تعالیٰ پر الزام ہے کہ وہ قد وس ہوکر وعدہ خلائی کرتا ہے لیے خل مرز اقاویائی ہے اس نے وعدے کیئے اور پورے نہ کیئے اور دوسرے جواب میں ایک بڑے بزرگ کوسند میں پیش کرتے ہیں گر ظاہر ہوگیا کہ ان کی غلط ہی مسلمانو! مرز اقاویائی کے اور ان کے خلیفہ کے یہ جوابات ہیں اور بیان کے اقوال ہیں اب تم مسلمانو! مرز اقاویائی کے واور وقت کے میچ ایسے خض ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چشم بصیرت عن انسان کروکہ صدی کے میچہ داور وقت کے میچ ایسے خض ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چشم بصیرت عن انسان کروکہ وارا ہے بیے خفو فار کھے آئیں۔

والله الموفق والمعين والحمد للهرب العالمين



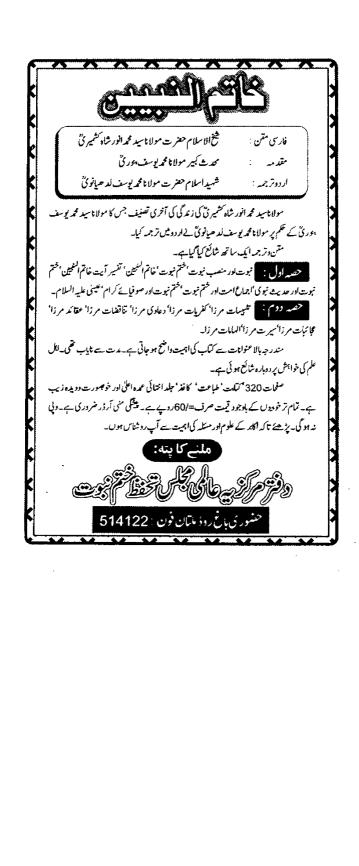



## بسم الله الرحمن الرحيم مهي بوے فقے سے بچانے كے لئے اس ميں فق و باطل كوروش كرك وكھايا ہے

## تمهيد

رَبُنًا الْفَتَحُ بيننا و بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بحرمة سيد المرسلين ورسولك الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

ا وق کی حالت کو طاحظہ کیا جائے ۱۸۸۸ء میں مرزا قادیائی نے اشتہار دیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ "بر ایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔" (مجموعہ اشتبارات جام ۱۵۸) "ازالہ الاوہام م ۲۹۱ خزائن تا ۳ ص ۲۰۵ میں لکھا ہے" (بقیہ حاشیہ انگلے صفحہ پر) ہو مرکنی وجہ سے ظاہر کیا گیا۔ دوسرے ان کی ذاتی حالت دکھائی گئی ہے جس سے ہر سجھدار حق کو پند کرنے والا بے تأمل کہ سکتا ہے کہ جس کی ایس حالت ہووہ بزرگ مقدس نہیں ہوسکیا۔ اس غلط پیشین گوئی کی نسبت آخر میں جو باتیں مرزا قادیانی اور ان کے قادیانی خلید اول نے بنائی میں ان کا غلط ہوتا بھی کافی طور سے دکھایا ہے ووسرے حصہ علی مجنی ووطرح سے ان کے دعوے کی غلطی دکھانا چاہتا ہوں۔ اول تو ان بی کے چند ا**ق**وال نقل کروں گا جن میں آ ب د کچھ لیس کے کہ مرزا قادیانی کی زبان اور ان کی تحریر نے فیعلد کردیا ہے کہ مرزا قادیانی کیے ہیں اب کسی دلیل اور جت کی حاجت نہیں ہے اب قرآن و صدیث سے ان کے دعوے پر دلیل لانا قرآن و صدیث پر جموث کا الزام لگانا ہے۔ دوم ان کے بعض وہ اقوال دکھاؤں گا جومرزا قادیانی نے قرآن و صدیث کی طرف منسوب كئ بين حالانكم محض غلط ب قرآن وحديث ش وه باتس نبيس بين اور أس غلطى کا الیا بدیمی ثبوت ہوگا کہ حفرات ناظرین متحمر ہو جائیں گے اور بری حمرت سے کہیں مے كه جس كو ايسے تقترس كا ركوي بو وہ ايها صرح خدا اور رسول ير افتراء كرسكا ہے؟ اس مں مرزا قادیانی کی قابلیت اور اسرار دانی اور تغییر دانی کا حال بھی کسی قدر معلوم ہو جائے **گا اس ونت میں جس قدر فنون و نیاوی اور علوم ظاہری کا زور وشور ہے ای قدر و بی علوم** اور دی فیم مزور بلکہ نیست و نابود ہونے کے قریب ہوری ہے جہل مرکب کا نام علم اور کج منبی کا نام خوب سمجما کیا ہے عضب ہے کہ مرزا قادیانی اینے مسلح ہونے ثبوت قرآن و

(بقیہ ویچھے مفرکا حاشیہ) خدائے تعالی نے ظاہر فرمایا کداھم بیک کی دفتر کال انجام کار تبارے لکان ش آئے گی اور آخر کار ایبا می ہوگا'' بید الفاظ نہائے سفائی سے فیصلہ کر رہے ہیں کد اس پیشین کوئی کا پورا ہوتا ضروری ہے اس لئے کوئی مال فیمیں ہوسکا جو مائع چیش آئے گا وہ دور ہوگا اور وہ الڑک لکاح میں ضرور آئے گی محر بیٹیں ہوا اس لئے بیٹنی طور سے مرزا قادیائی کا ذب ہوئے۔

حدیث سے دیتے ہیں اور ماننے والے اسے نہایت مسرت سے مان رہے ہیں اور اس بر جبل مركب كابيرزور ب كه علواء كے مقابلے ميں ان تخيلات باطله كو پيش كرنا جاہج ميں ، میں نہایت وقوق سے کہتا ہول کہ وہ تمام ولائل تار محکوت سے زیادہ قوت نہیں رکھتے مگر سمجھنے کے لئے اللہ تعالی قوت علمی کے ساتھ فہم سلیم عنایت کرے اور تعصب کی تاریکی اور دلاکل کاذب کی ظلمت دل سے ہٹا دے آئندہ تحریر سے مرزا قادیانی کی علاقہیاں اور خواہ تخواہ کی زبردستیاں نمونے کے طور بر ظاہر کی جائیں گی ان سے ہرایک روثن دماغ طالب حق ان کی استدلالی حالت کو مجھ لے گا اور اس بر ان کے اور دلاک کو قیاس کر سکے گا' اس رسا لے میں جس طرح مرزا قادیانی کے عظیم الثان نثان سے ان کی حالت کو ظاہر کیا ہے اس طرح ان کے دعوے کی بہت بزی دلیل کومن بے بنیاد اور غلط ثابت کیا ہے ایک اور حمرت سے ہے کہ دو کتابی مرزا قادیانی نے مکھی ہیں ایک کا نام اعجاز اُسے اور دوسری کا نام اعجاز احمدی ہے بال ان وونول رسالول کو مجزو مانا جاتا ہے بیہ مجھ میں نہیں آتا کہ ان کے خیال میں ان کے مضامین ایسے عالی اور مفید خلائق میں کہ دوسرا ذی علم ایسے مضامین نہیں لکھ سکنا' یا اس کی عبارت الی نصیح و بلغ ہے کہ دوسرا اویب نہیں لکھ سکتا' یا دونوں باتیں ہیں مراال علم و کھورہے ہیں کہ یہ ہے نہ وہ ب معمولی باتوں کے علاوہ مرزا قادیانی کی تعلیّان اور کج بحثیاں ہیں اور کچھنہیں ہے سورہ فاتحہ کی تغییر ہے اس کے مقاسلے میں ابن قیم کی تغییر سورہ فاتحہ دیکھو کہ کیے کیے مضامین عالیہ بیان کئے ہیں اور محققانہ بحث کی ہے اور کس قدر مفید باتیں مسلمانوں کے لئے لکھی جیں کہ اہل حق کو وجد آتا ہے و وجلدوں میں قلمی نسخہ میرے یاس بے اب تک چپی نہیں ہے۔ مدارج السالین اس کا نام دیندار الل علم سے بمت کہتا ہوں کہ دونوں کا مقابلہ کرے دیکھیں اور انصاف کریں کہ مرزا قادیانی ک اعجاز کہنے اس کے سامنے کوئی رتبہ رکھتی ہے یا کوئی چیز سمجی جا کمتی ہے؟ استغفراللہٰ

عبارت اورمعنی ودنوں پرنظر کریں' ای طرح علامہ صدر الدین قونوی نے سورہ فاتحہ کی تغییر

کھی ہے اس کا نام "اعتجاز المیان فی کشف بعض اسواد ام القرآن" ہے۔ اس کو دیکھا جائے کیے حقائق و اسرار بیان کے جی اور کھا ہے کہ جل نے اس بی کی مقرکا قول قل فی ٹیس کیا اور خدا کی طرف سے قول قل فی ٹیس کیا بلکہ دی کھا ہے کہ جو اللہ تعالی نے بچھ پر الہام کیا اور خدا کی طرف سے جو با تیس بھرے قلب پروارد ہو کی ' یہ تقریر ۱۳۵۸ مطوں بیل مطبح دائرۃ المعادف حیدر آباد دک بیل ہے اس پر سودہ فاتھ کے بعض اسراد اس بیل ایس سنیس مضابی ہے اس کہ سودہ فاتھ کے بعض اسراد اس بیل ایس سنیس مضابی سے الہام کا المهام سے بھر مرزا قادیاتی کے انجاز کی حقیقت کھل جائے گی کیا مقابلہ کے مارت کا حیادت سے مقابلہ مضابین کا ویکھے اور انسان سے مقابلہ کیا تھا ہوں کہ مولوی لطف اللہ صاحب مرحم کھنوی نے سودہ فاتھ کی کیا کہ تغییر ادود بھی کھی ہے جینوں کے جواب بھی ہے اس کا نام "مظاہر المعجانب فی کی تغییر ادود بھی کھی ہے جینوں کے جواب بھی ہے اور گنجان اور باریک کھی گئے ہو المدیحت المقوالی ان ہو ہا کہ ان کا باریک کھی گئے ہو المدیحت المقوالی ان ہو ہا تھا تھی المدیحت المقوالی المدیکت المدیکت المدی المدیکت المدیکت المدیکت المدی المعجانب کی مطابعین کے فاط ہے وہ بھی اس انجاز آس سے بدر جہا قائن ہے۔

سن عے ایک وی م دوست سے بالد افران کا بواب سو ابول کے با کاب بھی دو یس نے کاب بھی دی بکے عرصے کے بعد جب ان سے طاقات ہوئی تو

ساب بن دو یک سے ساب بن ول بھو جسے سے بعد جب ان سے ملا قات ہوں ہو۔ ایان تغییروں کے ملاوہ اہام فزالی اور اہام فخر الدین رازی کی تغییر دیکھے کدای سورہ کے بیان ش کیا کھ

بہان بیروں کے معاود ایم مراق اور ایم مرافد ان دادی کی بیرویے اور ای مودہ سے بیان بیل یا چھ
انہوں نے تھا ہے صاحب فی الجیان ای سورة کی تغییر میں تھے ہیں او للامامین الفزائے وللوازی فی
تقدیر اشتمالها علی علوم القران بسط کھیر حتی استخرج الوازی منها عشرة الاف
مسئلہ " یتی ایام فزائی اور ایام رازی نے نہایت دراز اور شمل تقریرات مدا پی ہے کرسورة قافر آیام
ملیم قرآن جمید پر صادی ہے بیان بحک کرائی رازی نے دی بزار سطے اس سے قالے ہیں تغییر کیر کے
دیکھتے سے بیات معلوم ہوتی ہے اس خلید آئے قربا کی کرمزا قادیاتی نے کتے مسئلے قالے ہیں جس
پر انجازی دو مرزا قادیاتی کی المجازی مورزا قادیاتی کی تغییر کی ہوئے ہوئے مرزا قادیاتی کی تغییر کو جود کہنا کی
تغییر کی طرف کیکر تیجہ کر سکتے ہیں ایک تغییروں کے ہوئے ہوئے مرزا قادیاتی کی تغییر کو جود کہنا کی
ذی طم کا کام جیں۔

**میں نے دریافت کیا کہ بچے کھیا کہنے گئے''کیا لکھوں کوئی مضمون ہونسج و بلیغ عبارت ہوتو** اس كے جواب ميں دل كے؟ مرزا قاديال نے بداعات بدرسالدالل علم كے مقابلہ على لكما

ب محركوفي فبميده ذي علم ايس معمولي رسالے كو الجازيس مان سكم اور جس كى آتھوں پر اليا يرده يدا ب اورقوت ميزيداس كي جاتى رى ب كداس معمولى رسائ كوا عاد خول كرتا ہے تو سمی ذی علم کی عمرہ کتاب کی خومیاں وہ دریادت بیس کرسکتا بھران سے لئے دمائے کو

خالی کرنا اور محت کرنا این اوقات عزیز کوضائع کرنا ہے۔ سیکیا سی مقولہ ہے جس کے یجے ہونے کا متنابدہ ہور ہا ہے ان دونوں کمایوں کی عبارت کا بیرحال ہے کہ مرقب ونو کی ،

گرات غلمیاں الل علم نے طاہر کی ہیں اور فصاحت و بلاغت تو بڑے باید کی بات ہے جس كى صرف وجو درست نه جواى كو بلاخت اور فكر كمال بلاخت سے كيا داسلہ موسكا ہے؟

مرے رسالہ السار میں بھی اعجاز است کی بہت غلطیاں دکھائی ہیں اور اس کے دعوی اعجاز معتلك كيا ب بعائوا بيمسلم ب كدمرزا قاوياني من اتى ليافت متى كداردو فارى مربي

تنوں زبانوں میں اپنا مطلب میان کر لیتے سے حرفصی و بلیغ کی زبان کے نہ تھے جواردو

میں ہوتا ہے تذکیر و تانید میں بہت غلطیاں میں تذکیر کی جگد اکثر انہوں نے تانید

استعال کیا ہے اور قصیح محاورہ کے خلاف ان کے الفاظ اور جملے بہت ہوتے ہیں ایسا بی ان کی عربی اور فاری کو مجھنا جاہے اس کے جواب میں بعض مرزائیوں کو کہتے سا کہ غلطیاں تو آریہ وغیرہ قرآن مجید میں مجل متاتے ہیں ایسے مرزا قادیانی کی فلطیاں اوگ بیان کرتے ہیں مگر اس کے مقابل کوئی جواب بیں دیا اس بے علی اور نامجی پر افسوس ہے انہیں یہ تمیز میں کہ قرآن مجید میں جو منتقل کے وحمن غلطیاں بیان کرتے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں جوان کی غلطائبی یا مث دھری ہے اور ان کے جوابات نہایت زور سے مسلمانوں نے دیے ہیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاخت یا صرف ونو میں تیرہ سورس سے آج تک كوئى ماهر دم البيس مارسكا بلكه خالفين اسلام جو ادب عن كمال ركھتے بين وہ قرآن مجيدكى ا بھٹ پاددیوں نے ہمتراض کیا ہے مگر آبیوں نے کہا ہے جو علم حربی کے ماہر فیس ہیں۔ قادیاتی مؤلف المقام نے جو مثال دی ہے وہ ان کی ناوا کی اور محض بے خبری ہے امارے علاء ف اسے آچی طرح بوان کیا ہے ا ای لئے میں نے ماہر کی قید بھال لگا دی ہے کہ جہلاً اس سے خارج مو جائیں (بیتیہ حاشیہ اسکے موری)

کے اہل زبان ہیں وہ ان کی اردو عبارت دیکھ لیس کہ س قدر تحرار اور نفول ان کی عبارت

عبارت سے سند لاتے ہیں مرزا قادیانی کی علطیال صرف ونحو اور فصاحت و بلاخت کے لحاظ سے دکھائی گئی ہیں اور اس وقت تک کوئی جواب ان کانہیں وے سکا۔ اب برائے خدا

اہل انصاف ملاحظہ کریں کہ جب اس کتاب کی عبارت درست نہیں مضاین اس سے مفید

اور عالی نہیں جس سورة کی وہ تغیر ہے اس کی اور تغییریں بدر جہا اس سے فائق موجود ہیں ا

اور ہرِطِرح اس سے انچھی ہیں چھر کسی لائق ذی علم کو اس کے جواب کی طرف کیوں توجہ

ہونے لکی وہ اپنے مشاغل ضروریہ اور معمولات روز مرہ کو مچھوڑ کر فضول کام میں اپنے اوقات کو کیول صرف کرنے لگا' خصوصا ایس حالت میں که مرر تجربہ ہو گیا ہو کہ مرزا

قاریانی ای متم کے دوے کرتے ہیں اور جب کوئی سامنے آگیا تو کچھ باتیں ما دیتے ہیں ا

اور اینے مریدوں کوخوش کر لیتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے کی نسبت بہت کھ اشتہارات ہوئے بالآخر لاہور میں مناظرہ قرار پایا تاریح معنین ہوئی پیر می

صاحب تاریخ معیقد پر تشریف لائے اور مرزا قادیانی ندائے کا ابور وغیرہ کے مریدول نے

بہت کھ ماتھ باؤل مارے مرالی باتیں کہیں کہ مناظرہ میں جانا بھی نہ بڑا اور مریدین

مجی راضی رہے ال مور میں اس کی پوری کیفیت چھی ہے۔ دوسری مرتبہ مختفر تمہید کے ساتھ عمدة المطابع لکھنؤ میں چھپی ہے۔ مولوی ثناء الله صاحب کی نسبت رسالہ اعجاز احمدی میں یہ پیشگوئی مشتمرک کہ

وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہر گزنہیں آئیں گے۔

(اس زور سے انکار پرخوب نظر رہے) مگر اس زور کی پیشکوئی کے بعد بھی مولوی صاحب ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کو قادیان پنیخ اور مرزا قادیانی نے بجر اظہار نمیظ وغضب

اورز بردی کی باتوں کے اور پچھ تبیں کیا۔ البابات مرزا کا صفحہ اوا تا واا۔ ملاحظہ کیا جائے یباں مجھے یہ کہنا ہے کہ مرزا قادیانی کی ایس صاف بیٹھوئی غلط ہوگئ مرمرزا قادیانی پریا ان کے مریدین پر کوئی اثر مہیں ہوا ای طرح اعجاز اسے اور اعجاز احمدی کی نسبت جو پیشگوئی كى إنروه غلط مو جائے تو كيا متجه موكا؟ مرزا قادياتى كى ايك بى يشكوكى تو غلط مين ہوئی بلکہ بہت کثرت سے ان کی پیشگوئیاں غلط ہوئی ہیں یدرسالد طاحظہ کیا جائے پھرمعلوم (بقيد ماشير صفر نبره) اب" رساله إبطال اعاز مرزا" من تبنية اعازيد ك مالت معلوم بو جاع ك-

(انشاء الله يبي التاب قاديانيت كي كي جلد من شاكع موكا - فير)

قادیانی الی علمی پرستد موا کس نے می اقرار کیا؟ کرید پیکوئی علوا مولی ان می باتول برنظر كرك الل علم في خيال كياكه الرفير ضروري كام عن أبنا وقت صرف كيا تو ايها بى تجد موگا جو خدکورہ باتوں میں موا الل وائش کو یہ کہنے کا موقع ضرور ہے کہ مرزا تادیائی کا یہ

نشان کے بقیہ کو بیان کرتا ہوں۔

ما اوراس کی وجداس طرح میان کی ہے:۔

ہو جائے گا کہ ایک ہی معالم کے متعلق تھی پیٹلوئیاں ان کی فلط ابت ہوئیں ، محرکوئی

ای خیال پرینی ہے وہ ضرور واقف ہوں مے کہ اس حالت کے ساتھ الل کمال توج میں کر

خیال کرتے تھے اس لئے ان کا جواب لکھا حمیا ہے۔

منکوحہ آسانی کی پیگوئی کو مرزا قادیانی نے نہایت ہی عظیم الشان نشان بغیرایا

مؤ بلك من الله مل شائد كم المتيار من بين سواكركولي طالب في بية ان بينكويون ك وتوں کا انظار کرے یہ تیوں پیشکوئیاں مندوستان اور پنجاب کی تیوں بری تو موں پر حادی

اخیال کیا جائے کہ مولوی عاد اللہ صاحب مرزا کی فیکوں میٹین کمل کے خلاف قادیان علی اللہ اللہ اور مرزا کادیانی خسرے برافردخت گرے اعد پیٹے ہوئے ہا بعدہ کوئی اور خت کائ کر رہے ہیں اور مریدین می می معرت كردے إلى كر شعردا كاديانى كوشم آتى ب كه عاملى يضين كونى محولى موكى اور ندمريدين كوفق بات كاخيال آتا ہے كرمولول صاحب كا يمال آجانا كمى قدرصاف طور سے مرزا تاويانى كوجونا تعبراتا يه تمر بدحبت سنة قلب كوايا سياه كرديا كرنهايت روثن باست في أكل فيل سيمثى-

اب من اصل معا كي طرف متوجه بوتا بون ادر مرزا قادياني كعظيم الثان

وميشكو كال كولى معول بات نيس كولى الى بات نيس جواسان كا اختيار عل

متعدد جواب اس سے نہایت اعلیٰ اور ہر طرح اس سے عمدہ موجود میں مجراس کے جواب کی طرف البد کرنانادانی کے سوا اور پی نیس اس طرف کے بعض مرزائی اب بھی اے مجزہ

کے لائق نیس بائے گا تو خواہ مخواہ اس کی طبیعت رک جائے گی خصوصاً جب وہ علامہ تونوی وفیرہ کی تغییریں دیکھ چکا ہے کونکہ انہیں دیکہ کر وہ مطوم کر چکا کہ اعجاز آسے کے

سكت اور اكركوكي قصدكر ، كا تو وه" اعاز أسي " كود كيم كا اور ديمين ك بعدات جواب

دعوىٰ كداس كماب كاكونى جواب نيس ديد يحكى ادرجو تصدكر عدى ده روك ديا جائكا

میں مین ایک مسلمالوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیٹکوئی جوسلمانوں کی قوم ہے اللہ رکمتی ہے بہت بی عظیم الثان ب كوتكداس كاجزاء يه بين (١) كه امرز أاحمد بيك بوشيار بورى تمن سال كى ميعاد ك اندر فوت ہو (۲) اور محر داماد اس کا جو اس کی وختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر

فوت ہو (٣)اور پھر بید کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی وختر کلال فوت نہ ہو (٣)اور پھر بید کہ وہ دختر بھی تا نکاتی اور تا ایام بوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو (۵)اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے بورے ہونے تک فوت نہ ہو (۲)اور پھر یہ کہ اس عاجز

ے نکاح ہو جائے اور فلاہر ہے کہ تمام واقعات انسان کے افتیار میں نہیں۔''

(شبادة القرآن ص ٩ ي فزائن ج١ ص ٢٥ ٢ ٢ ٢٥)

ے اول درج کو بہت ہی عظیم الثان کہیں گے مرزا قاد یافی سنے اس نشان سنے لئے کئی لفظ لکھا ہے جو نہایت کمال مرتبہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے جس سے بڑھ کرعظمت نہیں ہو سکتی اب اس کی اتنی بری عظمت کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے جہاں تک غور کیا تو کوئی وجہ سجھ من نیس آتی ' بجو اس کے کہ بہت بری دتی آرزو کے پورا ہونے کی خبر ہےاب دہ جیسی خبر ہو ایک خبر الی بھی ہوتی ہے کہ انسان قرائن موجودہ اور اپنی تدابیر کاملہ کا پورا واؤ ق كرك اس كے بونے كى خروے ديا ہے اور اس كے دل ميں اس كا يقين بوجاتا ہے اور واقعی بات بھی یکی تھی اور آسانی نصلے نے اس کو عالم پر روش کر ویا مگر مرزا قادیانی اس ك عظمت كى بدوجه بيان كرت بن كدوه چه پيتگوئيوں برمشمل بي مرالله تعالى في جن كو علم کے ساتھ نظر وسی اور طبع سلیم عنایت کی ہے وہ بالقین جان سکتے ہیں کہ اس متم کی چھ پييكونى كيا چەصد جمونى بيشكو ئال موتى تب بعى كونى عظمت نيس بوسكى تى جرت يە بىك جماعت قاديانيه من بعض الل علم بهي جين خصوصاً تحيم تورالدين قادياني وه بهي الي باتول

اس عبارت سے بيتو اظهر من العمس ب كدمكومة إسانى كا نكاح عي آنا مرزا

قادیانی کا ایبا عظیم الثان نشان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نشان تبیں ہوسکتا' کیونکہ اردو کے محاورے میں معمولی عظمت کی شے کو عظیم الثان نہیں کہتے بلکداس کے لئے بری عظمت

کا ہونا ضروری ہے اب اس بری عظمت میں بھی تین درجے ہو سکتے ہیں اس کے ادنی ورج کو سکتے ہیں اس کے ادنی ورج کو عظیم الشان سیس کی اور سوسط درجے کو بہت عظیم الشان کہیں گئے اور سب

الماحظة كرين اس من تفصيل سے بيان كيا كيا ہے كد كتنے وجوہ سے آئدہ كى خبر معلوم مو سکتی ہے جن میں بزرگ اور ولایت اور نبوت کو پکھ دخل نہیں ہے۔

يهال بھي نوگ جانے ين اور بہت ے حضرات تجرب بھي كر سي ين كرمال

اور جینے کی اور نکائ ہونے کی بعض بعض اخباروں میں طبع بھی ہوتی ہیں۔

بعض الل فراست تجربه كار پيتكوئيال كرت بي اور بهت باتي ان كي صحح تكلي

میں میں ہے ہیں اور ہی انہیں مان رہے جین ان کی آ تھوں سے بھی یہ پردہ نہیں ہان اس کی آ تھوں سے بھی یہ پردہ نہیں ہا اور آزادی کے ساتھ غور کرؤ اور اگر کسی صاحب کو اب

مجى توجه نه مواور مرزا قادياني كول برانيس يختد ايمان موكه يعظيم الشان نشان بي تووه حضرات ملاحظه کریں ان پیشکوئیوں بیںاصل پیشکوئی وہ ہیں پانچویں اور چھٹی یعنی ان تمام واقعات کے بورا ہونے تک (۱)مرزا قادیانی کا زندہ رہنا اور (۲)منکوحہ آ سانی کا ان کے نکاح میں آجانا باتی اس کی فروع میں کیونکہ اس کے نکاح میں آنے کے لئے یہ جھ پیشین کوئیاں کی منی میں اور پھر ازالہ الاوہام (ص۳۹۲ خزائن جسم ۵۰۰) میں بدالہام بیان کیا ہے کہ ''انجام کار وہ نکاح میں ضرور آئے گی اور سب موافع دور ہول کے' بیہ باتیں بقین طور سے شہادت و تی ہیں کہ اصل پیشین کوئی کا مقصود یکی دو پیشین کوئیاں ہیں اليكلب عرب كى تارئ بنوفل بن ممة الله طرابلى اس كامؤلف بيروت يس چيمى ب مرزا يول عل عجب اندهر ب كددنيا بحر جانتى ب اور عام طور س تجربه بورباب كدرمنال اور نجوى پيشين كويال كرت

ہیں خصوصاً بنجاب کے رمنال آتے ہیں اور پیشکو کیال کرتے اور خبری دیے گھرتے ہیں ہم نے ایک مطبوعہ تاب بھی پیش کی جس میں آئدہ کی خبریں دیے کا تذکرہ بنفسیل کھا ہے محرمروائی آفاب روٹن کوئل مجا كر چميانا چاہتے بين اور بيكھ رب بين كم پيشين كوئى كن غيب كى خرر دينا ب اورغيب كى خراطله كے سواكوئى نیں دے سکا اور کرا ہی جالت سے قرآن کی آیت اس کی سندیس پیش کرتے ہیں بی مرزع قرآن جمید ر الرام لگانا ہے محرین اس بات کو دیکے کر کس قدر تبتید لگائیں کے کہیسی صرح فلط بات قرآن میں ہے۔

ہو گئے؟ اور ان کی یہ پیش خبریاں نوت یا مقبولیت کا نشان ہو گئیں؟ ذراسوچ کر اور خدا ہے ڈر کر جواب دو۔

میں پھر کیا یہ پیٹکوئیاں خدا کی طرف سے موتی میں؟ کیا یہ سب بھی مقبولان خدا میں سے

اور بھار اور نجوی اور جو ش کے جانے والے آئدہ کی خبریں دیتے ہیں خصوصاً مرنے کی

بیان سابق سے نہایت روش ہو گیا کہ یہ دونوں پیشکو ئیال غلط ثابت ہوئیں اور ان کا غلط ہوجاتا ایساعظیم الشان امر ہے کہ ان کی تمام پیشگوئیاں اور دعویٰ پایئہ اعتبار سے ساقط ہو کیے کیونکہ ان کے ہونے برمرزا قادیانی کوئس قدر وثوق تھا اور کس قدر اشتہاروں میں اور رسالوں میں بار بار اس کے ظہور میں آنے کو بیان کیا ہے کہ اللہ اکبر۔ اس لئے ہر طالب حق بالضرور يمي کيم گا که جب به پيشگو کی جھوٹی ہوگئ تو اب اگر کو کی پیشگو کی مرزا قادیا کی كے كہنے كے مطابق مو جائے تو بالضرور وہ ألبين الفاقيد امور ميں ہے جو ونيامين كى ك موافق اور کس کے مخالف ہوا کرتے ہیں ہے بھی خیال رہے کہ یہ دونوں پیشگو کیال ان کے خلفه کی اس تاویل کو غلط بتاتی میں جس میں وہ خطاب کو عام ظهرا کر اینے مرشد اور محمد ک يكم كى اولادكوشال كرتے بين چوتى بيش كوئى بھى اپنے پور مضمون كے لحاظ سے پورى نہیں ہوئی کیونکہ اس کامضمون یہ ہے کہ'' وختر تاایام ہوہ ہونے کے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔'' یہ پیشکوئی دو دعووں کی خبر دے رہی ہے ایک یہ کہ وہ لڑکی مرزا قادیائی کی زندگی میں بوہ موگ ووسرے بیاک تکاح الی اس کا مرزا قادیانی سے موگا اور مارے پہلے بیان ے ان دونوں دعووں کا غلط ہونا ظاہر ہو گیا۔ تیسری پیش کوئی پہلی پیشکوئی کے لواز مات ے ہے کوئی مستقل نہیں ہے البتہ نمبر دوم کی پیشگوئی اس لئے نہایت لائق لحاظ ہے کہ مرزا قادیانی نے بار بارنہایت زورے اپنی سحائی کا معیار اے قرار دیا ہے اور می بھی لکھا ہے کہ''آ گر اس کا ظہور نہ ہوتو میں جھوٹا اور ہر بدھے بدتر ہول''

(ضیمہ انجام آتھم ص۵۴ فزائن ج۱۱ص ۳۳۸)

شہادۃ القرآن کی ذکورہ عبارت میں اور دہم جولائی ۱۸۸۸ء کے اشتہار میں مرزا قادیائی کی یہ پیشگوئی ہے کہ''اگر احمد بیگ نے اس نکاح ہے انحواف کیا تو یہ لڑکی جس دوسر صحف سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک فوت ہو جائے گا۔' (حوالہ گذشہ) جب مرزا قادیائی کی یہ پیشگوئی غلط ہوگئ اور اس لڑکی کا خاونہ مرزا قادیائی کی سے منحرف رہا یہاں تک کہ مرزا قادیائی کی زندگی میں قریب سولہ سترہ سال کے گزر گئے (کیونکہ ۱۸۹۳ء میں اس کا نکاح ہوا ہے اور ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیائی مرے ہیں اور اب مرے ہیں اور اب مرے ہوں کے اور خدا کے فضل سے اب تک وہ زندہ ہے) تو اس سے مرے ہوگئی کی کیا اس پر مرزا قادیائی نے کہی کہی کہی کا ویلیں کی ہیں والد اب واقع کو اہل حق نے نظام کرنا شروع کیا' اس پر مرزا قادیائی نے کہی کہی کہی کا ویلیں کی ہیں

اور کس قدر شور وشراهایا ہے کہ ضدا کی ہناہ محر آخر میں ضدائے تعالی نے آفاب روش کی طرح سيائي كو ظاهركر ديا ادر دنيا ير ظاهر موكيا\_كمرزا كادياني كاكبنا بالكل فلد تها زياده افسوس اس كا ہے كداكى فلا ينشكو يوں ير يده والنے كے لئے مرزا قاديانى في ادر ان كے ظيفہ نے جناب رسول اللہ ﷺ ربحی الرام لگانا جایا ہے محر ہم و كھا كي محد كم يدي

جمارت اورمحض افتراء ہے جو انہوں نے اسپے لکس کے بیانے کے لئے کیا ہے۔

ظیفہ قادیانی کے بعض اقوال کا ذکر پہلے جصے کے تنہ میں مولیا ہے۔اب مرزا

قاویانی کے بعض رسائل کی عبارتیں اس پیٹکوئی کے متعلق نقل کی جاتی ہیں جن سے اعمیر

من العشس ہورہا ہے کہ مرزا قادیانی کی زبان مرزا قادیانی کوجمونا کہدری ہے۔ مرزا

قادیانی کا صاف وصرت اقرار مرزا قاویانی کو کذاب ومفتری متا ربای بان کی تحریر انتیس بر بد سے بدر ظاہر کر رہی ہے۔جن کی آ تھیں موں وہ دیکیں اور انساف کریں اور يقين كر ليس كه بيد پيتكونى با هجه غلط مولى اور مرزا قاديانى كاذب البت موسئ اس كا جواب

بار کہتا موں کہ نشس پیٹکوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مرم ہے اس کی انتظار کرو اور اگر میں جونا ہوں یہ پیشکوئی بوری نبیں ہو کی اور میری موت آ جائے کی اور اگر بی سی ہول تو خدائے تعالی ضروراس کو بھی ایبا ہی پوراکرے کا جیسااحمہ بیک اور آھم کی چیکلونی پوری ہوگئی۔''

صداقت جہا ہے اس میں شرنبیں کہ جب منکوحہ آسانی کا خاوند لیتی مرزااحمر بیک کا داماد اڑھائی سال کے اندر نہ مرا اور سلمانوں نے شور کیا تو مرزا قادیانی نے اپنے اشتہاروں رسالوں میں بار باربہت زور کے ساتھ لکھا کہ "مہھ بیگ کا واباو ضرور میرے سامنے مرے گا کچھ ونوں کی مہلت اے دی گئی ہے۔'' اب یہاں صاف کمہ رہے ہیں کہ اگر یں جمونا ہوں تو وہ ندمرے کا میری موت آ جائے گی۔اب تو ونیا پر ظاہر ہو گیا کہ احمد بیک کاواماواب تک زندہ ہے اور مرزاقادیانی کو مرے ہوئے تین برس ہو گئے اس کئے مرزا قادیانی استے اقرار کے بموجب جموشہ تغمرے کیا اب بمی جماعت مرزائیسیائی ك الن يشين كوكى عذركر يكى؟ وو بحى خوب محد الى يشين كوكى ك يورا مون

E 17

(۱) انجام آئتم (ص ۳ فزائن ج۱۱ ص ۳) کے ماھے میں لکھتے ہیں" میں بار

اے طالبان حق ووڑو اور قدرت حق کا تماشا دیکھوس مفائی سے آ قاب

قیامت تک تی سے نہیں موسکار

میں کوئی شرط فیس ہے اور اب جس کوشرط کھا جاتا ہے وہ محض فریب دیا جاتا ہے اس کی تعميل تزيدر باني اور معيار صداقت شن و يكي نهايت تفسيل سے ابت كيا ہے كداس میشین کوئی کے لئے کوئی شرمانیں ہے۔ (٢) اور لما حقد موضيمد انجام آتم (ص٥٥ ثراكُن ج١١ص ٣٣٨) بمس لكيت بي " یاد رکھو کہ اس بیش محولی کی دوسری جز بوری ند ہوئی۔ (ایٹی احمد بیک کاداماد میرے سامنے ندمرا) تو میں برایک بدے بدر مفہول گا۔اے احقوا بدانسان کا افتراء میں برای خبیث مفترى كا كاروبار نيس يفينا مجموكه بدخدا كام جادعده هدون خداجك باتس فين ملتس ح پنده عرات ما حقد كري كرمردا قاديانى كاييقول كس صفائى سے با داز بلند يكاد رہا ہے کہ ال پیٹین کوئی کے ہما ہونے کے لئے کوئی شرط فیل ہے اس کے ہما ہونے کے لے خدا کا سچا وحد ب بدوحدہ مجمونا کیل موسکنا اگر کوئی شرط موتی تو بہال ضرور بیان کرتے۔ اب برادران اسلام اس پر فور کریں کہ مرزا قادیانی کو اینے الہام کے سیح مونے یکس قدر واوق ہے اور اجم بیگ کے داماد کی موت کو خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں یا ایں جد کس مفائل سے اس وعدے کا جموٹالے ہوتا خابرہو کمیا۔ اب اس ش کون ایما تدارشہ ا احدیث کے دامادی نبیت پہلے برالهام فاکر دھائی بین کے اعدمرے کا جب اس معاد میں دہ ندموا تو مرزا قادیانی نے کیسی کیسی توجیمیں کی این اور متعد تحریروں میں بہت اوراق ساہ کے این اور حطرت ولن طيد السلام كي يش موئى كحش اسع تعمراياب اورحسب خرورت الهام عن اضاف بحى موتا رباب رسالت انبام آتھ اور اس کاهیمہ ماحقہ کیا جائے اس عمل ۱۷ صفح ای بیان عل سیاہ کے بین محر اب اظهر کن العشس بوم کم کرده سب خلا تاویلیس اور بناوت کی با تنی تھی وراعش پہلا الیام یعی ایسا ہی خلا تھا جيدا يد درسرا الهام بادجود ديس تحت وقول كے غلط البت موار مقام افساف ب جس الهام كو وہ الى معالت كا معياد قراد ديت بين جب وه جونا فكونو جن الهامول كي نست ايدا وثوق فيل ميان كياحميا ا اللى كون مجد دار الهام رباً في يقين كرسكما بي؟ بركبنا كداس فيش كونى كا بودا ند بونا الها على بوا يعيد معزت ولى عليد السلام كي فيش كونى بودى ند بونى همى اور بوجود دعده كدان كي قوم سد عذاب في كما تحا نص تعلق كم معمون سے چھ بوقى كمنا سے كيك قرآن جيديل دوجك صاف فكور ب كر معرت يولل كى قوم إيمان لے آ کی تھی اوما ای ان وجہ سے اکیل مجات فی (قرآن مجید عل سورة اللي اور سورة صافات طاحظ كيك ) فین ہے کہ قرآن مجید دیکے کراس بدی بات کا فیملہ کرے؟ اور مرزا قادیانی کی زیروی کو دیکھے۔

· 1• A کرسکتا ہے کہ وہ وعدہ شیطانی تھا جے مرزا قادیانی رحمانی سمجھے تھے اب میں مرزائی جماعت ے خیر خواہاند کہتا ہوں کہ ان اقوال پر نظر کریں اگر مرزا قادیانی کو کسی وجہ سے انہوں نے سي مان ليا تھا تو اب ديكسيس كدان بى ك اقوال أنبيس كيا كهدر بي بين؟ كيا ان ك ان اقوال کو د کی کر کوئی سچا مسلمان انہیں سچا سمجھ سکتا ہے؟ ذرا خوف خدا دل میں لا کر جواب و بح گا اور خدا کے لئے یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ اعتراض تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں کونکہ اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا' البتہ بعض متعصبود نے نفسانی غرض سے اور بعض کم عقلوں نے بدگمانیاں کی ہیں بعض نے کم عقلی کی بنیاد پرعقلی شبہات کئے ہیں اور ان کے جواب میں خاص کر تفیری علائے متقدمین نے لکھی ہیں اور متاخرین نے خاص خاص رسالوں میں ان کا جواب دیا ہے۔اور پھر کوئی (مرزائی) دم نہیں مار سکا۔مرزا قادیانی پر جو اعتراضات ہم کر رہے ہیں ان میں نہ نفسانی غرض کو دخل ہے اور نہ صرف عقل پر ان کی بنیاد ہے بیتو آسائی فیصلہ سے جو اللہ تعالی نے مرزا قادیائی کی زبان سے کرایا ہے بیتو اقراری ذگری ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔ دو اقرار تو آپ ملاحظہ کر بچے اب تیسرا اقرار دیکھے! ای رسالدانجام آتھم میں ای پیشکوئی کے متعلق مرزا قادیانی نے کی ورق سیاہ

کتے ہیں اور عربی زبان میں لکھ کر فاری میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے آخر میں جو حاصل لکھا ہے وہ فقل کیا جاتا ہے میں ایک طرف ان کی فاری عبارت لکھ کر دوسری طرف اس کا ترجمد مع کیچھ شرح کے لکھوں گا۔

(۵)خدا کی تم کما کر کتے ہیں کہ احمد بیگ کے داباد کا میرے سامنے مرنا فق ب عظریب و و کھ لے گا یہ بحى جموت لكل اور مرزا قادياني كى مدجموني فتم قابت مونى - (بقيه ماشيدا كل صفحه برطاحظ كري)

اب اگر کوئی تال کرے تو آتی ہی مہارت میں چہ جموت مرزا قادیانی کے مطوم کرے گا طاحقہ کر۔ لیجنے (۱)''ہمل امر برحال خود قائم ست۔'' محض غلط اپنے حال پر ہرگز قائم فیس ہے بلکہ جموت ثابت ہوا' روزئی (٢) دو ميكس بائيلة خود اورارد عوان كرور" يعنى اجربيك كيد وامادى موت كوكونى روك نيس سكا" محض غلط مسلمانوں نے اس کی درازی ممر کی دعا کی اللہ نے تحول کی اس کئے مرزا قادیاتی کا یہ جملہ علما ہوسیا۔ (٣) خدا كى طرف سے بي تقدير مرم باس كا مجوث بونا اظهر من القس بوكيا اگر تقدير مرم بوتى تو احد بيك كا داد ضرور مرزا كاديانى كرسائ مرتا حالاتك مرزا كاديانى بيليل مركع اور وه بنوز زعره ب (٣) اس كا وقت عنقريب آنے والا بيم محض غلط عنقريب كيامرذا كادياني كي سوت تك اس وقت ندآيا -الموس-

واین تقدیر از خدائ بزرگ تقدیر مبرم است وعنقریب ونت آن خوابد آمد پس فشم آن خدائے کہ حضرت محمد مصطفٰی ﷺ رابرای مامبعوث فرمودہ اور ابہترین مخلوقات گر دانید کہ دین حق اسبت و عقریب خواجی دید و من این را برای صدق خود یا کذب خود معیار می گردانم ومن نلفتم الابعد زانكه ازرب خود خبرداده شدم ( آنجام آمهم م ۲۲۳ فزائ ج۱۱ ص ۲۲۳) ترجمہ: "اصل بات اپنے حال پر قائم ہے (لینی احمربیک کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور محمدی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا) کوئی محض کسی تدبیر سے کوئی منانہیں سکنا خدائے تعالی کی طرف سے یہ تقدر مرم ہے جو بغیر پورے ہوئے ال نہیں عثی اور اس کے بورے ہونے کا وقت عنقریب ہے۔اس خدا کی قتم ہے جس نے حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کو جارا نبی کیا' اور ساری مخلوق سے انہیں بہتر بنایا جو میں کہدرہا ہوں وہ حق بے عقریب تو اے دیکھ لے گا بعنی احمد بیگ کے داماد کے مرنے میں جو کھھ تاخیر ہوئی وہ ایک وجہ سے ہوئی۔ گر میرے سامنے اس کامرجانا اس میں شہدنہیں ہے عنقریب تو دیکھ لے گا کہ وہ میرے سامنے مرگیا اور میں اینے سے یا جھوٹے ہونے ک کسوئی اسے تھہراتا ہوں' (اگر وہ میرے سامنے مرگیا تو میں سچا ہوں اور اگر ایبا نہ ہوا بلکہ میں اس کے سامنے مرگیا تو جھوٹا ہوں میں) اور جس امرکی اطلاع اللہ تعالی نے دی ہے وہی میں نے کہا ہے اس کے سوائی کھے نہیں کہا۔" خب یادرے کہ ترجمہ میں جوشرح کی گئ ہے وہ مرزا قادیانی بی کے کلام سے

لی گئی ہے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اس قول سے پہلے انجام آتھم کو دیکھنا عائب بھائی مسلمان دیمیر چکے کہ یہاں مرزا قادیانی کے تین الہامی قول نقل کئے گئے ہیں پہلے میں نہایت صفائی سے اپنے جھوٹے ہونے کی بیامات بتا رہے ہیں کہ احمد بیک کا داماد میرے سامنے ند مرے بلکہ میری موت اس کے سامنے ہو۔ دوسرے میں اس بنیاد پراپنے آپ کو بدے بدتر کہدرہ ہیں تیسرے میں اس پیشگوئی کواپنے صدق یا کذب کا معیار بتاتے ہیں لینی اگراحمد بیک کا داماد میرے سامنے مرگیا تو میں سچا اور اگر میں اس

(بقیہ ماشیہ) (۲) میں نے وہی کہا ہے جس کی اطلاع اللہ تعالی نے دی ہے" جب اس بیٹکوئی کا حجوثا

ہونا یقینا ٹابت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جو پھے انہوں نے کہا تھا وہ شیطانی وموسرتھا خدا کی طرف سے ہر کر

ك سائف مركيا تو مي جمونا ليآ ساني فيعله ب جو خدائ تعالى في مرزا قادياني كي زبان سے کرایا ہے اور تمام مراہوں کے کئے اتمام جمت ہے۔

میں تمام جماعت مرزائيه اور بالخصوص حکيم نور الدين قادياني سے كہتا ہوں كه خدا

تہیں وے سکتے اور مارے لئے می فیصلہ ان کی تمام باتوں کے لئے کافی جواب ہے ان

ك تمام نثانات اس فصلے سے بنان بوجاتے ہيں ان كى تمام جمتى تار عكوت كى طرح

ٹوٹ جاتی ہیں۔

جانے ہے مرزا قادیانی اینے اقرار کے بموجب حجوٹے تھبرے تو مرزا قادیانی ہی کے قول

تھوڑی می مجھ ادرانساف جائے ذرا توجہ کیجے! جب اس پیٹکوئی کے مجموث ہو

ے ثابت ہوا کہ جس فلڈرنشانات انہوں نے وکھائے وہ سب جھوٹے اور جنٹی جہتی انہوں نے چیش کیس وہ الی تھیں جیسے جموٹے لوگ پیش کیا کرتے ہیں خوب خیال رہے کہ میں

ائی طرف سے نہیں کہتا بلکہ مرزا قاویانی کے کلام سے جو ظاہر ہورہا ہے اسے میں آپ کو

و کھا رہا ہوں ووسری طرف سے مجھ لیجئے جملا کچھ بیان کے ویتا ہوں نشانوں کا بے نشان

مونا تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب وہ عظیم الشان نشان جے انہوں نے اپنے صدق یا كذب كا معيار قرار ديا تها وه خاك بس ال كيا تو دومرے نشان كس شار ميس ميں اكر كوئى پیٹکو کیا تجی بھی ہوگی تو ایسا ہی سجھنا جاہئے جیسے رمال اور نجوی کی باتوں میں بعض میٹیج ہو جاتی بیں۔ مرزائے اپنا ایک الہام عربی میں بیان کرکے فاری میں اسکا ترجمہ ایا ہے ان

(٣) قال كذ بوا با ياتي وكانوا بها مستهزئين فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يُريد فاشارقي لفظ فسيكفيكهم الله الى انه يرد بنت احمد الى بعد اهلاك الما نعين وكان اصل المقصود الا ل الله على فرض طور ب كما ب ورزي م امريك ب كدان كى كول صاف يشين كوكى كي تعلى الول-کہنا کہ مرزا تادیانی کی سیکھوں پیشین گوئیاں تکی ہوئیں اور ہو رہی ہیں بیش فلد ہے کوئی مقابلہ ہرآ کر

کی عبارت تقل کر کے اس کا بتیجہ بیان کرتا ہوا۔

کے لئے اس صاف اور روش دلیل برغور کریں اوریقین کر لیس کہ اس کا کوئی جواب وہ

هلاک وتعلم انه هوا لملاک و اماترویجها ایای بعد اهلاک الها لکین و الهالکات فهو لا عظم الایة فی عین المخلوقات.

منت این مردم مکذب آیات من بستند و بدانها استهزای کنند پس من ایشان ارا نشان خواجم نمود و برائی تواین جمه را کفایت خواجم شد وآل زن را که زن ( ) احمه بیک را وخر است بازبوئ تو این جمه را کفایت خواجم شد وآل زن را که زن ( ) احمه بیک برون شده باز است بازبوئ تو واپس خواجم آورد لیخی چونکه اواز قبیله بباعث نکاح اجنی بیرون شده باز به تقریب نکاح تو بهوئ قبیله رو کروه خوابه شدد کلمات خدا و وعد بائ او فیج کس تبدیل شوان کروه خدائ تو برجه خوابه ان امر بهر حالت شدنی است ممکن نیست که در معرض التوا بماند پس خدا تعالی بلفظ فیلیکیم الله بهوے این امر اشاره کرد کور او دخر احمد بیک را بعد میرانیدن با نعان بهوی من واپس خوابه کرد و اصل استمعمود میرانیدن بود وقو میدانی که طاک این امر میرانیدن است و بس -

(انجام آتمقم ص٢١٦ '٢١٤ خزائن جااص اييناً)

اس كلام سے كى باتيں تابت موئيں (اول) خدائے تعالى كاحتى وعدہ بكد احمد بيك كى لؤكى خاص مرزا قاديانى كے نكاح عمل آئے كى (دوم) جواس نكاح كے روكنے والے بيں وہ بلاك موں كے روكنے والوں عمل ان كى كيكى بيوى اور دو بينے تنے اور اس

عورت كا شوہر برے روكے والے يمى لوگ تھے ان ميس سے كوئى نييس مرا حالاتك اصل مقصود انکام ناتھا بلکہ مرزا قادیانی خورتشریف لے گئے (سوم) خدائے تعالی کے وعدے میں تبدیلی نہیں ہوسکتی اور نہ اس میں التواممکن ہے۔ کہنے خلیفہ قادیان آپ کے مرشد تو لے يَعِدُ وَلاَ يُوْفِي كَ خلاف كهدر بي يعنى خدائ تعالى كابيج وعده بي كدا تم بيكى ك لڑی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گئ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا اور نہ اس میں تاخیر و التوا بوسکتا ہے الغرض اس کلام سے وہ تاویلیں محض غلد بو سین جو مرزا قادیانی کے فليفه وغيره اس جموثى پيشكوكى كے بنانے مين ابكيا كرتے بين اور بھى خدا ير الزام لگانا جاہتے ہیں اور بھی اس کے رسول پر جس کا ذکر پہلے جھے کے تمد میں کیا گیا اب ویکھنا جائے کہ پیٹگوئیاں اور کتنے قول ان کی غلط ہوئے' (۱) مثلاً احمد بیک کی لڑکی ان کے نکاح میں نہیں آئی (۲) احمد بیک کاواباد ان کے روبروٹیس مرا (۳)ان کی پہلی بیوی نہیں مری (4)ان کے بیٹے زندہ موجود ہیں (۵)جس قدر الہامی وعیدیں اس کے والدین وغیرہ کے لئے بیان کی تھیں وہ سب جھوٹی ثابت ہوئیں اب اس کہنے میں کیا تامل ہوسکتا ہے کہ توریت کے مطابق مرزا قادیانی جھوٹے نبیوں میں ہوئے کیونکدتوریت یے استثناباب ۱۸ میں ہے''لیکن وہ نبی جوالی گتافی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے تھم نہیں دیا تو وہ نبی تل کیا جائے (بعنی مثل قصاص کے توریت میں بیمی ایک تھم ہے) اور اگر تو اینے ول میں کے کہ میں کوئر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کبی ہوئی میں تو جان رکھ کہ جب نی خداوند کے نام سے کیے اور جو اس نے کہا ہے واقع ند ہو یا پورا نہ ہوتو بات خداوند نے نہیں کھی بلکہ اس نبی نے گتاخی ہے کھی ہے۔''

اضلفہ قادیان نے قلا پیگو کیوں کے جواب میں بعض بزرگوں کا پی قول قل کیا ہے یعد و لا یوفی اور اس کا برحد انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ خداے تعالی دعدہ کرتا ہے اور بعض دفت ہوا کیل کرتا۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالی بعض دفت جموث ہول دیتا ہے (نعوذ باللہ) محر مرزا قادیاتی یہ کہدرہ بیل کہ خدا کے دعدے میں تغیر و تبدل تمیں ہو سکتا اب خلیفہ قادیان کو اس کے خلاف کیس کہنا جا ہے۔ الحاصل خلیفہ قادیان کو اس کے خلاف کیس کہنا جا ہے۔ الحاصل خلیفہ قادیان نے آئے مگر مرزا قادیاتی الزام سے بری رئیل اس خود مرزا قادیاتی نے اپنے خلیفہ کے قول کو فلط تغیرا دیا دللہ الحمد سے قور مرزا قادیاتی نے اس بیان سے مگا ہر ہوا کہ بیقول کہ بیرا انکاح ہوگا کہ سے قول کو کا کستا خانہ قول کے۔

ندكوره پيشكوكي ك متعلق ضميمه انجام أتحقم ص ٥٣ ( فرائن ج١١ ص ٣٣٧) مين

رجے اور پہلے سے اپنی بد گوہری ظاہر نہ کرتے ' جملا جس دفت بیسب باتیں پوری ہو جا کیں گی تو کیا' (۱)اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے (۲)ادر کیا ام دن یہ تمام

لڑنے والے سیائی کی تلوار سے مکڑے نمیں ہو جائیں گے۔ (m)ان بیوتو نوں کو کوئی

ایک قول اور بھی لاکق ملاحظہ ہے۔" چاہئے تھا کہ جارے نادان مخالف انجام کے منتظر

محروم رے فریب کی تلوار نے ہمیں مکڑے کروے کردیا غلط فہی اور ندامت کے داغ نے چروں کومنخ کر دیا۔ یہ جماعت ان جملوں کی زیادہ متحق اسلئے ہے کہ باوجود اس بدیجی ثبوت کے حق کی طرف رجوع نہیں کرتی اور جھوٹ کو مان رہی ہے مرزا قادیانی کو شیطانی البامول كے وهوكے ميں ايها كمد كے اور ونيا سے چل بيئ اور اگر أنبيں انكار ب اور ظاہر

میں ضرور ہو گا تو اس کی وجہ بتا کیں اور خوب سوچ سمجھ کر بتا کیں گرہم کہتے ہیں کہ نہیں بتا کتے نہیں متا کتے ان کے مخالفین کی سیائی تو خدائے تعالی نے دنیا پر ظاہر کر دی اور کس خارجی دلیل سے نہیں مرزا قادیانی کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے

ظاہر ہو گیا کہ وہ باتیں بوری نہ ہوئیں اور اعلانیہ طور پر غلط ثابت ہوئیں تو اب ان پانچوں جلوں کا مصداق ان کے زد کی کون ہے؟ مرزا قادیانی یا ان کی جماعت امرحق کے اظبار میں کچھ شرم ند کری مارے زدیک تو اس وقت ان کی جماعت زیادہ ستحق ہے ذرا انصاف کا آئینہ سامنے رکھ کراینے چیروں کو ملاحظہ کریں اگر وہ ذراغور کریں گے تو ان کے ا کاشنس ان کی اندرونی سیائی (اگر پھے ہے) تو بے اختیار کہہ آخیں گی ہم ابدی حیات ہے

ملاحظہ کر کتے ہیں کہ اس قول میں بھی کس زدر سے مذکورہ پیشگوئی کی صداقت کو مرزا قادیانی ظاہر کررہے ہیں مگر غیظ وغضب کی انتہائیں ہے تہذیب و شائنتگی بھی لائق دید ب جَوْاءُ سَيِّعَةِ سَيِّئَةً رِعُمَل كرنے والے اپنے مرشد كو ديكھيں كدان كا كلام مناظرہ مؤلّمير ے کتنے دنوں پہلے کا ہے۔ اب ہم جماعت مرزائیہ سے دریافت کرتے ہیں کہ جن باتول کے پورا ہو جانے پر مرزا قادیانی نے یہ یا کچ جملے خالفین کے لئے کہے تھے اور اب نہایت صفائی ہے۔

مِعا كن كى جُكرنيس رب كى - (٣) اورنهايت مفائى سے ناك كن جائے كى (٥) اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے ناظرین

نہیں' متعدد اقرار دل ہے' مجراب سواان کی جماعت کے اور کون مستحق ہوسکتا ہے۔ اب میں ایک اور قول مرزا قادیانی کا اس بیٹلوئی کے متعلق ناظرین کے سامنے پیش کرنا جابتا ہوں جے دیکھ کر انہیں جرت ہو جائے گی کہ مرزا قادیانی کے اقوال کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے لکھتے ہیں'' یہ پیٹگوئیاں مچھ ایک دونہیں بلکہ ای قسم کی سوسے زیادہ پیٹکوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں چھران سب کا

کچے بھی ذکر ند کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آگھم کا ذکر کرنا کس قدر محلوق کو دھوکا (تخفه گولژومیص۳۹ فزائن ج۷ام ۱۵۳) ریٹا ہے"

ملاحظه كيا جائے جس نشان كوخود بى بهت عظيم الشان بتايا ، جس كے مونے يا ند ہونے کو اپنے سچ یا جموٹے ہونے کی علامت تھہرائی جس کا برسوں سے انتظار ہوتا رہا

ب مرزا قادیانی اب مسلمانوں کی توجہ کو اس طرف سے بنانا جا بتا ہے بیرعبارت صاف کمہ ری ہے کہ اس نشان کے ہونے میں انہیں بھی ترود ہو گیا ہے انظار کرتے کرتے عرصہ ہو كيا اور تاويليس كرتے كرتے اور باتيں بناتے بناتے بھى تھك گئے مول گے۔ و يكھنے كے لائق یہ بات ہے کہ یا تو اس پیشین گوئی پر اس قدر زور و شور یا اس قدر کروری تریاق

القلوب مين جو پيشكوئيول كاحميله بتايا جاتا ہے وہ سب ادهر كيا اب اس كا ذكر كرنا نهايت شرم کی بات ہے جب ان کا عظیم الشان نشان غلط لکلا اور اپنے اقرار سے مرزا قاویانی

جموٹے ثابت ہوئے تو وہ تھمیلہ ان نجوی اور رمالوں کے تھیلے کی طرح ہوا جو کچھ پیش گوئی كرك لوگوں سے چھ لے ليا كرتے بين بي خوب ياد رہے كه پيشين كوئى كرنا اور اس كى صداقت کا معیار پیشین گوئیوں کونہیں بتایا ہے البتہ پیشین گوئی کا جمونا ہو جانا مدمی کے

پیٹین گوئی کا سچا ہو جانا اس کے سچ ہونے کی جرگز دلیل نہیں ہے کسی نی نے اپنی کاذب ہونے کی دلیل ہے اس لئے مرزا قادیانی اپنے قول کے بموجب کاذب ہوئے۔ جناب رسول الله (عَلِين ) يرمرزا قادياني كا غلط الزام

مرزا قادیانی کی من سازی اور بیاکی کی حد ہوگئ کہ اینے اوپر نے الزام ا فعانے کے لئے جناب رسول اللہ علیہ پر غلط پیشکوئی کا الزام عمدہ بیرایہ سے لگانا جا بخ

بیں ملاحظہ ہو لکھتے ہیں۔

"اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شریر النفس ان تین ہزار معجزات کا مجھی ذکر نہ کرے جو جارے نی مال سے ظہور میں آئے۔ اور حدیبیے کی بیشکوئی کو باربار ذکر کرے که وه وقت انداز کرده پر پوری نه مولی۔" (تخذ گولزویه من ۴۰ خزائن ج ۱۵۳ ۱۵۳) بھائیو! اس مثال کی اصلی حالت کو دیکھو پھر مرزا قادیانی کے بیان کو ملاحظہ کرو کہ وہ مخلوق کو کیسا مرت موکا دے رہے ہیں ہ جمری میں جناب رسول اللہ عظافے نے عمرہ کا ارادہ کیا۔ یہوہ وقت ہے کہ ابھی کہ معظمہ کفار مشرکین کے تبغے میں ہے مگر وہ اینے ذہبی خیال سے کسی حج اور عمرہ کرنے والے کو رو کتے نہ تنے اور جارمہینوں میں تعنی شوال زیقعدہ ذی الحجداور رجب میں اوائی کومنع جائے تھے ای وجہ سے آپ نے ماہ ذی قعدہ میں عمرہ کا ارادہ کیا اور تشریف لے چلے آ ب کے ہمراہ چودہ پندرہ سوسحابہ ہو لئے اب حدیبيہ بن کر یا روا گل سے قبل آپ نے خواب دیکھا کہ ہم مع قمام اصحاب کے بلاخوف و خطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے میں اور ارکان کج اوا کئے ہیں۔ یہ آپ کا خواب ہے کوئی الہامی پیش کوئی نہیں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں العمال نہیں ہے اس خواب میں کوئی قید اور کسی وقت کی تعیین نہ بطور اندازہ بیان کی حتی ہے نہ حتی طور پر کوئی بات کی گئ ہے۔ یہ خواب آپ نے اصحاب سے بیان فرمایا چونکہ حضور انور على ال مال عرب كا اداده فرما رب تھ اور انبياعليم السلام كا خواب توسيا ہوتا ہى ب- اس لئے بعض امحاب كرام رضوان الله عليم كويد يقين موا كراى سال مم بلاخوف و خطر مكم معظمه مين مينجيس سے اور جج كري سے انبيس يد خيال نبيس رہاك جناب رسول الله عَلَيْ فِي وقت كي تعيين تبيل فرمائي مقام حديبيه من جب آب بنج تو كفار مانع موسي مر کچمٹرائط کے ساتھ اس پرمللے ہوگئ کہ اس سال نہ جائیں آئندہ سال آ کرعمرہ کریں ا حضور انور ﷺ نے حدیبیہ سے لوٹے کا ارادہ کیا حضرت عمر نے مرض کیا کہ حضرت ( ﷺ ) آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ اس جا کیں گے اور طواف کریں گے لینی آ پ نے اپنا خواب بیان فرمایا تھا' حضور الور ملطافہ نے فرمایا کہ ہاں' ہم نے کہا تو تھا مگر کیا ہے کہا تھا کہ ای سال ہم واخل ہوں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ 'دنہیں'' حضور انور عظف نے فرمایا کہ فائد کعبہ میں داخل ہو کے اور طواف کرو کے لینی ہمارے خواب کا ظہور سمى وقت ہوگا۔ يه روايت محيح بخارى باب الشروط في الجہاد ميں بے خدائے تعالى في آئندہ سال میں اس کا ظہور دکھایا اور پھر ایک سال کے بعد فتح کمہ ہوئی اور نہایت کال طور سے اس پیشین گوئی کی صداقت کا ظہور ہوا، غرض یکہ دو برس کے اندر وہ پیشین گوئی کامل طور ہے بوری ہو گئی۔ ،

یہاں بیمعلوم کر ایرا بھی ضروری ہے کہ ا بجری میں جوحضور انور ﷺ نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا اس ارادہ کا باعث آپ کا خواب تھا' یا صرف عمرہ کا شوق اور وہاں کے کفار کی حالت کا معلوم کرنا کال محقیق اس کی شہادت دیتی ہے کہ عمرہ کرنے کا خیال اس کا باعث ہوا' کیونکہ کسی روایت سے بہ ثابت نہیں ہوتا کہ خواب کا دیکھنا اس سفر کا باعث ہوا' می روایت تو یک ہے کہ حدیدیا تی کرحضور انور عظافہ نے وہ خواب دیکھا تھا اس کی محت بالحاظ راوی کے اور باعتبار ناقلین کے بہر طرح ثابت ہوتی ہے اس کے راوی مجاہد میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید اور نہایت ثقد ہیں اور اس روایت کو اکثر مغسرین

اور محدثین نے نقل کیا ہے تغییر در منثور میں اس روایت کو یا نچ محدثین سے اس طرح نقل

ن محاهد قال ارى رسول الله عليه وهو بالحديبية انه يد

(درمنثورج۲ ص۸۸) خلى مكته هو وأصحابه امنين. ''عجابد رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدیبیہ میں تشریف فرما سے کہ آپ نے تغيير جامع البيان طبري أور فق البارئ اورعمة القارئ اور ارشاد الساري ميل

خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب بے خوف وخطر مکدمعظمہ میں داخل ہوئے ہیں'' بھی یہی ہے کہ حضور انور ﷺ نے حدیبیہ میں بیخواب دیکھا۔غرض بیا کہ اس وقت نو كابول سے اس دوئى كا ثبوت ديا عمياجس روايت من بيآيا ہے كه مديند ياك من حضور انور عظی نے بی خواب دیکما وہ روایت ضعیف بے علاوہ اس کے ضعیف ہونے کے اس سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ حضور انور ﷺ کا دوسفر اس خواب کیوجہ سے ہوا اس کی محقیق جدا گاندرسالہ میں کی گئ ہے اس مخفر بیان سے بہ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کا بدالزام کہ مديبيه والى پيشين كوكى وقت انداز كردو پر پورى نه بوكى محض غلط ب رسول الله عظم نے اس پیشین گوئی کے بورا ہونے کے لئے مسی وقت مسی طرح کوئی بیان نہیں فرمایا۔ اب الثان نشان بتا رہے ہیں جس کی نسبت بار بار کہا کہ اگر اس کا ظہور نہ ہوا تو ہیں جمونا ہوں۔'' اور حضور انور ﷺ نے صرف اپنا خواب بیان کیا تھا اور بلور تعبیر بھی اس کے ظہور کا کوئی وقت کسی طرح بیان نہیں فرمایا تھا آپ کا سفر کرنا اور ذوالحلیفہ بیٹی کر احرام باندھنا اس کی ولیل ہر کر نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں بیر تھا کہ اس خواب کی تعبیر ای سال ظہور میں آئے گی بھر یہاں کی شریر کو کس طرح محجائش مل سکتی ہے' کہ وہ کہے یہ پیشیلوئی وقت انداز کردہ پر بوری نہ ہوئی؟

یہاں اول تو الہامی چیگاوئی نہتی اور جس تم کی پیشین گوئی تمی وہ پوری ہوئی اور جس تم کی پیشین گوئی تمی وہ پوری ہوئی اور ہرطرح پوری ہوئی اب اس خواب کو اپنی اس پیشکوئی کے مثل تھہرانا جس کی میعاد پہلے اڑھائی ہرس بیان کی پھراس کو خوب مشتمر کیا جب وہ میعاد گزرگی اور احمد بیک کا واماد شمرا اور مسلمانوں نے کہنا شروع کیا تو مرزا قادیائی بڑے زور وشور سے باتیں بناتے رہ اور اس کے قوع میں آنے کا بیتین ولاتے رہ چنانچہ چارتول ان کے بھی نقل کئے گئر پندرہ یا سولہ برس کے بعد مرزا قادیائی اس جہان سے تشریف لے گئے اور اس کا ظہور نہ ہوا۔

جمائیو! انصاف سے کہو کہ یہ طلقت کو گمراہ کرنا نہ ہوا کہ اپنی جموثی پیشکوئی پر پردہ ڈالنے کے لئے رسول اللہ ﷺ پر یہ افتراء کیا کہ صدیبیہ میں آپ نے چیکوئی کی تھی اور وہ وقت انداز کردہ پر بوری نہ ہوئی اس کوخوب یقین کرنا چاہئے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوسکا۔

### 

کہدرے ہیں وہاں تو آپ کی ذات مبارک آپ کے صفات حمیدہ آپ کے حالات كى بدايات جليله آپ كى نبوت كى روش دليلين تحين جوكس حق برست پر پوشيده نہیں روسکتیں وہاں کی فارجی اسباب کی حاجت ندیمی (۲) نشانات و معجزات بہت کھ ہوئے مرسی مکر یا طالب معروہ کے سامنے آپ نے بیٹیس فرمایا کہ میں نے دو بزار یا تمن بزار یا اس قدر مجزے و کھائے ہیں تم ان پر نظر کرو قرآن مجید دیکھو کہ جب منکرین نے معجزہ طلب کیا ہے تو گویا اٹکار ہی کیا ہے نہ گزشتہ کسی معجزے کا حوالہ دیا ہے نہ آئندہ کسی خرق عادت کا وعدہ فرمایا ہے مشلاً سورہ بنی اسرئیل ۹۳ میں ہے کہ کفار نے کئی معجزے طلب کے ان کے جواب میں ارشاد خداوئری ہے۔ ''قُلُ سبحان رہی ہل کنت الا بشوا رسولان "دیتی اے محر عظم ) کبددے کداللہ تمام عیوں سے پاک ہے۔ (تم جرعيب إلكانا حاج بووه نبيس لك سكما) اور مين أيك انسان مون اور خدا كا رسول مون ." مرزا قادیانی کی روش اس کے بالکل رعس بے ذراس کوئی کوئی بات ان کے حسب خواہ مو تن بس اخباروں میں اشتہاروں میں رسالوں میں اس کا عل مج عمیا کہ بینشان موا۔ بیہ كرامت موئى اور جب كوئى بات كمن ك مطابق ندموئى تو تاويليس چليس اور تاويليس بعى اليي جنهيں كوئى حق پند قبول نبيل كرسكا اور مسلمانوں پر سخت كلامى شروع مو كئے۔ قاديانى جماعت سے بوچھتا موں کہ کیا یمی منباح نبوت ہے؟

سال میں ہو گیا' اور مرزا قادیانی نے جو الہامی پیٹکوئی کی تھی اس کا ظہور ان کے مرتے وقت تک نہ موار مالانکہ بندروسولہ برس تک اس بیشگوئی کے بعد جیتے رہے اوراس کے ظہور میں آنے کا یقین ولاتے رہے۔

اب می طالبین حق کو اس طرف متوجد کرتا مول خوب خیال کریں که شروع رسالے سے سمال تک مرزا قادیانی کے کتنے الہامات جموٹے ثابت ہوئے اور ایہا جوت جس میں کس طرح کا شک و شہد نہیں موسکا۔ ان الہامات کا شار کرنا آپ کے حوالے کرتا

اس کی شرح خلعة البنود میں مولانا سید حسین شاہ مرحم نے خوب کی ہے یہ کتاب جواب ہے اعدمن کی

كماب تحفة الاسلام كالالأن ويدب

ہوں اب آپ بی فرمایے کہ جو محض اس قدر اعلانیہ جھوٹ خدائے تعالی پر باندھے رسول اللہ ﷺ پر افتراء کرے جس کے حالات ایسے ہوں جن کا ذکر پہلے جھے میں ہوا وہ برگزیدهٔ خدا یا رسول و نبی موسکتا ہے؟ کوئی ایما ندار اس کا اقبال نبیں کر سکتا ، بلک بے اختیار کہدا تھے گا کہ ایما مخص برگزیدهٔ خدا ہر گزنبیں موسکتا ،اگرچہ کتنا ،ی براعلا مسکیوں نہ ہو یہاں تک مرزا قادیانی کے عظیم الثان نشان کا خاتمہ ہو گیا' اور قدرت خدا نے وکھا دیا کہ وہ ایک نشان عظیم ہے مرزا قادیانی کے حالات ظاہر کرنے کا۔ اور ایبا نشان ہے کہ خاص و عام جاہل و عالمٰ جس کوحق طبی ہے وہ اس رسالے کو دیکھ کریے تأمل کہہ دے گا کہ مرزا قاریانی کا دعوی خلط تھا' اور اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ بڑے شد ومد سے انبیں این جموئے ہونے کا اقبال ب اس نشان کے متعلق اس کا ذکر کرنا باتی ب کہ مرزا احمد بیک ان کی پیش گوئی کے مطابق مرے لعنی مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا باپ تمن سال کے اندر مر جائے گا اور ایہا ہی ہوا کہ جار مہنے یا چھ مہینے کے بعد وہ مر گئے اس کے جواب وینے کی ضرورت تو نبیل ہے گرشاید سی کو خلجان رہ جائے اس لئے کہتا ہول متوجہ ہو کر سننے \_ اول ... احمد میک کے داماد کے متعلق پیٹیگوئی جھونی ہوئی جو ای البام کا ا يك جزاي هي أور ظاهر مو كيا كه وه رحماني الهام نه تفا أتو اس كا دوسرا جز كوكر رحماني موسكنا ہے؟۔ دوم ..... جب مرزا قادیائی کے اقرار ہے ان کا جھوٹا ہونا طابت ہو گیا تو اب کوئی پیشگوئی ان کی خفانیت کی گئے چیش کرنا فضول ب بلکہ بیسجھ لینا جائے کہ بہت مم کے لوگ پیٹیگوئی کرتے ہیں' جن کا ذکر بار بار ہو چکا ہے ویسے بی ریجی ہیں۔ سوم .....اگر کوئی

امرزا قادیاتی نے (حقیقت الوی می ۱۸ نوائن ج ۱۹۳ م ۱۹۳۰) وغیرہ می مرزااجہ بیک کے مرنے کے بعد بار بار بیکھا ہے کہ اس چیٹ گوئی کی دو تا گھے تھیں ایک ٹوٹ گئی ایک باتی ہے ' فرض یہ کہ ان دونوں بیٹی گوئی کی دو تا گھے تھیں ایک ٹوٹ گئی ایک باتی ہے ' فرض یہ کہ ان دونوں بیٹی گئی کی کا ایک کا جونا ہو بانا اور دومرے کو بھی سافقا الا متبار کرتا ہے مرزا قادیاتی نے احمد بیک کے مرنے کے بعد جب اپنی صدافت کا اظہار زور وشور سے کیا تو مولوی محد حین صاحب بنالوی نے بھاس سوالات جرح کے کئے تھے جس کا جواب اس وقت بک دیکھا سانتیں میا اس سالا اس اس میں آسانی فیملے کا اظہار ہے اور ایسے فیملے کے بعد سوالات رسالے میں کھا می اور ایسے فیملے کے بعد سوالات جرح کی ضرورت نہیں۔

انصاف سے غور کرے تو ان باتوں کے قطع نظر وہ معلوم کر لے گا کہ احمد بیک کی موت مرزا قادیانی کی بیشگوئی کے مطابق نہیں ہوئی کیونکد مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ تین سال کے اندر احمد بیگ مرجائے گا' اردو کے محاورے کے موافق اگر احمد بیگ دوسال کے بعد تین سال کے اندر مرتا اس وقت یہ کہنا سمجے ہوسکتا تھا کہ پیٹیگوئی کے مطابق اس کی موت ہوئی اور جب وه جار يا جهد ماه ميس مر كيا تو كوني فبميده محاوره وان منصف مزاج نبيس كهد مكمّا كد پیشین گوئی کے مطابق مرا البتہ اگر یہ پیشگوئی ہوتی کدایک سال کے اندر م ج نے گا' اس وقت کہد سکتے تھے کہ احمد بیگ کی موت پیشگوئی کے مطابق ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک نہایت روثن بات مرزا قادیانی کے الہام ہے ثابت ہوتی ہے کداحمہ بیک کی موت پیشین گوئی کے مطابق نہیں ہوئی' کیونکہ الہام میں کہا گیا کہ احمد بیگ تین سال کے اندر فوت ہو اور اس کے داماد کے لئے کہا گیا کہ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو نہایت ظاہر ہے کہ احمد بیک کے مرنے کے لئے زیادہ میعاد بیان ہوئی' اور اس کے داماد کی اس سے کم' اس کمی اور بیٹی کے لئے کوئی ویرنسیں ہو عتی بجر اس کے کہ جس کی میعاد کم ہے وہ پہلے مرے گا اور جس کی میعاد زیادہ ہے وہ بعد کو مرے گا' یعنی اڑھائی برس کے بعد جب یہ نہ ہوا تو یقیناً احمد بیک کی موت پیشین گوئی کے مطابق نہیں ہوئی' اس کے بھی علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ای کے ساتھ اس کے داماد کے موت کی پیشین گوئی کی تھی وہ تو یقینا جھوٹی ہوئی' پھر وہ پیٹین گوئی بھی کیسی کہ برسوں اِس کا الہام ہوتا رہا' پہلے اس کے سوت کے لئے اڑھائی برس کی قید لگائی جب وہ غلط ہوگئی تو کتنے برسوں تک کتبے رہے کہ وہ میرے سامنے مرے گا' پھر اس میں کیسی کیسی دعائیں اس کی موت کے لئے مرزا قادیانی نے ماتی ہوں گی'

شب كوكس كس طرح روئ اور كر كرائ مول ك اس خيال سے كديس كہيں جھوٹا ند مو جاؤں مگر پچھ نہ ہوا اور مرزا قادیانی حبوٹے تھبرے ان باتوں کو خیال کرکے کوئی عاقل کہد سکتا ہے کہ احمد بیک کی موت مرزا قادیانی کے قول کی تقیدیق ہے؟ ہر گزشیں۔ الحاصل! مرزا قادیانی نے این صداقت ابت کرنے کے لئے جس کونہایت ہی

عظیم الشان نشان تضبرایا تفاجس کے ہونے پر انہیں نہایت ہی وثوق تھا وہ بالکل غلط لکلا اور جتنی پیشین گوئیاں اس کے متعلق تھی سب جھوٹی ٹابت ہوئیں۔

الغرض! پیشین گوئی کا بیان تو ہو لیا محر میں دیکتا ہوں کہ بعض اہل علم ان کی

نیافت علمی اور تغییر دانی کو بہت مانتے ہیں اور ان کی دلیلوں کی وقعت کرتے ہیں اس لئے ان کی خیرخوابی اس پر مجبور کرتی ہے کہ اس رسالے کے مناسب ان کی علمی نیافت اور تغییر دانی کا نمونہ بھی دکھایا جائے اور اس نمونے میں اس دلیل پر محفظو کی جائے جے مرزا قادیانی اپنی صدافت میں پیش کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی دوسری عظیم الشان دلیل کا پامال مونا

ان دلیلوں میں سب نے زیادہ قوی اور عام ہم دلیل دہ ہے جو اس نے بول کھی ہے ''میرے دوی البام پر پورے ہیں برل گزر کے اور مفتری کواس قدر مہلت نہیں دی جائے اور مفتری کواس قدر مہلت نہیں جلانہ پکڑے ہاں خدائے تعالیٰ کی عادت ہے' کہ الیے کذاب ہے باک اور مفتری کو جلد نہ پکڑے یہاں تک کہ اس افتراء پر ہیں برس سے زیادہ عرصہ گزر جائے کون اس کو قبل کر سکتا ہے کہ وہ پاک ذات جس کے ففس کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ بہیشہ جوٹے فر مہدون کو بہت جلد کھائی رہی ہے' اس لیے عرصے تک اس جموٹے کو چوڑ دے جس کی نظیر دنیا کے صفح مفتریوں کی طرح ہاک نہیں کئی اس کے عرصے تک اس جموٹے کو چوڑ دے جس کی نظیر دنیا کے صفح میں می بھی ہیں ہی ہی اس کے جن کو ہیں شار نہیں کر سکتا۔'' (انبام آئم صوم میں دور کر وہ احسان کے جن کو ہیں شار نہیں کر سکتا۔'' (انبام آئم صوم میں دور کر وہ احسان کے جن کو ہیں شار نہیں کر سکتا۔'' (انبام آئم صوم میں دور کر اور میا اور مفتری جو برابر ہیں بیں برس کے عرصے سے خدائے تعالیٰ پر جموث با ندھ رہا ہے اب تک کمی ذات کی مار میں مفتری کے دور اور کیا ہے بات سمجھ ہیں نہیں آ سکتی کہ جس سلط کا تمام مدار آیک مفتری کے دور اس کوائی دے بوا اور کیا ہی بات سمجھ ہیں نہیں آ سکتی کہ جس سلط کا تمام مدار آیک مفتری کے دور اس کوائی دے رہ ہوا تا ہے۔'' مشتری کے دونوں گوائی دے رہ ہواتا ہے۔'' شریف وونوں گوائی دے رہ ہواتا ہے۔''

(انجام آتھم ۱۳ ٹزائن جااص ۱۳) ان سے تو صاف فاہر ہے کہ جبوٹے کوہیں ہری

یہاں جو اقوال تقل کئے مکتے ان سے تو صاف ظاہر ہے کہ جموئے کو ہیں برس تک مہلت ٹیس ل سکتی اور (ممیر تھن کوڑوری ص۱ خزائن جےاص ۳۱) میں ۳۳ برس میعاد بیان کی ہے مرزا قادیانی کا بیدورسرا قول پہلے قول کو غلط کرتا ہے کیونکہ ووسرے قول سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی جموٹا ہیں برس کیا بائیس بلکہ ساڑھے بائیس برس تک جموث ہولا رہے تو اس کی گرفت ضروری نہیں ہے اس تر تی کی وجہ یہ معلوم موتی ہے کہ مرزا قادیانی کو میں برس سے زیادہ مہلت می اب معلحت بدے کہ جمونے کی مہلت میں ترقی کر دی جائے تا کہ اس کی نظیر تلاش کرنے میں زیادہ دفت ہواور ان کے خیال میں تو کوئی مل بی نہیں سکتی

مرزا قادیانی کی بیدرلیل ایک ہے کہ عوام کے ذہن تقین جلد ہو جاتی ہے اور عام کیا بعض الل علم بھی اس میں بہک جاتے ہیں اس لئے اس کے متعدد جواب دیئے جاتے ہیں۔

۲۳ برس سے زیادہ دموی البام کے ساتھ عیش وعشرت کرتے رہے اور ان اقوال سے طاہر

ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی اینے اقرار کے بموجب جموٹے اور ہر بدے بدتر میں اس کا نتیجہ میہ موا کہ جمونا ملہم اور خدا پر افتراء کرنے والا بھی ۲۳ برس سے زیادہ عیش وعشرت کے

قادیانی کے غلط البت کئے ملے اور ان کی غلطی ایک ابت موئی کد کمی طرح کا همید باق نبیں رہا۔ جب ان کے الہامات غلط ثابت ہوئے تو خدا پر افتراء کرنے کا جموت میٹی طور ہے ہو گیا' اب اگر خدا پر افتراء کرنے والے کو بیس برس کی مہلت ٹیمیں ملتی تو مرزا قادیانی میں برس کے اندر کیوں نہیں ہلاک ہوئے؟ اس کا جواب مرزائی حضرات فرما تمیں۔ ہارے نزدیک تو جس طرح وہ پیشگوئیاں غلط ٹابت ہوئیں' ای طرح ان کا بی**قول بھی** غلط ہے کہ جھوٹے ملم کو اس قدر مہلت نہیں دی جاتی ان دو جوابوں کے بعد محقق جواب دیا

جاتا ہے غور سے ملاحظہ ہو۔

ووسرا جواب فیملد آسانی پہلے ھے میں اور اس میں بہت سے الہامات مرزا

تبسرا جواب مرزا قادیانی کی دلیل کا حاصل یہ ہے کد کذاب ومفتری مینی

خدا پر افتر اء کرنے والا ذلت کی موت سے جلد ہلاک ہوجاتا ہے اور سچا ملم عیش وعشرت کے ساتھ دریتک زندہ رہتا ہے بیددلیل بالکل بے اصل ہے سنت اللہ اس طرح جاری ہے ند قرآن وحدیث میں اس کا جوت ہے قوریت وانجیل میں پایا جاتاہے اور سرنے کو سے جھوٹے سب بی مرتے ہیں کی کی عمر کم ہوتی ہے سمی کی زیادہ اس میں سیے اور چھوٹے

۲۸

ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اور زیادتی کی کوئی معادمین معلوم ہوتی اس لئے مرزا قادیانی عی کے قول سے بید دلیل غلط ہے۔

بہلا جواب اس سے پیشر احمد بیك ك داماد كم معلق جو جار قول مرزا قادیانی کے منقول ہو چکے ہیں وہ جاروں قول اس دلیل کو غلط متاتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی سب بزابر بین البتہ سے کی موت راحت بے اور جموٹے کی موت اس کے لئے مصیبت

ب اگر چدموت کے وقت تک وہ عیش وعشرت میں رہا ہوامورسلطنت چھوڑ کر مرا ہواس کی تفصیل سے پہلے اس کا بیان ضرور ہے کہ خدا پر افتر اء کرنے والے کون بیں اور کتنے

تشم پر ہیں' اور ان ہر ہلاکت اور ذلت کا حکم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا دنیا میں نیکوں اور

دیا جاتا ہے اور نیکوں کوعیش میں چھوڑا جاتا ہے؟ خدا پر افتر اء کرنے والوں کی بہت قسمیں ہو علی جیں محر اس وقت ہم دونشمیں بیان کرتے جین ایک وہ جیں جو نبوت یا الہام کا دعویٰ كركے جموث الهام بيان كريل اور جو باتيل خدا فينيس كهيں انبيل خداكى طرف منسوب كرين أي جهوف يهل بهي مرز ع ي اوراس صدى بس بحى مزرر ب بي بندوستان میں مجدد اور امام اور مہدی ہونے کا دعویٰ تو کئی فخصول نے کیا مگر الہام اور نبوت کا دعویٰ صرف مرزا قادیانی کا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے وہ میں جو خدا کی می کی باتوں کو جموئی کہتے ہیں اور اس کے سے رسولوں کومفتری اور کذاب بتا کر خلقت کو ممراہ کرتے ہیں ان کا بد خیال ہے کہ حارم پاس جو شریعت الہیہ اور کتاب خدا ہے وہ انہیں مفتری اور کذاب ممبراتی ہے اس لئے ہم مامور ہیں کہ انہیں نہ مانیں اور کوشش کریں کہ خلقت انہیں خدا کا رسول نہ جانے سی میچ خدا پر افتراء ہے یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا کفار ومشرکین کو مفترى كها يے اور ارشاد موا ب كه "يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ (نماء ٥٠) يركروه اين خیالات این ممانات فاسدہ کوخدا کا علم اور منجاب الله سجمتا ہے اس لئے وہ مفتری ہے ان برغضب الی آنے اور جلد ہلاک ہونے کی وجہ مرزا قادیانی کے کلام سے بیمعلوم ہوتی ب كديم فترى كلوق خداكو كمراه كرتے بين خداك قهركا يد مفضاء بكران كو ذات س جلد ہلاک کرے تاکہ اس کی مخلوق مگراہی ہے محفوظ رہے اب اگر مخلوق کو مگراہ کرتا اس بات كاسب ہے كم مراه كرنے والا غضب اللي كى آگ سے جلد ہلاك مواور ذلت كے ساتھ مرے کو اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ گمراہ کرنے والا گروہ وہربیاور لا غربب ب جس كوسرے سے خدائے تعالى كے وجود سے إنكار بے۔ جب كوئى ان كے سامنے اس قادر بے چون کا ذکر کرے آہ بشرط قدرت و موقع زور سے قبعبہ لگاتے ہیں اور ان کی تقریروں اور تح بروں کے زور سے اورپ میں وہریت کا دریا موج زن ہے مدہب عیسوی

صالحول کے عیش وعشرت کا مقام ہے؟ جو ان کے مقالبے میں جھوٹوں کوجلد ہلاکت کا تھم

خطرناک حالت میں ہوگیا ہے اور عیسائی برابر وہریہ ہوتے جاتے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہ خبرب مجیل رہا ہے ۱۹۲ برس سے زیادہ ہوئے کہ یہ گروہ کمال عیش و محرت اور مسرت و حکومت کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ووسرے گروہ میں دیا نقد سرتی کو دیکھوتمیں برس سے زیادہ ہوئے کہ اس نے آ ریہ خرب کی بنیاد ڈائی اور ہندوستان میں ہندؤ مسلمانوں میں بالچل مجا دی گھر تازیت کے زبان دوازی کی محرت اسلام اور اس کے بائی علیہ السلام پر بہت کچھ زبان دوازی کی محرت اسلام اور اس محمد تادیانی موت سے نہیں مرا جیسا کہ مرزا تا رہا اور مرا بھی تو کی ذات کی موت سے نہیں مرا جیسا کہ مرزا تا دیانی مقتری کے لئے کہتے ہیں۔

یت سیست ای ویکھوکراس کے ندہب کؤ اس کی جماعت کو کس قدرتر تی ہوری ہے جرت اب کے بیت کا سیست کو کس قدرتر تی ہوری ہے جرت یہ ہے کہ بعض مسلمان آریہ ہو گئے ویا ند اگر چہ مرکبا مگراس کی گرائی ادراس کی جماعت مراہ کرنے والی موجود ہے اور اس سے زیادہ کرائی پھیلا ربی ہے اس لئے اسے زندہ مستجھنا جائے۔

الحاصل! فدا پر افتراء کرنے والے اور ظفت کو گراہ کرنے والے دو گروہ ہوئے بہلا گروہ وہ ہے جو کہدرہا ہے کہ خدا نے میے موجود کو بھجا ہے ان کے سرگروہ ہندوستان بل مرزا غلام احمد قادیاتی ہیں اور اخبار ' ایڈوکٹ' بھٹی بیں لکھا ہے کہ لندن بیں ایک عبدائی نے دوئوی کیا ہے کہ می موجود ہیں ہوں اور اس قدر اس کو ترتی ہے کہ اس کا چرچ یعنی گرجا جو اس نے بنوایا ہے اس قدر شاندار ہے کہ باوجود سلطنت اور بے صدعمارت کے شہرلندن بی ماں کے حق فہیں ہے مرزا قادیاتی سے تو عمدہ مجد بھی نہیں گی منارہ بنواتے تھے وہ بھی اس کے حش فہیں ہے مرزا قادیاتی سے تو عمدہ مجد بھی نہیں گی مزادہ بنواتے تھے وہ بھی اس کے مرنے تک ناتمام رہا اور ان کا روپیہ ضائع اور بے کار گیا۔ غرض یہ کہ سی کھی اس کے مرخ وحثرت اور شان و شوکت سے بہت لندنی کی عیش و عشرت و شوکت سے بہت لندنی کی عیش و عشرت و شوکت سے بہت نیادہ نی کہیں گر فدائے تعالیٰ کا اور اس کے بچے رسولوں کا بالکل الکار کرنا افتراء کرنے مفتری نہیں مرخ خدائے تعالیٰ کا اور اس کے بچے رسولوں کا بالکل الکار کرنا افتراء کرنے سے زیادہ جرم ہے اور ظفت کو گراہ کرنا جس قدر اس تیسرے گروہ سے ہو رہا ہے ان دونوں سے فہیں ہے اس لئے مورد غضب الی اگر چہ شیوں گروہ ہیں مورہ سے سے دونوں سے فہیں ہی اس کے مورد غضب الی اگر چہ شیوں گروہ ہیں گراسے سب سے دونوں سے فہیں اس وقت تک کی گروہ کو غضب الی کی میں گروہ ہیں گراسے سب سے ذیادہ ہونا جا ہے گین اس وقت تک کی گروہ کو غضب الی کی مورد عیا ہے گین اس وقت تک کی گروہ کو غضب الی کی مورد عیا ہے گین اس وقت تک کی گروہ کو غضب الی کے صاحفہ نے ہاک فیس کیا

بلكه نهايت زور سے انبيس ترتى مورى بے يدوه حالت ہے كه مرزا قاديانى كى غلط بيانى كا جوت دنیا آ تھوں سے د کھے ری ہے اس ش کس کو شہد نیس ہوسکا۔ ایک بدی بات کا مرزا قادیانی اتکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اگر کوئی قادیانی کیے کہ مرزا قادیانی خاص حبوثے ملہموں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ایبا حبوثا ملہم کوئی نیں گزرا او میں کہتا ہوں کہ جمو نے ملم کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے؟ ہم تو بیان کر مچلے کہ جو وجہ ہلاک کر دینے کی جموٹے ملہم میں ہے اس سے زیادہ دوسرے گروہوں میں ہے پر تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کوئی قادیانی اس تخصیص کی وجہ نہیں بیان کرتا ، محر ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے خاص مفتری کے لئے یہ تیجہ بیان کیا ہے مگر اسے میر جائے کہ اپنے مرشد کے قول کی دلیل قرآن مجید ہے مدیث سے یاعثل سے کوئی دلیل تو پیش کرے یا مرزا قادیانی کے محض جموٹے اور غلط اقوال کو پیش کرکے ہمیں الزام دینا جاہتا بتمارك مرشد كابي قول كه "توريت وقرآن شريف دونول كوايى دي رب بي كه خدا پر افتراء کرنے والا جلد تباہ ہو جاتا ہے بعنی دنیا میں ہیں اکیس برس تک وہ عیش و آرام میں نہیں روسکا" محض غلط بے خدا پر افتراء بے اور اگر گذشتہ زمانے میں ایسے جموئے مدعیوں کو دیکھنا جاہتے ہیں تو تھوڑا انظار کریں آئندہ ان کا بھی ذکر ہوگا' مرزا قادیانی کے جواب میں یہ بدیمی اور عینی دلیل تھی اب حقیقت امر کو بیان کیا جاتا ہے اور استدلالی طریق سے جواب دیا جاتا ہے جس طرح زمانے کی موجودہ حالت سے ثابت ہو گیا کہ مفتری اور خلقت کو مراه کرنے والے جلد ہلاک نہیں ہوتے ای طرح تاریخ برنظر کرنے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے مشرول کو اور اس پر افتر اء کرنے والوں کو بہت پچھ مہلت دی گئ ہے اس پر کسی کو تعب نہ ہو خدائے تعالی بدا عکیم ہے اگر اس کی حکمت بالفہ کا مقتضاء بيه موكد كسى مفترى كومهلت دى جائے تو كوئى روكنے والا اور الزام دينے والانبيں ب لا يُسْفَلُ عَمَا يَفْعَلُ (انبياء٣٣) سي ارشاد ب طبيب ظاهري يار كے علاج مل بعض وقت ایا علاج کرتا ہے کہ و کیمنے والے اس وقت متحیر ہوتے ہیں بعض اسے نا پند کرتے ہیں ممروہ اصول طب کے موافق علاج کرتا ہے نا واقفوں کی سجھ میں آئے یا نہ آئے گھر اس عليم مطلق كى عكمتوں بركس كاعلم محيط موسكتا ہے؟ البته اس قدر كهد سكتے بين كم كمي وقت اس کی صفت اصلال کا غلبراس کی مہلت کا باعث ہوسکتا ہے اللہ تعالی کے صفات میں جس طرح ہوایت ہے اس طرح اصلال ہمی ہے جب ہدایت اور محرابی اس کی طرف ے ہو جس طرح اے مَادِیٰ کہتے ہیں ای طرح اے مُضِلُ ا بھی کہ سکتے ہیں ا قرآن مجید کے نصوص قطعیہ میں اس کا بیان ہے چندآ بیٹی بہال نقل کی جاتی ہیں۔

ا ..... اتويدون ان تهدوا من اضلِ اللَّه ومن يضلل اللَّه فَلَنُ

تَجدَ لَهُ سَبيُلا (سورة ناء ٨٨)

الله تعالى امت محديد سے خطاب كرے قرماتا ہے كياتم جاتے ہوكہ جے الله تعالى نے حمراه كياتم اس مدايت كرد (يوليس موسكما) جي الله تعالى في محراه كيا اس تو نيك راه برنہیں جلا سکتا۔

٢..... مَنُ يُهْدِى اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُصْلِلُ فَأُولِئِكَ هُمُ

المُخْسِرُونَ ٥ (سورة اعراف ١٤٨)

جے اللہ تعالی ہدایت کرے وہی ہدایت یا سکتا ہے اور جے محراہ کرے وہی فتصان وألول میں ہے۔

٣..... مَنُ يُصُلِل للَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ (اثراف ١٨٦)

جے اللہ تعالیٰ ممراہ کرے اسے کوئی ہدایت ٹیس کرسکتا۔

٣ .... مَنُ يُضَلِلِ لللهُ فَمَالَةَ مِنْ هَادٍ (مورة رعد٣٣) جے اللہ تعالیٰ ممراہ کرے اس کے لئے کوئی مادی نہیں ہوسکتا۔

٥..... وَلَوُ هَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنُ يُضِلُّ مَنْ

يُّشَآءُ وَيَهُدِى مَنْ يُشَآءُ (سورةُ فَل ٩٣)

اگر الله تعالی چاہے تو ساری دنیا کوایک گروہ کردے کیکن وہ جسے چاہتا ہے مگراہ کرتا ہے اور وحطرت امام رباني مجدد الف وافئ اسيخ مكتوبات جلدسوم كم صفحه ٢٣ من كليت بين - بردومظا براسم الهادى

واسم المصل مافته از هردو خلامیگرد.<sup>.</sup>

اس میں صاف طور سے جس طرح الله تعالی کا نام البادی بنایا ای طرح المعل بنایا محر چونکه مرزائیول کوعظم

ے اور بزرگوں کے کام سے کچھ واسط میں ہے صرف بغدادی قاعدے کے ساتھ اللہ تعالی کے کچھ نام کھے و کھے ہیں اس کے سمجھتے ہیں کہ الله تعالی کے اتنے بی نام ہیں حالانکہ علماء نے ہزار نام ہتائے ہیں۔

جے چاہتا ہے ہوایت کرتا ہے یعنی اس کی تھمت بالغد کا یکی مقتضاء ہے کہ کوئی گراہ رہے اور کوئی ہدایت پائے۔ انسان کو اس غیر متابی ذات و صفات کی ساری باتوں پر اطلاع نہیں ہو کتی۔

اس وقت حضرات مرزائیوں کی حالت پر اس کا تجربہ بورہا ہے کہ ان کی فیر خوابی میں کیسی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی گمرابی کوس س طرح سے روش کرے دکھایا جاتا بي مرج ع ب كه من يُصلِل للله فلا هادى له " " جي الله تعالى مراه كر ا ا کون بدایت کرسکتا ہے۔' اس مضمون کی آیتیں قرآن مجید میں کثرت سے ہیں' گران کی نظران برنہیں بڑتی یا ان کے معنی مجھنے میں ان کی عقل بہک گئی ہے اور اس طریقہ سے وہ مراہ ہوئے ہیں بہر حال مراہ ہیں۔ زمانے کی تاریخ پر نظر کرنے سے معلوم بوتا ہے کہ ان دونوں صفتوں کا دورہ ہوا کرتا ہے جس وقت صفت مدایت کا دورہ ہوتا ہے تو ساری و نیا میں ہدایت کی روشنی سیمیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور ہر طرف بدایت کا اثر آم و بیش نظر آ تا ئ اور جب مفت اطلال کا دورہ ہوتا ہے تو حالت اس کے براکس بوتی ہے صفت ہدایت کے دورے میں جس قدر مفتری اور گذابِ گمراہ کرنے والے ہول گئ اگر وہ ہدایت کے دائرے میں نہ آئیں کے توعقل سلیم برکہتی ہے کد صفت قہاری ان کی طرف جلد متوجہ ہوگی اور انہیں نیست و نابود کر دے گی محمر اس کے لئے کوئی میعار نہیں ہو سکتی' ای علام الغیوب اور عکیم مطلق کے اختیار میں ہے کہی وجہ ہوئی کہ سرور انبیا علیہ الصلوة والسلام کے عبد میں اسود عنسیٰ اور مسیلمہ کو زیادہ مہلت نہ ملی اور سجاع مدعمیہ نبوت و تنس برس سے زیادہ مہلت اس لئے رہی کہ خدا کے علم میں وہ مسلمان تھی ای وجہ سے وہ حفزت معاوية كعبد من آئى اورسلمان موئى جس وقت صفت اصلال كا غلب موتا إس وت کذاب ومفتری کوجس قدر زیادہ مہلت دی جائے تو عجب نہیں ہے اس دورے میں اس کی شان حکم و کرم اس کی مر بی ہوگ۔ اہل نظر خوب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں صفت اصلال کا زور ے دنیا میں ہر طرح ہے گمراہی تھیل ربی ہے نظر اٹھ کر دیکھا جائے جس ند ہب نے بدایت کی روح دنیا میں چونک دی تھی اب اس کی کیا حالت ہوری ہے اس میں بر کے وشمن کس کس طرح سے اس کے منانے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور کی سے چھنیس ہوسکتا اور ندممی کو خیال ہے اور خدا پر افتراء کرنے والے اس سے انکار کرنے والے کس

زور وشور سے ممرابی کو پھیلا رہے ہیں اور کتنی مدت سے کمال میش و آ رام سے حکومت کر رہے ہیں' روز افزوں انہیں ترتی ہورہی ہے' ایسے وقت میں اگر کسی مفتری اور جموٹے ملہم کو بھیں چیس مہلت وی جائے آت اس کی سیائی کی دلیل نمیں ہو سکتی اس وقت جو میں في توقف كى وجه بيان كى بيالي عظيم الثان سر اللي ب يهال ان آيول كو بيش نظر ركمنا

جاہے جن کی نقل ابھی ابھی کی عن جن سے اس صفت کا اظہار ہوتا ہے اور بہتو ظاہری بات بے کہ کمی وقت مغت انقامی اس کی مہلت کا سبب ہوگی تاکہ اس کے كذب و دروغ کا پلہ نہایت بھاری ہو جائے اور ای قدر اس سے انتقام کیا جائے ایما عداروں

خصوصاً علاء ادر فہمیدہ حضرات کا امتحان مجمی اس کی مہلت کا باعث ہوسکتا ہے تا کہ آشکارا

ہو جائے کہ کون ثابت قدم رہا اور کس کا انیان پنتہ لکاا کہ ممراہ کرنے والے کے فریب میں نہ آیا' اور کون بہک گیا' جب یہ دونوں وجہیں بتا رہی ہیں کہ مفتری کی ہلاکت میں دریہ

ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کوئی میعاد معنن نہیں ہو سکتی اور کوئی آیت و حدیث المی نہیں

بجس سے اس کے ظاف تابت ہوتا ہو۔ پھرمفتری کی مہلت سے انکار کرتا تھن زبردی

اور نفس برتی نہیں تو کیا ہے؟ جماعت قادیائی یہ تو کیے کہ شیطان جو صفت امتلال کا بورا

مظہر ہے اس کے مثل کون جمونا مفتری ممراہ کرنے والا ہوسکتا ہے؟ پھر اسے کیوں قیامت تک کی مہلت دی گئی اور ہلاک تبیں کیا حمیا؟ یہ اسی با تیں بیں جن سے کوئی فہیدہ انکار نہیں کرسکتا اور بعض جگہ جو مرزا قادیانی نے ہلاکت کے لئے قیدیں لگائی ہیں وہ محض ایجاد بندہ اور ابلہ فرین ہے مسی عقلی اِنعلی دلیل سے ٹابت نہیں ہوسکیا' کہ ہلاک ہوتا خاص قتم ع مفتری کے لئے مخصوص ہے اگر کسی کو دعوی ہوتو ابت کرے۔ مرزا قادیانی اپنی کامیابی اور ونیاوی عمده حالت و کھا کرید ثابت کرنا چاہتے ہیں

کہ یہ ماری سپائی کی دلیل ہے گر بیان سابق سے اس کی غلطی مجی ظاہر ہوگئ کیونکہ منكرين خدا و رسول اور جمولے مدعی اس وقت اپنے مطالب میں کامیاب ہیں اور مرزا قادیانی سے بدر جہا زائد عمدہ حالت رکھتے ہیں مگر اب ہم قرآن مجید سے بیا ثابت کرکے و کھانا جائے ہیں کدونیا میں میش وعثرت سے رہنا وشمنوں سے محفوظ رہنا اپنے مطالب میں کامیاب ہوتا سچائی اور حقانیت کی ولیل نہیں ہے۔ دنیا دار الاہتلاء ہے کیتن آ زمائش اور

امتحان کا مقام ہے اور خدا کا امتحان مختلف طور سے ہوتا ہے کسی وقت مال و دولت اور آسائش و آرام دے کر اور کسی وقت عزت و آبرو و جاہ و منصب عنایت کرکے اور کسی وقت تنتکی اور بریشانی ہے۔

#### دنیاوی حالت کا عمدہ ہونا حقانیت کی دلیل نہیں

مَا ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيٓ ٱكُرَمَن٥ط وَامَّا إِذَا مَاابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيُهِ رِزْقَهُ (سورة الفجر ١٦٢٣) فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَن لین تیرا پروردگارسب کی حالت کو د کھ رہا ہے اور ہر ایک کو آ زما تا ہے کسی کو

ونیاوی عزت دیتا ہے' اس کے مال و دولت میس ترتی ہوتی ہے میسجمتا ہے کہ اللہ تعالی کا میں مقبول ہوں اس نے میری بزی عزت کی اور کسی پردوزی تنگ کرتا ہے تو پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ولیل کیا' اس آیت میں عام انسان کی آ زمائش کا ذکر ہے

اور دوسری آبنوں میں خاص مسلمانوں کے لئے ارشاہ ہوا ہے مشلاً سورہ عنکبوت کی مہلی

اوردوسری آیت میں ہے:'' ووسري آيت المّ أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَقُولُوا

امَنَّاوَهُمُ لاَ يُفْتَنُونَ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ ۚ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ٥ (عَبُوت ٣٢١)

..... کیا لوگوں کا ایبا گمان ہے کہ وہ صرف اس کہددینے پر چھوڑ دیئے جا کیں کہ ہم ایمان

لے آئے ہم سلمان ہیں اور ان کی آ زمائش ند کی جائے اور وہ فتنے میں ند ڈالے جائیں الیانہیں ہوسکتا' بلکہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کا امتحان ہونا ضروری ہے' اور یہ الله تعالى كى سنت قديمه ب اى كے ارشاد موتا ب كداس كو باليقين جان لوكه بم في تم سے پہلے مسلمانوں کی بھی آ زمائش کی ہے اس غرض سے کہ سے اور جھوٹے میں

فرق ظاہر ہو جائے۔ ، يه آيت نص قطعي ہے كه ايمان والول كا احتمان موتا ب اس من انبياء اولياء

سب دافل بین اور امتحان کس کس طرح کا بوسکتا ہے اس کا بیان کچھٹیس ہے جس سے

مقصد یہ ہے کہ برطرح کا امتحان بوسکا ہے اور ہوتا ہے چنانچہ پہلی امتول میں بہت سخت تخت امتحان ہوئے ہیں اس آیت کی تفییر میں صاحب فتح البیان لکھتے ہیں بعض آرے

ہے چیر دیے محے بعض مثل کردیے محے بعض آگ میں ڈال دیے محے بعضوں کا سر

اوے کے تقدول سے کھر جا گیا۔اورابن کثیراس آیت کی تغییر میں اس مضمون کی تصدیق يس ُ صديثُ لَقُلَ كرتے بينُ ''فعنهم من نشر بالمنشار و منهم من قتل ومنهم من

القى في النار و منهم من مشطوا با مشاط الحديد (فتح البيان جلد ٤)

معنی حدیث سیح میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا مونا ہے اس

کے بعد نیک لوگوں کا یعنی نیکوں کا امتحان انبیاء کے امتحان سے کم ہوتا ہے ان کے بعد جس

قدر نیکوں سے مشابهت ای قدر ان سے امتحان۔ "جاء فی الحدیث الصحیح اشد الناس بلاء الا انبياء ثم الصلحون ثم الا مثل قالا مثل''

(ترتدى باب ما جاء في الصبر على البلاء ج٢ص ١٥) یعن اگر زیادہ مشابہت ہے تو سخت امتحان ہے اور جس قدر مشابہت میں کی ہے

اتنی ہی امتحان میں کی ہے یہ حدیث مختلف الفاظ سے آئی ہے اور بہت ائمہ حدیث نے اے روایت کیا ب ترفدی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدیث سیح ب حاکم اور ابن حبان روایت كرتے بين اور كتے بين كديد صديث سيح بے غرض يد كد مقبولان خداكى

عالت اس آیت اور حدیث سے معلوم کرنا چاہے اور مرزا قادیانی کے قول پر نظر کرنا

جاہے کہ ان کا قول قرآن مجید اور حدیث سحح کے صریح خلاف ہے سورہ انعام میں بعض

سابق امتوں كا اس طرح ذكر ہے:

تَبْسِرِي آيت ﴿ وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى اُمَم مِنْ قَبُلِكَ فَاخَذُنَّهُمُ

بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَتَضَرَّعُونَ٥ ۚ فَلَوُلَّا اذُ جَآءَ هُمُ بَاُسَنَا تَضَرُّعُوا وَلَكِنُ قَسَتُ قُلُولُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ٥ فَلَمَّا نَسُوًا مَاذُكِّرُوْابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبُوَابَ كُلِّ شَىُءٍ حَتَّىَ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُواۤ اَحَلُىٰهُمۡ بَغَتَةٌ فَإِذَا هُمُ مُيُلِسُونَ ٥ (انعام٣٣٦٣)

الله تعالى نهايت تاكيد سے تتم كھا كراين رسول سے فرماتا ہے كه تھھ سے يہلے

بہت امتوں میں ہم نے رسولِ بھیج اور جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے انہیں مختی اور تکلیف میں پکڑا تا کہ دیالوگ جھیس اور سولول کو مانیں مگر باوجود سخت کیری کے بھی انہوں نے نہ مانا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطانی وساوس سے ان ى باتوں كو يسندكرتے رہے جب انہوں نے تصیحت كى باتوں پر توجد ندكى تو ہم نے نعموں ے دروازے ان بر کھول دیے اور برقتم کا آرام و چین انہیں طفے لگا یہال تک کہ تماری وی ہوئی نعتوں پر وہ اترانے لگے اس وقت ہم نے ایک بارگی اس طرح پکڑا کہ مایوں ہو کئے اور اینے چھٹکارے کی انہیں امید نہ رہی اور ان ظالموں کی جڑ و بنیاد کاب دی گئی اور غيست و تابود كردي محيرًا اس آيت شل الله تعالى في بعض ان امتول كا ذكر فرمايا جنهول نے اپنے زمانے کے نبیوں کی جمیں سنی اس ساری قوم کی جمن حالتیں بیان فرما نیں۔ اول انہیں تختی اور تکلیف ہے متنبہ کیا ' پھر ان پر بہت کچھ انعامات دنیاوی کئے مگر دونوں حالتوں میں وہ نا فرمان رہے اس کئے انجام میں وہ نیست و نابود کر دیئے مکئے کہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم دوطرح سے امتحان لیتے ہیں نری سے اور تحق سے بہال بھی وہی بات ہے' البتہ یہاں اس امتحان کا انجام بھی بیان فرما دیا تینی جب کسی امتحان میں یاس نہ ہوئے او بلاک کر دیے ملے مگر میں مجھ لینا ضرور ہے کہ تین حالتیں جو بیان کی سکیں وہ نہ ایک فخص کی بین نداس امت کے برفخص کی بلکہ ایک گروہ اور ایک بری امت کی بین اب اگر اس امت کے ہر فرد بشر کا خیال کیا جائے گا تو مختلف حالت کے لوگ ہوں یے بعض تکلیف کی حالت میں مر مے ہوں مے راحت ان کے پاس نہ آئی ہوگی بعض نے تمام عربیش و آرام کیا ہوگا اور اپنی کامیابیول اور عیش کے نشے میں کیا کیا کیا ہوگا اور كس كس تحتم ك وعوب كئے مول مح ميدالله تعالى كے علم ميں ہے بعض ايسے بھى مول مك کہ عیش و آ رام میں اپنے خیالات میں مست ہول گے کہ یکبارگی خدا کی پکڑ ان پر آگئی اب جیس معلوم کہ لتنی مدت تک وہ عیش و آرام میں رے عرض مید کاس آیت سے میہ بخولی ٹابت ہوا کہ کس وقت نا فرمانوں پر نعمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اب وہ نافر مان کسی قتم کا مجرم ہو مدعی نبوت ہو جھوٹی دحی کو خدا کا کلام بتائے افتراء کرے یا ایسے

مفتری ہوں جیسے یہود و نصاری وغیرہ کلام اللی میں کوئی قید تھیں ہے عام الفاظ ہیں اس لئے کوئی مخض اپنی عمدہ حالت دکھا کراپنی سچائی اور حقانیت ٹابت نہیں کر سکنا الحاصل بہلی

آیت صاف شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کا امتحان لیتا ہے کسی کو مال و دولت عرت و آبرو دے کر آ زماتا ہے اور کی کوفقر و فاقے میں رکھ کر دیکھا ہے ووسری آیت اور مدیث سے ثابت ہوا کہ ایمانداروں کی آ زمائش اکٹر مختی سے کی جاتی ہے تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ بعض وقت نا فرمان مجرموں کے لئے خاص طور سے راحت کے سامان مہیا کئے جاتے ہیں اور وہ بھی اس زور کے ساتھ کہ دنیاوی اسباب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس آیت سے عیش و آرام میں رہنا زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے اب میر مجھ لیمنا چاہئے کہ عیش و آرام اور عزت و آبرد کے مراتب و اقسام میں مثلاً کسی کو اللہ نے علم دیا اور اس کی وجہ سے خلق کو اس کی طرف متوجہ کیا اور قبولیت کی عزت عنایت فرمائی۔ اب بیدامتحان ہوتا ہے اور اپنے تئین خدا کا مقرب اور مقبول خیال کرتا ہے یا بار احسان سے اس کی عاجزی اور شرمندگی میں ترقی ہوتی ہے خصوصاً اس خیال سے کہ اس كريم كے ايسے احسانات اور ميں ايبا الائق اور مجھ سے اس كا مشكريد كچھ نہيں موسكاً۔ اب اگر اس کے دل میں اپنی بڑائی سائنی تو اس کی بھی کوئی حدثہیں ہے۔ اگر بیایے آپ

کو مقبول خدا' مخلوق کا امام اور پیشوا خیال کرے تو بعید نہیں ہے اسے خیالی الہام ہونے لگیں اور اپ تنین نی اور رسول سجھ لے تو بھی بعید نہیں اور اگر علم اور قبولیت کے ساتھ وولت اور مقصد میں کامیابیاں بھی اس کی ہونے آئیں تو وعویٰ خدائی کرنے گگے تو عجب نہیں' الغرض انعام ظاہری کسی وقت تو متبولیت کاباعث ہو جاتا ہے اور کسی وقت نہایت مروود بنا ویتا ہے مگر بیمقبولیت ہی کے خیال میں رہتا ہے ایہا ہی تنظی کا حال ہے کہ بھی تو ''کادالفقر ان یکون کفرا۔'' ''لاتمائی کی وقت کفرکی نوبت کانچا و کی ہے'۔ ( کنزالعمال ج۲ ص۹۲ مدید ۱۹۲۸ کا مصداق ہوتا ہے اور کس وقت کمال مبرکی وجہ ے مقبول خدا ہو جاتا ہے غرض یہ کہ نتیوں آ غول سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ ظاہری حالت

کہتے ہیں کہ فیصلہ آ سائی میں کوئی علمی اعتراض نہیں ہے اے نافہو! علمی اعتراض ای کو

٣٨

سوجمتا ہے جس کے دل کی آ کلمیں کھلی ہوں' اور جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے انہیں علمی اعتراض کیا سو جھے گا۔ اب میں جھوٹے مدعیوں کے چند نام لکھتا ہوں کجن سے معلوم ہو جائے گا کہ بعض ایسے حصرات گذرے ہیں کہ ان کی پہلی حالت الحجی تھی محر جب الله تعالی نے ان پر انعام کیا اور خلق بس انہیں مقبولیت عنایت ہوئی اس وقت ان کی حالت مجڑی اور دعویٰ مہدویت کے ساتھ سلطنت کی اور باوجود ایسے جھوٹے دعوے کے تمام عمر عیش و عشرت میں کامران رہے اور بعض تو اپنے خلیفہ اور اپنی اولاد کے لئے سلطنت چھوڑ گئے اورسینکروں برس ان کی سلطنت رہی ذات کی موت سے وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ انتہائے مغرب کے پہاڑی ملک میں بہت بری قوم ہر بر رہتی ہے اس میں بہت لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا وعویٰ کیا ہے اور اس قوم نے مانا ہے اور اس قدر مانا ہے کہ اس وعویٰ کی وجہ سے وہ باوشاہ ہو گئے مہدی ہونے کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں۔

### (۱) محمد بن تو مرت علوی مغربی (۲) عبدالمومن

انتہائے مغرب میں ایک بہاڑ ہے جس کا نام سوس ہے وہاں کا رہے والا تھا بهت براعالم تفا فقيد تفا حديث كا حافظ تفا اصول فقد اورعكم كلام كا يورا ماهر تفا اويب بحى تفا نہایت متقی اور پر بیزگار اور زاید تھا' ایک زمانے تک اس نے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر نہایت زور وشورے کیا بالمخصیص جس کو برے کام کرتے ویکھا اے منع کیا اور نیک كام كى رفيت دى بروساماني كى بير حالت تقى كدمقام مهديد على ٥٠٥ ه على بنجا اس وقت اس کے پاس بجز ایک جھاگل اور لاٹھی کے کچھ نہ تھا' اس علم وفضل اور زہر وتقویٰ نے خلقت کو اس کامنخر ومطیع کر دیا' نیک کاموں کی اِشاعت میں اور برائی کے منانے میں تو اس قدر مشہور ہوا کہ باوشاہ تک خبر پیٹی اس وقت بیل بن تمیم وہاں کا باوشاہ تھا اس نے علم علی میں اس کے علم وضن اور صلاح و تقویٰ سے علم کی مجلس میں اسے بلوایا اور جب وہ بادشاہ اس کے علم وضنل اور صلاح و تقویٰ سے واقف موا تو اس نے اس کا بہت احرام کیا وہاں سے پھر مراکش پہنچا اور وہاں بھی اس تقوى اور امر بالمعروف كى وجه ب وبال ك بادشاه تك اس كو جائے كى نوبت آئى اس نے اس وقت کے برے برے فضلا کو اس سے مناظرہ کا تھم ویا مگر کوئی فاضل اس سے ت مقابلہ نہ کر سکا اور اس کی عمرہ تصیحتوں اور پر اثر کلمات نے بادشاہ کے دل پر ایبا اثر ڈالا

کہ بے افتیار رونے لگا مگر وزیر کے اصرار سے باوشاہ نے اپنے ملک سے نکال دیا پھر ۵۱۳ ہے میں اپنے وطن پہنچا اور اپنی سحر بیانی سے عام طور پر لوگوں کو مخر کرنے لگا اور اپنی سے میام طور پر لوگوں کو مخر کرنے لگا اور اپنی سے میام طور پر لوگوں کو مخر کرنے لگا اور اپنی سے مجدد ہونے اور مہدی ہونے کی تمہید شروع کر دی لیعنی سے بیان کرنا شروع کیا کہ طال فلال احکام شری بدل گئے ہیں اور سے بیٹر ابیاں اسلام میں داخل ہوگئے ہیں ایک سال کے بعد شروع کی اور بیمی کہا کہ ان کا خروج انتہائی مغرب میں ہوگا۔ ایک روز بیان کی حالت میں دن آدی گئے کہ ہو شحیاں امام مہدی کی آپ بیان کرتے ہیں میں دن آدی گئے کہ ہو شوبیاں امام مہدی کی آپ بیان کرتے ہیں سے تو سب آپ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بی مہدی ہیں لاسیکے ہاتھ ہم بیعت کریں محمدین تی اس میں عبدالمون ہمی تو اس سے کی بیعت کی۔ اس وقت جنہوں نے بیعت کی ان میں عبدالمون ہمی تھا ہے بہا اس کے مہدویت کی بنا کا پھر تو قبیلے کے قبیلے اس کے مطبح ہونا شروع ہو تو این تو مرت نے اپنے معتقدوں سے کہا میں پوشیدہ طور سے بہاں سے چلا جاتا ہوں تو ابن تو مرت نے اپنے معتقدوں سے کہا میں پوشیدہ طور سے بہاں سے چلا جاتا ہوں تا ہوں جاتے ہیں کیا تو واپس چلا جاتے ہی کیا کہ آپ کیوں جاتے ہیں کیا تا ہوں جاتے ہیں کیا تا کہ معتقدین میں ایک شخص مشامخوں سے میں اس نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں کیا تا کہ معتقدین میں ایک شخص مشامخوں سے میں تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں کیا کہ معتقدین میں ایک شخص مشامخوں سے میں تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں کیا

نہیں ہے اور مہدی کے تمام گروہ نے اس پر اتفاق کیا۔

این تو مرت کی پہلی پیشگوئی

اس وقت این تو مرت نے پیشی کوئی کی کہ میں حمیمیں فق یانی کوئی کی کہ میں حمیمیں فق یانی کی بیٹارت دیتا ہوں تہارا تعوز اگروہ خالف کی بخ و بنیاد اکھیڑ دے گا اور ہم اس کے ملک کے مالک ہوں گے اس کے بعد بیلوگ پہاڑ ہے اترے اور بادشاہ سے لڑائی ہوئی چر تو این تو مرت کے مریدوں کا عقیدہ بہت ہی مضبوط ہوگیا اور بی خبر سن کر اطراف و جوانب سے کشت سے لوگ آ کر مرید ہونا شردع ہوگئے اس اس جاہ کی ترتی ناس کی طرف سے میں گائی میڈیان میں ان میں اس کی ترقی اس کی طرف سے میں گائی میڈیان میں آئی میڈیان میں آئی میڈیان میں آئی میڈیان میں گئی میں کر ایک میں کی طرف سے میں گائی میڈیان میں گائی میڈیان میں گئی میں کر اس کی طرف سے میں گائی میڈیان میں گئی میں کر اس کی طرف سے میں گائی میڈیان میں گئی میں گئی میں کر اس کر کر اس کی طرف سے میں گائی میڈیان میں گئی کر اس کر کر اس کر کر کر گئی گئی کر گئی کر

آ سان کی طرف سے خوف ہے مہدی نے کہائیس بلکہ آ سان کی طرف سے مدد ہوگی تو اس فخض نے کہا کہ اب اگر روئے زمین کے لوگ ہم پر چڑھائی کریں تو ہمیں چھے خوف

نے اس کی اندروئی حالت بیں تغیر پیدا کر دیا بعض لوگوں کی طرف سے بد گمانی ہوئی اور

الحال کا بدر ہے والا تھا وہ انتہائے مغرب ہے اِس نے اپنی مہدویت جمانے کے لئے جو طرز اختیار کیا وہ
مزا کی وَدُورَ حَالَىٰ سرع م قعا

لوگوں کوقل کرانا شروع کیا اور بزارول آئل ہو گئے اور عجیب طور سے قل ہوئے ایک پیشین گوئی کے اتفاقیہ پورا ہو جانے سے مریدین کا بیر حال ہوا ۵۲۳ھ میں سخت بیار ہوا اور ان بی ایام میں ایک بھاری لزائی بھی پیش آئی ای لزائی میں اس کا برا رفیق ہمراز و نشریشی مارا گیا حالت بیاری میں اس کی موت کی اسے فر پیٹی تو اسے بہت صدمہ ہوا اور اس نے دریافت کیا کے عبدالمؤمن زندہ ہے لوگوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔

این تو مرت کی دوسری پیشین گوئی اس وقت اس نے بیپشین گوئی کی کہ اگر وہ زندہ ہو کوئی نمیں مرا حالت برستور ہے کی وہ خض ہے کہ بہت ملک فتح کرے گا بیہ کہہ کر اس نے مریدوں کو تھم کیا کہ سب اس کی پیروی کریں اور امیر المؤسین کا اس لقب دے کر انتقال کر گیا۔ عبدالمؤمن چار برس تک خاموش رہا۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان وسلوک کرتا رہا براخی تھا اور بہت بڑا جوائم د تھا پھر اے لڑنے اور ملک فتح کرنے کی طرف توجہ ہوئی۔ اور اس مبدی کی پیشگوئی کا ظبور یہ بوا کہ جس طرف گیا ادھ اس کی طرف توجہ ہوئی۔ اور اس مبدی کی پیشگوئی کا ظبور یہ بوا کہ جس طرف گیا ادھ اس کی طوف جو کی اور اس مبدی کی پیشگوئی کا ظبور یہ بوا کہ جس طرف گیا ادھ اس کی طرف توجہ ہوئی۔ اعدان اور عرب پر بھی فتیاب ہوا ۵۵ھ بیس اس نے اپنے بیٹے محمد میں بوسسائیوں کو ولی عہد کرکے اپنے مریدین رہا ہور نے اور اس مبدی کی اولاد بیس سلطنت رہی یہ کہنا رہ گیا کہ این تو مرت مہدی نے تو درے گیا اور مدتوں اس کی اولاد بیس سلطنت رہی یہ کہنا رہ گیا کہ این تو مرت مہدی نے تو ہراروں مسلمانوں کو تل کیا گر ماس کی طرف تھے کا بیرو رہا۔ این تو مرت کے مہدی ہوئے کا زمانہ نہیں موسکنا گرچہ وس برس معلوم ہوتا ہے گر حضرت کی کی دارنہ نبوت سے کم اس کا زمانہ نبیس اگرچہ وس برس معلوم ہوتا ہے گر حضرت کی تاری نبیس تو سات کی اس کا زمانہ نبیس

لایک دوایت ش باره بزار کمل موسئ اور دومری روایت ش سز بزار بیناظرین کوتجب موقع که تاریخ کال (جدید ایریشن به می ۱۹۵ م ۱۹۵۰ این تومرت احوال ندکورش)

ا کا طریق توجیب ہوگا کہ تاریخ کال (جدید ایڈیس ۔ ج4 می ۱۹۵ مند این تومرت احوال فیلوریس)
کھنا ہے کہ این تو مرت نے ہیں برس بادشاہت کی تو المحال مہدویت کا زبانہ زیادہ ہوگا گھر پہلاں دس برس
کیوں کھنا مجائے نیال دہے کہ ہم کو حقیق اور چائی ہر دفت مذخر ہے ہم ہر گزئیس چاہتے کہ جس طرح ہو
سکے الزام دیا جائے اس کئے کہتے ہیں کہ تاریخ کال جلد دہم مطبوعہ معرا کے صفحہ دہ ۱۹ میں بے شک کھا کہ ہے محرمطوم ہوتا ہے کہ حشرة کی جگہ حشرین کا تب کی تنظمی سے لکھا میا کیونکہ ۵۱۵ھ شیس اس کی مہدویت
کی ابتدا ہے اور ۵۲۳ھ میں اس کا انتقال ہے اور ۵۱۸ھ شیس اس کے طیف نے لڑائی (بقید ایکل صفح پر)

موا بلکہ زیادہ ہی رہا۔ اس کا ذکر آئندہ آئے گا اس کے علاوہ اس کے خلیفہ کا زمانہ بھی اس میں شار کرنا جائے کوئلہ بداس کا جانشین اور بالکل اس کا بیرو تھا جو مراہی اس مبدی نے

پھیلائی اس کے خلیفہ نے بدر جہا زائد اس سے پھیلائی۔ کیونکہ اس نے بہت شہروں کو فتح كركے اس كے رہنے والوں كو اپنا مطبع كيا اور اى طريقے پر چلايا اور ١٣٣ برس تك خدا كا

قبران پرنہیں آیا ابن تومرت اگر چہ جلد مرکیا مگر بیٹبیں کہد کتے کہ غضب الی سے مرا کیونکہ عیش و آرام میں سلطنت کرتا ہوا مرا اور اپنا جانشین ایسے فحص کو کرکے مراجس نے

اس کے نام اور طریقے کو بہت کھے ترتی دی۔

دوسرے سے کہ دو عظیم الثان پیشکوئیاں ہم نے ابن تومرت کی نقل کیں جن کی

صداقت اس وقت ش آفاب کی طرح روثن ہوگئتی چرمرزائیوں کو اس کے سے ہونے

یں کیا عذر موسکا ہے کوکد مرزا قادیانی بھی اپنی صدافت کے ثبوت میں اپنی پیٹکوئیوں کو پیش کرتے ہیں اور آپ ان پر ایمان لاتے ہیں بہاں ایمان ندلانے کی کیا وجہ بے کال ابن اثیر کی جلد وہم میں ان کا حال مفصل لے ندکور ہے میں نے ان کے حال میں تھوڑی

تفصیل اس لئے کی کہ ابن تومرت کا حال مرزا قادیانی کے حال سے بہت مشابہت رکھتا

ب جیما کدابتداء میں اس نے اجھے کام کے تھے ایہا ہی مرزا قادیانی نے حقانیت اسلام

پر عمدہ تحریریں لکھنے کا دمویٰ کیا جس وقت جاہ پوری مرہبے پر پہنچ مگئ تو جس طرح ابن

۔ تو مرت کا حال بگڑا' ای طرح مرزا قادیانی کا جس طرح اس فخص کے علم وفضل اور پہلے۔

زبدوتقویٰ نے لوگوں کواس کامنحر کر دیا تھا اور ایک پیشکوئی کے پورا ہو جانے سے خلقت اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور پھر وہ لوگ اس کے تنبع رہے ای طرح مرزا قادیانی کا

(بقير يجيط صفى) ك طرف توجد كى بكال كاى صفح عن اس كاذكر به ابن طكان سع بمى مي عابت ہوتاہے اس سے ظاہر ہے کہ دعوی مبدویت کے بعد وس برس وہ زعدہ رہا مگر الل حق يقين كر سكتے ہيں كم

جب مرنے کے بعد اس کا نام اس کا دعوی زندہ رہا اس کے جانشین نے اسے خوب ترقی دی اس لئے وہ الی موت نہیں مراجیسی موت مرزا قادیانی جھوٹے کے لئے بران کرتے ہیں۔

امولاتا انوار الله صاحب حيدرة بادى نے افادة الاقهام من اس كى مكرى حالت كو بيان كيا ب شاكفين افاده

کی ( جلد اصفحہ ۱۳۳۱ کو ملاحظہ کریں )

<sup>4</sup> 

حال ہوا کہ پہلے ان کی ظاہری صلاحیت اور بعض تھ برول انے بعض اہل علم کو بھی ان کی طرف متوجد کر ویا اور بعض کو نہایت حسن ظن ہو گیا اور دعوی کے بعد بھی وہ اپنے گمان پر قائم رہے اب اگر ایما اعلانیہ جموت و کیھنے کے بعد بھی وہ اپنے ای خیال پر رہیں تو مسلمان ان کی طرف بدگمائی کرنے بر مجبور ہول گے۔

(۳) عبید الله مهدی صاحب افریقه شده اور این است این مهدی بون کا دو و کی کیا اور ۱۹۲۵ میں اس نے اپنے مهدی بون کا دو و دوئی کیا اور اعراف و جوان میں اپنے اپنی بھیج اور اس کے متفد و مرید کثرت سے شور سے کیا اور اطراف و جوان میں اپنے اپنی بھیج اور اس کے متفد و مرید کثرت سے بوت اور ملک فتح کر کے خوب بادشاہت کی اس کی عمر تریش برس کی بوئی اور اپنے بین ایوالقاسم کو وئی عبد کر کے 197 ہے شرائی موت سے مرگیا۔ ابوالقاسم نے بالکل اپنے باپ کا طریقہ اختیار کیا اور اپنی سلطنت کو بہت ترتی دی اور ملک فتح کے اور بری شان سے باوش ہت کی غرض ہیں کہ ای طرح ۱۲۵ ہوئے۔ اس کی اولاد میں سلطنت قائم رہی اور تیرہ فر ماز وا اس کی اولاد میں ہوئے۔ تاریخ ابن فلدون جلد چہارم اور کا ل ابن اشیر جلد ہشتم (جدید ایڈیشن میں اس کے حالات ۱۳۵۳ سے ۱۳۲۳ تک) کامل ابن اشیر جلد ہشتم (جدید ایڈیشن میں اس کے حالات ۱۳۵۳ سے ۱۳۲۳ تک) بین اس کے مقب مال نے کور ہے ۔ کامل میں سیامی میں اس کے حالات ۱۳۵۳ کے دوئی کیا تھا اور اس کی مبدی ہونے کا وقون بہت لوگوں نے کہا حکمت الی نے کئی کو بہت کچھرونے دیا اس کے عبرہ ہونے کا وقون بہت لوگوں نے کہا حکمت الی نے کئی کو بہت کچھرونے دیا اس کے متبدی ہونے کا وقون کیا تھا اور اس کے مانے والے حیور آباد وغیزہ میں موجود ہیں اور اپنے عقیدے میں نہایت اب کے مان کے مانے والے حیور آباد وغیزہ میں موجود ہیں اور اپنے عقیدے میں نہایت

ا براہیں احمد بیش مرزا کادیائی نے تھا تیت اسلام پر جو تقریر کی ہے دہ بہت عمدہ ہے علاء نے اسے پند کیا 
یہ بین اور بر مرزا کادیائی کے دماغ مگر جانے کی ہوئی الیس پند گمان ہو کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے کیونکہ
الی تقریر بغیر الہام کے نیس ہو سکتی اس پر اس طبق کیراور عجب نے زور کیا جس کا ذکر شروع رسائے
میں کیا حمل ہے جمدہ کھیے والے امت محمد ہیں بہت گزرے ہیں جنہوں نے علی مضاحی امراز شریعت
اور رموز قدرت کواس زور اور خوبی سے بیان کیا ہے کہ مرزا کا دیائی ان کی گرد کو بھی نے پنچ آخر میں شاہ
ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالسویز صاحب علیا الرحمة کی کمایوں کو الی علم ملاحظہ کرکے اس کی انصورین کر
سکتے ہیں۔

بھی بیں جن پر یاد البی سے ایک نشر کی می حالت طاری ہوئی اور عجائب وغرائب امر ان

ہے صادر ہونے لگے اور غلبہ حال میں وہ اینے تیس مبدی سمجھے اور اس کا اعلان انہوں

نے کیا اور آخر تک اس حالت میں رے بعض کونفسانی خواہش اس کا باعث ہوئی اورجس

قدر ان کی زور تقریر اور تحریر اور تداییر مناب نے کام دیا اس قدر وہ کامیاب ہوئے اور جن

نام بھی ملاحظہ کیجئے۔ اس پہاڑی ملک میں قوم بربر کی ایک شاخ برغواط ہے اس کے ایک خاندان کے تمن مخصوں نے کیے بعد دیگرے نبوت کی دعویٰ کیا اور نبوت کے ساتھ

(4) طریف ابو مجیج ، وسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور بوت کا دعوی کرکے نیا مذہب اپنی قوم میں رواج دیا اور پانچویں صدی کے آخر تک

(۵) صالح بن طريف ١٦٥ هيل الإباك ولى عهد بوالي حض الى قوم ميل عالم اور دیندار تھالیکن این باب کے ترکہ سے کھے نبوت کا حصہ بھی اے ملا اور اس نے بھی نوت کا دعوی کیا اور بد بھی کہا کہ میں مبدی اکبر ہوں اور بد بھی کہتا تھا کہ عیسی بن مریم میرے ہی وقت میں نزول کریں گے اور میرے چھیے نماز پڑھیں گے۔ مختلف یا پچ زبانوں میں اس نے اپنے پانچ نام رکھے تھے بربری زبان میں جو نام تھا اس کے معنے ابن فلدون نے خاتم ال نبیاء کے لکھے میں ایک جدید قرآن کے نازل ہونے کا بھی دوئ کیا تھا ای قرآن کی سورتس اس کی امت کے لوگ نماز میں بڑھتے تھے چند سورتوں کے بام ملاحظہ بول ـ سورة الديك سورة الحمر\_ سورة الفيل \_ سورة آ دم \_ سورة نوح \_ سورة باروت و مارّوت و ابنیس سور کا غرائب الدنیا۔ ان کے سوا اور بھی سورتیں تھیں آخر سورہ میں حرام و حلال اور

بادشاہت کی اور اس خاندان میں کئی سو برس تک سلطنت رہی۔

ا بن خلدون جلد ۲ (ص ۴۰۸ تا ۲۱۱) ميں برغواطه كا حال د يكينا حالية ـ

اس کی اولاد میں حکومت وسلطنت رہی۔

کو مشیت الٰہی نے نہ جاہا وہ نامراد رہا۔ تاریخ پرنظر وسیع کرنے سے بہت نظیریں انکی ملیں

گ دعیان مبدویت کی مثالیں تو آپ معلوم کر چکے اب بوت کے وعویٰ کرنے والوں کا

پختہ ہیں بعض کو فروغ بہت کم ہوا۔ وعویٰ کرنے والے کئی فتم کے ہوئے بعض وہ حضرات

اشاعت کرتا رہا اور اپی قوم پر حکمران رہا (مرزائی جماعت اس کے حال میں غور کرے اور مرزا قادیانی کے حال ہے ملائے) اس دراز مت کے بعد اس نے اپنے بیٹے الیاس کو اپنا

جانشین کر کے بلاد مشرقیہ کی طرف چلا گیا اور چلتے وقت اپنے ندہب کی اشاعت کے لئے

بیٹا یونس اس کا جانشین ہوا اس نے اینے دادا کے فدہب کو بہت کچھ فروغ دیا اور چوالیس

وصیت کی۔ الیاس نے بچاس برس حکومت کر کے انتقال کیا اس کے بعد ۲۲۲ھ میں اس کا

دوسرے مسائل کا ذکر تھا کا ہم برس تک نہایت استقلال اور کامیابی سے اپنے ندہب کی

جس سے اس وقت کے خلفاء اور بادشاہ اس سے ڈرتے تھے اُس نے بھی مہم برس حکومت کی اور اینے بیٹے کوسلطنت کا ما لک کر گیا۔ خیال کیا جائے کہ دوسو چودہ برس خاص صالح

(٢) ابو منصور عيسيٰ يه ابوالانصار كابينا به اين باب ك بعد يمى تخت كا مالك موا اس وقت اس کی عمر۲۲ سال کی تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ستائیس برس نہایت ا قبال مندی اور شوکت شاہی کے ساتھ اپی نبوت کی اشاعت کرتا رہا اور تمام مغربی قبائل کو ا پنامطیع کر لیا اس کے بعد ۳۱۸ و میں مارا گیا گر۲۳ برس سے زیادہ نبوت اورسلطنت کر کے مرا اور یانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولاد میں سلطنت قائم رہی ہم بالیقین بیہ نہیں کہ کتے کہ ان کی نبوت کے مانے والے کب تک رے مگر یدام ظاہر ہے کہ جب کی سو برس تک نبوت کی اشاعت سلطنت کے زور کے ساتھ رہی تو مانے والول کی تعداد

بہت زیادہ اور دور تک ہوگی ہوگی اور بینهایت سیا قرینداس قیاس کا ہے کہاس خاندان کی

کی نبوت سلطنت کے ساتھ چمکی۔

ہو گیا اور نہایت سرگری سے اینے دادا کے مذہب کی اشاعت کرتا رہا اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالانصارعبداللد ٢٩٧ه مين فرمانروائ سلطنت بوا اور اين باپ كى طرح اس في بهى اینے دادا کے ندہب کو ترتی دی اور نہایت صاحب اقبال اور صاُحب شوکت و جلال ہوا

برس حکومت کر کے مارا گیا اس کے بعد ابوغفیر محمد صالح کا بڑوتا ۲۶۸ھ میں تخت سلطنت بر بیشا ال "نے نہایت شوکت وعظمت سے ٢٩ برس سلطنت کی اور تمام ملک برغواط برقابض

سلطنت جانے کے بعد بھی کی صدی تک ان کے مانے والے ہوں گے اور اگر اب تک بھی ہوں تو کوئی عجب نہیں کم ہے کم چار یا فج سو برس تک تو ان جموٹے نبیوں کی نبوت الى چلى كے بايد وشايد الغرض ان جھوٹے مهدى اور جھوٹے نبيوں كا افتراء خوب جلاجس ے مرزا قادیانی کی کال محقیق محض غلط اور جھوٹی ٹابت ہوئی۔اب مرزا قادیانی کی کال لتحقیق ملاحظہ کی جائے۔

# مرزا قادیانی کے بعض غلط اقوال

يهلا قول "جم كال تحققات سے كتب بيركدايدا افتراء (ليني جموئي نبوت و البام كا دعوى المجمعي كسى زماني بين جل نبيس سكا-" (انجام آعم م ١٣٠ ماشية زائن جااصلي ايينا) بھائیو! تم دیکھ چھے کہ جھوٹے مہدی اور جھوٹے نبی بھی گزرے اور کس زور و شور سے ان کے جموٹے دعوے کو فروغ ہوا اور مہدویت و نبوت کے ساتھ انہول نے سلطنت بھی کی ادر سو پیاس برس نہیں بلکہ سینکڑوں برس ان کے دعوے کو بہت کچھ فروغ ر ہا گر قادیانی جماعت اور مرزا قادیانی کہ رہے ہیں کداییا افتراء کی زمانے میں چل نہیں سکا اور اس پر یہ ہے بانی ہے کدایے کال محقیق بتا رہے ہیں قادیانی جماعت بتائے کہ یہ كيا بات بمرزا قادياني كى كال تحقيق الى صريح غلط موراب كيا وجد بكدان يردانت فریب دینے کا الزام نہ دیا جائے کیونکہ جن کا جھوٹا دعویٰ اوپر دکھا دیا گیا ہے ان کا ذکر سک کم یاب کتاب سے نقل نہیں ہوا بلکہ نہایت مشہور تاریخ کامل این افیراور این خلدون سے کھا گیا ہے رہم میں نہیں آسکا کہ مرزا قادیانی نے یہ کتابیں نہیں دیکھیں یا ان کے

خلیفہ جو کتابوں کے مخزن سنے جاتے ہیں ان کے باس بیہ کتابیں نہ ہوں اور ان کی نظر سے ان کذابوں کا حال نہ گزرا ہو۔ ضرور گزرا اور قصداً انہوں نے فریب دیا۔ اس کے سوامیں اور بھی کچھ کہتا ہول اسے فور سے ملاحظہ کیجے۔ مرزا قادیانی کو

نبوت کا دعوی سے اور مس قدر قرب الی ان کے الهامات سے پایا جاتا ہے بعض الهام ش سیس خاص صدیق کا خطاب ہی دیا گہا ہے چرکیا ایسا نبی اگر انسانی علقی سے کوئی غلط بات كيدوك توخراك طرف ع الفطي برآگاه ندكيا جائ كا؟ ضروركيا جائ كا

خصوصاً الی بات میں کہ اس غلطی سے مخلوق بڑے دھوکے میں پڑتی ہو مگر باد جود عرصۂ دراز گزرنے کے بھی تتیبہ نہیں کی گئی۔ ان کے خلیفہ ان کے جانشین نے بھی چیٹم پوٹی کی یہ صریح دلیل دی ہے کہ مرزا قادیانی کو خدا کی طرف سے تائید نہتمی جو کچھ ان کا دعویٰ تھا وہ غلط تھا اور ان کے خلیفہ بھی ای غلط دعوے کے معین رہے۔

اس وقت میرے روبرو مرزا قادیانی کا رسالہ انجام آتھم رکھا ہے جس کے اقوال اس رسالے میں نقل ہو چکے ہیں اور ان کی نارائی ظاہر کی گئی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض اقوال اور بھی اس سے نقل کئے جائیں تاکہ ان کی نارائی اور قابلیت علمی کی حالت خوب روٹن ہو جائے اور اتمام جحت میں کوئی وقیقہ باقی نہ رہے ناظرین اس پر غور کرتے جائیں کہ مرزا قادیانی کے اقوال واقعات صحیحہ و حالات موجودہ اور نصوص قرآنیہ کے کس قدر خلاف ہیں۔

(انجام آ کقم ص ۲ مزائن جااص ابيناً)

کس قدرافوں کی بات ہے کہ جس بات کا قرآن مجید ہیں پہت نہ ہوا ہے مرزا قادیائی نصوص قطعیہ ہے تابت بتا ہے ہیں اور خدائے تعالی پرصری افتراء کر رہے ہیں۔ کیا قرآن شریف کے نصوص صریحہ ہیں ایمی باتیں ہیں جنہیں حالات موجودہ اور واقعات گرشتہ غلط بتا رہے ہیں (استعفر اللہ) مجمی ایمانہیں ہوسکتا الغرض اس قول ہیں تمین جملے ہیں اور تیجوں غلط ہیں۔ کی نفس میں نہیں ہے کہ الیا مفتری دست بدست سزا پا لیتا ہے اور مفتری کا اس میں کی کور دو ہوسکتا ہے کہ جینے تم کے مفتری ہیں مدقوں سے عیش کر نہیں ہوتے کیا اس میں کی کور دو ہوسکتا ہے کہ جینے تم کے مفتری ہیں مدقوں سے عیش کر رہے ہیں۔ دیکھو! اہل کتاب کو خدا نے آئیں مفتری اور کذاب کہا ہے مگر ان کی سلطنت رہے ہیں۔ دیکھو! بالی کتاب کو خدا نے آئیں مفتری اور کذاب کہا ہے مگر ان کی سلطنت کس زور کی ہے اور کتنی مدت سے ہے قرآن مجید ہیں مشرکین و کفار کو بھی مفتری کہا ہے انہیں ویکھو بہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش وعشرت کر رہے ہیں انہیں ویکھو بہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش وعشرت کر رہے ہیں انہیں ویکھو بہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش وعشرت کر رہے ہیں انہیں ویکھو بہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش وعشرت کر رہے ہیں انہیں ویکھو بہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش در مارہ میں رہے اور اولاد کے

لئے سلطنت چھوڑ مکے۔

تیسرا قول ای (انجام آمقم ص۵۰ نزائن ج۱۱ ص۵۰) میں لکھتے ہیں۔
''کون اس کو تبول کرسکتا ہے کہ وہ پاک ذات جس کے غضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ
(۱) بمیشہ جھوٹے ملہموں کو بہت جلد کھاتی رہی ہے اس لئے عرصے تک اس جھوٹے کو چھوڈ
وے (۲) جس کی نظیر دنیا کے صفحہ میں مل نہیں سکتی اللہ جل شائۂ فرما تا ہے''وَهَنُ أَظُلَمُ
مِشْنِ الْحَدَرِی عَلَی اللَّهِ کَلِبًا'' لیعنی اس سے زیادہ تر ظالم اور کون ہے جو خداے تعالی پر جموث با ندھے۔ (۳) خداے تعالی پر افتر اوکرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔''

جس طرح پہلے تول میں تین جیلے غلط تھے اس میں بھی تین جیلے غلط ہیں جن پر ہندمہ دے دیا ہے ان کی غلطی بیان سابق سے بخوبی ظاہر ہوگئی ہے اور آئندہ نصوص قرآنہ ہے جابت کی جائے گا۔ یہاں یہ کہتا ہے کے غضب اللی کی صاعقہ نے تو دس برس۔ بیس برس۔ چیس برس۔ چیس برس۔ چیس برس۔ ستائیس برس۔ ستائیس برس۔ بیس برس بلکہ سینکڑوں برس جمور نے ملہموں اور ان کی اولاد کوئیس کھایا اس کا جموت دکھا ویا حمیا کھر بہت جلد کھانے کے کیا معنی بین؟ کان کھول کرس لو خدائے تعالی کے غضب کا صاعقہ بہت کچھ کر سکتا اور جموثوں اور مفتریوں کو بہت کچھ کر سکتا اور جموثوں اور مفتریوں کو بہت کچھ کر سکتا ور جموثوں اور مفتریوں کو بہت کچھ مہلت دیتا ہے بیاس کی تعلمت بالغہ ہے کی کو یہاں اور وہاں دونوں عالم میں سزا دیتا ہے اور کسی کو ایک بی عالم میں عمر واقعات گزشتہ اور حالات موجودہ یہ جابت کررہے ہیں کہ اکثر جموثے اور مفتری اس عالم میں چین سے دہے ہیں اور ویا جب اور کی کو ایک بی عالم میں جین سے دے ہیں اور ویا علی میں نہیں کانی مہلت دی گئی ہے۔

# مفتری کومہلت ملنے کا سبب اور اس کا ثبوت

اس ذات پاک کی صفات کریمیه زیادہ میں بدنبیت صفات غصبیه کے وہ کریم ہے رحیم ہے علیم ہے رحمٰن ہے ستار ہے غفار ہے غفور ہے اس کے اس کا ارشاد ہے۔ ''سَبَقَتُ دَحُمَتِی عَلیٰ غَضَبِی'' (کزل العمال جسم، ۲۵ حدیث نبر ۱۰۳۸۵) ''دیعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے''۔ اب غور کرو اگر ان وجوہ سے جھوٹے اور مفتری کو مہلت لے تو کیا عجب ہے اس سے پہلے اور بھی وجوہ بیان

ہو چکے ہیں۔

یہاں میں ایک آیت اور پیش کرتا ہوں جو اس مدعا میں نص تطعی ہے کہ محروں کو جموثوں کو بہت مہلت دی جاتی ہے دہ آیت ہے۔

چوتهى آيت: وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِّنَا سَنَسْتَدْرِ جُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ٥ وَالْمَلِيُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَيْنِهُ (اعراف ١٨٣ ١٨٢)

''جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھلایا ( یعنی ہمارے کلام کوسچانہ جانا یا ہمارے احکام کو نہ مانا اور عمل نہ کیا) انہیں ہم آ ہستہ آ ہستہ اور درجہ بدرجہ ( ہلاکت کے بلند درجہ تک ) لے جا کیں گے ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر نہ ہوگی۔''

وہ طریقہ یہ ہے کہ جس قدر وہ نافر مانی کریں گے اور جھوٹ بولیس گے ای قدر ان پر و نیاوی نعتوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے پھر ان بیں کوئی یہ سمج گا کہ ہم ضرور خدا کے مقبول ہیں اگر مقبول نہ ہوتے تو ہم پر سینعتیں کیوں آتیں اور بعض ایسے مست ہو جائیں گے کہ انہیں و نیاوی لذتوں کے سوا کچھ خبر ہی نہ رہے گی پھر ارشاد ہوتا ہے اور ہم انہیں مہلت دیں گے یعنی زمانہ دراز تک انہیں و نیاوی نعتوں میں رکھیں گے۔ اور اس زمانہ کی مدت کی طرح اور کسی جگہ بیان نہیں ہوئی۔امام رازی تفیر کبیر میں لکھتے ہیں:۔

اى امهلهم واطيل لهم مدة عمو هم ليتماد وافى المعاصى ولا اعاجلهم بالعقوبة علىٰ المعصية من أثير مبلت دول كا ادران كى عردرازكرول كا ادران كى سزا مين جلائ ثير

کروں گا تا کہ وہ لوگ گناہوں میں ترتی کریں اور جب گناہوں کی زیادتی اس صد کو پہنچ جائے گی جس صد تک انہیں سزا دینا حکمت اللی میں مقرر ہو چکا ہے اس وقت انہیں موت آئے گی اور خدائے تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔

اس کئے ارشاہ ہوتا ہے کہ میری کیڑ بہت بخت ہے۔ یہ آیت بھی نص قطعی ہے اس بات ہر کہ منکروں کو نافر مانوں کو دنیا میں بہت مہلت دی جاتی ہے جلد ہلاک نہیں کیے جاتے اب وہ نافر مان مجمونے ملہم ہول جو ظاہر میں خدا کی آتیوں کو مان کر باطن میں شریعت النمی کی برہمی اور نفسانی خواہش کو پورا کریں یا ایسے نافر مان ہوں جو اعلانیہ شریعت النمی سے انکار کریں۔ آیت کا مضمون دونوں مگراہوں کو شامل ہے امام رازیؓ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگائی تک آئیں مہلت دی جاتی ہے بلکہ بہ معتقفائے۔
''یفٹوا الله مایشاء و یُدبت''۔ ان کی عمر برحا دی جاتی ہے آئدہ آیت جو ہم نقل کریں گے اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روز مقررہ موت تک انہیں مہلت دی جاتی ہے الغرض مرزا قادیائی کا بیکہنا کہ ایسا مفتری دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے اور خدا اس کو امن میں نہیں چھوڑتا تھوس صریح کے خلاف ہے۔

اب ہم وہ آیت نقل کرتے ہیں جس کا نکرا مرزا قادیانی نے اپنے قول میں پیش کیا ہے ظاہرتو یمی ہے کہ اپنے وعوے کی دلیل پیش کی ہے۔ بہر حال جو ان کا مقصد ہو مگر ہم دکھانا چاہجے ہیں کہ اس آیت کو ان کے دفوے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت ے ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے۔ بہت جگہ بار بار ان کا دعویٰ میں ہوتا ہے کہ'' حموتا ملم جلد مارا جاتا ہے' غضب الی کی آگ ایسے جمعوثوں کوجلد ہلاک کرتی رہی ہے۔' اب یہ کہ جلد مارے جانے کی انتہائی مدت مرزا قادیانی کے نزد یک کس قدر ہے؟ انجام آگھم سے میں برس معلوم ہوتی ہے اور ان کے رسالہ "اربیس" (حوالے گذر تھے ہیں) وغیرہ سے ۲۳ برس محر اس پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ نعلی۔ کون عاقل ہوش کی حالت میں به کهه سکتا ہے؟ که اگر مفتری اس مدت میں مرا تو جلد ہلاک ہو گیا۔ بھائیو! دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوسکنا۔ انصاف ہے کہو کہ ہیں برس کی مہلت خلق کو ممراہ کرنے کے لئے تھوڑی ہے؟ کیا مدبر خوش بیان خوش تحریر اس مدت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کو مگراہ نہیں کر سکنا؟ اور کیا گزشتہ مرعیوں نے نہیں کیا؟ ضرورا کیا ہے۔ ابھی ہم اس کی نظیریں چیش کر ي بير ـ الغرض مفترى كى مت ك لئے جو مت مرزا قادياني بيان كرتے بين ات تو کسی طرح عقل قبول نہیں کر سکتی۔ عقل کا مقتضا یہ ہوسکتا ہے کہ ایسا مفتری محلوق کے معتقد پانے کے پہنے بی ہلاک کر دیا جائے تا کہ ساری محلوق اس کی مرابی سے محفوظ رہے اور کم ے م يہ ہونا جائے كه جب زيادہ لوگ اس كى طرف متوجه مونے كليس اس وقت وہ ہلاك ہو جائے تا کہ بہت محلوق اس کی گمراہی ہے محفوظ رہے مگر مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ نہیں ہے

ا اسود عنی نے تمن جار مینے کے عرصے میں کس قدر اور کتنے دور تک رسول اللہ کے باہرکت زمانے میں گرائی پھیدا دی تھی تاریخ کے صفحات المت کر دیکھو۔ اس لئے جو کچھ وہ کمہ رہے میں اسے عقل سلیم تبھی باورا نہیں کر عمق اور واقعات بھی اسے غلط بتاتے بین نقلی شوت میں جس قدر آیت نقل کی ہے اس کے معنی تو ای قدر بیں کہ

افتراء کرنے والا برا ظالم ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے اس میں ند مفتری کے

ہلاک ہونے کا ذکر ہے نہ اس کے چھوٹ جانے کا۔ اب آگر پوری آ بہت پر نظر کیجائے تو بد الفاظ قرآن مجيد من كني جكدآئ بي-مثلاً

يَا تَجِوي آيت: وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اُوْحِي ٓ اِلْيَّ وَلَمْ يُؤخِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَ مَنْ قَالَ صَائَزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلُو تَرَىَّ اِذِا

الظَّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَة بَاسِطُواۤ آيُدِيُهِمْ ٱخُرجُوا ٱنْفُسَكُمْ ٱلْمَوْمَ تُجْزَوُنَ عَذَابَ الْهُوُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ

عَنُ ايَتِهِ تَسُتَكُبرُونَ (انعامِ٩٣)

اس بے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا یا بد کہا کہ مجھ پر

وقی آئی ہے حالانکداس پرکوئی وی نہیں آئی کوئی اینے کمال کے فرو پر یہ کیے کہ جیسی

كتاب رسول پر اترى ہے ہم بھى الى كتاب بنا كيكتے ہيں (اپنى زندكى بيس جو جا ہيں ،

کہتے رہیں مگر اے نخاطب اگر تو ان ظالموں کا حال مرتے وقت دیکھے کہ موت کی 🕒

لیسی مختی ان پر ہو گی اور فرشنے ان کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو (اب تک تو تم نے چین کیا یا جس طرح رہے) مگر آج وہ دن ہے كة تمهار ي جموت كى سزا ميل تمهيل ولت كاعذاب ديا جائ گائم وى موكه خداكى نشانیوں کو حقیر سجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے لیمنی خدا کے سیح رسول جوانی سیال کی نشانیاں و کھاتے تھے یا ان کے ورثہ ان کے جائشین جو حقانیت کی دلیلیں پیش کرتے تھے تم تکمر کی متی میں اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے اور انہیں

الله تعالٰ نے اس آیت میں تمن قتم کے لوگوں کو بہت برا ظالم فرمایا ہے ایک

ادر زبان نبوت کو خیال کر کے ایسا قیاس کرنامحش خیال خام ہے آئدہ کے بیان سے اس کا غلا ہوتا اظہر من العشس ہو جائے گائے آیت کے اس جملے نے واضح کر دیا کہ جموٹے ملہوں کے سوا بھی ایسے لوگ

۵۱

میں جو خدا پر افتر ام كرتے ميں جن كو آيت كے پہلے جملے ميں مفترى كها حميا ہے۔

لچرو ہوٹی خیال کرتے تھے۔''

دہ جو ضدا پر افتر اء کرئے .....دوسرے دہ جو دحی کا جمونا دعویٰ کرے .... تیسرے دہ جو اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھ کرید دعویٰ کرے کہ کلام اللی کے مثل میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اب ہر ایک قتم میں اقسام میں مثلاً خدا پر افتر اء کرنے والے کئی طرح کے گزرئے میں اور اب بھی موجود میں ایک دہ جو کہتے تھے کہ خدا نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا اب بھی ایک گردہ کی یہ رائے ہے کہ خدا نے انسان کوعقل دی ہے یہ کائی ہے اب کسی رسول اور کلام اللی کی ضرف سے نیمن ہے نوش میں کہ کروں کا انکار کرتے ہیں۔

(۲) بوشرک کرتے ہیں وہ بھی مفتری ہیں کیونکہ بونی عباوت کو حکم الی جائے ہیں کہ اور کو حکم الی جائے ہیں گرائی ہونی کی عباوت کو حکم الی جائے ہیں قرآن شریف کی متعدد آ بحق میں مشرکین کی نسبت فرمایا ہے ' یَفْتُووُنَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبُ ''۔ یعنی الله پر افتراء کرتے ہیں۔ (۳) مشرکین کے موا دومرے متکرین کو بھی الله تعالی نے اس تم میں داخل کیا ہے کیونکہ بہت با تیں جو انہوں نے اپ خیال و تیاس ہے نکالی کا الله تعالی نے اس تم میں داخل فرمایا ہے اور آئیس مفتری تھی ہیں۔ (۳) اہل کتاب کو بھی الله تعالی نے اس تم میں داخل فرمایا ہے اور آئیس مفتری تھی ہیں اور کہتے ہیں کہ توریت و آئیل میں خدائے تعالی نے محمد رسول الله تھی کی بشارت نہیں دی۔ اور کہتے ہیں کہ توریت و آئیل مندا کی طرف منسوب کرتے ہیں گر دراصل وہ با تیں خدا کی طرف سنسوب کرتے ہیں گر دراصل وہ با تیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں گر دراصل وہ با تیں خدا کی طرف سے دی آئی ہے۔ (۲) جو کوئی ضدا کے طرف مفتری ہے مثانا ہے کہنا کہ خدائے تعالی کی خدائے تعالی کی ذات و صفات میں ایک با تیں کہ جو اس کی عظمت و شان کے خلاف ہے وہ بھی مفتری ہے مثانا ہے کہنا کہ خدائے تعالی نے بڑا ہے وہ چوشم کے ہیں اور سب کا ایک حکم ہے۔

دوسرے تم کے لوگ جو بہت بڑے ظالم ہیں وہ ہیں جنہوں نے بید دوی کیا کہ ہم پر وہ ہیں جنہوں نے بید دوی کیا کہ ہم پر وقی آتی جا ہم پر وقی آتی ہم اگر اس کے طالانکہ ان پر کبھی وقی نہیں آئی بظاہر یہ کوئی جداگانہ قتم مفتری کی نہیں ہے بلکہ پہلی قتم میں جو پانچویں صورت بیان کی گئی ہے وہی ہے گمر اس کو علیحدہ کرکے بیان کرنا یا تو اس غرض سے ہو سکتا ہے کہ اس کا اہتمام زیادہ مقصود ہے کیونکہ اس وقت ایسے مفتری لعنی مسیلم کذاب اور اسود عنسی موجود تھے گوان کا دعویٰ کچھے دنوں بعد ظاہر ہوا ہو

اس لئے ایسے مفتری کو کھول کر بیان کر دیا ممیا اور اگر دی کے مشہور معنی نہ لئے جا کیں بلکہ

انسان کے دماغ میں جو خیال زور کے ساتھ فورا آجاتا ہے اسے بھی وی ا کہتے ہیں۔ بیمعنی لئے جاکیں اور بیمطلب کہا جائے کہ اپنے فوری خیالات کی نسبت کہتا ہے کہ اس رسول کی طرح مجھ پر دحی کی گئی وہ بڑا طالم ہے کیونکہ رسول خداجو دحی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو وہ وی ہے جو الله تعالی کی طرف سے موتی ہے اور بداینے خیالات کو وی کہد کر وحوکا دیا جا بتا

ہاں لئے الله تعالی فرماتا ہے" وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ هَيْءً" يعني اس پر دى كھنيس كى كئ ـ لینی انبیا اور رسولوں کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ اس برنہیں ہوئی اگر چہ اس قتم

كے خيالات اسے موتے مول جنہيں محاورة عرب ميل وى كهدديت ميں الى معنى ميل يد

خوبی ہے کہ بیقتم بالکل جدا ہوگی پہلی قتم ہے۔ تیسری فتم بہت بڑے ظالموں کی وہ ہے جوایت کمال کے محمند میں کلام الی

کے مقابلے میں یہ کہ دیتے ہیں کہ ہم مجی ایسا بنا سکتے ہیں یہ ان کا کہنا یا تو اس دجہ سے ہے۔ كداس كلام الكي مبين تجهي يا يدكه خداى برانيس ايمان مبين ب جيك لا غرب وجريه جين

وانوں کو کلام اللی کے نہ مانے وانوں کوسب کو ایک طرح ظالموں میں شار کرے ان کی حالت بیان کی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تو ایسے ظالموں کوموت کی تخی میں دیکھے جس وقت فرشتے ان پر وست درازی کر رہے ہوں اور کہدرہے ہوں کدائی جانوں کو تکالو! (تو الیک بری حالت تو دیکھے کہ تیرے ہوش جاتے رہیں) اس وقت فرشتے بیابھی کہتے ہول کے کہ تم جو خدا پر افتراء کیا کرتے تھے اس کی جزامیں آج ہے تم ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو ك- آيت كابي جمله كه ألَيوم تُجذُونَ المحكيس روثن دليل ب كدمرزا قاوياني كابها قول جس میں انہوں نے کہا ہے کہ''ایسامفتری ونیا میں دست بدست سزا یا لیتا ہے'' نص صریح كے خلاف ب بلكہ جو آيت انہوں نے اپ وعوىٰ كے لئے چيش كى ب وعى آيت ان کے دعوے کو علط بتا رہی ہے کیونکد آیت تو صاف کمدری ہے کد دنیا میں انہیں سرانہیں دی جاتی بلکہ جب بیہ طالم دنیا کو چھوڑنے لگتا ہے اور اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس وقت

إم راغب اصفهائي كي مفردات القرآن ملاحظه مور

الحاصل الله تعالى نے مشركوں كو اہل كتاب كو الهام و وى كا جمونا وكوئى كرنے

ے اس پر ذات کی مار ہوتی ہے اور جب اس آیت کوسورہ انعام کی اس آیت سے ملاؤ جو اورِ تقل کی عی ہے کہ تافر مانوں پر دنیا میں عیش و آرام اور ناز وقعم کے دروازے کھول دے جاتے ہیں تو پوری تو صیح ہو جاتی ہے کہ بہت نافرمان اپنی مقررہ زندگی میں عیش و آ رام

ے رہتے ہیں اور موت کے وقت سے ان پر پکر ہوتی ہے۔ انصاف پند حضرات نے آیت فدکورہ کی شرح سے تو مرزا قادیانی کی قرآن دانی معلوم کی اب ان کے اقول کی

طرف چر تعبہ سیجئے ای رسالہ انجام آتھم کے ص ۹۳ میں مضمون سابق کو تھوڑے سے تغیر

سے دہرایا ہے ملاحظ ہو۔

موجودہ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت مفتر یوں کو بہت کچھ مہلت دی جا رہی ہے۔ مرزا قادیانی پادر یوں کو دجال کہتے ہیں اب ان کے بیرو دیکھیں کہ کتنے عرصے سے ان کا افتراء چل رہا ہے اور کس زور سے انہیں ترقی ہو رہی ہے ذلت کی مار سے تو ہلاک نہیں ہوتے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ 'میں صلیب کے توڑنے اور مثلیث کے منانے کے لئے آیا ہوں'' مگر انہوں نے تو اسلام لے کو مٹا دیا تثلیث کا زور تو ویبا بی روز افزوں ہے۔ مرزا قادیانی نے تو کسی مثلیث پرست مسلمان نہیں بنایا ہاں وہر یوں نے بہت مثلیث پرستوں کو

یا نجوال قول '' کیابیہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ جس سلسلے کا تمام مار ایک مفتری کے افتراء پر تفاوه اتنی مدت تک تمی طرح چل نہیں سکتا۔'' جوائیا ندار ذی علم دیکھ رہے ہیں کہ مفتریون کا افتراء دس بیس برس بھی چلا اور سینکڑوں برس بھی چلا اور چل رہا ہے پھران کی

ا کیونکہ ونیا کے جالیس کروڑ (اور اب ایک ارب تمیں کروڑ) مسلمانوں بہ سے ان کے بیان کے بموجب

۹۵

لا فدجب بنا دیا۔ مرزا قادیانی کے مقابلے میں تو وہی زیادہ کامیاب رہے۔

مرف تنن لا كديا كريم كم وبيش مسلمان ره ميج پهريداسلام منانانين تو 🛴

سمجھ میں ایس جھوٹی بات کیونکر آسکتی ہے۔

چوتھا قول "کا یہ بات تجب میں نہیں ڈالتی کہ ایسا کذاب اور دجال اور مفتری جو برار بیں برس کے عرصے سے خدائے تعالی پر جھوٹ بائدھ رہا ہے اب تک کس ذات کی

مارے ہلاک نہ ہوا۔' کسی ذی علم واقف کار کو یہ بات تعجب میں نہیں ڈال سکتی حالات

چھٹا قول ۔ توریت اور قرآن شریف دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدایر افتراء کرنے

والا جلد تباہ ہو جاتا ہے۔' قرآن شریف میں اس مضمون کی گواہی ہر گز نہیں ہے بلہ ہم نے کی آیتیں او پرنقل کی ہیں جواس کے خلاف شہادت دے دی ہیں۔ ساتواں قول ''خدا ک پاک تتاب صاف گوای دیتی ہے کہ خدائے تعالی پر افتراء كرنے والے جلد بلاك كئے كئے بيں۔ " (انجام آئقم حاشيد س٩٣) مرزا قادياني وبي غلط وعویٰ بار بار پیش کر رہے ہیں افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ ایسے عظیم الشان تقترس کا دعویٰ اور اعلانیہ خلاف کوئی ہر ذرا تامل نہیں ہوتا۔ میں نے مرزا قادیانی کے ان مکرر اقوال کو اس لئے نقل کیا ہے کہ طالبین حق ملاحظہ کریں کہ جس بات پر انہیں اس قدر وثوق و اصرار ہے کہ بار باراے کہدرہے ہیں اور خدا کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔" خداکی پاک کتاب میں الیم گواہی کا اشارہ بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم حار آیتیں نقل کر چکے ہیں پہلی آیت سورہ والفجر ہے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کی غرض ہے ہرانسان کومہلت دی جاتی ہے اور دنیا کی نعتیں اسے عنایت کی جاتی ہیں دوسری آیت سے

اہم نے اس رمالے میں قرریت کے والے سے زیادہ بحث نیس کی اس کی جدیہ ہے کہ عارے لئے قرآن جيد كافى بيمين دوسرى كاب كى ضرورت فيس بالبت قرآن جيدكى جايت ساس قدر مانا مرورے كداورے والجيل آسانى كتابين بين بحراس كے ساتھ يد بجى بے كدال كتاب في ان بين تحریف کی ہے اس لئے کوئی عم یا کوئی معمون اس کا سند پکڑنے کے لائق ٹیس ہے پھر نصوما اس زمانے کے ترجمے اردد فاری عربی کے تو کسی طرح توجہ کے لائق نہیں موسطتے کوتکہ ترجمہ کرنے والوں کی ب یا کا اور ناجی اور بھر ترجے کی مجدوی سے کیا ہو گیا با عمد میں کہنا ہوں کہ توریت میں جموث نی کے اللہ بلاک ہو جان کا فراند جس طرح قصاص میں مار ڈالنے کا تھم ہے ای طرح جموٹے مدی نبوت کو مار ڈالنے کا تھم ہے کی مقام پر

ا بات ہوتا ہے کہ مونین کا بھی امتحان آتا ہے۔ تیسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا

کی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں یعنی ان پرعمل نہیں کرتے ان کی پرواہ نہیں کرتے ان پر کسی وقت نعتوں کے دروازے کھول دے جاتے میں خدا کی تصیحتوں پر توجہ نہ کرنا کی طرح پر ہوسکتا ہے۔ ایک بید کہ انہیں کلام البی نہیں مانتے دوسرے ایسے طور پر اس کا مطلب لگاتے میں جومقصود اللی نہیں ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ خدا کی طرف سے معافی کما پروانہ دکھاتے

ہیں' غرض یہ کہ تیوں متم کے لوگ اس آیت میں داخل ہیں' چوتھی آیت میں ہے کہ جو

ہماری آ بیوں کی تکذیب کرتے ہیں "انہیں ہم زمانہ دراز تک مہلت دیے ہیں" اور اس غرض ہے دیتے ہیں کہ ان پر زیادہ عذاب کیا جائے۔ یانچویں آیت میں تو نہایت صفائی

سے ظاہر کر دیا ہے کہ ہرفتم کے مفتری اور مکذب کی سزا موت کے وقت سے شروع ہوتی ب اور پہلی آ بنوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دنیاوی زندگانی میں عیش و آرام سے رہتے ہیں' جلد تباہ نہیں ہوتے۔ الحاصل مرزا قادیانی کا بید دعویٰ کہ مفتری جلد

ہلاک ہوجایا کرتا ہے نہایت روش دلاکل سے باطل ہوگیا یعنی'' آیات قرآنیا اسرارشریعت

البيه حالات موجوده واقعات گذشته سب ايك زبان موكر يكار رب بين كد جهونول كو منكروں كو بہت كچھ مہلت دى جاتى ہے اس كے اسباب اور وجوہ بھى بيان كر دے گئے

الیمی ایدا الهام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آئیس فرما دیا کہ فاضغ مناهِنت جو جا ہو کردجس طرح حضرت مجلح عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه کو ایک مرتبه شیطان نے دھوکا دینا جاہا تھا گھر چونکہ آپ کا علم کال تھا اور اور ماے سے آپ کا سید مور تھا اس لئے آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئے مختمر کیفیت اس کی بدے کہ آپ ایک میدان میں تھے کہ یکبارگی آپ نے دیکھا کہ ایک نور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہے ای نور میں ایک جیب وغریب صورت بھی نظر آئی اس نے آواز دی کداے عبدالقادر على تيرا بروردگار بول جو جيز غيرول برحرام تقي على ف تجه برطال كردى اب تخفي اختيار ب جو جاہے لے اور جو جا ہے کر آپ نے بیا واز سنتے على اعموذ باللہ برما اور شیطانی فریب سے نجات پائی

ای حم کے الہابات مرزا قادیانی کو موتے ہیں اور مرزا قادیانی الیس الہام اللی سجھتے ہیں۔

FOY

دوسرا دعویٰ مرزا قادیانی کا بیرتھا کہ سچا ہلاک شبیں کیا جاتا بلکہ وہ عیش و کامرانی

ناظرين ملاحظه كريں۔

کے ساتھ رہتا ہے اس کا غلط ہونا بھی بیان سابق سے ظاہر ہوتا ہے گر یہاں اور واضح طریقے ہے اس دو وے کی غلطی بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں بہت جگد آیا ہے کہ یہود نے انبیاعیہم السلام کو شہید کیا سورہ آل عمران ۱۱ میں ہے وَیَقَتُلُونَ الْاَنبِیاءَ بِغَیْرِ حَقِّ۔ لِعِنی یہود نے انبیاء کو ناحق قمل کیا اور ای سورۃ کے ۳ رکوع اور ۱۹ رکوع میں اور سورہ بقرف کے کے کے رکوع میں بہت جگد ہے ان کے کے رکوع میں بھی یہی مضمون ہے قرض ہیا کہ بیمضمون قرآن مجید میں بہت جگد ہے ان آیات سے تابت ہوا کہ سے انبیا بھی اس و عافیت سے نبیس رہ سے الل علم جانتے ہیں کہ مضرت کی علیہ السلام کی برس قید عافی میں رہے پھر بے رحی سے ذرح کر و کے گئے اسلام کی برس قید عافی السلام ان کے والد ماجد حضرت ذکریاً آرہ سے چیر دے گئے۔ ای طرح حضرت فرحیا علیہ السلام

الی طرح قوریت اور الجیل میں بہت جگہ ذکور ہے کہ تی امرائیل نے نبول کو قل کیا الہیں متایا ان پہ چھراؤ کیا۔ چیر موالے مثال کے طور پر تقل کے جاتے ہیں قوریت و انجیل اور کتب سابقہ میں دیکھا جائے کم ایاب ۹ آیت ۲۱ ۔ اول سلامین باب ۱۸ آیت ۲۳ اور باب ۹ آیت ۱۰ لوقاب ۱۳ آیت ۲۳ ۔ انحال کم کیاب ۹ آیت ۲۱ ۔ اول سلامین باب ۱۸ آیت ۲۳ اور باب ۹ آیت ۱۰ لوقاب ۱۳ آیت ۲۳ ۔ انحال باب کورس ۲۵ محرت کی کا قیم ہوتا اور ان کا قل کیا جاتا انجیل تی کے باب چودہویں سے طاہر ہے مورش ہر کہ کتب سابقہ بھی قر آن مجید کے مطابق کی جرت انجیا قل کے گئے۔ برصنے کئی اگریزی مورث سے تی ارت فلدون ایک اگریزی مورث نے قل کرتے ہیں کہ تین مہینے بڑے ہود کے خیال کے موافق معرت میں ۳۳ میں مول و کے خیال کے موافق معرت میں ان کا میں مول و کے کیا اور ۲۳ ء میں ان کا مرکزا کر اپنی بیوی کو دیا۔ الفرض معرت کئی اور ۲۳ برک کی زعر نیس رہ باب و یکنا جائے کہ اس کم می میں بہوں کے ایم انہوں نے نوت کا دوئی کیا اور ۲۳ برک کی زعر نیس رہ باب و یکنا جائے کہ اس میں میں میں میں بہوں کے ایم اندو ترجہ مختی کے جو میں گئی ہوں کا ادو ترجہ مختی اور بیس کو مع جائے دیکل موسائی کی طرف سے مردا پور میں چھیا ہے اس میں آئیل می کیا ہوں سے کہا ہوں اور بیس کو مع جائے دیکل موسائی کی طرف سے مردا پور میں چھیا ہے اس میں آئیل میں کیا ہوں ہوں کے باب ۲ موسید کے میں اس کی ایم ایمن میں ان کا عام بوتا ہے بیض میں کئی ہے ایک بیمن میں کیا ہے ایک بیمن میں کہا ہے ایک بیمن میں کئی ہوں دو دور جیں۔ اور اور کی سے کر بید میں کہا ہوں ہے ان کو چاہے کہ رسالہ جرت تی دیکس اس کے خوادی جیں وہ دور جین کی ادار باتا محدث ہے دن کو چاہئے کہ رسالہ جرت تی دیکس اس کے کورٹ کے بین کہ معرت تی کی اس کی کہ بیت کی دریا کہ کورٹ ہی ان کو جائے کہ کر درالہ جرت تی دیکس اس کے کورٹ کی کہ درالہ جرت تی درکھیں اس کے کورٹ کی کا مارا باتا محدث ہے دن کو کورٹ کیا تو سے کہ کی کا کہ کروں کی کا مارا باتا محدث ہے دان کو جائی کہ کررالہ جرت تی درکھیں اس

على قرآن وحديث سے بلكه اجماح امت سے ثابت كر ديا كيا ہے۔

چیرے لیے۔ اب حضرات مرزائی بتائیں کہ کون مفتری اس سے زبادہ ذلیل کیا گیا انجیل ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوحنا نبی قبل کئے گئے اور تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بوحنا چار سال کے اندر قل کئے گئے۔ای پر اور انبیا کو قیاس کرنا چاہئے۔ بینی دشمنوں نے انہیں

زیاده مهلت نہیں دی الغرض بچوں کا امن و عافیت سے رہنا اور جمولوں کا جلد ہلاک ہونا نصوص قطعیہ کے خلاف اور واقعات صححہ کے صریح مخالف ہے گر حمرت نے کہ بعض اہل

علم بھی ایس غلط بات کو مان رہے ہیں۔ الغرض قرآن مجید میں مفتری کی نسبت کہیں نہیں ہے کہ مفتری دس برس میں یا

میں برس میں یا تیمیس برس میں مرجائے گا یا برایک مفتری ذلیل وخوار ہوگا نہ بلا قید کہیں

یہ ارشاد ہے اور ند کی قید کے ساتھ فر مایا ہے کہ ایسا مخص دنیا میں جلد تباہ ہو جاتا ہے بلکہ ہے

بالکل خدا پر افتراء ہے کوئی کلام خدا یا کلام رسول ایسانہیں ہے جس سے یہ دعویٰ قیاس طور پر

بھی متدط ہو سکے اور توریت میں بھی ایبانہیں ہے اور اگر ہو بھی تو ہم پر جست نہیں ہوسکا۔

قطع و تین کی بحث میں مرزا قادیانی کی صریح غلطیاں البنة قرآن ياك مين ايك آيت بجس كم علم شبه مين يز كت مين اور

مرزا قادیانی نے متعدد رسالوں میں اور اشتہاروں میں اپنی حقانیت کی ولیل میں اسے بہت

زور سے پیش کیا ہے اور قادیانی جماعت کو اس پر بہت کچھ ناز ہے حالانکہ اس کی بنیاد مرزا قادیانی کی محض غلط فہی پر ہے۔ وہ آیت ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالی قرآن مجید کی نسبت فرماتا ےِ تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَّبِ الْعَلْمِيْنَ<sup>6</sup> وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الَّا قَاوِيْل لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ لَا ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ لَى فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيُنَ ٥ (عات ٣٥٢ ص '' یعن قر آن پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے ( کمی دوسرے کا بنایا ہوائیں ہے)

اور اگر (جارا رسول محمد ﷺ یچ الہاموں کے ساتھ ) بعض جھوٹی باتیں ملا دیتا تو ہم اے

مضبوط بکڑتے یا اس کا داہنا ہاتھ بکڑ لیتے (اور وہ بری حالت کرتے کہتم دیکھتے) اس کے

ئے کال جام 197 ملاحظہ ہو۔

بعد اسے ہلاک کر دیتے یا ایس مصیبت میں مبتلا کرتے کہ زندہ درگور ہو جاتا' اس معنی کی تشریح آئندہ آئے گی۔ کفار قریش جب قرآن مجید ہنتے تو کہتے کہ محمد ﷺ نے اپنے جی ے بنالیا بے خدا کا کلام نہیں ہے ان کے جواب میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ساری باتوں کا حجوث ہونا تو بڑی بھاری بات ہے اگر ہمارا رسول محمد ﷺ کوئی بات بھی حجوثی ہماری طرف سے کہتا تو ہم پکڑ کے ذرج کر دیتے ' یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص باوشاہ کے خاص پیام رسان کو کہد دے کد بیر جھوٹا ہے اپنی طرف سے بات بنا کر کہتا ہے بیہ کہنا بادشاہ کو نا گوار خاطر ہوا**و**ر کیے کہ اگر ہمارا ہیامبر ذرا بھی جھوٹ بولتا تو ہم اس کی گردن مار دیتے ہیہ ا کید معمولی بات ہے جس سے اس پیامبر کی واقعی خصوصیت اور سچائی کا اظہار منظور ہوتا ہے منکر کے لئے کوئی ججت اور دلیل نہیں ہے یا اس آیت میں اہل کتاب سے خاص خطاب ہے چونکہ توریت میں حکم ہے کہ جس نبی کا جھوٹا ہونا ٹابت ہو جائے وہ قمل کر دیا جائے اس کئے اللہ تعالیٰ توریت کے ماننے والوں سے فرماتا ہے کہ اگر یہ رسول کچھ بھی جھوٹ بولہا تو ہم خود قل کر دیتے لیعنی اور جھوٹوں کے لئے تو ہم نے تمہیں قل کرنے کے لئے حکم دیا تھا انہیں ہم خود ہلاک کر دیتے یا الی مصیبت میں بتلا کرتے جس کا انجام ہلاکت ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر جس مخص سے زیادہ خصوصیت ہوتی ہے اس قدر اس کی خلاف ورزی سے ناگواری زیادہ ہوتی ہے۔حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے وہ خصوصیت تھی جو کی اور رسول سے نہتھی آ پ سید الرسلین حبیب رب العالمین تھے اس لئے ارشاد ہوا کہ اگر یہ پچھ بھی خلاف ورزی کرتے تو ہم بہیں دنیا میں سزا کر دیے گر یہ بھی ایک واقعی عالت بیان ک گئ ہے جس طرح توریت میں قتل کا وہ عظم کوئی دلیل اور جحت نہیں ہے ویسا بی قرآن شریف کے اس بیان سے مقصود دلیل پیش کرنا نہیں ہے قرآن مجید کے طرز بیان سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مقدس کتاب میں منطقی طور پر حجتیں چیش نہیں کی کنیں۔ ملکہ مجی اور حقائی ہاتیں بیان کی گئ ہیں جن میں قدرتی اثر ہے کہ راست طبیعتیں انہیں برغبت قبول کر لیتی ہیں اور کلام النی کے نازل ہونے سے جومقصود ہے وہ حاصل ہوتا بے اس آ مت کے بیان میں مرزا قادیانی کی کہل غلطی یہ ہے کہ وہ اس آ مت کا بی مطلب تجھتے میں کداللہ تعالی نے یہال ایک کلیہ قاعدہ بیان کیا ہے جس سے جھوٹے اور سچیلم کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے کینی جو سچاہے وہ اس و عافیت سے رہتا ہے اور جھوٹے کو اللہ

تعالی جلد ہلاک کر دیتا ہے اس مطلب کا غلط ہونا ہم حالات موجودہ اور واقعات مرشتہ سے ٹابت کر آئے ہیں کہ بہت جمولے مفتری تازیت عیش و آ رام میں رہے قرآن مجید کی کئی آیتی ہم لکھ بھے ہیں جن سے ثابت ہے کہ مجرموں کو تازیست مجمی مہلت دی جاتی ب بلدنعتوں کے دروازے ان پر کھول دے جاتے ہیں اور سیج انجیاء نہایت برحی کے ساتھ شہید کر دئے گئے۔ پھر ان آیات اور واقعات صححہ کے خلاف اس آیت کا مطلب کیوکر ہوسکتا ہے۔اس کے سوا خود اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹے لمہم کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف سیچ کمہم کا ذکر ہے کیونکہ ارشاد ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاً قَاوِيْلِ النح \_ يعنى يه أكر جارا ولي رسول بعض باتين بم يرجموث باندها اس بعض ك لفظ نے جھوٹے ملہم کو خارج کر دیا۔ کیونکہ جھوٹے ملہم کے تو جتنے الہامات ہیں سب جھوٹے ہونے ہیں البتہ سے ملہم کے الہامات سے ہوں کے اب اگروہ سے ملہم اپنے سے الہاموں ك ساته بعض جموف الهام بيان كردي تواس كى سزا الله تعالى فى فركوره آيت بس بیان کر دی۔ الفرض بعض باتوں کا جمونا ہونا اس دقت ہوسکتا ہے کہ آ یت میں خاص سے لمبم كا ذكر بو ورث آيت مي بَعْضَ الا قاويل كالفظ غلط بوجائ كا- حاصل بيك بَعْضَ الْاقاويل كى قيد نے نهايت مفائى سے جموف ملم كواس آيت سے تكال ديا يد دوسرى غلطی ہے مرزا قادیانی نے اس لفظ پر غورنہیں کیا اور ایسے معنے کئے جس کی وجہ سے اس لفظ كالانا غلط موحمياب

ا ان ملط او بید اب و کھنا چاہے کہ آ یت میں جو سزا جموث باند ہے والے پر بیان کی گئی ہے دہ عام سے ملہوں کے لئے ہے یا خاص جناب سید الرسلین سے لئے کہ نام سید الرسلین سے لئے کہ نام سید الرسلین ہے قبہ کی خصوصیت خاصہ کا تقاضا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ سے تو خاہر ہے کہ اس آ یت میں خاص جناب سید الرسلین سے مواد جناب رسول اللہ سید کا ذکر ہے الل علم جانتے ہیں کہ تکوان میں ہو خمیر ہے اس سے مراد جناب رسول اللہ سید الحاصل اس آ یت میں کوئی جمت و ولیل نہیں چیش کی گئی ہے تو ہم بیسرا کرتے۔

کی ہے جیے اور بہت با تیں قرآن مجید میں کئی گئی ہین مثلاً نیکوں کے لئے یہ جزا ہے اور بدوں کے لئے یہ برا اس آ یت کے متعلق دو بحثیں اور باتی ہیں ایک یہ کہ افتراء بدوں کے لئے یہ برا ایک ہے کہ افتراء کرنے کی سزا بیان کی ہے یا دوسری سزا کے ایک یہ کہ افتراء کرنے کی تقدیر پر اللہ تعالی نے صرف موت کی سزا بیان کی ہے یا دوسری سزا کا مجمی ذکر یا

اشارہ ہے؟ دوسرى بدكه اس سزاك لئے كوئى مت بھى اس آيت سے يا دوسرى آيت و

حدیث سے معلوم ہوتی ہے یانہیں؟ اور اگر مدت معلوم ہوتی ہے تو وہ س قدر ہے؟ الل علم خوب جانع ہیں کہ الفاظ کے معنے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کا نام

اس كمراد لئے جاكيں مح جب تك كوئى اليى وجه نه بائى جائے جس سے وومعى نه بن سكتے مول اور جس وقت حقیق معنے ند بن سكيل مے اس وقت جومجازى معنى قريد و قياس سے بن سمیں مے وہ لئے جائیں گے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ کے اصلی اور

حقیقی معنی مراونہیں ہو سکتے کیونکہ جس طرح سے پکڑنا اور رگ جان کو کا ٹنا آیت میں مذکور

ب الله تعالى كى ذات اس سے ياك ب اس ك، افعال جس طرح موتے بين اس كى

نبت خود اس كا ارشاد ہے إِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۔ (يين٨٢) يعني الله

تعللی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہو جا وہ چیز موجود ہو

جاتی ہے اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ضرور ہوا کہ یہاں کوئی معنی مجازی مراد لئے جائیں جو بہاں کے مناسب ہوں فور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ یہاں متعدد معنی ہو سکتے میں مثلاً (۱) اگر محمد ملطقة بم ر مجمد افتراء كرتے تو بم ان كى قوت كو چين ليتے اور پھر انہیں ہلاک کر ویتے جب کوئی نہایت قوی مخص کمزور کو زور سے پکڑ لیتا ہے تو اس کمزور کی طاقت جاتی رہتی ہے اور بالکل بے بس موجاتا ہے پھر الله تعالی جس کو پکڑے اس کی

بے بسی کا کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے اب قوت کا سلب کرنا کی طریقے سے ہو سکتا ہے مثلاً فصاحت و بلاغت كي قوت چين لي جاتي ابت كرنے كي قوت ندر بقي يا زور ولايت و ابوت لے لیا جاتا جس کے سبب سے وہ باتیں نہ ہو سکتیں جو انبیا کی شان کے مناسب ہیں اور کونی نشان و معجزه نه موسکتاب یا کوئی مخف مخالف ایبا کمڑا ہو جاتا کہ کذب کو ظاہر کرے لوگوں کواس کی بیردی

ے روک دیتا یا زبان سے الی باتی تکاتیں جس سے اس کا کذب علوق ہر طاہر ہو جاتا جیا کہ مرزا قادیانی کی زبان سے بہت ی باتی تطین بیصورتین ایس بین کہ مجھدار خدا ے ذرنے والا ضرور اس تعل سے باز رہے گا جس کے سبب سے بید ذلت ورسوائی پیش آئے اور آئر اس پر بھی باز ندآتے اور جھونی باتوں کو مجی و کھانے کے در بے ہوتے (جس

حقیق ہے اور دوسرے کا نام مجازی محر جب لفظ بولا جائے گا تو سب سے اول حقیقی معنے

طرح مرزا قادیانی ہوئے) تو ایک مصیب و تکلیف پی جٹا کرتے کہ زندہ درگور ہو جاتے اور کچھ کرتے ہیں نہ آئی الل علم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے لائے کہ نامینه فر مایا یعن اس مفتری ہے کوئی چیز لیتے لائے کہ ناہ ناہ نہیں فر مایا جس کے معنی ہیں کہ ہم اس کو لے لیتے اور اسے پکڑتے لفظ من کے زیادہ کرنے سے صاف اثارہ ایسے ہی معنی کی طرف ہے جیسے ہم نے بیان کئے اور آئندہ بیان کریں کے قطع و تین سے مقعود کی وقت تکلیف پہنچانا آئی ہوں ہوتا ہے چانچہ مدیث میں بیالفاظ آئے ہیں اَرِ خینی اَرِ خینی قطعت و تینئی لینی جھے جس ہوتا ہے چانچہ مدیث میں بیالفاظ آئے ہیں اَر خینی اَر خینی قطعت و تینئی لینی جھے خوب سجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالی نے مفتری کی سزا میں دو جملے فرمائے ہیں اول لا خد کُن اس بات کو جوب سجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالی نے مفتری کی سزا میں دو جملے فرمائے ہیں اول لا خد کُن اَن بات کو جان کاٹ ڈالتے ہے جملے علیمہ و علیمہ و ایسے مستقل معنی رکھتے ہیں جس سے بہ تا بہت ہوتا جات ہوتا ہے ہوں اور کہ بھی بیان ہوئی مزا کے بعد ہے کوئکہ دوسرا جملہ گئم سے مشروع ہوا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس جملے کا مضمون پہلے جملے کے مضمون کے بعد ہوگا جیسا کہ ہم نے آ ہے کہ صفرون کے بعد ہوگا جیسا کہ ہم نے آ ہے کہ صفرون کے بعد ہوگا

بہتیری غلطی ہے کہ مرزا قادیاتی نے ان صاف باتوں پر نظر نہیں کی۔ اربین مل جو معنے بیان نہیں کیا بلکہ آ بت کا مطلب اس قدر لکھتے ہیں اس میں پہلے جملے کا کچھ مطلب بیان نہیں کیا بلکہ آ بت کا مطلب اس قدر لکھتے ہیں بیخ داگر وہ ہم پر افزاء کرتا تو اس کی سزا موت تھی ' اس مطلب نے آ بت کا پہلا جملہ بے کار ہوگیا اور دوسرے جملے میں جو قُم کا استعال اللہ تعالی نے فرمایا وہ بھی بے کار تھرا۔ الفرض پہلے بیان سے قابت ہوا تھا کہ آ بت میں لفظ بقطش فرمایا وہ بھی بے کار قرف مرزا قادیاتی نے ذرا بھی توجہ نہیں کی ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ یہ افظ بہ کار ہو اس آ بت سے افظ بے کار ہے اور توجہ نہ کرنے کی بید وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جو وقوئی وہ اس آ بت سے قابر کرنا جا بہت کرنا چا ہے۔ بھارے اس بیان سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادیاتی جس طرح معنی بیان کرتے ہیں اس سے آ بت کا ایک پورا جملہ لاکھ نگ نیات کے ایک بورا جملہ لاکھ نگ نیات ہے۔ المحبہ آ بت کی ایک بورا جملہ لاکھ نگ نیات ہے۔ المحبہ آ بت میں من جمینے لایا میں اس کے متعدی ہونے کے لئے کی ترف کی مزورت نہیں۔ بالمعبہ آ بت میں من جمینے لایا میں اس کے متعدی ہونے کے لئے کی ترف کی مزورت نہیں۔ بالمعبہ آ بت میں من جمینے لایا میں اس کے متعدی ہونے کے لئے کی ترف کی مزورت نہیں۔ بالمعبہ آ بت میں من جمینے لایا میں اس کے متعدی ہونے کے لئے کی ترف کی مزورت نہیں۔ بالمعبہ آ بت میں من جمینے لایا میں اس کی دیم نے بیان کردی۔

بِالْیَمِیْنِ۵ اور دوسرے جملے کا ایک لفظ فُمَّ بے کار ہو جاتا ہے۔ تقریفاط

یہ چوتی علطی بے مرزا قادیانی کی غور کا مقام ہے کہ وہ کلام مقدس جس ک فضاحت و بلاغت ا عجاز کی حد کو پہنچ کل ہے اس کی جھوٹی آیت میں ایک پورا جملہ اور کن لفظ جس کے بیان سے بے کار ہو جائیں وہ قرآن مجید کا ماہر اور جانے والا تشہرے انسوس اس قہم و انصاف پر ندکورہ بیان سے بہ بھی طابت ہوتا ہے کہ افتراء کرنے والے کی سزا صرف موت ہی نہیں ہے جیسا کہ مرزا قادیائی بیان کر رہے ہیں بلکہ متعدد سزائیں ہوسکتی میں جن کا بیان کچھ تو او پر ہوا اور عام سزا جو آیت کے الفاظ سے بھی جاتی ہے یہ ہے کہ جو مصیبت یا جو تکلیف ایس موجے عام طور پرفہمیدہ حضرات دیکھ کریاس کریہ کہددی کہ یہ خدا کی پکڑ ہے کیونکداس کی سزا میں اول جملہ یہ ہے لَا خَدْمَا مِنهُ بالْيَمِيْنِ ٥ ووسرى بحث آیت مذکورہ کے متعلق میتھی کہ مفتری کی سزائے لئے کوئی مدت کس آیت یا حدیث ہے ثابت ہوئی ہے یا نبیں؟ اس کا جواب بیان سابق سے ظاہر ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آ یت مذکورہ میں تو عام مفتر یوں کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ فرضی طور پر خاص یبال رسول اللہ عظم کا بیان ہے اور کسی دوسری آیت و صدیث سے بھی اس کا جوت نبیں ہوتا اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا کے واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح چھوں کی عمر کم وہیش ہوتی ہے اور کوئی معمولی موت سے دنیائے فانی سے گذر گئے اور کوئی مخالفین کے ہاتھ سے شہید ہوئے اس طرح مفتر یول کا حال ہوا ہے۔ بعض جلد دار البوار کو بھیج دئے گئے ابعضول نے مدتوں بادشاہت کی اور اپنی اولا د کو سلطنت دے گئے اور سیننگر وں برس ان میں سلطنت قائم ربی اس کا ثبوت بخوبی کر دیا گیا اور نص صریح میں بی بھی دکھا دیا کہ جھوٹوں کو بہت کچھ مہلت دی جاتی ہے مرزا قادیانی نے جو مدت بیان کی ہے اس کا غلط ہونا عقلاً اور نقل دونول طرح بیان کر دیا گیا اب اگر اس پر بھی کسی صاحب کوتشفی نه جو تو ہم مرزا قادیانی کے خیال کے بطلان میں مذکورہ دلاکل کے علاوہ چند ولیلیں اور پیش کرتے ہیں اور اہل انصاف سے فیصلہ جا ہتے ہیں۔غور سے دیکھو۔

بہلی ولیل جس آیت کی تفییر میں یہاں تک بیان کوطول ہوا کینی اُوٹھُوَّلُ عَلَیْنا بعض الاَقاوِیل النج ای آیت سے مرزا قادیانی کا قول ناط ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت کی ہے پینی جناب رمول اللہ علیہ کھ معظم میں تقریف فرما تھے۔ مدین طیبداب تک نہیں گئے تھے ان بی ایام میں ہے آیت نازل ہوئی نبوت کے بعد کال بارہ برس تک حضور کمہ معظمہ میں رہے اور تیہویں سال آپ نے جمرت فرمائی اس بارہ برس کے اندر جناب رمول اللہ علیہ کی صدافت کی تقدیق میں اللہ تعالی کا بیدارشاد ہوا کہ ہمارا رمول (جمہ) اگر پہر ہمی ہم را افتراء کرتا تو ہم اس خرح ارشاد نہیں ہوا کہ اگر بیدافتر اء کرتا تو ہم بیدار دیتے بہال خیال رکھنا چاہئے کہ آب سنرا دیں مے بلکہ گزشتہ زمانہ کی نبیت ارشاد ہوا کہ اگر افتراء کرتا تو ہم بیرا دیتے والی سنرا دیسے کی نادر ہی ہو جاتی "کیونکہ سنرا دیسے کا نادر ہی ہو جاتی "کیونکہ دوگئی نبوت کے بعد بارہ برس کے اندر بی آب کا ندر ہی آب کی نادر ہی ہو جاتی "کیونکہ بیان ہوا کہ اگر اور اس میں گذشتہ زمانے کا تھم بیان ہوا کہ اگر اور اس میں گذشتہ زمانے کا تھم بیان ہوا کہ ایر کرون نبوت پر قیاس کر کے تیس بیل بیان ہوا ہوا کہ ایر کرون نبوت پر قیاس کر کے تیس بیل اس کی میعاد بیان کی ہو وہ اس آیت کے دو سے غلط ہے۔

یہ پانچویں غلطی ہے جو آ ہت فرکورہ کے بیان میں مرزا قادیانی سے ہوئی اگر مرزا قادیانی سے ہوئی اگر مرزا قادیانی است بچو کہ سے مرزا قادیانی اس آ ہت بچو کر کے تو ۲۳ برس کی میعاد مقرد شرکتے نہائت تجب ہے کہ کم از کم چور کرتے تی ان کی سجھ از کم چور کرتے گئی اس آ ہت بی ان کی سجھ میں نہ آئی اب خلیف اس میں فور کریں اگر حق طلبی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کریں یا جواب دی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کریں یا جواب دی ہے تو کہ میان کیا گیا ہم اس آ ہت سے جھوٹے ملم کی سرزا کی کوئی میعاد فابت نہیں کرتے ہم تو نصوص صریحہ اور دلائل تقلیہ سے اسے غلط فابت کر سے جی بی ۔

دوسری دلیل مرزا قادیانی جوٹے کے ہلاک ہونے کی میعاد ۲۳ برس بتا ہے ہیں لینی اگر تئیس برس کے اندر دہ ہلاک ہو گیا تو اسے جھوٹا مجھو ادر اگر ہلاک نہ ہوا تو سچا جانو۔ حضرات ناظرین متوجہ ہوں اگر بیتا عدہ صحیح ہوتو سچے نبی کے لئے ضرور ہوگا کہ دموی نبوت کے بعد سے ۲۷ برس سے زیادہ جنے ادر اس قدر زیادہ ہونا چاہئے کہ اس کی نبوت کا ثمرہ ادر نتیجہ فاہر ہو سکے کیونکہ اگر ۲۳ برس کے بعد چوبیسویں برس میں مرگیا تو اس قاعدے

کے بموجب وہ سی نبی تو ہوا مگر کوئی نفع خلق کو اس سے نہ پہنیا کیونکہ ۲۳ برس تک انظار کرنا تو مفرور ہے اس کے بعد اتنی مہلت نہ لی کہ اس پر ایمان لا کر اس سے ہدایت پاتے اور بعث کا نتیجہ ظاہر ہوتا۔ الغرض وہوائے نبوت کے بعد کم سے کم تمیں چالیس برس تک اسے بعد تا ہوتا ہے ہوتا ہوگا۔ اب کیا ظلیفتہ المسے یا ان کے کوئی ہم مشرب یہ ثابت کر کئے ہیں کہ جتنے انبیائے کرام گزرے ہیں وہ وہوت نبوت کے بعد سے چوہیں برس سے زیادہ زخدہ رہے ہیں؟ ہر گزنیس ہر گزنیس ہر گزنیس الم المراس مرف ۲۳ برس زخدہ رہے ہیں جن انبیاء کو بہور نے تل کیا تو کیا وہ شریر بہودی ۲۳ برس تک چپ بیٹھے رہے اور اس مدت کے بعد بہور نے تل کیا کوئی عاقل اسے باور کرسکتا ہے؟ ہر گزنیس۔

تنسري وليل برى وجداس كے غلط مونے كى يہ ہے كد جناب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كى رسالت اور آپ كے اصحاب كبار كا برتاؤاس كو غلط ثابت كر رہا ہے كو كد حضور عليه السلام كى عرسالا برس كى موكى اور نبوت كا دعوى چاليس برس كى عرس كيا اس سے ظاہر ہے كہ نبوت كے بعد آپ ۲۳ برس زندہ رہے اس سے زيادہ زماند آپ كو نبيس ملا اى ۲۳ برس كى مدت بيس آپ نقطم و ہدايت فرمائى اور دعوى نبوت كے بعد مى صحابة آپ كى تقديق كرتے مي مدت كا انظار نبيس كياس سے بخوبى ثابت مو كيا كد سچائى كى شافت كے لئے بيس يا تيس برس مقرر كرنا محض غلط ہے۔

چوھی ولیل اس کے غلط ہونے کی ہے ہے کہ اس قاعدے کی رو سے گلوق کو چاہئے کہ ۲۳ برت کک کی مدی نوت کو نہ سچا کہیں نہ جموٹا کہیں بلکہ اس مدت کا انتظار کریں گرسنت اللہ اور احکام اللی اس کے خلاف ہیں کیونکہ دعویٰ نبوت کے بعد ہی نبوت کے بائنے اور احکام پڑی کرنے کا عظم ہوتا رہا ہے اور مانے والوں نے باتا ہے اور ان کی شریعت پڑی کیا ہے خود مرزا قادیانی نے اور ان کی امت نے بھی ایسا ہی کیا تیس برس کا انتظار نبیس کیا۔

میا نبچویں ولیل اگر آئی مدت تک انتظار کرنا ضرور ہوتو عام طور سے ہدایت قبول کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا کیونکہ انتظار کا زمانہ طویل ہے اس مدت میں لاکھوں آدی زیر خرمین ہو جائے س اگر اس مدی کی نبوت بی تھی تو جتنے انتظار کرنے والے مرگئے

ہدایت قبول ند کر سکے اور ایمان سے محروم رہے اور کم سے کم اس کے فیض محبت اور اس کے دشد و مدایات برهمل کرنے سے ضرور محرم رہے اور انبیا جس کئے بیسیج جاتے ہیں وہ حاصل نہ ہوا۔ م ایک اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ایسا تھم خدائے تعالیٰ کی طرف سے مس

طرح نہیں ہوسکتا کہ اس مدت وراز تک اس کے کرنے نہ کرنے دونوں میں انسان کو خطرہ ہؤ مرزا قادیاتی کے اس قاعدے کے بموجب ۲۳ برس تک ہر مدمی الہام کے مانے میں

مجمی خطرہ ہے شاید جھوٹا ہواور ٢٣ برس کے اندر ہلاک ہو جائے اور نہ ماننے میں مجمی خطرہ ب كرشايد سي مواور بم بغيراس ك مان موئ مر محك توب ايمان مر-

یہ چھٹی عظمیٰ ہے قطع و تین کے بیان میں جس سے نہایت کو تاہ نظری مرزا قادیانی کی ثابت ہوتی ہے کہ ایسے عقل وجوہ پر ان کی نظر نہیں گئی اور ۲۳ برس کی میعاد مقرر كروى اب ويكيس جاعت مرزائي من كون راست باز بك كدالى كى بات كو تول كرتا

ہے یا ان غلطیوں کا جواب ویتا ہے مگر یہ وہ با تیں ہیں جس کا جواب غیر ممکن ہے اور اگر نشان ومعجرے سے بھین صاف طور سے سچائی معلوم ہوسکتی ہے تو پھر ۲۳ برس کی میعاد ب

کار اور غلط ہوگئ یوں کہو کہ جو مدعی واقعی سچا نشان دکھائے وہ سچا ہے اور جو کوئی نشان نہ

جس نے برابین احدید میں مرزا قادیانی کے وہ مضامین دیکھے ہیں جو اثبات

و کھائے یا اس کا نشان نسی علمی قوت یا فراست و تجربه کی بنیاد پر ہو یا اس کی تکذیب سی طور سے ظاہر ہو جائے وہ جھوٹا ہے غرص ہے کہ یہ میعاد مقرر کرنا ہر طرح غلط ہے۔ حقانیت اسلام پر انہوں نے لکھے ہیں وہ ان مضامین کو ویکھا ہے جو انہوں نے اپنی صداقت کے جوت میں پیش کئے ہیں وہ متحیر ہو جاتا ہے اور اسے یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ودنوں تحریریں ایک فخص کی ہیں کیونکہ دونوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا صاف میں و باطل میں فرق ہوتا ہے یہ امر منیال میں آیا و توار ہوتا ہے کہ جو مخص الی نچر اور خلاف عقل اور نقل تحریر نطع وتین وغیرہ میں کی گئی ہے وہ الیمی پر زور تحریر کی تکر کرسکتا جوجیسی براہین احمہ یہ میں ہے پہ تفرقہ بین ولیل ہے کہ مرزا قادیائی کا دعویٰ غلط ہے اگر سچا ہوتا تو اس تحریر کی بھی دی حالت ہوتی جو براہین احمد یہ کے دلائل کی ہے باطل دمویٰ کے اثبات میں مرزا قاویالی نے

بہت ہی زور لگایا تمر الل حق کی نظر میں اس کی غلطیاں ایسی ہی ظاہر میں جیسے آ فقاب کی روثنی

میں سیاہ اور بدنما چیز ممتاز ہوئی ہے میان سابق سے اس کا ثبوت بخو بی روثن ہے۔

لكِن اللَّهُ يَهُدِي لِمَنْ يُشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمِ ٥

## خلاصة مرام وحسن خمام

اب میں قادیانی جماعت سے خیر خواہانہ اور دلی درد مندی سے کہتا ہوں کہ اس رسالے کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھیں اور خور فرمائیں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ ''ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشینگوئی سے بڑھ کرکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔ (آئینے کالات ص ۲۸۸ نزائن ج ۲۸۸ مراکن ج ۲۸۸ مردائن ج ۲۸۸ مردائن ج ۲۸۸ مردائن ج

اس بنیاد پر ہم نے نہایت خلوص دلی اور بے تعصبی سے ان کے اقوال اور ان کے حالات برنظر کی اور یہ جاہا کہ انہی کے کہنے کے بموجب ہم ان کی صداقت کا حال ان کی پیشینگوئی ہے معلوم کریں پیشینگوئیاں ان کی بہت ہیں ان میں سے ان پیشین کوئیوں کو ہم نے دیکھا جنہیں وہ نہایت ہی عظیم الثان کہتے ہیں یہاں تک کدا فی صداقت کا معیار ا مے مخبرایا تھا وہ اقوال اس رسالے کے شروع میں نقل کئے گئے ہیں وہ پیشینگوئیاں محض غلط ثابت موئين اوران كاكذب ايبا ظاهر موكيا كمكى كواس ش كفتكوك مخبائش ندري بشرطیکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کچھ بھی انساف کو دخل دے پھر آپ انی عاقبت پرنظر کرے ایک صریح وروغ کے کول در ع بین؟ کیا آپ کو بدخیال ب کدمرزا قادیانی کے بقول سید المرسلین علیہ الصلوة والسلام کی بھی بعض پیشین موئی پوری نہیں ہوئی؟ محمر خیال رکھو اور مسلمان ہوتو یقین کر لو کہ اس اصدق الصادقین سید المرسلین کی کوئی پیشینگوئی الیی نہیں ہے کہ بوری نہ ہوئی ہو اور مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ نے جو حدیبیہ اور خزانہ قیصر و مسری کی پیشینگوئی کا غلط ہوتا بیان کیا وہ محض غلط ہے رسول اللہ سے 🖺 نے حدیبیہ میں کوئی چیش کوئی نہیں کی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ قیصر و کسریٰ کی نسبت رسول اللہ على في ينيس فرمايا كم من اس كا ما لك بوس كا بلك صحابة كر الني يشيئكونى كى بيكروه ما لک ہوں گئے اس کا ظہور ہوا' اس سردار دو جہال کی کوئی پیشینگوئی غلط نہیں ہوئی اور نہ ہو کتی تھی اگر ایک پیٹینگوئی بھی غلط ہو جائے تو بہت جموٹے رمّال بطار وغیرہ دعویٰ مہدویت کرے اپنی پیشین گوئیون کو اپنی صداقت میں پیش کر سکتے تھے اور حسب معمول اگر بعض پیشین گوئیاں غلا تکلتیں تو رسول اللہ ﷺ کی اس غلا پیشکوئی کو دکھا کر اپنی صداقت ابت كر كے تنے اس لئے مسلمان كويد مانا ضرور ہے كه جناب رسول الله عظم کی کوئی الی پیشین کوئی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ اس کے سوا مرزا قادیائی تو اپنی پیشین کوئی ہیں بیفریا ہوں اور اس دعوے کے بعد دہ پیشین کوئی ہیں بیفریا ہوں اور اس دعوے کے بعد دہ پیشین کوئی غلط ہوگئ گھر آپ مرزا قادیائی کو سیا کیوں مان رہے ہیں؟ ذرا خور کیجئے اور اپنی مجوتا ہوں ان کے قول سے فاہر ہو گیا ایسے بدیمی ہوت کے بعد مرزا قادیائی کی کرنے بان کے قول سے فاہر ہو گیا ایسے مرزآ چور کیا کہ ان کی مدافت میں جو سب سے زیادہ مرزآ چور کیا کہ ان کی مدافت میں جو سب سے زیادہ مرزآ ہو اور ان خیر خوابی نے مجور کیا کہ ان کی مدافت میں جو سب سے زیادہ من احتس کر دیا گیا اور کال طور سے اس کا قطع وقتین ہو گیا اگر آپ طالب حق ہیں تو اس درسالہ فیصلہ آسائی خلا ہوتا ہی اور اس کا خلا ہوتا ہی موجودہ سے خابت ہو گیا اور کال طور سے اس کا قطع وقتین ہو گیا اگر آپ طالب حق ہیں تو اس مربودہ سے خابت ہو گیا اور عال سے آخر تک طاحظہ کریں دیکھنے کے بعد آپ معلوم موجودہ سے خابت ہو گیا اور عقل دائل سے بھی اسکی غلطی اظہر من افعنس ہو گئی الخرض کوئی موجودہ سے خابت ہو گیا اور عقل دائل سے بھی اسکی غلطی اظہر من افعنس ہو گئی الخرض کوئی تو اس عل م الخیوب کے دورو اس کا بدلہ لینے کے لئے تیار رہیں جس نے صادق اور تو اس عل م الخیوب کے دورو اس کا بدلہ لینے کے لئے تیار رہیں جس نے صادق اور کا ذب کی مرزا اور جزا کے لئے ایک دن مقرد کیا ہے اس دن ہماری خیرخوابی اور سے گئی انہ مقاب کی خرابی اور جزا کے لئے ایک دن مقرد کیا ہے اس دن ہماری خیرخوابی اور سے گئی۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْعُبِيْنِ وَاللَّهُ يَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ لا نَبِي بَعُدِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۵







## م الله الوحمن الوح**ي**

تریف أى ذات اقدى كے لئے زيا ہے جو برعيب سے ياك اور اين بندوں پر کمال مہریان ہے جس نے ہماری ہدایت کیلئے اپنے برگزیدہ رسول ہیسچہ حق اور باطل كَ تميز كرن ك ليعقل سليم عنايت ك اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مَيِّد الْهَادِيْنَ وَخَالَعِ النَّبِينَّ وَرَحُمَةِ اللَّعَالَمِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحِّبِهِ ٱجْمَعِيْنَ ٥

برادران اسلام! اس ناچیز نے محض آپ کی خیرخوای کے خیال سے رسالہ فیصلہ

آ سانی لکھا ہے یہ اُس کا تیسرا حصہ ہے۔ طالبین حق سے میں التجا کرتا ہوں کہ اس رسالہ کو بظر خور طاحظہ کریں۔ ندب اسلام کی روثن جب سے پیلی ہے اُس کے دوسری صدی ے ایسے لوگ بیدا ہونے شروع ہوئے جنہوں نے اسلام کو بظاہر مان کر اُس کی روشیٰ کو ماند کرنا جابا ادر اس بہترین اُمت کو فتنہ میں ڈالا، کتنوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے خلق کو ممراہ کیا بعضے مہدی موجود بن کر بادشاہ ہو مئے۔ لا کھول کے مقتداء قرار پائے، غرض کہ ابی لیانت اور ہمت اور کوشش کے بموجب کامیاب ہوئے اور بعض ناکام رہے مندوستان میں بھی ایسے لوگ ہوئے مثلاً نویں صدی میں سیا تھر جو پُور میں ایک محض ہوا، اسيد محد كى بورى حالت رساله بديه مبدوب سے معلوم بوكتى ہے۔ بدرساله مطبع نظامى كانبور ١٣٨٧ ه يس

چیا ہے۔ مرزا قادیانی کی حالت اس کے بہت مشابہ ہے اور اس کے مریدین کی حالت ان کے مریدین ے، جن حضرات کو مرزا قادیانی کی طرف میلان ہو وہ اس رسالہ کو دیکھیں اور اس کی حالت کو مرزا قادیانی کی حالت سے ملائیں، میں آپ کی محض فیرخواجی سے آپ کو متوجد کرتا ہوں۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو تمام انہاء ہے افضل بتایا اور اس کی سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس و تشت اُسے مرے ہوئے چار سو برس سے زیادہ ہو گئے کمر اب تک اس کے مانے والے حیدر آباد وغیرہ بیں موجود ہیں۔ تیرحویں صدی بیس علیٰ محمد بابی نے ملک فارس بیں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور باوجود حاکم وقت کی محمدی بیس کی مرحون ہیں۔ اور اس وقت اُس کے مانے والے ہوئے اور اس وقت اُس کے مانے والے مہری موجود ہیں۔ ای طرح چودویں معمدی بیس بندوستان کے خطر بیخی، اندن وغیرہ بیل موجود ہیں۔ ای طرح چودویں معمدی بیل بندوستان کے خطر بیخاب بیل بید فت اُٹھا اور مرزا غلام احمد ساکن قادیان نے معمدی میں ہندوستان کے خطر بیخاب بیل بید فت اُٹھا اور مرزا غلام احمد ساکن قادیان نے معمدی اور معمدی ہیں ہوں۔ اُن کے حالات معلوم کرنے ہے اس کی بنیاد بیمعلوم ہوتی ہے کہ ابتداء بیل مور نے ان کی طبیعت بیل عقو اور مزاخرہ اور آبال ور تھا۔ اُن سے مقابلہ کا انفاق ہوا اور اسلام کی حقائیت کے اثبات بیل دلائل کی ور یوں کا زور تھا۔ اُن سے مقابلہ کا انفاق ہوا اور اسلام کی حقائیت کے اثبات بیل دلائل کی طبیعت میں علو تھا۔ اس لئے وہ خود ان سے متاثر ہوئے اور اسی آب پہلے وار اسے آپ کو طور سے اُن کی طبیعت میں علو تھا۔ اس لئے وہ خود ان سے متاثر ہوئے اور اسے آپ کو بہت میں بڑا قابل اور معمون نگار بچھنے گئے اور ان کی قابلیت کی خیالی عظمت نے اُن ک

طور سے آن کی طبیعت میں علو تھا۔ اس لئے وہ خود ان سے متاثر ہوئے اور اپنے آپ کو 
یہت ہی بڑا قابل اور مضمون نگار بھنے گے اور ان کی قابلیت کی خیائی عظمت نے اُن کے
یہت ہی بڑا قابل اور مضمون نگار بھنے گے اور ان کی قابلیت کی خیائی عظمت نے اُن کے
عبدارجمن صاحب امرتسری مطبوعہ مفید عام لاہور سے معلوم کرتی چاہئے۔ جن حضرات و تحقیق حق کا شول
ہوادر مرزا قادیائی کی طرف انہیں رجان ہو وہ اس کی حالت پر فور کریں۔ اس کے مرید بن کی حالت
جہاں تک نئی کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی کے مریدوں سے بہت اچھ تھے۔ پھر عرصہ
ہوا اُن کے ظیفہ عبدالبہ الدین میں آئے تھے اور بھن اٹل ولایت نے آئیس اعزاز سے لیا تھا اور ان کی
تقریر سنے کے لئے وہاں کے لوگوں کو دعوت وی تھی اور انہوں نے فاری میں لیکچر دیا تھا اور مترجم انگریز ک
میں ترجمہ کرنا گیا تھا۔ مرزا قادیائی کے ایک مرید انہوں نے ناری میں لیکچ دیا تھا اور مترجم انگریز ک
کیا ہے۔ عمر وہاں ان کی وقعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے لیکچر دینے کیلئے جمت کیا شران کی تقریر کی
کیا ہے۔ عمر وہاں ان کی وقعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے لیکچر دینے کیلئے جمت کیا شران کی تقریر کی

ذہن میں یہ جما دیا کہ ایک ایک تمن سو رلیلیں ہم لکھ سکتے ہیں ۔ ای بنیاد پر انہوں نے بزے زور سے نہایت جلی حرفوں میں اعلان کیا۔ (چونکہ وہ خیالی علّو کا ثمرہ تھا اس لئے وہ بورا نہ کر سکے) چونکہ براہین میں جو دلیل لکھی گئی تھی وہ عمدہ دعویٰ تھی اس لئے ہر طرف سے آ فرین اور مرحبا کی صدا بلند ہوئی اور اُن کی طرف لوگ متوجہ ہوئے۔تعریف ہونے گئی اور روبیہ بھی آنے لگا۔ اب خدا تعالی کا احتمال شروع ہوا اور سخت ابتلاء پیش آیا جس کا وَكُرْقُراً نَ مِحِيدِ مِن اسْ طَرِح مِوا هِدِ قَامًا الْإِنْسَانُ إِذَا مَائِتَكَاهُ رَبُّهُ فَاكْومَهُ وَنَعْمَهُ فَيقُولُ رَبِي أَكُومَنِ (فجره) بروردگار جب كى انسان كوآ زمائش يى ۋالا بولاس كا ا كرام كرتا ہے۔ يعنى خلق كو اس كى طرف متوجه كرتا ہے اور محلوق اس كى عظمت كرنے لكتى ب اور دنیادی نعمتیں مجی اُسے ملے لگی ہیں۔ اس وقت معض مجمتا ہے کہ میرے بروردگار نے میری عظمت کی میں مقبول خدا ہو گیا۔ اس حالت میں اُس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا اور جیسی طبیعت اس کی عالی ہوتی ہے ویہا ہی عالی دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ خلق کا رجوع ہوتا اور خوش حالی ہے گزر ہونے لگنا سخت اہتلاء ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کا دماغ مجڑا اور سنے مجدد اور محدث ہونے کا وعویٰ کیا پھرجس قدر لوگوں کی توجد زیادہ ہوئی اور اہل کمال ذی علم نے قابل توجہ نہ سمجھ کر سکوت افتیار کیا اس وجہ سے مرزا قادیانی نے اینے مقابل میں سب کو جائل خیال کر کے جو جی میں آیا کہنا شروع کیا اور دلی خواہش اُن کی ہیہ ہو گئی کہ ساری دنیا مجھے اپنا مقتداء مان لے اور دنیا کے تمام باشندے یعنی ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ سب مجھے اپنا پیٹوا بنا لیں محر افسوس ہے کہ بجز چند مسلمانوں کے اور کسی نے انہیں نبیں مانا اور اُن کی ذات سے مسلمانوں کی تعداد میں کی مجم بھی اضافہ نہ ہوا اور بڑی حسرت اور افسوس کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے تمام اہل اسلام کے کفر کا فتو کی دے دیا۔ جنہوں نے انہیں نہیں مانا اور و نیا کے (۲۳) کروڑ مسلمانوں کو کافرینا دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہ ہنایا۔ اسلام کیلیے اس سے زیادہ اور کیا آفت ہوسکتی ہے کہ تمام دنیا سے اسلام گویا نابود ہو

ممیا؟ اب أن كے خليفه اور صاحبر اوے كا اس بر اصراراك كرسب كو كافر بنايا جائے اور

ان رسالة تشخيذ الأذبان بابت ماه ابريل ١٩١١م ملاحظه مور

کسی سے میل ندر کھا جائے جس روز سے کوشش مرزا قادیانی نے اپی شجرت اور پیشوا بنے میں کی اس کے لحاظ سے تو گویا ٹاکام رہد کوئلہ دنیا کی آبادی میں جو بہت بدے دو گروہ عیسائی ادر ہندو ہیں اُن میں سے کوئی ان <sup>ک</sup> پر ایمان ندلایا اب رہے مسلمان ان میں سے بعض کا اُنہیں مان لینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کوئلد پہلے ان کی ظاہری اصلاح اور وین حمایت لین عیمائی اور آرید کے جوابات نے ان کی طرف بہت لوگوں کو متوجد کر ویا۔ مجروعوی مبدویت کے بعد انہوں نے اٹی بیجد ارتحریوں کا ایبا سلسلہ محیلایا کہ بعض الل علم بھی اُس میں آ گئے اور پھر لکانا مشکل ہو گیا اور جمیں بھی ماننے میں کیا عذر ہوسکتا تھا اگر اُن میں دہ باتیں یاکی جاتیں جو مقتداء اور برگزیدہ خدا حضرات میں ہوتا جاہئیں۔ بزرگوں کے حالات کی کتابیں ملاحظہ کی جائیں اُن کی مفید بدایات کو ویکھا جائے چرمرزا قادیانی کے حالات برغور سے نظر کی جائے تو بدیجی طور سے حق و باطل کا فرق معلوم موتا ب مرطلب حق مواور عنایت خداوندی أس كی مدوكرے و حضرت امام مهدى كى علامتين او منتح حدیثوں میں موجود ہیں۔ وہ اُن میں ہوتیں تو سر آتھوں پر اُنہیں لیتے، **ک**ر نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے تو کوئی علامت مرزا قادیانی میں نہ یائی گئ

اور بزرگول کے حالات تاریخ میں دیکھوکہ اُن کی ذات ہے کس قدر یبودونصاری اورو یکر کفار اور گنبگار

ان کے ہاتھ پرتوبہ کرتے تھے۔

لے میرے علم میں اُن کی تمام عمر کی کوشش میں ایک عیسائی یا ہندہ اُن پر ایمان نہیں لایا اگر دو ایک غیر مشہور عیسائی یا بندو اُن پر ایمان لائے ہوں تو اُن کے اس عظیم الثان دعوی اور ایس لیغ کوشش کے مقابلہ میں کوئی چیز تبیں ہے کیونکہ جن دیندار علاء کو کچھ بھی اپنے فضل و کمال کا وعویٰ نبیں ہے اُن کے ہاتھ بر کتنے عیسائی اور مندو توبہ کر چکے ہیں۔ مجر مرزا قادیانی کی عیسویت ادرمبدویت کی خصوصیت کیا ہوئی ان کا دعویٰ تو بیر ہے کہ میں سٹلیث کے ستون کو تو ڑ نے آیا ہوں اب کوئی اُن کا ستون تو ڑنا دکھائے۔ بھائیو! کھی تو خوف خدا کرو جو محض برے زور سے بیدوئ کررہا ہے کداگر بیں سٹیٹ پری سے ستون کو نہ تو ڑوں تو میں جمونا ہوں۔ اب تم انصاف سے کہو کہ جس کا یہ دعوی ہواس کے ہاتھ پر سو دوسو عیسائی مثلیث پرست مسلمان نہیں ہوئے۔ محراس نے مثلیث برتی کے ستون کو کس طرح تو زا؟ جب اتنا خفیف الرجمي تثلث پراس كانه بوقو كيا وجه ب كداس كه اقرار كه بموجب اس كاذب نه مانا جائ؟

بلکداُن علامتوں کے بالکل برخلاف ظاہر ہوا اور ہور ہا ہے؟

کفاراورعصاۃ سے خانی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی وجہ سے پانچ ہو سے زیادہ یہودونصاری مسلمان ہوئے۔
مرزا قادیانی تو پچیس تمیں برس کی ہے انتہا کوشش اور آپئی بداح سرائی سے پکوہ بھی اڑ نہ ہوا۔ اس پر تمام
اولیاء سے برتری کا دعویٰ ہے۔ اب اُن کے ظیفہ اور تیعین کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر کیا ہوا خواجہ کمال
الدین جولندن میں جا کر کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت تک نفس فدہب اسلام پر پیکچر دیتے ہیں اگر وہاں
کوئی مسلمان ہوتو وہ اسلام کی خوبی کا اڑ ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ خواجہ صاحب مسلمانوں کو کافر نہیں
کیتے۔ درختیقت وہ اس عظیم الشان مسئلہ میں مرزا قادیانی کے نوالفہ ہیں۔ اور بالفرض اگر وہاں کوئی مرزا
تادیانی کو بھی مان گیا تو ایسا ہی ہوا جیسا بعض عیسائی شخ علی محمد بابی اور شخ عبدالیہا ، کو مان چکے ہیں۔
۲ سے ظیفہ صاحب نے مکہ معظمہ میں شاہ عبدالتی صاحب مرحوم سے بیعت کی تھی اور اخبار بدر میں خلیفہ
صاحب کلیعتے ہیں کہ میں اب بھی ان کا مربد ہول ۔ شاہ صاحب مرحوم حضرت مجدد کی اوراد میں سے
ہیں۔ ان کے ظیفہ مولوی عبدالتی صاحب میں ہرکہ معظمہ میں موجود ہیں وہ کہتے سے کہ شاہ عبدالتی صاحب
ہیں۔ ان کے ظیفہ مولوی عبدالتی صاحب میں ہرکہ معظمہ میں موجود ہیں وہ کہتے سے کہ شاہ عبدالتی صاحب
بین ان تعرب مولی عبدالتی صاحب میں ہرکہ معظمہ میں موجود ہیں وہ کہتے سے کہ شاہ عبدالتی صاحب
بین ان تعرب مولی عبدالتی صاحب میں ہرکہ معظمہ میں موجود ہیں وہ کہتے تھے لینی حضرت مرد م

لے شخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت کی کوئی مجلس یبودونصاری اور دیگر

ے آئے سے کیا فائدہ پہنچا؟ اسلام کی کیا ترقی ہوئی۔مسلمانوں کی تعداد میں س قدرترقی موئی ان کی عبت اور بریشانی میں کیا کی موئی؟ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو پھر برطرف ناکامی اور تنزلی کی گھٹا جھائی ہوئی دیکھو ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی حالت برنظر ہے اور مسلمانوں کے ولی ورومند ہیں تو ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی کا وجود شریف جب سے موا اور جب تک وہ زندہ رہے اور اب اُن کے خلیفہ موجود ہیں۔ اس عرصہ میں کس قدر مسلمانوں کی ویٹی اور دنیاوی حالت میں تنول موا؟ کئی اسلامی سلطتیں زیروز بر موکئیں۔ مندوستان میں ویکمو کہ کتنی زمینداریان مسلمانوں کی ہنود کے ہاتھ میں جا چکی ہیں اور مسلمان تا جروں کا کیا حال ہورہا ہے۔ دینداری کی مالت دیمی جائے کہ کیسی افسوسناک ہورہی ہے۔ مدیثوں میں جوحالت مسلمانوں کے شوق عبادت کی امام مہدی کے وقت میں بیان مولی ہے اُسے خیال سیجے اور اب مسلمانوں کی حالت کو د کھنے تو رونا آتا ہے شوق عبادت تو بدی ہات ہے۔اب تو عبادت کا خیال مجی بہت کم معلوم موتا ہے جو ان (مرزا) پر ایمان لے آئے میں اور ان کی محبت میں رو کر محالی کا لقب حاصل کر بچکے ہیں۔خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ان کی حالت بیان کرنے سے شرم آتی ہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ نہ اُن کی صورت صلحاء کی سی بے نہ ان کے حالات و اقوال نیکوں اور سیحوں کے سے میں اور روحانیت کا غلبه اور الل ول مونا توعظیم الثان بات ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا د کھنے والے و کھے رہے ہیں اور جنمیں خوف خدا اور طلب حق ہے وہ کچھ دن بری محبت سے علیحدہ ہو کر مرزا قادیانی اور ان کے متعلقین کے حالات یر انصاف سے غور کریں۔ پھر الله تعالى سے بورى اميد ہے كه امرى أن يرآ فاب كى طرح روثن موجائے گا۔ يداكى ، بدیمی اور روش باتیں ہیں کدان پر تھوڑا غور کرنے کے بعد کوئی حق پندمرزا قادیانی کے کاذب ہونے میں تا مل نہیں کر سکتا اور کسی جمت اور دلیل کی اُست حاجت نہیں رہتی محر میں نے بنظر کمال خیرخوابی اور اقمام جبت اُن کے دلائل کی حالت بھی اظہر من انفٹس کر دی ہے اور دکھایا ہے کہ جو دلیلیں ان کی صداقت میں پیش کی جاتی ہیں انہیں سے ان کا کاذب مونا عابت ہے مثل (ا) بعض وقت قرآن مجید کی بعض آ غول سے ان کی صداقت

ابت کیاتی ہے۔اس کا موندرسالہ معیار المسح میں وکھایا عمیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ یمی آ يتي ان كے كاذب ہونے كى وليليں بين اور حق پند نظرين انبين و كي چكى بين اور ان کے دلوں میں میرے بیان کی صدافت سامٹی ہوگی۔ ان مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہے که جن حفرات کی مخضر حالت ابھی بیان کی میں ، ان کی صدافت کا ثبوت قر آن مقدس میں سیجھتے ہیں۔ (۲)بڑی دلیل مرزا قادیانی نے اپنی معدانت کی گہنوں کا اجماع بیان کیا تھا اور اس کے بیان میں خاص رسالے لکھے تھے اور آسانی شہادت اُسے مفہرایا تھا اور جابجا ابے رسالوں میں بڑے شدوم سے اسے پیش کیا تھا۔ اس کا حاصل بیہ کہ ساتا ہ ماہ رمضان میں جاند کہن اور سورج کہن کا اجتماع موا تھا۔ مرزا قادیائی نے ایک نہایت ضعیف بلکہ موضوع روایت پیش کر کے بیا ثابت کرنا جایا ہے کہ بداجماع امام مہدی کے وقت میں ہوگا اس سے پیشتر مجمی اس کا ظہورنہ ہوا ہوگا۔ چونکہ یہ اجماع میرے وقت میں ہوا اس کے میں مہدی ہوں۔ اس فلونہی یا واستفلطی کے اظہار میں رسالہ شہادت آسانی لکھا میا اور بھر اللہ آ فآب کی طرح روش کر کے دکھایا حمیا کہ بیسب خیالات مرزا قاویانی کے محض غلط اور بے سرویا تھے۔ نہ مجنوں کے ایسے اجتماع کو سمی حدیث میں امام مہدی کی علامت بیان کیا ہے اور نہ بداجماع عقلاً اور تعل علامت ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ایسے اجماع بہت ہو سے میں اور ہوتے رہیں مے۔ حضرات ناظرین اس رسالہ کو ضرور طاحظہ کریں۔ (m) مرزا قادیانی کی صداقت کی وہ دلیل جسے انہوں نے نہایت بی عظیم الشان مفہرایا تھا۔ یعنی محکوحہ آ سانی کا نکاح میں آنا اوراس کے شوہر کا مرنا اس کا غلط ہونا تو ایبا روش ہوا کہ ہر کہہ و مبدنے أے و كيوليا اورمعلوم كرليا ہے كداى كے بيان ميں رسالہ فيصله آساني كھا كيا۔ جس نے اظہر من الفنس كر ديا كه مرزا قادياني يقيناً كاذب تے اور ان كا كاذب ہوتا نصوص قطعیہ اور آیات قرآنیہ سے اور ان کے پختہ اقراروں سے نہایت روثن ہے اس سے بڑھ کر ان کے کا ذب ہونے کا فہوت اور کیا ہوسکا ہے۔ اس پیشین کوئی کے غلط مونے کے جواب میں عاجر موکر جیب جیب طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں مگر اس پر نظر میں ک

کہ میرا فکار محمدی سے ہوگا اور اس کا شوہر میرے روبرو مرے گا۔ جب دنیا پر واقعات فید میرا فکار محمدی مرزا قادیائی کے دوئن کر دیا کہ محمدی مرزا قادیائی کے دوبرو میں مرا تو اظہر مرزا قادیائی نے دوبرو میں مرا تو اظہر من العمس ہوگیا کہ مرزا قادیائی نے جس بات کو اپنی صدانت کا نہایت عظیم الشان نشان قرار دیا تھا۔ اس کا ظہور نہ ہوا اب اس کی وجہ جو ہواس کو ماننا ہر طرح ضروری ہے کہ وہ مجموہ فلا برنیس ہوا جے انہوں نے عظیم الشان قرار دے کر دنیا کو اللہ اللہ محرجہ کیا تھا۔

الغرض ندكوره رسائل كو د كيمه كركسي طالب حق كواس ميس شبهنبيس ره سكتا كه مرزا قادیانی کی دلیلیں محض غلط محیں کی دلیل سے ان کی صدانت ثابت نہیں ہو عتی بلکہ مرزا قادیانی این مقرر کردہ معیار اور این پلتہ اقراروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ المحمد لله! اتمام جحت بر لمرح سے کرویا کیا گرانسوں ہے کہ مرزائی جماعت میں ایے حعرات نظر نیس آتے کہ ایسے محققانہ اور مہذبانہ رسالوں کو محقق و انصاف کی نظر سے ریکسیں بعض نے ہارے ظاف میں کھ لکھا بھی ہے مرسوائے غلط دعود ل کے دلیل کا نٹان نیس ہے۔ ان کی تحریز نہایت بے تہذیبی سے گندہ اور عقل و انساف سے معر ا ہے اور اس وقت جوان کے مقداء ہیں باوجود وعوی مہذب ہونے کے ایسے بیہودہ اور بے عقلی کی تحریروں برانی جماعت کو متنبہ نمیں کرتے بلکہ اینے اخباروں میں ان کندہ اور محض غلط تحریول کی تعریف چھاہتے ہیں اورخود جواب دینے کی جرائت نیس کرتے مگر وہ ارشاد نبوی كو ياد رجيس - تُكلُّكُم مَسْعُولٌ عَنْ رَعَيتِهِ ميدان حشر بن اس افرى كى حقيقت كل جائے گی۔ اب میں بغرض حصول برکت اصل مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک پیشین کوئی اصدق السادقين حبيب رب العالمين كي آب كے سامنے وي كرتا مول اگر آب كو أمت محمرًية مونے كا فخر حاصل ہے اور كال يقين ہے كدانسان كو حيات ابدى اى وتت حاصل موسكت ب كدوه حضور الور جتاب محمد رسول الله عظمة كالإرا بيرو اورسارى باتول كا ماشخ والا بواور يتخاضا كالنس نؤمن ببعض وتكفر ببعض أسكى حالت نه بوتو ضرور آب اوجدے أے ملاحظه كري كے اور أى كے بموجب اعتقاد ركيس كے وہ رسول برحق

کی سجی پیشین موئی یہ ہے۔

سَيَكُونُ فِي أُمِّينُ كَذَّابُونَ لَلالُونَ كُلهُمْ يَزُ عَمُ أَنَّهُ نَبَّى وَأَنَاخَاتُمُ النَّهِيئِنَ لِانَّهِيَّ بِعِدى

(ترندى باب الاتقوم حتى يخرج كذابون ج٢ص ٣٥)

وَلاَتَزَ الُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِى عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لايَضُرُّ هم مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَاتِيَ أَمُرُاللَّهِ

(مسلم باب قولهد كانزال طائعة ج٢ م سيمه، ترذي باب ماجاء في اعمة المعلين ج٢ م ٢ م ابوداؤه واللبفظ لذباب ذكر الغنن ج٢ص ١٢٤ وغيرتم مِنُ أقِمةِ الْحَلِيثِ )

مری اُمت می تمی جموثے پیدا ہونے والے ہیں۔ ان می سے ہرایک کا ممان یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میں خاتم انتہان ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی تہیں ہ۔ (اس کئے ان کا یہ دعوی کرنا می اُن کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے) میری امت

یں ہیشہ ایک گروہ حق ہر رہ کا اور غالب رہے گا اُس کے خالف اُسے ضرر نہیں پنجا

سكيل مك\_ يهال تك كدخدا كاحكم يعنى قيامت آجائـ اس مدیث میں جناب رسول اللہ علیہ نے خبر دی ہے کہ ممر سے بعد نبوت کے

جمونے مل پیدا ہوں مے اور ان کے جموٹے ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ میں خاتم النبين موں۔ ميرے بعد كوئى ني نبيل ہے۔ يعنى ميرے بعد كى كو نبوت كا مرتبہ نبيل ال سكاراس سے بخولی ثابت ہو كيا كہ جناب رسول اللہ على كے بعد بو نبوت كا دوئ كرے

وہ حجموثا ہے۔ اس مدیث سے اس کا بھی فیملہ ہوگیا کہ خاتم انٹیلن کے معنی آ خرانٹیلن کے

میں لینی کلام خدا ورسول میں جن کو نی کہا گیا ہے ان سب کے بعد آنے والے۔ جناب رسول الله عظف كوخاتم الفيين مان كريدكهنا كدآب تشريعي انبياء كے خاتم

ہیں یا تمام انبیاء کے لئے زینت یا مہر ہیں محض فلد اور قرآن شریف میں تحریف کرنا ہے ہے و ذوں تر اشیدہ معنوں کی غلطی اس حدیث نے ظاہر کر دی اگر خاتم انٹھین کے معنی میں کوئی مخصیص کی جائے یا اس کے دوسرے معنے لئے جائیں تو جملہ وانا خاتم النبیین اُن کاذیوں کے جموٹے ہونے کی ویہ نہیں ہوسکا۔ واقعات اور تاریخ سے طاہرے کہ جن جموٹے معیان نبوت نے جناب رسول اللہ ﷺ کو مان کر دعویٰ کیا ہے اُن میں کل یا اکثر ایے بی بی جنوں نے نبوت غیرتشریق کا دعویٰ کیا ہے اس لئے ان کے کذب کیلئے حضور كا بدارشاد سجح نه موكا\_ (نعوذ بالله)

الحاصل! بيرمديث قرآن مجيد كے مطابق اور آيت وَلْكِن رُسُولَ اللهِ وَخَالمَ النبيية كبعض مضمون كي تغير ب- اب حديث في اول تو خاتم النبين ك معنى بيان كر دیے بین اتمام انبیاء کرام بمزله مقدمة اکیش کے تھے۔حفرت محد سلطان الانبیاء ہیں۔ أب آپ کے بعد کوئی نی آنے والانہیں ہے۔ آپ کی ہدایت کا آفاب قیامت تک چمکتا رے گا اور آپ کی شریعت حقد کی روشی عل کرنے والوں کے ولوں کو منور کرتی رہے گا۔ ہاں علاے أمت اور محدد دين مول مے جو آپ كے دين متنقيم كى حقانيت كو ظامر كرتے ر ہیں سے اور مسلمانوں کی خراب حالت کی ورسی اُن کا کام ہوگا اور بیہ بھی بشارت حضور الورف دے دی کہ بیر روہ حقانی، جموثوں بر عمراموں بر غالب رہے گا اس لئے کی جی

والانہیں ہے۔ بیرحدیثیں امام احم نے اپنی مند میں روایت کی ہیں۔

الموند كے طور پر چند حديثوں كے بعض القاظ آپ كے روبرو پیش كئے جاتے بیں تاكد يمرے والا ب ک صحت میں آپ کو تأمل ندرہے۔

<sup>(</sup>١) لوكان بعدم نبيٌّ لكان عمر بن الحطاب (ترذي بب مناقب عرٌّ ج٢ص ٢٠٩) أكر مير بعد کوئی نی ہوتا تو عرم بن افطاب ہوتا۔ اس سے صاف طاہر ہوا کہ نبوت کا مرتبہ آپ کے بعد کی کوئیس لے گا۔ (۲) لانبوة بعدی الاالعبشوات (مشدائد ج ۵ص ۵۳) میرے بعدنبوت نبیل گرمبشرات ہیں۔ یعنی بزرگوں کوسلحاء کوخواب میں بعض باتیں معلوم ہوتی رہیں گ۔

<sup>(</sup>٣) ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبى (ترمَى باب نبهت النبرة ونقية المبشر ات ج مص ۵۳) بلا شیدرسالت اور نبوت منقطع ہوگئی میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔

<sup>(&</sup>quot;) عبدالله بن عمر من عمر من بين كه ايك روز رمول النهيكية مكان سے تشريف لائ اور تين مرتبه فرمايا الا النبى الامى والانبى بعدى (منداحم ن ٢ص ١٤١) عن في أي بول اور يرب بعدكونً في بون

کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ ای مضمون کی شہادت میں بہت حدیثیں اپنیٹ ہو کتی ہیں مگر بغرض اختصار صرف ود حدیثیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ (مسلم باب فی اسائیہ ہے می ا ۲۲۱) میں رسول اللہ عظی کا ارشاد اس طرح روایت کرتے ہیں۔ (ا) اَناالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

جناب رسول الله علق کے نام بہت ہیں ان میں ایک نام عاقب بھی ہے اس کے متن بیچے آنے والا اس حدیث میں جناب رسول اللہ علق نے اس نام کی شرح فرما وی جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بیچے آنے والا اس کے بعد کوئی نی ٹیمیں ہے۔ اس بیان نے خاتم النبیین کی نبایت واضح شرح کر دی لینی نہلی حدیث میں تھا۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بغیدی اور یہاں اُس کی جگہ ارشاد ہوا۔ انا العاقب لینی میں سب نبیول کے بعد آنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیمیں ہے۔ اس حدیث نے خاتم النبیین کے اعد آنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیمیں ہے۔ اس حدیث نے خاتم النبیین کے افغلی متنی محاورہ عرب کے مطابق ہیں۔ کافئی متنی محاورہ عرب کے مطابق ہیں۔ جس کا ذکر عنقریب آئے گا۔

(بقیہ عاشیہ) اور مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ فعت الانبیاء (مسلم باب ذکر عام النمین ج م م ۱۳۸۸)

وقتم لی النبو ن (مسلم باب المساجد ومواضع الصلوة جام 100) یعنی رسول الفلیک فراتے ہیں انبیاء کا

عاتہ بھی پرکیا گیا۔ اس مضمون کی رواقتوں سے حدیث کی کتابیں بجری ہیں۔ میں سحانی اس مضمون کے

روایت کرنے والے اس وقت میرے بیش نظر ہیں اور کال طاش سے کس قدر ہوں گے۔ اسے ہی تینی کم بہت کہ سکتا۔ الفرض عام طور سے تم نبیت کا ثبوت قرآن و حدیث سے کال طور سے ہے، گر نبوت تحریقی

اور غیر تشریقی کا فرق کر کے کی ضعیف روایت میں بھی پیدنییں چان کہ نبوت غیر تشریقی ختم نہیں ہوئی۔

جن صحابہ نے نتم نبوت کی حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ (۱) جابر بن عبداللہ

جن صحابہ نے نتم نبوت کی حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ (۱) جابر بن عبداللہ

(۲) ابوسعید ضدری (۳) ابوالطفیل (۳) ابو ہریوہ (۵) انس بمنی بالک (۲) عفان بن مسلم (۷) آئی معاویہ

بن الصامت (۵) عبداللہ بن مسعود (۱۲) جابر (۷) عبداللہ بن عمرو (۱۸) عائش (۱۳) عائش بن عبرو (۲) عطافہ بن بیار سامت (۵) عبداللہ بن مسعود (۱۲) جابر (۷) عبداللہ بن عمرو (۱۸) عائش بن بیار سامت (۲) عظاء بن بیار سامت (۱۵) علاء بن بیار سامت (۱۵) عبداللہ بن سعود (۱۲) جابر (۷) عبداللہ بن عمرو (۱۸) عائش بن بیار سامت (۲) علاء بن بیار سامت (۱۵) عبداللہ بن مسعود (۱۲) جابر (۷) عبداللہ بن عمرو (۱۸) عائش بن بیار سیار بھیں۔ (۲) عطاء بن بیار سیار بھیں۔

الغرض اس الهامی لفظ کے معنی صاحب الهام نے وبی بیان فرمائے جو عربہ کے محاورہ کے بالکل مطابق ہیں۔ منتجی بخاری میں ہے۔

كانت بنو إِسُرَائيل تسوسهم الانبياء كلِّما هلك. نَبِيّ خَلفه

نبئُّ وإنه لانبيُّ بعدى وَسَيَكُونُ خلفاء فيكثرون قالوا فَمَا ﴿ تَأْمَرُنَا قَالَ فُوالِبَيْعَةِ الاول فالاول اعطوهم حقهُم فان اللَّه

سائلهم عما استو عاهم ( يَقارى باب اذكر عن ني امرائيل جاص ١٩١١)

" بن اسرائل پر انبیاء مکومت کرتے تھے۔ جب کوئی نی انقال کرتا تو این ک جگہ دوسرا نی قائم ہوتا تھا اور ممرے بعد کوئی نی ٹیس ہے البتہ طلقاً ہول گے۔ (جو مسلمانوں کے تمام اُمور کا لغم کریں سے ) اور ان کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آب مم كوكيا ارشاد فرماتے ميں۔ (يعنى جب بہت سے مول عے تو اگر ايك وقت يل كل ہوئے تو ہم کو کیا کرتا جائے گھم ہوا کہ جس سے پہلے بیعت کرلواس کو پورا کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالی خلفاء سے ماتحت کی نسبت سوال کرے گا کہ کس طرح انہوں نے رعیت سے برتاؤ کیا۔" اس حدیث سے نہایت مغائی سے ظاہر ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی نی کسی متم کانہیں ہوگا۔ اُمت کی سیاست خلفاء کے ہاتھ میں ہوگی اور بدہمی ضروری نہیں ہے کہ وہ خلفاءسب راشدین ہول گے۔ اس حدیث سے خود طاہر ہے کہ اُن کی حالت انچی نہ ہوگی محر چونکہ حاکم ہوں گے اس لئے اُن کی اطاعت کیلیے ارشاد ہوا اور کہا گیا کہ اُن کی حالت کو خدا پر چھوڑ دینا خدا اُن سے باز پرس کرے گا۔ دوسری صدیت سے اس کا فیملہ موجاتا ہے کہ خلافت داشدہ کا زمانہ زیادہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف تیں برس کے اندر محدود ہے۔ یعنی حضور انور ﷺ کے بعد میں برس تک خلافت راشدہ

الحاصل ان حدیثوں سے بخونی ٹابت ہو گیا کہ حضور انور ﷺ کے بعد کسی کو

رہے گی پھر خلافت کے ساتھ رشد کی صفت ضروری نہیں ہے۔

12

نوت کا مرتبہیں دیا جائے گا البتہ جموئے مرعی نبوت پیدا ہوں گے۔ اب ش مخضر طور ہے ہد بیان کرتا ہول کہ خاتم انھین کے جومعی حدیث فدکور سے معلوم ہوئے اگر قرآن مجید کے الفاظ میں غور کیا جائے تو اُن سے بھی میں معنی ثابت موتے ہیں کیونکہ خاتم النہین میں جو لفظ خاتم ہے اُس میں صرف تا کو زَم بھی ہے اور زیر بھی ہے۔ اگر چدروایت کے لحاظ سے زیر زیادہ مستد اور معتبر ہے کوئکہ زیر کی روایت کرنے والے صرف دو راوی میں باتی جینے ماہرین قرآن اور قراء ہیں وہ سب زیر کے ساتھ روای<del>تا</del> کرتے ہیں۔گر جدؤستان میں زیر کے ساتھ معمول اور مشتیر ہو گیا ہے اس لئے عوام بجھتے ہیں کہ سچھے کہی ہے، مربدأن كى ناواتھى ہے كلام عرب ميں خاتم كے كى معنى جيں۔ انگونمى، مهر، آخرالقوم، ینی جوسب سے آخر میں مو کر بدافظ جب مضاف موجاتا ہے اُس وقت کی معنی نہیں رجتے بلک مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کے معنی خاص موجاتے ہیں۔ مثلاً خاتم فطمہ یعنی انگوشمی جاندی کی یہاں خاتم خاص انگوشمی کے معنی میں ہے ای طرح جس وقت خاتم کو قوم وغیرہ کی طرف مضاف کریں مے مثلاً خاتم القوم کہیں مے تو اُس کے معنی صرف آخر توم ك مول معى دوسر على معنى نبيس مول معى إسان العرب (ج ١٥ ساص ٢٥) جوابل زبان ك نزديك نهايت متندلغت بـ أس بيل لكما ب ختام القوم و خاتمهم و خاتمهم. آخر ہم یعنی لفظ ختام اور خاتم اور خاتم نینوں کو جب مضاف کرتے ہیں اور مثلاً خاتم القوم کہتے میں توأس کے ایک بی معنی ہوتے میں بعنی ساری قوم کے آخر میں آنے والا ای

طرح جب لفظ عبين كى طرف مضاف موكا اور خاتم النيين كهيل مي تو أس ك معنى يه مول ا علامہ جربر طبری اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ کئن اور عاصم کے سواتمام قاری خاتم کے (ت) کو زبر پڑھتے تھے۔ بیضاوی کے حاصیہ ﷺ زادہ میں ہے کہ عاصم کے سواسب نے خاتم بمسرالآء پڑھا ہے اورتقير مارك ش بهي اى طرح باورتغير روح المعاني ش ب وقر آة الجمهور حاتم بكسر الناء علَى ابَهُ اسم فاعل اى الذي حتم النبيينَ والممواد آخرهم اور فتح البيان مين يُحى بهن بـ بـ الغرض ان پانچ تغیروں سے معلوم ہوا کہ سوائے ایک یا دو قاریوں کے سب نے خاتم کے (ت) کو زیر پڑھا ہے اس

لئے زیادہ متندز ربی ہے۔

ا بہی بات بعض کاملین اُمت محمد سے کام سے بھی طاہر ہوتی ہے اور وہ کام بھی روحانی اور القائی ہے۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة وصیت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ این فقیر ازروح پر فتوح آ تخضرت عظیم موال کرد کد هفرت چدمفر مایند در باب شیعہ کد عربی محبت اہل بیت اندہ محابد رابدوی گویند آ تخضرت منطق بنوگی از کام، روحانی القافر مووند کہ قدیب ایشاں باطل است و بطلان غدیب ایشاں از لفظ امام معلوم میشود چوں از ان حانت افاقت دست وادو۔ لفظ امام تا مل کروم معلوم شد کہ امام باصطلاح ایشاں معصوم مفترض الطاعت منصوب ایخان است ووثی باطنی درخق امام تجویزی نی بیند لیس ورحقیقت ختم نبوت را مشکراند گوہزبان تمضرت عظیم خاتم الانبیاء می گفتہ باشند

اس کے بعد جناب شاہ صاحب کے قول کے شرح میں قاضی صاحب فرماتے ہیں (فقیر محمہ شاء اللہ کوید کہ آنچہ معترت شخ رادر بطلان ندہب المائية از جناب رسالت بناہ عليه السلام القاشدہ وواضح مشتہ کہ عقیدہ شاں حدرم الکارخم نبوت است بطریق توارد ہریں فقیرہم واضح شدہ کہ فقیر آزادد شمشیر برہنہ باشیعاب

10

حدیثوں سے ٹابت ہوا تھا کہ حفرت رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو کسی قشم کی نبوت نہیں لے گی ای طرح قرآن مجید کی اس آیت نے اس مطلب کی صراحت کر دی۔ الحاصل قرآن مجید کے نص قطعی اور متندا اور متعدد احادیث کے مرت کا الفاظ سے بیٹنی طور سے ثابت ہوگیا کہ حضورانور جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ال سکنا، اس لئے آپ کے بعد جو نبوت کا دعوی کرے وہ جمونا ہے۔ البنة علاء کالمین آپ کے نائب ہوتے ر ہیں گے اور وہ وہی کام کریں گے جو انبیاء نی اسرائیل کرتے تھے۔ اس مختفر بیان سے اظهرمن الفنس مو كميا كه مرزا قادياني كا دعوى نبوت كاكرنا اور أن كي جماعت كا أنبيل ممى (بقیه حاشیه) نوشته بیه بردو بزرگ أن كاملین علماء اور واصلین خدا میں بیں جن کے علم وفضل بر أمت محمی یاز ونخ کرتی ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شیعہ کا ندجب اسوجہ سے باطل ہے کہ آل اطبهاراور ائمه كبار كے ساتھ اليا عقيده ركھتے ہيں جس سے ختم نبوت كا انكار لازم آتا ہے۔ اس عقيده ميں شاه صاحب جار باتین لکھتے ہیں۔ (۱)امام کومعصوم جانتے ہیں۔ (۲)اس کی اطاعت کوفرض سمجھتے ہیں۔ (٣) پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مخلوق کیلئے مقرر کئے گئے ہیں۔ (۴)وی باطنی اُن ہر اُتر تی ہے۔ ان چار باتوں میں آخر کی دو باتیں انبیاء سے مخصوص ہیں۔ اور پہلی دو باتیں ان کو لازم ہیں البتہ چوتھی بات میں اس قدر کی ہے کہ انبیاء کو ظاہری اور باطنی ہرفتم کی وقی ہوتی ہے اور امام کو صرف باطنی ہوتی ہے۔ مگر باد جوداس کی کے اُن کے عقیدہ کو انکار ختم نبوت لازم ہے اور یہ دونوں حصرات کاملین شیعہ کو مشکر ختم نبوت فرماتے ہیں۔ اُن کے کلام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خاتم النہین کے معنی آخرانسین کے ہیں اور وہ نی تشریعی یا غیر تفریعی جس طرح کا ہو جناب رسول الشنظی سب کے خاتم میں کیونکد شیعہ امامول کو تفریعی نی نہیں جانتے۔

مرزائی حضرات تو مرزا تادیانی کورمول بلکه انبیاء اولوالعزم نے افضل اعتقاد کرتے ہیں اور کائل دی الٰی کا اُن کے عقیدہ میں ہے۔ مرزا تادیائی تو نزول دی کا اس طرح دوئ کرتے ہیں کہ کسی نی نے اُن پر اُنز نا اُن کے عقیدہ میں ہے۔ مرزا تادیائی تو نزول دی کا اس طرح دوئ کرتے ہیں۔ ''بعد میں جو فداکی دی برش کمین کیا چنا چی جارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اُس نے اس عقیدے پر قائم ندرہند دیا اور صریح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔'' ملاحظہ کیا جائے کہ بارش کی طرح نزول دی کا دوئی کسی تی نے نہیں کیا محر مرزا قادیائی کرتے ہیں۔ اُس کے ساتھ صاف طور سے ہیں گئے ہیں کد صریح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔ اس لئے ہیں۔ اُس کے ساتھ صاف طور سے ہیں تھی کہتے ہیں کد صریح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔ اس لئے بھر جب ارشاد شاہ دلی اللہ علیہ الرحمة وقاضی ثاء افتہ علیہ الرحمة میں ور

قسم کا نی جمنا قرآن مجید کے نص تعلی اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ سنا گیا ہے کہ جماعت مرزائی کے سرگروہ قرآن مجید کا مشغلہ زیادہ رکھتے ہیں گر جمرت ہے کہ الکی صری باتوں سے پیخر ہیں اور وہ صورہ اعراف کی آ یت سے بہ ٹابت کرنا چاہجے ہیں کہ جناب رسول الشمطی فقط کے بعد بھی رسول آ کیں گے وہ آ یت بے ۔ یہنی آدم اِھا یائین گھم وُسُلُ مِنکُم یَقصُون عَلَیْهُم آیلی فَمَنِ التّعلی وَاصْلِحَ فَلاَحُوث عَلَیْهِم وَلاَهُم وَلاَهُم مُلِحَ يَعْمَلُونَ عَلَيْهُم آلِلَي فَمَنِ التّعلی وَاصْلِحَ فَلاَحُوث عَلَيْهِم وَلاَهُم مَلَى مِنکُم یَقصُون عَلَیْهُم آلِنی فَمَنِ التّعلی وَاصْلِحَ فَلاحُوث عَلَیْهِم وَلاَهُم مَلَى النبیاء محمد مصطفی بیات کے بعد انبیاء آ کیں گے۔ بہت بڑی علمی ہے جس سے طاہر ہوتا ہے کہ یہ بعاصت علوم قرآ نیہ سے بانکل ناواقف ہے۔ قرآن مجید ش انبیاء سابقین کے حالات اور بہا حصرت آ دم علیہ الله مے جس واقعات کے بیان ش یہ آ یت بھی ہے، اس سے واقعات بہت بیان ہوئے ہیں۔ اُنہیں واقعات کے بیان ش یہ آ یت بھی ہے، اس سے اولاد کے یہ خطرت آ دم علیہ الله م کے زمین پر آ نے کا قصہ ہے اُس کے بعد الله تعالی نے اُن کی اولاد کے یہ خطرت آ دم عمرے رسول تجہارے کہا کی آ دم محرے رسول تجہارے پاس کے بعد الله تعالی نے اُن کی اور محری با تیں تم سے کہیں گے۔ پھر جس نے انہیں مانا اور اُس پر عمل کیا پاس آ کیں گے اور میری با تیں تم سے کہیں گے۔ پھر جس نے انہیں مانا اور اُس پر عمل کیا پاس آ کیں گے اور میری با تیں تم سے کہیں گے۔ پھر جس نے انہیں مانا اور اُس پر عمل کیا

ُ ان قرآن مجید میں جو کال مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کداس آیت میں اُمت محدیہ سے خطاب نہیں ہوا۔ آ ہے کچو خوف وخطر نیل ہے اور جس نے نہ مانا وہ بھیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض اُن انجیاء کا ذکر کیا جو اس عام علم سانے کے بعد آئے۔ لینی حضرت نوح ، حضرت بود ، حضرت موک علیم السلام۔ اس حضرت بود ، حضرت موک علیم السلام۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس آ ہت میں اُک وقت کا ذکر ہے اس کے علاوہ اگر قرآن مجید پرنظر ہے تو ذیل کی آ ہت کو طاحظہ سیجیح جس میں یکی مضمون ہے گر اس طرح کہ میرے بیان کی اُن ہے ہو بات ہو وہ آ ہت ہیہ۔

فَتَلَقَّى آذَمُ مِن رَبّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمِ قُلْنَا هَبِطُوا مِنْهَا جَمِيْمًا فَإِمَّا يَاتِيْنَكُمُ مِنْيُ هُلَى فَمَن لَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْق عَلْهُمُ يَحْزَنُونَ٥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآلِيْنَ أُولِكُونَ وَكَذَّبُوا بِآلِيْنَ اللَّهِ مُنْ فَيْهَا خَالِلُونَ

(سورهٔ بقره ۲۷ تا ۳۹)

"الينى آدم نے خدا سے چند كلمات كيسے اور خدا نے أس بر مهر يائى كى اور وہ برا مهر يان ہے۔ ہم نے آدم اور أس كى اولاد سے كہاكہ تم سب جنت سے چلے جاؤ اور جب ميرى بدايات آكيں تو جو أن كو مانے كا أس بركى حتم كا انديشہ اور تكليف نہ ہوگى البتہ جو نہ مانيں كے اور ان كى تكذيب كريں كے وہ بميشہ دوز خ كى آگ ميں جليں مے۔"

یہ آیات اور سورہ اعراف کی آیت دونوں معمون کے اعتبار سے ایک ہیں اور معنی اور حاصل میں کچو فرق نہیں ہے، البتہ کچو لفظوں کا اختلاف ہے اور جب اس آیت میں صاف ہے کہ یہ خطاب حضرت آدم کو جنت سے جدا ہونے کے وقت کیا گیا تھا اس کے سورہ اعراف کی اس آیت کے خطاب کا وقت بھی میں ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں۔ الفرض آیت کا معنمون اور اُس کے بعض لفظ اور قرآن مجید کی دوسری آیات اس بات کی

کامل شہادت و بی جیں کہ سورہ اعراف کی اس آیت فدکورہ عیں اُمت محکمہ یہ سے خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت میں اُن کی اولاد سے خطاب ہے۔ اب اس کی تائید صدیث سے مجمی لماحظہ کر کیلجے۔

تغیر در منثور (ج ۱۳ ص۸۲) میں ہے۔

اخرج ابن جرير عن ابى يسار السلمى قال إنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جَعَل ادمَ وَذُرِّيَتَه فِى كَفِّهِ فَقَالَ يَابَنِيُ ادَمَ إِمَّا يَالِيَنَكُمُ رَسُلٌ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْمِنِي فَمَنِ اللَّهَٰى

اس روایت میں فاص آئی آیت کی تغیر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اور نہایت صفائی سے وی تغیر ک ہے جو ہم نے بیان کی ہے لیتی اس آیت میں اُمت محمد یہ ہے مالی سے فاص خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت میں یہ خطاب کیا عمیا ہے اور اُس کی صورت خیالی اس روایت میں بیان کی گئی ہے چونکہ مرزا قادیانی نے اس تغیر سے کھتا میں نے تاویانی نے اس تغیر سے کھتا میں نے مناسب سمجھا اس تغیر کے علاوہ جب خاتم النمین کے میں تو آ یت وَ لَکِنُ دُسُولُ لَلّٰهِ وَ خَانَمَ مراونہ بین ہے کہ مورة اور احادیث مناسب سمجھا اس تغیر کے علاوہ جب خاتم النمین کے میں تو آ یت وَ لَکِنُ دُسُولُ لَلّٰهِ وَ خَانَمَ مراونہ بین ہیں بلکہ خاص حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت کا ذکر ہے کیونکہ جناب مراونہیں ہیں بلکہ خاص حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت کا ذکر ہے کیونکہ جناب رسول الشافی آ خرالنمین ہیں۔ آ پ کے بعد کوئی نی نہیں ہے، اب اہل علم انصاف رسول الشافی آ خرالنمین ہیں اور فو کہ قرآن دانی معلوم کر لیں کہ قرآن ہید کے سمن مقدر نا آ شنا ہیں اور نص قطعی کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور عوام کو وموکہ دیے کو حضرت فوٹ اعظم اور فی قرآن و حدیث کے خلاف ایش کرتا ہے دعوئی کرنا ہے کہ ان اور احادیث میجھ کے خلاف ان حضرات کے خلاف این جاری علی اللہ علی مرت کی خلاف ایک بات کی مگر یہ ہی کا خلاف

ہے ان بزرگوں کی شان نہایت اعلیٰ و ارفع ہے اُن کا کوئی کلام خلاف قرآن و حدیث کے نہیں ہوسکا جو حفرات صوفیہ کے اصطلاحات نہیں جانے اور اُن کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اُنہیں یہ منصب نہیں ہے کہ اینے دعویٰ کے دلیل میں اُن کے کلام کو پیش کریں اس کی تفعیل دوسرے رسالہ میں کی جائے <sup>ک</sup> می جو خاص ختم نبوت کے بحث میں لکھا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالی یہاں اس کا بھید معلوم کرنا چاہے کہ جب خاتم النمین کے معنی آ خرالنمین کے ہیں۔ یعنی سب انبیاء کے بعد آنے والا تو اس میں کیا خوبی اور نعت ہوئی بلکہ خوبی تو اس میں بی تھی کہ آ گے کے بعد آپ کی شریعت کے پیرو بہت سے انہاء آتے۔ جس طرح حضرت مویٰ " کے بعد شریعت موسوی کے پیرو بہت انبیاء ہی آئے۔ یہ خیال ظاہر میں کم علم کو ہوسکتا ہے گر جن کوفضل خداوندی نے اسرار شریعت بر آگابی وی ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ آ تخفرت الله كا وجود باجودس كے بعد اس لئے مواكة آب كى ذات مقدس سے الله تعالیٰ کو دین کا کمال منظور تھا۔ آپ کوشر بیت کا ملہ دی مگی اور ارشاد ہوا المیوم اکملٹ لکفم دینکٹم حضرت اہراہیم اور حضرت موی کے وقت سے لے کر حعرت عینی کے زمانہ تک دنیا کے لوگ اس لائق ند تھے کہ اُنہیں کال شریعت دی جاتی۔ پہلے انبیاء جس قدر آئے وہ سب بمنزلہ مقدمۃ انجیش کے تھے۔ حفرت محمہ مصطفی علی الله المان الانبیاء جیں۔ تمام انبیاء سابقین نے آ ستد آ ستد آ راستہ اور اس لائل کیا کہ شریعت کا لمہ وی جائے۔ اس لئے سب کے بعد آنے والے کی زیادہ عظمت ہونی جائے۔ کوئکہ اُس کے ذریعہ سے شریعت کا لمہ مخلوق کو لمے جو اصل متصود ارسال انبیاء ہے چونکہ آ ب مظہر کامل صفت رحت کے بیں اور رحمة اللعالمین آپ کا خطاب ہے اس کا متعنا یہ ہوا کہ آپ کے بعد نبوت کا مرتبکی کو نہ دیا

ا ال اس وقت جیے دیکھنا ہو وہ رسالہ ختم نبوت مطبوعہ مطبع اخبار الل فقد امرت سر ملاحظہ کرے۔ اُس میں تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے اور خوب لکھا ہے۔ جائے کوئکہ شرک نی وہی ہے کہ جس کا مشر کا فر ہے۔ لینی وہ بمیشہ جہم میں رہے

گا۔ اب اگرآپ کے بعد کوئی نی ہوتا تو حسب عادت قد پر ضرور بہت لوگ ایسے ہوتے کہ حضرت سرور انبیاء علیہ العملوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوتے اور اس نی پر ایمان ند لاتے جو آپ کے بعد ہوا اور اس وجہ سے دائی عذاب کے ستحق ہوتے۔ یہ آپ کے شان رحمت کے بالکل خلاف تھا کہ آپ کو مان کر کی وجہ سے دائی عذاب بیل برسکا گر عذاب بیل برسکا اس لئے آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکا گر آپ کی امت کے علاء کاملین کی عظمت وشان وبی ہے جو انبیاء کی ہوئی چاہئے۔ علامہ سیوطی خصائص کبرئی ج اس وسی ہو جو انبیاء کی خصوصیات بیل کی امت محمد کی علاء بی امرائیل کے مائد جی ۔ جناب رسول انسکا نے نے اپنے علاء کی شان کی علاء بی امرائیل کے مائد جی ۔ جناب رسول انسکا نے نے اپنے علاء کی شان کی علاء بی امرائیل کے مائد جی ۔ جناب رسول انسکا نے نے اپنے علاء کی شان کی مائی العلماء ور فقہ الانبیاء (کنز العمال حدیث ۱۲۵ کا ۲۸ ج ۱۰ ص ۱۳۵) اور یہ بھی نے فرمایا فحضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنکم (تر فرک

علامہ عوی حصا کی برای است بری کا است بری کا است بری کا است بری کا صوحیات کی کی علاء بنی امرائیل کے مائد بیں۔ جناب رسول الشکالی نے اپنے علاء کی شان کی علاء بنی امرائیل کے مائد بیں۔ جناب رسول الشکالی نے اپنے علاء کی شان میں فرمایا المعلماء ور ثم الانبیاء (کر العمال حدیث ۲۸۱۷۹ ج ۱۹ می ۱۳۵) اور یہ بھی فرمایا المعلماء ور ثم الانبیاء (کر العمال حدیث المعالم علی المعالم المعالم

كتاب العلم ج٣ ص ٩٨) به ظاهر بي كه انبياء كا تركه مال و دولت نهين موتا يمي عقلت اور بزرگی اورعلم أن کا تر کہ ہے اس لئے حدیث کے بیمعنی ہوئے کہ انہیاء کی شان اور عقمت اور ہدایت وعلم علاء کو ملتی ہے۔ جب علاء امت کی شان انبیاء کی شان سی موئی تو جس طرح حضرت موی " کے بعد انبیاء کے مونے سے حضرت مویٰ" کی عظمت معلوم ہوتی ہے ای طرح یہاں علائے کالمین ہے آپ کی عظمت کا اظهار موتا ہے۔ البتہ بدفرق ہے کہ حصرت رحمة اللعالمين كو مان كر چركسى بزرگ اور عالم کے نہ مانے سے دائی عذاب کامستی نہیں ہوسکتا اور حفرت موی کو مان کر ان کے بعد کے نبی کو نہ ماننے سے عذاب دائمی کامستحق ہے۔مثلاً یہود حضرت موگ کو مانتے ہیں ، ممر حفرت عیلی کے نہ مانے سے کافر ہیں۔ اس فرق سے حفرت رحمة اللعالمين كى شان بهت زيادہ معلوم ہوتى ہے۔ دوسرى حديث سے تو علائے کاملین کی بہت ہی بدی عظمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اُن کی نضیلت کو حضور انوں تا علیہ ا بی نغیلت کے مشابہ فرماتے ہیں۔

اب خیال کرنا جائے کہ اس فضیلت کی کیا انہا ہے۔ الله اکبرید خیال کہ اگر نبوت ختم ہوجائے تو خدا تعالیٰ کی صفت کلام معطل<sup>لے</sup> ہوجائے گی جاہلانہ خیال ہے ذرا غور کرو کہ خدائے تعالیٰ کی ذات پاک ازلی وابدی ہے۔ ای طرح اُس کی صفات از لی و ابدی بین اور انسان کا وجود اور اس نبوت کا سلسله حفرت آ دم علیه السلام سے چلا، جن کی نبوت کو آٹھ نو ہزار برس سے زیادہ نبیں ہوا۔ اس سے سلے

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ ) جس کی وجد ہے العلماء ورثة الانبیاء اور علاء امتی کا نبیا بن اسرائیل۔ کہا جاسکے محر نبوت کا وہ خاص درجہ جس کی وجد سے اُس کا مشکر کا فر ہوجاتا ہے۔ کس کونیس دیا جائے گا اور اس کی وجد وہی ہے کہ آپ کی شان رحت کے منافی ہے۔

ل بيرشبه بعينه وبي ب جو د بريه و قائلين قدم عالم كرت بين كه عالم قديم ب اس كے كه عالم حادث موتو جھل باری لازم آئے گا۔ یعنی عالم کے وجود کے قبل خدامعطل تھا اور تعطل باری محال ہے اس لئے عالم

ہوجانے سے اُس کی صفت کا معطل ہوجانا لازم آئے تو حضرت آ دم علیہ السلام کے وجود سے پہلے تو اس نبوت کا سلسلہ ہی ندتھا تو اس خیال کے بموجب اُس غیر مناہی زمانے میں خدائے یاک کی بیصغت معطل رہی (معاذ اللہ) مگر اس خیال کی بنیاو محض نادانی اور ناواتھی ہے۔ خدا کے مقربین فرشتے ہیں جن سے وہ بھیشہ کلام کرتا رہا ہے اور كرتا رب كا اس كے علاوہ خداك محلوق كا احاط انسان نبيس كرسكا۔ وَمَا أُونِيْنُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (في اسرائيل ٨٥) أس كا ارشاد ب يحريهي ينبيس معلوم كه أس كا کلام کس کس طرح ہوتا ہے اور کون کون بندے اُس سے متاز ہوتے ہیں۔ انسان کاعلم اس کو احاط نہیں کر سکنا محر اس قدر کہتے ہیں کہ اُس کے مخصوص فرشتے اور خاص خاص اولیاء اللہ اس کے خطاب اور کلام سے متاز ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس کے لئے رسالت اور نبوت کی ضرورت نبیں ہے۔ اس بیان کے بعد براوران اسلام کی خیرخوائی اس بر آمادہ کرتی ہے کہ اس رسالہ کے پہلے دوحصوں میں مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی جو دلیلیں صراحنا یا ضمنا بیان کی گئی ہیں۔ اُن کومستقل طورسے دوسرے پیرایہ سے طالبین حق پر ظاہر کروں اور اس کی ضرورت اس لئے زیادہ ہے کہ بعض ولیلیں اُن حسول میں الی ککنی کی ہیں کہ ہرایک فخص بینیں سجھ سکنا کہ یہ کوئی سنتقل دلیل ہے، بلکہ منی بات خیال کرے گا۔ پھر مرزائی حضرات بھلا اس طرف کیا توجہ کریں کے اور کیا سمجھیں ہے؟ جو دلائل صاف طور سے ندکور ہو بھے ہیں۔ انہیں ذکر کرنا اس لئے ضرور ہے کہ ان کے جواب میں مرزا قادیانی نے یا ان کے خلیفہ صاحب نے پاکسی دوسرے مرزائی نے جو

کچھ کہا گئے اس کی حالت کوخوب روٹن کر کے دکھایا جائے تا کہ مرزا قادیانی کے دعوے کی فلطی بندگان خدا پر آ قاب کی طرح روش موجائے اور جوسچائی کے طالب ہیں انہیں حق کے قبول کرنے میں کوئی عذر نہ رہے۔ ل چنانچ مرزا قادیانی هیفة الوی (ص ۳۹۰ فزائن ج۲۲ص ۴۰۸) میں لکھتے بیں کہ''اس امت کے بعض

افراد مكالمه اورمخاطبه اللي مے مخصوص بيں اور قيامت تك مخصوص ربيں كے۔''

## مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی روش ولیلیں

کہلی ولیل قرآن مجید کی صریح اور متعدد تھیج حدیثوں سے ٹابت کر کے دکھادیا گیا کہ آ تخضرت الله كا وه جون بي نيس موكا اور جو نبوت كا دعوى كرے كا وہ جمونا موكا مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا اور اُن کے مریدین انسیس نبی مانتے ہیں اور اُن ے خاص اخباروں میں انہیں خاتم الانبیاء جل قلم سے لکھا جاتا ہے۔اس لئے قرآن مجید کی ا مرزا قاد پانی کی اکثر یا تیں ویجدار ہوتی ہیں۔ صادقوں کی می صفائی کی بات میں نہیں ہے۔ ای طرح اس دعویٰ میں بھی اُن کے اقوال متعارض ہیں۔ یہاں اُن کے بعض اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔ جن سے اُن کا دعوی جوت طاہر ہے بیا اقوال تین طرح کے ہیں۔ ایک بیک صاف طورے وہ اپنے رسول ہونے کے الہامات بیان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض اولوالعزم انبیاء سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں۔ تيسرے بيدكہ وہ اپنے منكر كو كافر اورمستق سزا سجھتے ہيں۔ پہلے طریق كا اثبات بعض البهامات مرزا قادياني نے (الاستفتاء ص ٨٧ فزائن ج ٢٢ ص ١٥٥) كے خاتمه مين نقل كے جيد أن ميں بيالبام بھى ب (١) انک لمن المرسلين على صراط المستقيم با شرتو رمولول من بر سيد هـ رائة يري بعید ویا بی البام بے جیسا کہ جناب رسول الفلط کی رسالت کی نسبت قرآن مجید میں کیا گیا کوئی فرق نیں ہے۔ اس قول سے نبایت تاکید کے ساتھ ویے ہی رسالت نابت ہوتی ہے جیاب رسول الله على كى (٢) رساله (دافع البلاء ص اا خزائن ج ١٨ص ٢٣١) من ب، "ميا خدادى خدا بجس في قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔' ویکھا جائے کہ س مفائی سے دعوی رسالت ہے۔ اس قسم کے بہت اقوال ہیں۔ هیفة الوی اور اعجاز احمدی وغیرہ لماحظہ کیا جائے۔ ووسرے طرز کے اثبات میں اُن کے اقوال لما حظد كئ جاكير\_ (1) (وافع البلاءص ١٣ فزاكن ج١٨ ص ٢٣٣) عن بد" فدا في اس امت مين ے میع موجود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت برے کرے۔ اور اس دوسرے کا عام غلام نص قطعی اور سیح مدیثوں کے بموجب مرزا قادیانی کاذب ممبرے۔ اس کا خوب خیال رے کہ یہاں نی سے مراد وہی نی ہے جے قرآن و حدیث میں نی کہا ہے۔جس کے انکارے مسلمان کافر ہوجاتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح سے یہاں بحث نہیں ہے اصطلاحی نی کے منکر کو حصرات صوفیہ نے کا فرنہیں کہا ہے۔ چھ عبدالقادر جیلا بی اور حصرت معین الدین چیشی جو نہایت عالی مرتبہ بزرگوں میں گزرے ہیں جن کے نشانات اور مکاشفات نہایت کثرت سے ہیں۔ اُن کے مشر کو بھی کسی نے کا فرنہیں کہا گر مرزا قادیانی تو اینے مكر كو كافر كہتے ہيں اور أن كے خليفہ اور بينے كا برا زور ب كه مرزا قادياني كے مكرين سب كافريس - البنة "بعض مرزائى" اس سے الكاركرتے بيں اور كہتے بيں كه بم كى الل قبلہ کو کافرنیں کہتے ہیں محرکس مرزائی ذی علم کی زبان سے یا قلم سے یہ جملہ لکانا بجرکسی یالیسی کے نہیں ہوسکتا کیونکہ مرزا قادیانی اور اُن کے ظیفہ کے صریح اقوال اور تمام (بقیہ حاشیہ) احمد رکھا۔'' (۲) کچراس میں کہتے ہیں۔ان نریم کے ذَیر کوچھوڑو۔اس ہے بہتر غلام احمد

ہے۔ ( دافع البلاء ص ۲۰ فرائن ۱۸ص ۴۰۰) (۲) اینک منم که حسب بشارات آمدم مسلم کی است تابه نبد بابد منبرم - (ازالداوبامص ١٥٨ فزائن ج ٢ ص ١٨٠) طاحظه كيا جائ كدمرزا قادياني في اس بر بس نبیں کی کہ اپنی فضیت ایک اولوالعزم نی پر ۴بت کرتے، بلکہ ایسے ذی شان رسول کی تحقیر کرنے لگے۔ جن کے قلب میں ایمان ہے وہ اس شعر کے دوسرے مصرعہ برغور کریں کہ کیس بے ادبی سے حضرت عیسی علیه السلام کو یاد کرتے ہیں۔حضرت سرور انہیاء علیه السلام کا تو ارشاد تعلیم أدب کی غرض ہے ر ہے کہ مجھے پونس بن متی پر نصنیت ند دو اور مرزا قادیانی نہایت زور سے اپنی ہرشان کو حصرت میں سے افضل کہد کر ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ جب ان کا بدولوی ہے تو پھر اس کینے کے کیا معنی کہ انہیں نبوت

مستقله کا وعوی نہیں ہے مکہ ظلی نبوت اور شعبہ نبوت کا وعویٰ ہے۔

بھائيو! جب حفرت ميع جو اولوالعزم انبياء بين جن كامتقل رسول خدا ہونا قرآن كے نصوص قطعيه سے عبت بي جن كي ثنان من وَجيهُا في الدُّنيَّا وَالْاَجِرَة وَمِنَ الْمُفَرَّبِينَ (ال عمران - ٣٥) الله تعالى فرماتا ب أن سے مرزا قادياني اپني آپ كو برطرح افضل بتاتے بيں۔ تو كار نبايت ظاہر ب كه متقل رسالت کا دعو کی ہے۔ بلکہ بعض اولوالعزم انبیاء ہے بھی بڑھا ہوا اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں۔ اب کسی وقت ظلی اور بروزگ کہد دینا اور خقیق نبوت سے انکار کرنا اس فرض سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت اُن کے نبی

مرزائیوں کے افعال اس بات کے شاہر ہیں کہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو مرزائی نہیں ہیں۔مسلمان نہیں جانے الدخل کیا جائے کہ جو غیر احدی حضرات کو کافر کہنے سے انکار كرتے ہيں ووكى وقت غيراحدى كے يحيے نمازنبيں پڑھتے۔جس مقام پر دو جار مرزاكى ہوں ادر عید کی نماز ہواس وفت بھی وہ ہزاروں کی جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس قدر اصرار ہے کہ ماکم وقت سے استفالہ کرتے ہیں اور باہم الاتے ہیں۔اس بات پر کہ ہم اپنی جماعت علیحدہ کریں گے۔ اُن کی جماعت کا کیسا ہی فاس و فاجر ہواُس کے چھے نماز روهیں مے۔ غیر احمدی کو بٹی دینا بالکل حرام سجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''یاد رکھو کہ جیسا خدا نے مجھے اطلاع دی ہے۔تمہارے پرحرام ہے اور فطعی حرام ہے ۔ كد كسى مكفر و مكذب يا مترود كے ليتھي نماز رامعو بلكه جائے كه تبهارا وہى امام ہو جوتم يس (ضميرة تخذ كولزويد ص ١٨ حاشيه نزائن ج ١٥ ص ١٣) اب جوفض اس قول برعمل كررما ہے اور اس كے ظاف وه كى وقت اوركى

حالت میں نہیں کرتا تو بالضرور وہ غیر احمد یوں کو کا فرجانیا ہے۔مسلمان اگرچہ فاس ہو مگر (بقیہ حاشیہ) ہونے پر اعتراض کیا جائے۔ کہد دیا جائے کہ ہم حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ نبیس کرتے۔

زو یک قابل مواضدہ ہے۔' ( تذکرہ ص ١٠٤ طبع سوم) ای طرح ان کی آخری کتاب هيئة الوق سے مجى ظاہر ب-الغرض اس میں شبنہیں کہ مرزا قادیانی اپنے محرکو کافر کہتے میں اور اب اُن کے خلیفہ کا بھی یکی قول ب اور یا عقیدہ اجماعیہ ب کد کی مخص کے انکار سے کافرنیس ہوتا۔ جب تک وہ خدا کا رسول ند ہواور جب مرزا قادیانی نے اپنے مکر کو کافر کہا تو نہایت صفائی سے اپنے رسول مستقل ہونے کا دعوی کیا اور جناب رسول التین علی کے خاتم النبین ہونے سے منکر ہوئے اب اس کے خلاف کوئی قول ان

کا پیش کرنا خود آئیس اور اُن کے خلیفداور اُن کے بیٹے کو جھوٹا کہنا ہے۔ اس میں خوب غور کرو۔

تيسرے طرز كا ثبوت مرزا قاديانى كے فرزندمحود احمد كا رسالة تشيفه الاذبان جلد ٢ بابت ماہ الريل ااواھ دیکھا جائے۔اُس میں نہایت زور کے ساتھ مرزا قادیانی کے صریح اقوال سے تابت کیا ہے کہ ونیا میں ۲۳

كرور بلكه به كرور مسلمانول ميں ہے جس نے مرزا قادياني كے دعوىٰ كونيس مانا وہ كافر بـ چنانچه مرزا

قادیانی کی ایک عبارت اس میں یہ ہے۔

ہر ایک مخص جس کو میری وعوت پینی ہے، اُس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے

اس کے پیچے نماز پڑھنا قطبی حرام نہیں ہے۔ جو اخبار طلیقہ آسے کے دربار سے لگا ہے۔
اس میں صاف لکھا ہے کہ جو غیر احمدی کو اپنی بیٹی دے وہ احمدی نہیں ہے۔ یہ باتیں
نہایت صفائی سے شہادت دے رہی ہیں کہ تمام مرزائی مرزاقادیائی کے نہ مانے والول ال
کو کا فر بچھتے ہیں۔ گر بعض حضرات کی مصلحت سے اپنے خیال اور عقیدہ کے خلاف فاہر
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کی اہل قبلہ غیر احمدی کو کا فرنہیں کتے۔ اُن کی خلاف گوئی
کی نہایت فاہر وجہ یہ ہے کہ تمام مرزائی مرزا قادیائی پرایمان لائے ہیں۔ اُنہیں نبی اور سے
موجود مانے ہیں اور مرزا قادیائی اپنی آخری کتاب میں اپنے کسی مرید کا سوال نقل کر کے
اس کا جواب دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
اس کا جواب دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

سوال ٢: حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فربایا ہے کہ کلہ کو اور اہل قبلہ کو کا فر کہنا کی طرح سجے نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ اُن مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کا فر نہیں ہوسکتا۔ لیکن عبدالحکیم خال کو آپ لکھتے ہیں کہ ہرایک مخص جس کو میری وعوت پیٹی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تأقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کا فرنہیں ہوتا اور اب سے کافر نہیں ہوتا اور اب سے کافی میں میں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور اب سے کافی میں میں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور اب

آپ کیسے ہیں کہ ممرے الکارے کافر ہوجاتا ہے۔ ال<mark>جواب:</mark> بید عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے دالے اور نہ ماننے والے کو دونتم کے انسان مخصل تنہ ہیں۔ حالان شدا کرنز کہ ماک عالم میں سرکونا جھنس مجھنس اس مداک

کھمراتے ہیں۔ مالائکہ خدا کے زویک ایک بی تم ہے کیونکہ جھفض جھے نہیں مانا۔ وہ ای وجہ سے نہیں مانا کہ وہ جھے مفتری قرار دیتا ہے۔ کمر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کرکافر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنُ اَظَلَمُ مِنْ الْفَتویٰ عَلَی اللّٰہِ کَذِبہُ اَوْ کَذَب باباتیہ۔ لین بڑے کافر دو بی ہیں۔ ایک خدا پر

ا باد مارج ۱۹۱۳ء سے مرزا قادیاتی کے جائشین اُن کے بینے میاں محود احمد ہوئے میں، جنہوں نے اپنے خاص رسالہ میں تمام وُنیا کے ۴۰ کروڑ مسلمانوں کو کافر تغیرایا ہے۔ جو مرزا قادیاتی پر ایمان نہیں لائے۔رسالہ تشجید الاذہان بابت ماہ اپریل ۱۹۱۱ء ملاحظہ ہو

افتراء كرنے والا، دوسرا خدا كے كلام كى تكذيب كرنے والا۔ پس جب كه من نے كمذب ك نزد يك خدا پر افتراء كيا ب- اس صورت عن ند عن صرف كافر بلكه بدا كافر جوا اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ كفر أس ير بڑے كا جيسا كداللہ تعالى اس آيت ميں خود فرماتا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں ما نتا خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ الخ

(هيئة الوي ص ١٩٣ فرائن ج ٢٢ ص ١١٧)

بنظر انصاف دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی اصل سوال کا جواب نہیں کے دیتے بلکہ مخلف طور سے اپنے ند مانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ چونکد سائل کا بدخیال ہے کہ جو مرزا قاریانی کی تکفیر کرتا ہے۔ تو بمقتصائے حدیث شریف کے وہ خود کا فر ہوجاتا ہے اور جو تکفیر نہیں کرتا مرف منکر ہے۔ اُسے کافر نہ ہونا چاہئے اس لئے مرزا قادیانی اُس کے خیال کو علط مخبرا كريد كيت بي كه كافر كين وال اور الكاركرنے والے دونوں كافر بي كيونكد جو میرا منکر ہے وہ مجھے مفتری علی اللہ مجھتا ہے اور ایسا مفتری بہت بڑا کافر ہے۔غرض کہ جو

میرا منکر ہے وہ بھی مجھے کافر سمحتا ہے اور چونکہ میں مفتری نہیں ہوں اس لئے وہ خود کافر ہوجاتا ہے۔ دوسری وجداس کے كفر كے علاوہ يد بيان كرتے جي كه جو مجھے نہيں مانا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا۔ یعنی جو میرامسر ہے وہ خدا اور رسول کا بھی مسر ہے۔ غرضیکداس

جواب سے نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی این مشرکو کافر کہتے ہیں اور کافر کے سمعنی نہیں ہیں کہ منکر امام ہیں ملکہ اُسے منکر خدا اور رسول کہتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی صاف

لے کیونکہ سوال کا حاصل یہ ہے کہ پہلے بہت رسالوں میں آپ نے تمام اہل قبلہ کو مسلمان تھرایا ہے۔ خواہ آپ کا منظر ہو یا نہ ہواور اب آپ اپنے منظر کو کافر کہتے ہیں۔ لینن آپ کے کلام میں تناقض ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کا جواب کھ نہیں دیا۔ اگر مکر اور کافر سے مراد مکر امام ہوتا اور مسلمان نہ ہونے ے مراد یہ ہوتا کد کائل مسلمان نہیں ہے تو سوال کا نہایت آسان جواب بد ہوتا کد میں اب بھی کہی کہتا ہوں کد کوئی اہل قبلہ کافر نہیں ہے اور اپنے نہ ماننے والے کی نسبت جو میں نے بیانکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان کامل الایمان نہیں ہے۔ گریہ نہیں لکھا۔ اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا

ب كدمرزا قاديانى بجر اس مان والول ك تمام الل قبله كوكافر مجهة بير.

کھتے ہیں کہ جو مجھے نہیں <sup>ا</sup> مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا۔

(هيفة الوحي ص ١٦٣ فزائن ج ٢٢ ص ١٦٧)

الغرض یہ بیتی طور سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے نہ ماننے والے کو کافر كہتے ہيں اور بياى وقت ہوسكا ہے كه مرزا قاديانى كو نبوت مستقله كا وعوى بواس لئے ضرور ہے کہ جو حضرات مرزا قادیانی پر ایمان لائے ہیں وہ مرزا قادیانی کو نی اور اُن کے مكر كو كافر بجمع بي اور جب قرآن مجيد كي نص صرح اور مجمح حديثول سے ثابت ہو كيا كه جناب محد رسول الشعطي ك بعد كوئى ني نبيس موكار اس لئة مرزا قادياني كا دعوى خدا اور رسول کے کلام سے غلط ثابت ہوا اور بدالی غلطی ہے کہ کوئی ذی علم سچائی سے اس کا انکار

دوسرى دليل: فيعلد ك حصد كى تهيد بي مرزا قاديانى ك رسالداعاز احدى اوراعاز المسے كا ذكر كر كے يد دكھايا ہےكەان رسالوں كومعجزه كہنا تحض غلط ہے۔ اس حصہ ميں اس دمویٰ کی علظی ظاہر کرنے کے بعد یہ دکھایا جائے گا کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ اُن کے ۔

کاؤب ہونے کی بین ولیل ہے اور ایک طریقہ سے نہیں بلکہ کئی طریقوں ہے۔ الل حق غور سے ملاحظہ کریں۔ ان دونوں رسالوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جس

طرح قرآن مجید جناب رسول الله تلطی کا مجزه ہے کہ آپ نے عرب وعجم کے روبرو پیش كر كے فرمايا كه اس كے مثل لاؤ اور كار مير كبد ديا كه تم برگز نه لاسكو كے اور ايبا ہى ہوا كه کوئی اس کے مثل نہ لا سکا۔ ای طرح مرزا قادیانی نے بدو رسالے پیش کئے ایک نظم اور دوسرا نثر اور ایبا بی دعویٰ کیا اور کوئی ان دونوں کے مثل ندلا سکا۔

مناظرة موتليرك كيفيت مين جو أنبول نے مرزا قادياني كي نبوت كے ثبوت مل قرآن مجيد كي آيتي چيش كي جيد أن مل وه آيت بھي چيش كي ہے جورسول الله عظم

ا تاظرين مرزا قادياني ك اس قول برنظر فيس اس من بهي مرزا قاديني كامل نبوت كا دوي كرري میں۔ کونکہ جس کے نہ واتنے سے خدا اور رمول کا انکار بازم آ بے بیا تان مستقل سیجے رسول ن ہے۔

نے اپنے رسالت کے دعویٰ میں چیش کی تھی کیتی آیت وَاِنْ مُحَنَّتُمْ فِی وَیْبِ مِمَّا مَوْلُنَا عَلَی عَبُدِنَا۔ اب راست ہاز حق لہند حصرات کالل طور سے متوجہ ہوں۔ اس کے جواب میں کی باتیں میں کہنا جاہتا ہوں۔

(١) يبل يد مجمد لينا جائب كه جناب رسول الله تلك كا مقعد اس دعوى سے يه تعا كه اس وقت الل عرب فصاحت و بلاغت كلام ش اعلى ورجه كا كمال ركعته تع اورشب و روز أنهين قصيح وبليغ نقم ونثر لكينه كالمشغله تعا اورمضامين لكه كرابيك دوسرب يرفخر ومبابات کیا کرتے تھے اور دوسرے ملک کے لوگوں کو مجم کہتے تھے۔ لینی بے زبان کو تکے اس لئے ا پسے وقت اور ان کاملین فصحاء کے مقابلہ میں ایک ابیا مخض دعوی کرے جومعمولی طور سے مجمی کچھ بڑھا لکھا نہ ہواور پھر وہ فصحائے عرب جن کی حالت انجمی بیان کی عمی۔ اس کے جواب سے عاجز ہوجائیں ہے البتہ بدیمی طور سے نہایت عظیم الثان معجزہ ہے۔ پھراس کا معجزہ ہونا ایک طور سے نہیں ہے، بلکہ کئ طور سے ہے۔ اس کی عبارت الی تصبح و بلیغ ہے کہ ووسرا کوئی فصیح و بلیغ ایک عبارت نہیں لکھ سکتا۔ اس کے مضامین ایسے عالی اور باعث ہدایت عالم جیں کہ کوئی بڑے سے بڑا رفارمر اور مقین الی کامل ہدایت کی باتیں اور پلک کیلئے مفید قانون نہیں بنا سکتا اور پھر وہ قانون بھی ایہا ہو جو کس وقت لائق منسوخ ہونے کے نہ ہو۔ بیصفت صرف قرآن مجید ہی میں ہے اور اس کا اقرار بڑے بڑے عقلاء نخالفین اسلام نے بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا بددعویٰ کی وقت اور کی محض سے خاص نبیں ہے۔ یعنی کوئی مخص خود لکھ کر پیش کرے یا کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہواور کسی وقت کا لکھا ہوا ہو وہ سامنے لائے یا آئندہ کوئی لکھے مگر اس وقت الل زبان نہ اپنا کلام پیش کر سکے نہ اپنے کی گذشتہ بزرگ کی تحریر اس کے مثل وکھا سکے اور اب تیرہ سو برس سے زیادہ ہو گیا مگر کوئی مخالف اُس کے مثل نہ لا سکا۔

(۲)الغرض امور ذیل کی وجہ سے قرآن مجید معجز اُمینہ قرار پایا۔ ۔ ۔ ۔

(۱)ایسے انسان کی زبان سے لکلا جومعمولی طریقد سے کھے لکھے پڑھے نہ تھے اس کہلاتے تھے۔ اس کہلاتے تھے۔

(۲)جس زبان میں قرآن مجید لکھا حمیا۔ دعویٰ کے وقت اُس کی فصاحت و بلاخت انسانی کمال کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ درجہ پر پینی مولی تھی۔

(۳) أس ملك كربن والول كواس وقت الى زبان ميس كمال پيدا كرنے كا نهايت شوق على ندتھا۔ بلكدأسے مايز فخر سجھتے تھے۔

(۳) پھر مید کہ خیالی شوق ہی نہ تھا بلکہ اس کمال کو حاصل کرتے ہتے اور نظم ونشر کیست آن کا مصطلہ تھا۔

(۵) اس مخصیل کمال کے ساتھ اُن کے دہاخ میں کبر بھی تھا کہ برایک دوسرے کو اینے سے زیادہ کمال میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور اپنی عمرہ نقم ونثر دعویٰ کے ساتھ عام جلسوں میں راجتے تھے اور بعض وقت ہد دعویٰ بھی کرتے تھے کہ کوئی اُس کے مثل لائے ا جس وقت حضور انور ﷺ برقرآن باک کا نزول شروع ہوا ہے۔ اس وقت اس قم کے مات قعیدے مات مخصول کے لکھے ہوئے خاند کعبہ پر لٹکے ہوئے تھے اور جب قرآ ن مجید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو وہ قصائداتار لئے گئے۔ اس بنیاد پر کر قرآن مجید نے ان کی فصاحت و بلاخت کو مرد آلودکر دیا۔ اب وہ اس لائق ندرے کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں آئیس خانہ کعبہ پر لاکا کر اُن پر دعویٰ کیا جائے۔ ایسے وقت میں اُن عربوں کے مقابله بي جن كا ماية ناز فصح و بليغ عبارت كا لكستاتها قرآن مجيد كابيد دعوى بيش موا اور أس کے ساتھ یہ بھی کہد دیا گیا کہتم ہر گزند لاسکو مے۔ باوجود یکہ جو اب کے لئے میدان نہاہت وسی رکھا میا ہے۔ نداس کے لئے کوئی میعادمعنین کی تھی ندکس زماند کی تخصیص تھی كرة سيره كوكى كليميد كفشته كالكعا موانه مو بلكه الفاظ آيت كاعموم صاف طور سے بيد مطلب متا رہا ہے كہتم اس كا جواب كلي كر لاؤ۔ يا اپنے كى استاد ياكمى كذشته فض كا كلما موا چیں کرویا آئندہ کوئی کی وقت لکھ دے اور بیعی ضرور نہیں کہ سارے قرآن کا جواب ہو بلکہ اس کی ایک ہی سورت کا جواب لاؤ۔غرضیکہ قرآنی تحذی الی عام ہے کہ مذکورہ سے جواب کا طلب کرنا کس قدر غیظ وغضب کا باعث ہوسکتا ہے اور اپی طبعی حالت کی دجہ

ے اُنہیں کس قدر جواب دینے کا جوش ہوا ہوگا گر چنکد کلام کی فصاحت و بلاخت میں کال مہارت رکھتے تھے۔ اس لئے اپنے تین عاجز سمجھ اور نہ خود جواب دیا اور نہ کس دوسرے کا کلام بیش کیا اور عاجز رہے۔ اس لئے قرآن مجید مجودہ باہرہ اور انجاز بین مخیرا اور اُس کے انجاز میں کسی طرح کا شہدند رہا اس لئے جناب رسول اللہ میک نے اپنے دھوی کی صداقت میں اُسے جیش کیا۔

رس الب مرزا قادیانی کے دعویٰ پرنظر کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ تچہ باتیں جو قرآ ان جمید کے دعویٰ کے وقت اُن جل سے ایک بات بھی تھی؟ ہرگز نہیں مرزا قادیانی ای نہ تھے۔ اوسے لکھے پڑھے تھے اور اُن کے مقابل بات بھی تھی؟ ہرگز نہیں مرزا قادیانی ای نہ تھے۔ اوسے لکھے کا شوق تو کیا توجہ بھی نہتی کہ علماء جن جی اُن کا نشوونما ہوا تھا۔ اُنہیں عربی عبارت لکھنے کا شوق تو کیا توجہ بھی نہتی اور یہ بڑی کہ ممال درجہ نسی کہ کمال درجہ نسیح و بلنغ عبارت لکھنے کا خیال ہواور لکھنے کا مشغلہ رکھتے ہوں۔ ایک عالت بی اگر کی ذری علی کوعربی ادب سے طبعی مناسبت ہوتو تھوڑی توجہ سے دہ ایک عبارت لکھ سکتا ہے کہ دوسر نے نہیں لکھ سکتے۔ خصوصاً جس وقت یہ لکھنے واللا دوسروں کے لئے میعاد مقرر کر دے اور وہ میعاد بھی اس قدر کم ہو کہ معان کھنے والے کو بھی لکھتا اور چھیوا کر بھیج دیتا اس کی وسعت سے باہر ہونہایت ظاہر ہے کہ اگر ایک عالت میں کوئی متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثل علماء کوعربی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی بلکہ جواب نہ لکھنے کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثل علماء کوعربی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسلیے تہیں لکھا، یا یہ متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثل علماء کوعربی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسلیے تہیں لکھا، یا یہ کہلے کی میعاد اس قدر کم رکھی گئی تھی کہ اس میں لکھتا اور چھیوا کر بھیجنا مکن نہ ہو اور میعاد سے ایک بدیجی با تیں کہ کوئی صاحب عقل ان کا انکار نہیں کرسکا۔

ہے۔ (۴) میرے بیان سے کوئی صاحب بدنہ بچھ لیں کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کے

یہ پہلی وجہ ہے ندکورہ رسالوں کے معجزہ نہ ہونے کی اور نہایت تھی اور قوی وجہ

(٣) ميرے بيان سے كوئى صاحب بيد ند مجھ يس كه مرزا قاديانى كے وفوق مكے وقت بندوستان ميں عربی كا خدال كى دى علم كو ند تعالى مرزا قاديانى اس فن ميں اس

وقت کے لحاظ سے اپنامٹل نہیں رکھتے تھے۔ میری بیغرض ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ اکثر الل علم کے لحاظ سے کہا ہے کہ انہیں عربی نظم ونٹر کی طرف توجہ نیں تھی۔ جن حضرات کو عربی تحریر کا نماق ہے اور عربی نظم و نٹر میں کسی قدر کمال رکھتے ہیں یا رکھتے تھے۔ وہ مرزا قادیانی کی نظم ونثر سے بدر جہا زائد عمدہ عبارت لکھتے تھے ادر اب لکھ سکتے جیں۔ اُن کی توجہ نہ کرنے کی نہایت روثن وجوہ مجی موجود ہیں۔اس میں شہزئیں کہ وہ توجہ وہ ذوق جوالل عرب کواس وقت تھا وہ اس وقت می کونہیں ہے اور نہ اس طرح کا معظم می کا سنا میا۔جیبا کہ الل عرب کوتھا گر اس فن بیں ایک حد تک کمال رکھنے والے موجود جیں ادر اس وقت بھی موجود تے۔ گرنبایت ظاہر ہے کہ اہل کمال جے اُس فن میں لائق نہیں بچھتے اُس کی تحریر کورڈی کی طرح مینک دیے اور اس طرح توجد کرنے کو وہ نگ و عار بچھے ہیں۔اس لئے انہوں نے توجہ ندکی، یہ کہنا کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کے باطل کرنے کے لئے لکھنا ضرور تھا۔ صرف اس لئے لکھتے کر تلوق اس فلطی میں بڑنے سے بیجے یہ کہنا میرے خیال میں کسی قدر صحح ہے۔ مگر اس برنظر کرنا ضروری ہے کہ بیاتوجد اس وقت ہو عتی ہے کہ علاء کے قلب میں مرزا قادیانی کی ادر ان کے دعویٰ کی کوئی وقعت ہوتی یا آنہیں پیہ خیال ہوتا کہ ایسے بے سرو یا دعویٰ سے کوئی محراہ ہوگا اور جو محراہ ہونے والے ہیں وہ ہر طرح ہوں کے۔ نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قاویانی کے عظیم الثان وعوے غلط ثابت کر دیتے مجے۔ چرکس ماننے والے نے اُسے مانا۔ ہر گز نہیں ایہا ہی ان رسالوں کے جواب کے بعد موتا۔ مندوستان کے اویب اور اہل کمال کے نزویک مرزا قادیانی کی جو وقعت ہے وہ ذیل کے دوشاہدوں ے معلوم ہو عمق ہے۔ (1)ہندوستان میں عربی کے ادیب مولوی شیلی صاحب نعمانی مشہور ہیں۔ ان سے ان دونوں رسالوں کی حالت دریافت کی گئی وہ کھیے ہیں۔''قادیانی کو عربیت سے مطلق مس نہ تھا۔ ان کا قصیدہ اور تغییر فاتحہ میں نے خوب دیکھی ہے۔ نہایت جابلاندعبارت ہے۔معرےمشہور رسالے نے لوگوں کے اصرار سے اس کی غلطیال بھی نہایت کثرت سے دکھائی ہیں۔ انسوں تو یہ ہے کہ عربیت اس قدرمفتود ہے کہ قادیانی کو الی جرأت موسکی " ۵ جولائی ااوا یه کا به خط ب- (۲) مولوی علیم شاه محمد حسین صاحب

الدآیادی بمی مشہور عالم میں أنہیں بمی عربی ادب سے بورا فداق تھا۔ ان سے كما عميا كد اعجاز فمس كا جواب لكس - انبول في رساله كو وكيد كركها كداس كا جواب كيا ككمورى؟ جس کتاب میں نہ عمدہ مضامین ہول نہ اُس کی عبارت قصیح و بلیغ ہو۔ اس کے جواب میں کون ذی علم اپنے اوقات عزیز کوخراب کرسکتا ہے۔ اگر مضاشن کچوعمہ ہوتے یا عبارت ہی تصبح و بلیغ ہوتی تو اُس کے جواب دیے میں دل لگا۔ غرض کہ کوئی ادیب ذی علم تو اس کوعمہ اور قصیح بھی نہیں کبرسکتا اور مجرو کہنا تو عظیم الثان بات ہے اور جن میں ہی مادہ ہی نہیں ہے كدعمه مضابين اورمعمولى باتول اورفسح اورغيرفسيح عبارت مس تميز كرسيس يا مرزا قادياني کی محبت نے اُن کے عش و تمیز کو کھو دیا ہے۔ اُن کے لئے اگر سو(۱۰۰) جواب لکھے جائیں مے تو وہ ہر گزنہ مانیں مے۔جیبا کہ مرزا قادیانی کی متعدد باتوں میں تجربہ ہورہا ہے۔ کیے کیے صریح اقوال انہیں کی زبان سے نکلے۔ انہیں کے قلم سے لکھے ہوئے اُن ك كاذب مون ك ثبوت من بيش ك جات بي مرسواك بيهوده باتس بنان ك پھونیں کرتے۔ پر ایے معرات کی خرخوائ میں محت کرنا بیکار ہے۔ جواب نہ لکھنے کی بہ وجہ دوسرے حصہ میں المعی منی ہے۔ حق پند حضرات دیکھیں کیسی معقول وجہ ہے۔ اس کے جواب می حفرات مرزائی دم نیس مارتے مگر یہ کہتے ہیں کد کی نے جواب نیس دیا۔ اے جناب اگر جواب نہیں دیا تو اس سے اعجاز ابت نہیں ہوتا بلکہ ان رسالوں کی کمال حقارت ابت ہوتی ہے کہ ایسے اہل کمال کے لائق لوجہ نہیں ہیں۔ ان شہادتوں کے علاوہ حق پیند حعرات ملاحظه كريس كدان رسائل كومعر كفصحائ الل زبان نے بھى نہايت حقارت كى نظرے دیکھا اور اُس کی عبارت کی غلطیاں کثرت سے ظاہر کیں۔ (مصر کا مشہور رسالہ المنار ماحظ كيا جائے) جس سے بالھين ظاہر ہو گيا كه ماہرين اوب كے نزديك ان رسالوں کی تحریف و بلغ ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ اُس سے ادفیٰ مرتبہ یہ ہے کہ مرف وخو کے قواعد کی رو سے عبارت می مو وہ مجی نہیں ہے اور جب نصاحت و بلاغت کے درجہ سے مجی مری مولی ہے تو اعجاز کی حداد بہت بلند ہے ۔ وہاں تک کو کر پہنچ سکتی ہے اس پر علاوہ یہ ب كدأن ك مضاين مجى عالى اورمفير نيس بي كدأن كى عمرًى كى وجرا أن كى طرف

توجہ موجب ان رسانوں کی برمالت ہے تو انسانی نجر کا اقتفاء یہ ہے کہ ایک لچر تحریر کی طرف الل كمال كى توجه نه مور أكرچه ناواقف كيها عى عمره است مجع مر الل كمال أس كى طرف تنجد كرنا عار يحية بير اس لئة أن رسالول كى طرف كى ذى علم صاحب كمال في توجد ند کی یدالی روثن وجد ہے کد کوئی حق پنداس سے الکارٹیس کرسکا۔ (محراس کے بادجود متعدد جوابات عربي نقم ونثر من لكه يك اس برمستقل جلد احساب قاديانيت ك قارئين آئنده ملاحظه كريس محد انشاء الله فقير الله وسايا)

یدودسری مجد ہے۔ ان رسالول کے جواب ند لکھے جانے گ۔

اب البين مجرو خيال كرناكى صاحب على كاكم فيس ب- بدكها كدجب بد رسالے قسیح و بلیغ ند متھے تو اُن کا جواب لکھنا زیادہ آسان تھا۔ گار کیوں ند جواب لکھا گیا تخت نادانی ہے۔ افسوں ہے کہ جو مرزا قادیانی کے مشتقد ہو گئے ہیں۔ان کی عمل کی حالت بعینہ اسی ہوگئی ہے جیسا مثلیث پرست عیسائیوں کی کہ دنیا کی باتوں میں اگر جہ وہ کیے بی وانشمند اور ذی رائے ہیں۔ مرحلیث کے ماننے پر نجات کو منحصر جاننے ہیں اور كيسى بقين اور روش وليلول سے أسے غلط اثابت كيا حميا اور كيا جاتا ہے مكر وہ اسپ غلط اعتقاد سے نیس سنتے۔ ای طرح مرزائوں کا حال ہے کہ مرزا قادیانی کے کاذب ہونے ک کیسی روش اور تعلی تعلی دلیلین بایش موری بین بر محرایک نهیں سنتے اگر کسی کوشبه مواور کسی مرزائی نے کوئی لچر اورممل کی بات اُس کے جواب میں کہددی اُسے فرا مائے گلتے ہیں اور ابل حق کیسی بی می اور محقق بات کیے مگر وہ خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل کمال کا نیچرل اقتضا ہے ہے کہ ایسی تحریر کی طرف اُن کی توجہ نہیں ہوسکتی۔ ہلکہ اُس طرف توجه كرنے كو عار مجھتے ہيں۔ كار وہ حصرات كول كلم اٹھانے ملكے يكى مانع ہے۔جس كومرزا قاديانى في عوام ك خوش كرن ك لئ الهام ك يرايد من ظاهر كيا بـ اس ب توجی سے أن رسالوں كامجره مونا فابت نہيں موسكا للك كمال درجد كى أن كى ب و و المت كرا ب كدائل كمال في البين نهايت نفرت كى نكاه س ويكما اور قابل توجه ند (۵)اس کے علاوہ الل کمال صاحب قلب أن كے طول طويل متفاد تحريدل كو د کھ کر اور اُن کے اثر میں ظلمت قلب کا معائد کر کے اُن کی تحریوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بعض تو انہیں مجنوں ہی خیال کرتے ہیں اور جو کوئی اُن کے جواب کی طرف توجہ كرے أے روكتے بيں۔ چنانج مولف سوائح احمدي ص ٣٣٧ بي لكھتے بيں۔"جب بي كاب جهب رى تحى اس وقت ايك بزرگ باشده و جاب جو بهل مجرد وقت مونے ك

دعوے دار تھے اور اب حبث پٹ تر تی کر کے مسیح موعود ہونے کے دعویدار ہو بیٹھے پہلے تو اس دعوے کوخلاف اینے اعتقاد قدیم کے دیکو کر جھوکو بھی تعجب ہوا تھا مگر دیکھنے سے معلوم

ہوا کہ سیح موعود بنی آ دم میں ایک فرد واحد ہے۔ اُس کا ٹانی آج تک کوئی پیدا ہوا اور نہ

آئندہ پیدا ہوگا۔ اُن بزرگ کا یہ کہنا کہ ش مسلح موقود ہوں جھ کو تبول کرو۔ ٹھیک ایبا بی ہے جیما کہ ایک د بوانہ آ دمی یہ کے کہ میں مندوستان کا بادشاہ موں اور فلال فلال دلائل

میرے دعویٰ کے فبوت میں میرے یاس موجود ہیں اور فلال فلال حکیم اور مولوی نے

میرے دعویٰ کوشلیم کر لیا ہے۔ اے ناظرین صاحب بصیرت! مسح موجود بنی آدم میں ایک فرد واحد ہے۔ اُس

کوایے ثبوت میں دلائل پایش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ید مدی اگر دراصل میے موعود ہے تو عقریب أس کے جلال اور اقبال كا نشان سارى دنيا مل كھيل جائے گا اور اگر وہ جمونا اور مکآر اور مسیلمہ کذاب کا ہم مشرب ہے تو بہت جلد مختل کا ذب وعویداران نبوت اور

مہدویت اورمسیحیت کے جمک مار کے تحوارے دنول کے بعد خود ہلاک ہوجائے گا اور ہزار الم المانوں کے ایمان کو جاہ کر جائے گا۔ ایمنی مخفرا طالبین حق غور فرمائیں کہ مخصوص علاء کا بدخیال ہے، پھر وہ مرزا قادیانی کے

اعجاز استے اور اعجاز احمدی کی طرف کیوں توجہ کریں مے اور یہ بے تو جی کسی وانشمند کے نزدیک ان کے اعجاز کا باعث نہیں ہو کتی۔

الحاصل یہ تیسری وجہ ہے ان رسالوں کے مجرہ نہ ہونے کی۔

ل مؤلف موانح کی بد چش کوئی نہایت صحیح تابت ہوئی۔

(۱) چوتکه کیفیت مناظرهٔ موقلیر شی قادیانی حضرات نے مرزا قادیانی کی نبوت کے شخصت میں وہ آیت پیش کی تفی جو تر آن مجید شی حضرت سرور انبیاء علیه السلام کے شخصت نبوت میں پیش کی گئی ہے اس لئے میں نے اعجاز المسئ کے جواب میں دو کتابیں پیش کی تعیمی رائیک کے مدارج الساکلیس (دوسری) اعجاز البیان۔

یه دو کتابین سورهٔ فاتحه کی مع بی تغییر میں کہلی تغییر دو جلدوں میں اور دوسری ایک جلد على محر ٥ ٣٥ صفول من ب اور برصفي شن مسطرين بين اور برسطر من كياره باره الفاظ میں اور مرزا قادیانی نے جوغل محایا ہے کہ میں نے سر دن میں ساڑھے بارہ جر لکھ دیتے كيما صريح وحوك ش والناب-اس كاكيا جوت بكرسرون مل للحى جب بم تغيركى الکھائی دیکھ کر اُن کے ساڑھے بارہ جز کے دعویٰ کو دیکھتے جیں تو بے اعتیار دلی صداقت می کہتی ہے کہ صرت و وح کا دے رہے ہیں کہ تخمینا دُھائی جر کوموٹے موٹے حرفوں میں لکھ كرسازه ع باره جر لكف كا دوئ بزے زورے كيا ہے۔ جب اس حالت كو بم معائد كر رہے ہیں وان کے اس ول پر کوکر اعتبار کریں کدست دن میں کسی اس کی مفصل حالت ملاحظه كر كے انساف يجيئے جونكه اس تغيير كے اعلان ميں دو شرطيس لكائي تحيس - ايك يدكمه سترون میں لکھی جائے۔ دوسرے بیا کہ جار جزے کم نہ ہو۔ اس کے بعد زیادہ قابلیت وكمانے كے لئے يه اعلان بوے دووئ سے كيا كيا كه بم نے اس ميعاد مي ساڑھے بارہ جر كل وي اور مادے خالف نے ايك ورق بعى ندكموا اور بيرا الهام مَنعَهُ مَانِعْ مِنَ السّماء على موكيار اب كوئى انساف بند سازه برك مالت كو ديمهد اول تو رسالے کو دیکھا جائے کہ کیے موٹے حروں میں لکھا حمیا ہے گار بد کرسٹھ میں اصل عبارت ك وسطري بير- اب بنظر تحقيق حق تغير اعباز التزيل مطبوعه دائرة المعارف حيدرة باد دکن کی صرف تکھائی اور مقدار تحریر سے مقابلہ کیا جائے۔اگر چدا جائز التر یل بھی نہایت کشادہ کمی گئی ہے۔ مراس کی ای واضح تحریر سے اعجاز استے کی تحریر کا مقابلہ کیا جائے تو

لِ ای طرح میں دیں بارہ تغییروں کے نام بتا سکتا جو ںجو خاص سورہ فاتھ کی تغییر میں لکھی گئی ہیں۔ مگر جب مقابلہ میں کوئی طالب حق راستیاز نمیں ہے تو کلام کوطول و بنا بریکار ہے۔

بالقين معلوم موجائ كا كدجنهيل ساڑھے بارہ جزكها جاتا ہے وہ معمولى واضح تحرير سے تقریباً ڈھائی تین جزوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ جے تحقیق کرنا منظور ہو دہ دونوں تغییروں كے صفحات كے الفاظ شاركر كے دكيے لے اور كھراس پر نظركرے كرصفوں كى بيد مقدار صرف سورة فاتحد كى تفيير بين نبيل جي بلكه شروع سے ٢٦ صفح تك تو تميد ہے۔جس ميں مرزا قادیانی نے اپنی تعریف اور دوسرے علاء کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ اس صفحہ پر بینی کر لکھتے ہیں وَمَسَمَّيْنَهُ ا عَارَ أُسِيح \_ ليني ميل في اس كا نام اعاز أسيح ركما الل علم جانتے ہیں کہ مصنفین یہ جملہ اکثر پہلے یا دوسرے صفحہ میں لکھتے ہیں محر مرزا قادیانی نے اپنی تغییر کے برحانے کو چار جز فغول ہاتوں میں سیاہ کر کے یہ جملہ کھعا۔ اس حساب سے ا**مل تغی**یر ك تقرياً آ أله على جر موت بير-اسك مقتفاك ديانت بيب كداى آ محد كا اعماده کیا جائے، اگر اس مقدار کا اندازہ کیا جائے گا تو فاتحہ کی تغییر میں دوسوا دو جز سے زیادہ نہ ہوگا۔ اب اس قلیل مقدار کی تحریر کو بڑے زور سے ساڑھے بارہ جزبار بار کہا جاتا ہے۔ مگر یہ ابلہ فری نہیں تو کیا ہے؟ خدا کے لئے خلیفہ صاحب یا ادر الل فہم کہیں تو غور کر کے انصاف ہے کہیں مران سے ایانہیں ہوسکا ۔افسوں! الغرض جب اس اعلانے بات میں ابیا صریح دھوکا دیا جاتا ہے تو اس کہنے پر کیونکر اعتبار کرلیا جائے کہ ستر دن میں لکھی، جو حضرات اظهار فخر کے لئے الی صریح ابله فری کریں اُن سے ظیور اعجاز کی امید رکھنا می ذی عقل کا کام نہیں ہے۔ ان دونول تغیرول کو ش نے اس لئے پیش کیا تھا کہ بدودول تغیری بلحاظ عمد کی مضامین اور باعتبار فصاحت و بلاغت عبارت کے اس قدر بلند یا بیا اعجاز استے سے ہیں کہ کوئی ذی کمال اُنہیں دیکہ کر اگر اعجاز اُس کو دیکھے گا تو نفریں کرنے گلے گاور پر اُدھرنظر اُٹھا کر نہ و کیے گا پھر یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ اے اس قابل سمجے کہ اس کا جواب ويا جائے۔

بھائیو! اگر کچوعلم وقہم ہے تو ان صری اسباب میں خور کرو اور خدا سے ڈر کر انساف سے کہو کہ جب ان رسالوں کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیداسباب ہیں تو اُن کے جواب نہ لکھے جانے سے اُن کا اعجاز کیونکر ثابت ہوجائے گا۔ اس کے جواب میں بعض جہلاء یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جواب میں ان کتابوں کو چیش کرنا مرے مردول کی بٹریاں اکھیڑنا ہے۔ ایسے بی بیہودہ جوابوں کی وجہ سے کوئی ذی علم اُن کے جواب کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اُغوِ من عَنِ الْمَجَاهِلِیْنَ رِعمل کرتا ہے۔ تحریعض کی خیرخواہی نے کسی قدر اُن کی طرف متعجد کر دیا۔ اب جنہیں کچھ علم وقہم ہو وہ ملاحظہ کریں۔ انجاز اُسے کے ضعے و بلیغ ہونے کا دمونی کیا میا ہے۔

(هيد الوي ص ٢٤٩ خرائن ٢٢٦ ص ٣٩٣)

اور پھر أسے اعباز كہا ہے۔ اس لئے أن كا نام بھى اعباز أسك ركھا ہے۔ فن بلاغت بيس كلام كى دوطرف بيان كى بيں۔ ايك اعلىٰ، دومرى اوفیٰ۔ اعلىٰ مرتبہ كو اعباز كہا ہے، لينى كوئى انسان كى وقت ويسا كلام نہيں كھ ہے اور طاقت بشرى سے فاہر ہوگيا كہ اعباز اور مجزہ أى كلام كوكہيں گے جس كے مثل نہ زبانہ گذشته بيس كى نے لكھا ہو۔ نہ حال اور آئندہ بيس كوئى لكھ سكے۔ ای تحقیق علمى كى بنياد پر بيس نے ان تغيير ول كو پيش كيا تھا۔ جس سے بالينين ظاہر ہوگيا كہ اعباز أسلى كو اعباز كہنا محض غلط ہے۔ كوئكہ اس سے ہر طرح نہاہت عمدہ سورہ فاتحہ كى تغيير يں موجود ہيں۔ اب تغيير كيستى كى ضرورت نہيں ہے۔ يكار وقت ضائع كرنا ہے۔ كم چونكہ قاديانى جماعت علم وقہم سے بہرہ ہے اس لئے سے اورعلى جواب كو غماق بيس اڑاتى ہے۔

الغرض میہ چقی وجہ ہے اعجاز اسے کے معجرہ نہ ہونے کی۔ جب اس تغییر سے بدر جہا زیادہ عمدہ تغییر سے بدر جہا زیادہ عمدہ تغییر سے موجود ہیں تو اعجاز اسے کو اعجاز کہنا سراسر غلط ہے اور تصیدہ اعجاز یہ کا جواب مولوی اصغر علی صاحب ردی پر فیسر کالج لا ہور نے لکھا تھا اور اخبار اہل حدیث علی تھا۔ (عنظریب احساب قاویانیت کی منتقل جلد اس بحث پر مشتل شائع ہوگ انشاء اللہ فقیر اللہ وسایا) اس وقت کی مرز ائی مذاس کی نسبت وم نہیں مارا گر جھوٹا دموئی ہور ہا ہے کہ کوئی اُس کے حالے کا اصلی سبب ہوں معلوم کرنا چاہئے جس سے مرزا قاویانی کی حالت اور اُن کے اعجاز کی کیفیت اور زیادہ مکشف ہوجائے گی۔

اعجاز احمدی کے لکھے جانے کا ظاہری سب ملائے ہیں ضلع امرت سریل مولوی ثناء اللہ صاحب سے اور مرزا قادیانی کے خاص مرید سے مناظرہ ہوا اور مرزا قادیانی کے خاص مرید سے مناظرہ ہوا اور مرزا قادیانی کے بیس نہایت کچھ فریاد کی مرزا قادیانی کو بہت کچھ فریاد کی مرزا قادیانی کو بہت کچھ فریاد کی مرزا قادیانی کو بہت کچھ طیش آیا اور قصیدہ اعجازیہ شاید پہلے سے لکھ رکھا تھا اور اُس دفت حسب مناسب بعض اشعار کی بیشی وکی کر کے یا کرا کے اپنے گھر کے مطبع میں فوراً طبع کرا کے مولوی بعض اشعار کی بیشی و کی کر کے یا کرا کے اپنے گھر کے مطبع میں فوراً طبع کرا کے مولوی کا رسالہ اُردد وعر بی تھم میں جیسا میں نے بتایا ہے۔ میں روز میں بنا وے تو میں وی ہزار دو پیدانعام دوں گا۔ پھر اس رسالہ کے لئے صرف بیس روز کی قید شدید پر مرزا قادیانی نے بس نہیں کہ بیس کہ بھی کہا کہ رسالہ چھاپ کر اور مرتب کرا کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ اب جن کے قلب میں پچھر کی انسان کی ہو ہے۔ وہ صرف ان قیدیوں میں تحورا اور عیاری کی ہو کتی ہیں؟ اس پر نظر کی جائے کہ مرزا قادیانی اس کے جواب میں چالا کی اور عیاری کی ہو بیس اُلی پالا کی جواب میں چال کی میں ہواور آ دھا عربی نظم میں۔ (۳) ہیں روز میں تکھیں۔ (۳) پھرائی میعاد میں چھوا کر میں ہواور آ دھا عربی نظم میں۔ (۳) ہیں روز میں تکھیں۔ (۳) پھرائی میعاد میں چھوا کر میں ہیں واور آ دھا عربی نظم میں۔ (۳) ہیں روز میں تکھیں۔ (۳) پھرائی میعاد میں چھوا کر میں ہواور آ دھا عربی نظم میں۔ (۳) ہیں روز میں تکھیں۔ (۳) پھرائی میعاد میں چھوا کر میں ہورے پاس بھیج دیں۔

الل انساف اس روش زبردی کو طاحظہ کریں کہ ان قیدوں کے ساتھ ظاہری اسبب کی نظر سے جواب لکھا جاسکتا ہے؟ ہر گزنہیں ساڑھے پانچ جز کا رسالہ جس کے بعض سفوں پر ۲۲ سطریں ہوں اور بعض عمل ۲۱ پھر اسٹے بوے رسالے کی تالف کرنا اور تالف معمی معمولی نہیں۔ ایک شاطر مناظر مفاق کی باتوں کا جواب وینا اور وہ بھی صرف اُردونہیں بلکہ عربی تصیدہ بھی اس طرح کا ہوجیسا کہ اُس عمل ہے۔ ان قیدوں کو دکھ کر ہر ایک منصف کہہ وے گا کہ مرزا قاویاتی ایٹ دل عمل بھی جی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب ایک جواب لکھ دیں گے۔ اس لئے ایک شرطین لگاتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے لکھنا غیر ممکن اُس کا جواب لکھ دیں گے۔ اس لئے ایک شرطین لگاتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے لکھنا غیر ممکن

حفزات انہیں شرطوں پر قناعت نہیں ہے۔ بیب کی لکھتے ہیں کہ اس مدت میں چھچوا کر میرے پاس مجھجو۔ اب طاحظہ بہتے کہ معمولی پریس میں چار روز میں ایک بر چھچا ہے۔ اگر بزار یا یارہ سو چھایا جائے اس حساب سے ساڑھے پائی بر ۲۲ روز میں چھچا۔ پھراس کی ترتیب اورسلائی وغیرہ میں دو تین روز ضرور کیس کے۔ غرضیکہ ہر طرح کی عجلت کے ساتھ مطبع سے ۲۵ روز میں لکلے گا اور کم سے کم ڈاک کی معمولی حالت کے لحاظ سے تیسرے روز مرزا قادیاتی کو پہنچے گا۔

غرضيكر تخيينا ايك مهيند صرف چهنے اور كؤنچ بل كے كا اور تاليف اورتسنيف كا دماند سے علاوہ ہے۔ اب تصنيف كا زماند كى قدر ہونا چاہئے۔ اسے مولوى صاحب كى حالت و كھ كر اندازہ كرنا چاہئے۔ مولوى صاحب نہ صاحب جائداد ہيں۔ نہ اُن كے مريدين معتقدين ہيں كہ نذراند يا چدہ كے طور پر اُنيس كھ ملتا ہے۔ اخبار كے اجراء بل كوش كرتے ہيں۔ كھ مشاغل ہيں اس سے بسراوقات ہوتى ہے۔ ان سب كے ساتھ ساڑھے پائے جر كا رسالہ جن بل عربی قسيدہ بھى ہو۔ ایك مهيند سے كم بل نہيں لكھ سكتے۔

ساڑھے پانچ جز کا رسالہ جن میں عربی تصیدہ بھی ہو۔ ایک مہینہ سے کم میں نہیں لکھ سکتے۔ بشرطیکہ عربی تقم کی طرف اُنٹیل توجہ بھی ہو، غرضیکہ جو کام حسب عادت دو ماہ سے کم میں نہ ہو سکتے دہ بیس دن میں کیونکر ہوسکتا ہے۔ حاصل یہ کہ انہیں مشکلات برنظر کر کے مرزا قاد مانی نے ایکی قیدیں لگائس کہ

ماسل ید کہ انیس مشکلات پر نظر کر کے مرزا قادیانی نے ایس قیدیں لگائیں کہ اُن قیدوں کو چھوڈ کرکوئی جواب اُن قیدوں کو چھوڈ کرکوئی جواب کھے تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم اُسے ردی کی طرح چینک دیں گے۔ اہل حق فرما کیں کہ جب ایس مشرطیں لگائی جا کیں کہ اُن شرطوں کی وجہ سے جواب ممکن نہ ہوتو اصل کتاب کا اعجاز قابت ہوسکتا ہے؟

انساف سے اس کا جواب دیا جائے۔ قادیانی جماعت کھ تو غیرت کرے اِن دنوں خلیفہ قادیاتی سے دریافت کیا گیا کہ اعجاز احمدی اور اعجاز اس کا اگر اب کوئی جواب دے تو وہ جواب مجما جائے گا یا نہیں، اس کا جواب جناب مفتی محمہ صادق قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا آیا کہ اعجاز احمدی کے ہالمقائل لکھنے کی میعاد واومبر سووی موکنتے ہوگئی اور اعجاز المسيح كى ميعاد ٢٥ فرورى ان أوا وكوفتم موكني.

لیجئے جناب خلیفہ قادیانی کی تحریر سے بھی معلوم موا کہ ان رسالوں کا اعجاز بہت تعوزی مدت کے اندر محدود تھا۔ اب اُس کے بعد وہ اعجاز سلب ہو مکیا۔ اب اس کے مثل

الل علم لك سكت بي ممروه جواب جماعت قاديانيك لأن توجه نه موكار

برادران اسلام نے ایہا امجاز ندسنا موگا کہ بیں دن کے اندر تک تو مجرو رہے اور اس کے بعد وہ اعجاز جاتا رہے۔ یہ مجھ میں نہیں آتا کہ اس مد بندی کی اطلاع اُن کے مريدين اورمفتقدين كوب بإنسل ب، كونكه وه أب تك ان رسالول كو جواب كيليّ بيش کرتے اور ہا واز بلند کہتے ہیں کہ اب تک سمی نے جواب نہیں دیا۔ جب یہ امر مشتمر مو

چکا ہے تو یہ نیل موسکتا کہ اُن کی جماعت کو خبر نہ ہو بلکہ ناواقفوں کو دعوکا دینا مدِنظر معلوم

ہوتا ہے۔غرض یہ ہے کہ اگر کوئی جواب نہ لکھے تو اس کا اعلان ہے کہ کس نے جواب نہیں .

ویا۔ اعجاز ٹابت ہو گیا اور اگر کسی نے جواب دیا تو فورا کہد دیا جائے گا کہ جواب کی تاریخ

گزر گئی۔ اب لائق توجہ کے نہیں ہے۔غرضیکہ مرزا قادیانی کے اور اُن کے تبعین کی باتیں

عجب چ در چ ہوتی ہیں۔ صادتوں کی س سیائی اور صفائی ہر گزنہیں ہے۔ ان باتوں نے

آ فآب کی طرح روثن کر دیا کداس اعجاز کے دعوے سے مقصود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور معلوم کر لیا تھا کہ ان شرطوں کیساتھ جواب دینا غیر ممکن ہے۔ کیونکہ جو کام اسباب فاہری کے لحاظ سے کم سے کم ڈیڑھ دو مینے کا ہو۔ وہ ہیں دن میں کوئر ہوسکا ہے مگر قدرت خدا ہے کہ جماعت قادبانیے کے بڑھے کھے بھی الی موٹی بات کوئیں بچھتے اور ان رسالول كومعجره مان رب بير -قصيده اعجازيدكي تفصيلي حالت اور أس ك اغلاط "الهامات

مرزا" کے صفحہ ۸۷ سے ۹۷ تک دیکھنا جاہئے۔مولوی ثناء الله صاحب نے تصیدہ کی غلطیال

و کھا کر بدیمی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے قصیدہ کو ان اغلاط سے پاک کریں اور پھر زانوبرانو بين كرعر بي تحرير كرير \_ اس وقت طال كمل جائ كاليام مرمرزا قادياني في تواس ا اس تحریر کے بعد خلیفہ قادیاتی کا رسالہ نورالدین نظر سے گزرا، أس میں اس حد بندی مقرر کر دیے

ك فيفد قاديانى في الى دانست مين نهايت عده وبراكس بده يد كد فلام احرك آخفرت الله ے برابری کا واول میں ہے۔ بلکہ وہ غلام احمد یعنی رسول الشیک جواحمد میں اُن کا غلام ہے۔ اس لئے وہ

کے جواب میں دم بھی نہ مارا۔ اگر عربیت میں دعویٰ تھا اور بدر سالہ خود انہوں نے لکھا تھا تو کیوں سامنے نہ آئے۔ یہ بدیکی دلیل ہے کہ تصیدہ دوسرے سے کھوایا اور اپنے فہم کے موافق سجو لیا کہ موافق سجو کی موافق سے اس موافق سجو کی موافق سجو کی موافق سکو کہ موافق سے کہ موافق سکو کہ کہ موافق سکو کہ کہ موافق سکو کہ موافق سکو کہ کہ موافق سکو کہ کہ موافق سکو کہ موافق سکو کہ موافق سکو کہ کہ کہ موافق سکو کہ کہ موافق سکو کہ کہ موافق سکو کہ کہ کو کہ کہ موافق سکو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ

(بقیہ حاشیہ) اعاز میں بھی برابری نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جواب دینے کے لئے مت مقرر نہیں کی ب مرزا قادیانی مت معنی کرتے ہیں تاکہ رسول الشظاف کے اس مورے سے برابری نہ ہوجائے۔ ظیف قادیانی کی الی باتوں کو دکھ کر حمرت ہوتی ہے۔ کیا ای عقل وقبم بر حکیم الامت کا خطاب دیا عمیا ہے۔ بھلا بیتو فرمائے کہ برابری کا نہ ہوتا اور ادب اور غلامی کا جموت اس پر مخصر تھا کہ جواب کیلئے ایسے ا عداز سے قید لگائی جائے کہ اُس میعاد میں جواب لکھ کر بھیبنا غیرمکن ہو۔ ادب ادر غلای کا جوت تو اس طرح بھی ہوسکتا تھا کد مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تمام عمر میں اس کا جواب ویں یا دوسرے سے لکھوا ویں۔ اس قدرقیدان کی غلامی کے جوت کیلئے کافی تھی۔ گرینیس کیا بلکد نہایت سخت اور تنگ میعادمقرر کی اس کی وجہ بچو اس کے اور کوئی نہیں ہے جو امجمی بیان کی گئی، اس کے علاوہ خلیفہ قادیان بہتو فرما کیں كه أكر برابرى كا دعوى تبين بيت و (١) منم محمد واحمد كه تجتبى باشد (ترياق القلوب ص٢ خزائن ج١٥ ص١٣٣) كس في كها ب(٢) اعجاز احمدى كا وه شعر بهى آب كوياد بجس من مرزا قادياني لكورب بين كدرمول النسك كيلية تو صرف جاند كرين بوا اور ميرے لئے جاند كرين اور سورج كرين دونوں بوئے۔ (اعجاز احدی ص انے خزائن ج19 ص ۱۸۳) کہئے جناب یہاں تو برابری سے گذر کر فضیلت کا دعویٰ ہے۔ (٣) اس طرح ان كا الهام ب لو لاك لما خلقت الافلاك (تذكره ١٢) يعنى الله تعالى مرزا قادياتي ے کہتا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو یک زین و آسان پیدا نہ کرتا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل مقصود عالم یل مرزا قادیانی کا پیدا کرنا تھا باتی جتنے اولیاء انبیاء دنیا میں آئے اُن کا وجود مرزا قادیانی کے طفیل میں ہوا۔ اب خلیف کی روح اور اُن کے مانے والے بتاکیں کداس البام میں کس قدر فضیلت کا وعوی ہے۔ یہاں غلای کہاں چلی گئے۔ یہاں تو سرور انبیاء کو اپناطفیل بتا رہے ہیں۔ (٣) تخفہ کورویہ (ص مم خزائن ج عاص

اب فرمائیے کہ یہاں موحصہ زیادہ فضیلت کا دعویٰ ہے یائیس ضرور ہے بھر یہاں دعویٰ غلای کیوں چھوڑا گیا ای طرح مرزا قادیائی کے وعومے بہت ہیں، مگر جیسا موقع اُن کے خیال میں آ گیا دیسا دعویٰ کر دیا تھیم صاحب بچھوتو ہوتی کیجئے۔ آپ کہاں تک ہاتیں بنائیس گے۔ لَنُ یُصُلِحَ الْعَطَارُ مَا اَفْسَدَهُ اللَّهُورُ

۱۵۳) کا وہ متول میں آپ کو یاد ہوگا کررسول السَّمَلِی ہے تین بزار مجزے ہوئے۔ اس کے بعد اس قول پر نظر سیج جہاں کست میں کم مجھ سے تین لاکھ سے زیادہ نشان فلام ہوئے۔ (حقیقت الوق ص ۱۷ خزائن کھوسکیں۔ پھر بطور احتیاط ہیں دن کے اندر لکھ کر بینج کی تید لگا دی اور سمجھ لیا کہ اس مت ے اندر تو وہ لکھ کر کسی طرح بھیج بی نہیں سکتے، اگرچہ وہ ادیب بھی ہوں اس لئے الیا

الحاصل سے تصیدہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہو یا لکھوایا ہو اور اُن کی میعاد مقررہ

کے اندر کسی نے جواب دیا ہو یا نہ دیا ہو گر وہ معجزہ کسی طرح نہیں ہوسکا۔ اس کے متعدد

وجوہ بیان کر دیئے مگئے۔

( کواردی ) جو پنجاب اد رخصوصا سیالکوٹ کے نواح میں زیادہ مشہور بزرگ ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان سے مناظرہ کا اشتہار ویا۔ اب قدرت خدا کا بیٹمونہ ہوا کدمرزا قادیانی نے

صاحب مرزا قادیانی کی تمام شرطین منظور کر کے مناظرہ برآ مادہ ہو گئے اور ۲۵ اگست و 19م

مناظرہ کی تاریخ مقرر ہوگئ اور پر صاحب اپنے اقرار کے بموجب،۲۳ اگست و 19 م کومع دیگر علماء اورمعنززین اسلام کے لاہور بہنچے اور ۲۹ اگست تک فتظر رہے، مگر مرزا قادیانی مگھر ے باہر نہ لکلے۔ اس نواح کے مریدوں نے زور لگایا، محر وہ نہ آئے اور اسنے اس اشتهاری اقرار کی مجمی پروانه کی که لکھ بچے تھے کہ اگر مقابلہ پر لاہور نہ جاؤں تو مجموٹا اور المعون، موں مہتمان جلسہ نے اس جلسہ کی روئد اوطیع کرا کے مشتہر کرائی تھی۔ اس میں ذیل كامضمون لائل ملاحظد ب-"جمله حاضرين جلسه كاتفاق رائ سے سيقرار بايا كدي فخص ( یعنی مرزا غلام احمہ قادیانی) مخاطب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور شرمناک دروغ گوئی سے اپنی دوکا نداری جلانا جا ہتا ہے۔ اس لئے آئندہ کوئی اہل اسلام مرزا قادیانی اور اُس کے حواریوں کی سمی تحریر کی پروا نہ کریں' میدروسیداد مسلمانو ن میں بہت شائع ہوئی ہے۔جس سے مرزا قادیانی کے دعووں کی حالت اظهرمن الفنس موکی اور اپنے پند اقرار

اسینے ہاتھوں سے بیمجی کہ دیا کہ اگر میں ہیرصاحب اور علاء کے مقابلہ پر لاہور نہ جاؤں تو محریس مردود ، جمونا، معون مول اور اس شدوید کے اشتہار اور اقرار کے بعد قدرت خدا ے صدافت کا ظہور نہایت آب وتاب سے اس طرح ہوا کہ باید وشائد۔ حاصل یہ کہ پر

اعجاز کمسے کا شان نزول بھی سکچھ ملاحظہ کرنا چاہتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب

ے جموٹے اور ملعون تغمیرے اس شرمناک ذات مثانے کے لئے مرزا قادیانی نے تغییرا عجاز أميم لكعي اور پيرصاحب سے جواب لطلب كيا اور منعه مانع من السماء كا البام بحي سنا دیا، کوئکہ روئیداد سے معلوم کر چکے تھے کہ چر صاحب اور تمام علائے حاضرین جلسہ مجمع عام میں بزاروں معززین اسلام کے روبرو کہ سے جیں کہ کوئی مسلمان مرزا قادیانی کو مخاطب نه بنائے اور اُن کی کسی ہات کا جواب نہ دے اور کا ہر ہے کہ بیطاء اینے قول کے خلاف ہر گزنہ کریں گے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے عمدہ موقع یا کرا پی تغییر پیش کی اور جواب طلب کیا اور پیرصاحب نے اور دیگرعلاء نے اسے قول کے بموجب سکوت کیا اور اینے اقرار کے بابند رہے اور مرزا قاویانی کی طرح بدعمد اور جمونا ہوتا پندنہیں فرمایا اس میں شبر میں کہ پیرصاحب اور دیگر علاء کے لئے بدآ سانی مانع تھا کیونکہ اپ قول پر قائم ربتا آسانی تھم ہے اس لئے الهام كامضمون بلاشبر عج محرمرزا قاديانى نے اصل حالت کو پوشیدہ کر کے ایسے 😵 ہے اُسے بیان کیا ہے کہ مریدین اُسے معجزہ تمحمدہے ہیں۔ ایک اور راز ملاحظہ کیجئے وہ سے کہ مرزا قاویانی نے خیال کیا ہوگا کہ جو علاء اس جلسہ میں شر کے تھے وہ تو اپنے عہد کے خیال سے جواب دیں مے نہیں اور دوسرے علاء جو دور دراز جگد کے رہنے والے ہیں۔ انہیں کیا خبر موگ اور کسی کو موئی بھی تو دیر میں موگ اس لئے جواب کیلیے ستر دن کی قید لگا دی اور معلوم کر لیا کہ اوّل تو اس میعاد کے اندر دوس بے علام کوخر بی نہیں ہو عمق اور اگر کسی کو موئی بھی اور جوش اسلامی نے انہیں آ مادہ بھی کیا تو انہیں

ا پیتا نید قاد یائی اخباراتکم مورد کا جنوری ۱۹۰۳ و کے صفی ۵ سے انجاز استے حضرت جد اللہ کے موجود کی عربی تعلیم اللہ کا موجود کی عربی تصنیف ہے۔ جو ستر دن کے اندر باوجود یک چارجز کا وعدہ قعاد ساڑھے بارہ جز پرش تا ہوگئی اور احمد فروی اووا یہ کی عربی سادہ کی عرف سے ان سر دن کے اندر چارجز سازھے بارہ جز تو کج ایک آ دھ صفی بھی انجازی عربی کا شائع نہیں ہوا اور اس سر دن کے اندر چارجز سازھے بارہ جز تو کج ایک آ دھ صفی بھی انجازی عربی کا شائع نہیں ہوا اور اس طرح پر البهام منعه منابع من السماء پورا ہوگیا۔ ویر گوڑوی کی تلیست وقر آن دائی کا راز طشت از بام ہوگیا۔ اس البام سے تو یہ عابت ہوتا ہے کہ اس تقییر عیں انجازی عربی نیسی ہے کہ اس طرح کی عربی پر جی صاحب قادر نہ تھے بلکہ کوئی مانع ویش آ گیا اور اصلی مانع کو عیں نے فاہر کر دیا جس سے مرزا قادیائی کا راز طشت از بام ہوگیا اور ان کے دعوی انجاز کی حقیقت کی گئی۔

اتنی مت نہیں مل سکتی کہ وہ اس قدر تغییر تکھیں اور اس قلیل مت کے اعدر چھوا کر اُن کے یاس بھیج دیں اس لئے یہ میعاد مقرر کر دی۔

اب الل حق اس داؤ چ کے اعجاز کو الماحقة كريں جس سے مرزا قادياني كى مالت آ فآب کی طرح چک ری ہے۔ فاعتبروایااولی الابصاری وہ سچا بیان ہے کہ سكى مرزائي كى مجال نيس كداس خلط ابت كرے۔ الغرض اس بيان سے دنيا ير دو باتيں نہایت روش طریقے سے ثابت ہوگئیں۔ ایک بدکد الجاز اسسے کے جواب ند لکھے جانے کی اصلی وجہ کیا تھی۔ دوسرے ہیر کہ اُن کے صریح اقرار سے یہاں بھی ٹابت ہو گیا کہ وہ مجوئے تھے۔

اس لئے قدرت الی نے انہیں جانے نہ دیا اور روک لیا اگر چہ جانے کے بعد بھی جھوٹے تھر تے محر وہ جھوٹ دوسرے کی زبان سے ثابت ہوتا اور نہ جانے سے اُن کی زبان سے اُن کا جمونا ہونا فابت ہوا اور اُن کے دعووں کی حالت بھی معلوم ہوگئ۔ اس زور وشور سے مناظرہ کا اشتہار دیا اور پیرصاحب کونہایت سخت اور تو بین کے الفاظ لکھ کر انہیں

آ ماده کیا اور جب وه آ ماده موکرمیدان مل آ گئ تو گرے باہرند لكے..

حق پرست حضرات اس واقعہ پر انصاف سے نظر کریں اور بہتر ہے کہ روئیراد<sup>ل</sup> جلسه اسلامیہ لا ہور کو ملاحظہ کر لیں۔ چر فرماویں کہ خدا کے برگزیدہ رسول اُس کے نیک

بندے سے نہایت سخت کائی کر کے عہدو پیان کریں اور نہایت پختہ اقرار کر کے اُسے بورا نه كرير ايها موسكا ہے؟ خدا كو عالم الغيب جان كر جواب و يجئے كيامكن ہے كہ خدا كے

مغول کی سے ایا پختہ وعدہ کریں کہ اُس کے پورا ند ہونے پر اپنے کذب کو مخصر کرویں؟ اور خدا اُن کی اس قدر مدد نه کرے که وہ وعدہ بورا کرسکیں؟ بید ہر گزنبیں ہوسکا۔

سنا گیا کہ نہ جانے کا عذر مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ جھے الہام ہوا ہے کہ ولا تی لے بیدروئیداد دوسری مرتبہ عمدۃ المطالع لکھنؤ میں بصورت رسالہ چھپی ہے۔ یعنی اس روئیداد کے پہلے ایک

لاکن وید تمبید نے اوراس مجوعد کا نام "حق نما" ہے۔ اسسان بجری میں رسالد انجم کے ہمراہ بھی یہ رسالد

ِ چھپا ہے اور علیحدہ بھی ہے۔(نوٹ: اب ماہنامہ لولاک ملتان ربیج الاقل ۱۴۲۳میں قسط وار شائع ہوئی

مولوی جھے مارڈ النے کیلیے جمع ہوئے ہیں۔ اب وہاں جانا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور قرآن مجید میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے۔

بھائیو! ذرا تو غور کرو کہ مرزا قادیائی نے خود ہی مناظرہ کا اشتہار دیا اور نہایت غیرت دار الفاظ لکھ کر پیرصاحب کو آبادہ کیا اور جب مناظرہ کا ٹھیک دفت آپنچا اور مقابل سامنے آگیا اس وقت یہ الہام ہوتا ہے کہ ولا پی مولوی مار نے کے لئے بلاتے ہیں۔ کیا اُس علام الخیوب کو پہلے ہے اس کا علم نہ تھا کہ اگر مناظرہ میں اجتماع ہوگا تو وہ مار ڈالنے کی کھر کریں ہے؟ اس بلہم نے اشتہار دینے کہ وقت یہ الہم نہ کیا کہ اب اشتہار نہ وے ورنہ روکا جائے گا او رجموٹا اور ملحون تھہرے گا۔ خدائے تعالی نے اپنے رسول کو اس فعل سے تو نہ روکا جس ہے وہ تمام علق کے نزد یک برعبد اور جموٹا قرار پائے اور اُس کی اس سے تو نہ روکا جس کے اس کے بچانے کے لئے الہام کیا، کون صاحب عقل اسے باور کر سکتا ہے؟ گر اُن کے معتقدین کی پچھ الیی عقل سلب کر دی گئی ہے کہ الی بدئی بناوٹ بھی اُنہیں نظر نہیں آتی۔

باور کر سکتا ہے؟ گر اُن کے معتقدین کی پچھ الیی عقل سلب کر دی گئی ہے کہ الی بدئی بناوٹ بھی اُنہیں نظر نہیں آتی۔

اس پرغور کیا جائے کہ پیرتی کے مقابلہ پر اُس زور شور سے مناظرہ کا اشتہار دیا

کہ اپنے کذب کو اُس کے نہ کرنے پر مخصر کر دیا چرکیا مقربین خدا خصوصاً انبیاء بغیر البام اللی ایسا اعلان کر سکتے ہیں؟ ہر گزنیس اورا گرفطی کریں تو انبیں فوراً اطلاع خداوندی نہ ہو۔ بینیس ہوسکتا ہے کیونکہ عام مخلوق کے روبرو وہ اپنی زبان سے جموٹے تھہرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مقام پر انبیاء کی حمایت نہ ہو اور انبیاء کو اس کی حمایت پر اعتاد نہ ہو یہ بھی نہیں ہوسکتا۔

مرزائی جماعت انبیاء کے کمل نہ ہونے پر آیت کا خُلِبَنُ آنا وَدُسُلِی پیش کرتی

مرزانی جماعت انبیاء کے اس نہ ہونے پر آیۃ لاغلبن انا وَدُسُلِی عَیْل کرتی ہے۔ چھر کیا مرزا قادیانی کو اس وقت تک اِس آیت پر نظر نہ تھی جو ولا پی مولویوں سے ڈر گئے اور بیا بھی خیال نہ کیا کہ نہ جانے سے میں جھوٹا تھہروں گا۔ اس خیالت کو مٹانے کے گئے جو رسالہ لکھنے کا وعدہ کیا اُس کی واقعی صالت تو ہمیں معلوم نہیں ہوسکتی کہ مرزا قادیاتی نے خود لکھا یا دوسرے سے مدد کی اور اگر خود بی لکھا تو کتنے ون میں لکھا۔ اس کا شوت

مرزائی جماعت نیس دے سکتی ہے۔ مناظرہ کا زور وشور م کرعین وقت بر گریز کر جانا اس بات كيلئ نهايت قوى قريد ہے كه بالشاف كھنے كى قدرت نديقى - علاء خصوصاً صوفياءكى حالت کو قیاس کر کے مجھتے تھے کہ پیر صاحب مقابلہ کیلئے تیار ند ہوں مے اس لئے مناظرہ برزور تعار جب أن كے خلاف قياس بروه آماده موكي تو جيخ كا ايك حيله تكالا اور بالفرض ا گرہم مان کیں کہ خود مرزا قادیانی نے لکھا اور اس مدت میں لکھا اور کس دوسرے نے مدد نمیں دی۔ پھر اس میں اعجاز کیا ہوا؟ اتنی بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی کو ادب میں خداق اس قدر تفاكد دو و هال ميني من وهالى تمن جرة تغير كى عربى عبارت من لكه سكت تنے اور وہ بھی اتن محنت ومشغولی کے بعد کہ نمازیں بھی بہت می قضا کیس اور پھر اُنہیں جمع کیا۔ اتنی مدت میں الی شدیدمشغول کے ساتھ ہونے تین یا تمن جرع بی عبارت لکھ دیتا کوئی کمال کی بات نہیں۔ اگر شب و روز میں ایک صفح بھی لکھا جاتا تو جار جز سے زیادہ ہوتا اور مرزا قادیانی کی تغییر تو معمولی طریقہ سے اگر تکھی جائے تو تین ج سے زیادہ کی طرح نیس ہوتی۔ پھر شب و روز کی محت میں نمازیں قضا کر کے ایک صفح تغیر کا لکھ دینا کون ی بری قابلیت کی دلیل ہے کہ دوسر نبیں کر سکتے۔ ذرا کچھ تو انساف کرنا جا ہے اور بہت اچھا! ہم نے مانا کہ اس وقت چونکہ اکثر علماء کوعربی تحریر کا غدال نہیں ہے۔ مرزا قادیانی عربی میں الی عبارت اور مضمون لکھ سکتے ہیں کہ دوسرے نہیں لکھ سکتے مجر اس ے أن كے رساله كامجوه مونا ابت نيس موسكا۔ زياده سے زياده بيمعلوم موكا كمرزا قادیانی میں اتنی قابلیت تھی کہ شب وروز کی محنت میں ایک ملحد عربی عبارت کا لکھ سکتے تھے اور وه چند علاء جنمین ان کی طرف توجه بھی تھی اور انہیں اس اعلان کی خر بھی پنچی وہ اس لئے ندلکھ سے کدعر فی لکھنے کی مشن نہیں رکھتے تھے یا بوجوہ فدکورہ بالا متوجہ نہ ہوئے۔ اس میں مرزا قاد یانی کا اعجاز کیا ہوا۔

لے فرضی طور پر بیلک گیا ہے ورنداس وقت بھی جن کو عربی تحریکا نداق ہے وہ مرزا قادیائی سے بدرج عمد تغییر کلیے علام تعقید اور ان کے سے خیالات کی ذکی علم سے نیس میں میں مواد وال سے سے خیالات کی ذکی علم سے نیس میں میں مواد وال محواہ والی تعلید کی اظہار کریں اور محصد اس مقال کے حوال کی خصوصاً ایسے محصل کے مقابلہ میں جے وہ لائق خطاب نیس مجھتے جس کی تحریکو وہ جابلانہ عبارت مجھتے ہیں۔

الحاصل اس رسالہ کو مجڑ ہو کہنا اور اس کا نام اعجاز اُسے رکھنا محض غلط ہے اور اس کی تعمد بن خود مرزا قادیاتی کا دل بھی کرتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے سرّ دن کے اندر کھنے کی قید لگائی ورنہ اعجاز کیلئے کوئی قید نہیں ہوکتی اور 'منعه مانع من السماء'' کا الہای راز بھی بیان کر دیا گیا اور اگر اس جملہ کے الہای ہونے پر اصرار ہے تو پہلے بیفر ہائیں کہ کتنے الہائت مرزا قادیاتی کے غلط فابت کر دیئے گئے۔ اُس سے کیا فاکدہ ہوا۔ منکوحہ آسانی کے متعلق کتنے الہائت فالم فابت ہوئے اور الیے قطعی اور بیٹی الہائت تو برسول ہوتے رہے اور الیے قطعی اور بیٹی الہائت تو برسول ہوتے رہے اور الیا بیٹنہ بیٹی وعدہ خداوندی بار بار ہوتا رہا اور پھر اُس کا ظہور نہ ہوا۔ اب ویکھا جائے کہ اول تو مرزا قادیاتی نے اُس کے لئے کیا کیا باتیں بنائی ہیں۔ پھر اُن کے ویکھا جائے کہ اول تو مرزا قادیاتی نے اُس کے لئے کیا کیا باتیں بنائی ہیں۔ پھر اُن کے قدوس پر وعدہ خلائی کا الزام لگایا۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ اب بعض جدید مرید مرید مرزا قادیاتی کے خطائے اجتہادی گنت تین کہ اگر الی کتہ چینی کہائے گی تو بھر کہا ہے گی تو ہم ترزان بھید بیں بہت کی الی باتیں فال ویں گے۔ (استغفراللہ)

برادران اسلام ان ہاتوں پر غور کریں، یہ باتیں وہ ہیں جن سے مرزا قادیانی کا راز فاش ہوتا ہے۔ شائد اصل مقصد ان کارروائیوں سے میں تھا کہ مقدس ندہب اسلام کو مورو اعتراضات بنایا جائے۔ محر فلاہر میں حامی اسلام بن کر۔

غرضیکہ اس الہامی کی غلطی ثابت کر دینے سے حضرات مرزائی تو سپائی کو مانیں کے نہیں البت عابر ہوکر خدائے تعالی پر پچھ نہ پچھے الزام لگا دیں گے۔ الفرض ان رسالول کا جواب کمی نے لکھا ہو یہ نہلکھا ہو وہ معجزہ ہر گزنہیں ہو سکتے۔ اس کے متعدد وجوہ ایسے تو می بیان کئے گئے ہیں کہ اُن کا جواب نہیں ہوسکتا۔ ان سب باتوں کے قطع نظر اگر اب مجمع خلیفہ تاویان کو اور اُس جماعت کے دوسرے ذی علموں کو اس کے اعجاز کا دعویٰ ہے اور

کے بید حضرت بھی نہیں سمجھے کہ خطائے اجتہادی کا کون محل ہوتا ہے۔ دعویٰ نبوت کر کے ضدا کی طرف نہایت پختہ وعدہ بار بارکیا جائے اور برسول اس پر اصرار رہے اور پھر وہ پورا نہ ہو، اُس کو خطائے اجتہادی وی کہے گا جس کومم اورعقل ہے کچھ واسطہ نہ ہوگا یا در پردہ ضدا پر الزام لگانا مدنظر ہوگا۔

مِس لكه وي كه أكر كوئي عالم اليا تصيدهٔ يا الى تغيير سورهٔ فاتحه، لكه دي كا توجم مرزا قادياني کو کا ذب مجھیں گے، تو وہ دیکھیں کہ اُن کا جواب کس زور اور عمر کی سے موتا ہے۔ اگر اُس کے لئے میعاد مقرر کریں تو اول اس بات کوابت کریں کہ اعجاز میں الی قیدیں ہو یکتی ہیں۔ اُس کے بعد ایک میعاد معنین کریں جے چند الل علم تجربہ کار مجیب کی حالت پر نظر کر کے کہد دیں کہ اشخ دنوں میں تالیف اور طبع ہو کر ظیفہ قاویان تک پہنچ سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح قید نہ لگائی جائے، جس میں لکھا جانا اور جہپ کر اُن کے یاس بھیجنا غیر

اس کے سوالیہ بھی بتاکیں کہ اُس کا فیصلہ کون ذی علم ادبی منصف مزاج کرے گا کہ مرزا قادیانی کا قصیدہ اورتغیر عمدہ ہے یا اُن کا جواب ہر طمرح فاکن اور بدرجہا زائد عمدہ ہے اور ریبھی ظاہر کر دیں کہ اگر جواب دیا گیا اور منصف نے اُسے عمدہ اور مرزا قادیانی کے رسالے سے بہت فائل کہدویا تو اِس کا تتیجہ کیا ہوگا یا خلیفہ قادیان اور دیگر اہل علم حق کی پیروی کریں مے یا عقیدہ سابقہ باطلہ پر قائم رہیں ہے، اگر ایبا اعلان ایک ماہ کے اندر ند دیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اعجاز کا دعویٰ غلط تھا اور اُن کے پیرد مدمی کاذب کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ بات کی پاسداری ہو یا جو پچھ ہو مَنْ یُضُلِل للَّهُ

فَلاهَادِي لَهُ سِهِا ارشاد ، باب مِن جابتا بول كدمرزا قادياني كى عربي داني كانمونه أن حضرات کو بھی دکھاؤں جنہیں زبان عربی میں بہت تھوڑا دخل ہے یا انگریزی میں پورے قابل میں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعجاز اُسے کے لوح بر مرزا قادیانی نے عربی عبارت بھی لکھی کے بھس میں اس رسالے کی نسبت لکھا ہے۔ هذارَةً عَلَى الَّذِيْنَ يَجْهَلُو نَنَا يَعِيٰ بِدأن لوكول كارة ب جوبميس جالل بتات بين-اس كے بعد لكھت مين-وانى سميته اعجاز المسيح وقد طبع في مطبع ضياء الاسلام في مين يوماً من شهرالصيام وكان من الهجرة ١<u>٣١٨ و</u>من شهر النصاري ٢٠

الاس رسال كى غلطيال تو رسال المنارمصرى بين اورا كاز اخرى كے انداط البدمات مرزا بين نموند كے طور پر شائع ہو چکے میں۔ یہاں رسالہ کے انتقل کے دوسط عبارت نقل کر کے اُس کی حالت و کھائی جاتی ہے۔

## قرور<u>ي ا 1</u>9 ء مقام الطبع **ق**اديان

(اعاز أسيح نائل فزائن جيماص ١)

جن کوعلم وقہم سے اللہ تعالی نے کچھ حصہ ویا ہے۔ وہ خور فرمائیں کہ کیسی لچر حہارت ہے اور جو نہایت معمولی مضمون مرزا قادیائی ادا کرنا چاہج تھے۔ وہ عربی عبارت میں اوا نہ کر سکے اور بہت غلطیاں کیس۔ اس عبارت کا ٹھیک ترجمہ یہ ہے۔ اس رسالہ کا عام میں نے اعجاز آسے رکھا اور مطبح ضیاء الاسلام قادیان میں بیرسالہ سرّ ون میں چھایا گیا اور اس کی ابتداء ماہ رمضان سے ہوئی اور بجری ۱۹۳۸ء تھا اور عیسوی ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء تھا۔

اب قدرت خدائی اور اس بادی مطلق کی رہنمائی کا یہ جیب نمونہ ہے کہ وہ رسالہ جس کی فصاحت و بلاغت کو مرزا قاویائی اعجاز جھتے ہیں۔ اس کے معمولی اور متد اول مضمون کی دوسطرعبارت بھی (جو رسالہ کے پہلے سفحہ پر ہے) سمجے نہ لکھ سکے اور جو مضمون لکھتا چاہتے ہے۔ وہ عربی عبارت ہیں ادا نہ ہو سکا۔ وہ چار جزیا بارہ بر معجزہ نما کیا تکھیں ہے؟ اگر چہ اس مضمون کو سمجے طور سے ادا کر وینا بزی قابرت کی ولیل نہ تھی گر اس قاور کریم کی قدرت کا نمونہ ہے کہ جس مدی نے اپنے مشمون میں ایکھا ہو۔ اُس خطبرانہ خیال ہیں اپنے آپ کو علمی کمال کی نظر سے ایبا بلند پایہ بجھ لیا ہو کہ ایک مضمون میرا لکھا ہوا مجرہ ہو سکتا ہے اور اس خیال سے اُس نے رسالہ لکھا ہو۔ اُس کے اقل سفحہ ہی بھی بھی بھی نہیں طور سے معلوم کر سکیں، جن کوعربی صرف وخو سے واقعیت ہے اور جنریاں بھی دکھے لیا کرتے ہیں۔ وہ ملاحظہ کریں۔ مرزا قادیائی کا مطلب تو یہ ہے کہ اعجاز اُس کے ہیں نے متر ون میں کسی اور انہیں دنوں میں وہ طبح بھی ہوئی اور سر کی ابتداء اور انہا بھی بیان کرنا چاہتے ہیں گرمنتو لہ عبارت کا یہ مطلب کی طرح ون کی ابتداء اور انہا بھی بیان کرنا چاہتے ہیں گرمنتو لہ عبارت کا یہ مطلب کی طرح فہیں ہوسکا۔

## غلطيال ملاحظه مول

- (۱) نہایت ظاہر ہے (قد طبع فی سبعین یومًا) کے یکی معنی ہو کتے ہیں کہ سر دن میں چھائی گئی اس عبارت سے بیک طرح نہیں سمجھا جاتا کہ ان ایام میں تصنیف ادر طبع ددنوں کام ہوئے۔ اس مطلب کے لئے ضرور تھا کہ 'مُخِت' کا لفظ زیادہ کیا جاتا۔
- (۲) سیاق عبارت یہ چاہتا ہے کہ من شہو الصیام بیان ہو سبعین کا۔ اس کا حاصل یہ موگا کہ ماہ صیام سر دن سے زیادہ کا ہے۔ اب ناظرین اس غلط بیانی کو دکھیے لیں۔ میں نے اس غلطی سے چھم لوثی کر کے دوسرے پہلو سے ترجمہ کیا ہے۔
- (٣) اگر خلاف سوق عبارت میں من شهر الصیام کے مِن کو ابتدائیہ کہا جائے اور یہ مطلب قرار دیا جائے کہ ماہ صیام سے رسالہ کی تالیف کی ابتداء کی گئی تو ضرور تھا کہ (افقام کی) تاریخ بھی لکھتے کیونکہ اسبات کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ سر دن میں ہم نے لکھا یہ اس وقت ہوسکتا ہے کہ بیان مینیے کے ساتھ تاریخ بھی لکھی جائے فرضیکہ یہ تین غلطیاں ہوئیں اب اگر تیری غلطی سے چھم پوٹی کی جائے اور مرزا قادیانی کی دوسری عبارت سے تاریخ معتمین نہیں ہوتی، سارے احتالات غلط تاریخ معتمین نہیں ہوتی، سارے احتالات غلط بیں، اس کی وجہ ملاحظہ ہو۔
- (٣) نذكوره عبارت كے بعد مرزا قادیانی تالیف اور طبع كا اجرى سال اور عیسوى سال مع مینے اور تاریخ کے بیان كرنا چاہے ہیں۔ لکھتے ہیں و كان من الهجوة ١١ اس و من الهجوة ١١ اس الله شهر النصاری ٢٠ فروری ١٩٠١ء اس عبارت سے معلوم ہوا كہ جس ماہ صیام سے رسالہ لكھنے كى ابتداء ہوئى وہ ماہ صیام ١٣١٨ ها تقاد اس عبارت كا تاقص ہونا نها بت ظاہر ہے كونكہ مينئے كے تعین كے ساتھ يہاں تاریخ كا معنن كرنا ضرور تھا تاكدستر دن كى ابتداء معلوم ہوتى كر ایانہيں ہوا۔

یہ چقی تلطی ہے اس عبارت کی، رسالے کے مفحہ ۱۵ سے ۱۷ مک و کیمنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تغییر کے لکھنے کی ابتداء ۲۳ رمضان کے قبل نہیں ہوئی بلکہ بعد ہوئی ہے۔ گر بعد کی کوئی تاریخ بہاں بھی بیان نہیں کی اور اس رمضان کی ۲۳ مطابق ہے۔ ۱۵ جنوری 1901ء کے اس لئے لکھنے کی ابتداء ۱۵ جنوری یا اس کے بعد ۱۷ او موگ اس ے بعد یہ جملہ ہے من شہر النصاری ۲۰ فروری <u>۱۹۰۱ء عربی</u> کی طرز تحریر کا مقتضا یہ ہے كه جس طرح يبلي جمله من لكف ك ابتدا نبوى ماه اورسنه سے بيان ك كئى ب- اس جمله میں عیسوی ماہ اور سنہ کا بیان ہو، بیرطرز بالکل مطابق ہے۔ اُردوطرز کے کہ اکثر ہجری سنہ کو بیان کر کے عیسوی ممیند اور سنہ کے مطابقت لکھا کرتے ہیں۔ مگرسوق عبارت اور عرف عام ے خلاف مرزا قادیانی اس جملہ میں انتائے تحریر کا زمانہ متاتے ہیں جیبا کہ لوح کے دوس مفحدے ظاہر ہے۔

یہ پانچویں غلطی ہے۔ قاعدہ عربیت کے لحاظ سے محر افسوں ہے کہ اس پر بھی بس نیں ہے ملکہ انیں کے بیان سے فروری کے مینے میں رسالہ کی ند ابتدا ہو کی ند انتہا۔ ریہ بیان بالکل غلط ب کیونک پہلے بیان سے معلوم ہوا کہ ۱۳۱۸ کے ماہ صیام سے رسالہ ک ابتدا ہے اور یہ ماہ صیام ۲۳ دمبر و 11ء روز دوشنبہ سے شروع ہے اور ۲۱ جنوری او 11ء روز دو شنبہ کوختم ہو گیا۔ اس کئے فروری کی کسی تاریخ سے ابتداء نہیں ہوئی اور اگرختم کی تاریخ کا بیان ہے تو اگر ابتداء رمضان کی مہلی تاریخ کوفرض کریں تو اکہترواں دن فروری کے بعد م مارچ کو موگا اور اگر ابتداء ٢٣ يا ٢٥ يا ٢٥ ماه صيام سے ب تو مارچ كـ ٢٩-٢٦ يا ١٤ تاريخ مطابق ١٠٥٨ تاريخ ذوالحبر ١٣١٨ روز دوشنبه سه شنبه جهاد شنبه كو موكا غرضيك ۲۰ فروری کو انتہا کسی طرح نہیں ہوسکتی۔

یہ چمٹی تنظی ہے اور بہت بزی تنظی ہے۔ یہ امر بھی لحاظ کے لائل ہے کہ

۲۰ فروری اواء کو رساله کا ختم ہونا کئ مقام پر کھتے ہیں۔ (۱) ٹاکش کے دوسرے منچہ پر اطلاع لکھی ہے۔ اس کی پہلی اور دوسری سطر میں'' خدائے تعالیٰ نے سترون کے اندر ۲۰ فروری ا<mark>وا ب</mark>ے کواس رسالہ کو اپنے فعنل و کرم سے پورا کرویا۔''

(۲)اس اطلاع کے آخر میں بھی کہی تاریخ کسی ہے۔ (۳)اس رسالہ کے آخر میں بھی اور ٹاکٹل کے پہلے صفہ پر بھی آخر میں اعجاز کا اشتہار ویا ہے، اُس میں بھی ۲۰ فروری ہے اور ٹاکٹل کے پہلے صفہ پر بھی تاریخ ہے اور اس رسالہ کے آخر صفہ (۲۰۰) میں کھتے ہیں۔ قد طبع بِفَصْلِکَ فی معدة عدة العین فی یوم المجمعة وفی شهر مبارک بین الفیدین۔ تیرے فشل سے سے کتاب عین کے عدو کی مت میں جمعہ ون اور مبارک مہینے میں دوعیدوں کے ورمیان چھائی گئی۔ اس سے تین یا تیں فاہر ہیں۔

اول بید کداس رسالد کا اختلام جعد کے دن ہوا، دوسرے مید کد ماہ مبارک میں ہوا تیسرے مید کدوہ ماہ مبارک دوعیدوں کے درمیان میں ہے۔

اب دیکھا جائے کہ ۲۰ فروری <u>۱۹۰۱ء</u> کورسالہ کا انتقام ہے تو روز جھد نہیں ہوسکتا کیونکہ بی<sub>ن</sub>تاریخ روز جہار شنبہ ۳۰ شوال <u>۱۳۱۸</u> کو ہے۔

اب كيّ كد ٢٥ فرورى كوميح ما تا جائ يا روز جعد كوفر فيكداى طرح اس عبارت على اور بعى اغلاط بين - سب كے بيان على بيكار تقرير كو طول دينا ہے جن كو حق طبى ہدان كے لئے اتنا بى كافى ہے كہ وہ رسالہ جس كى نسبت دعوىٰ برے روز ہے مور با ہے كہ اس كے حمل كوئى ند لاسكا اور ند لا سك كا۔ اس ہے كہ اس كى حمل كوئى ند لاسكا اور ند لا سك كا۔ اس كے نوح كى ووسطر عبارت نبايت خبط اور محض غلط ہے۔ پھر ايسا فحص فصح و بليغ عبارت كيا كي ورح كى ووسطر عبارت نبايت خبط اور محض غلط ہے۔ پھر ايسا فحص فصح و بليغ عبارت كيا تھے كا اور اگر كھ سكتا تھا عمر يہاں الى غلطياں ہو كئيں تو يہ روش دليل ہے كہ خدائے تعالى نے الى مدى كے دولت أس كے حوال عبارت كھى كہ ادنى طالب علم اوب كا پڑھنے والا نہ حوال سلب كر دينے كہ الى ممهل عبارت كھى كہ ادنى طالب علم اوب كا پڑھنے والا نہ كھے گا، محر افسوس ہے كہ كذب كے ايسے بين ثبوت موجود بيں۔ محر مانے والے پچھے نہيں د كھے۔

اس کے بعد میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی نسبت ایک عظیم الشان بات کہنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات علم و دائش سے حصد رکھتے ہیں اور خوف خدا سے کی وقت اُن کے دل لرزنے لکتے ہیں وہ متوجہ ہو کرغور فرمائیں۔

اعباز اسے اور اعباز احمدی کے مثل طلب کرنے اور معجزہ کہنے پر گہری نظر

حضرت سرور انبیاء محم مصطفیٰ سیکی ہے بہت مقرات ظاہر ہوئے اور کثرت سے پیشین کوئیاں آپ نے کیں اور جن کے پورا ہونے کا وقت گذر چکا وہ پوری ہوئیں۔ طرحضور انور سیکی نے بجر قرآن مجید کے کسی کو اپنے دعویٰ نبوت کے ثبوت میں پیش نہیں کیا اور کفار کے مجرہ طلب کرنے کے وقت آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے فلال فلال مجرہ دکھایا ہے۔ آس برنظر کرو، صرف قرآن مجید بی کو پیش کرکے کہا گیا۔

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُون اللَّهِ اِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ٥ط فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَالَٰتِيُ وَقُودُهُمَالناسُ وَالْحِجَارَةُط(بقره ٣٣.٢٣)

ددیعنی اگرتم (جھ پرالزام دینے میں) سچ بولو قرآن مجید کے مثل ایک سورة لے آؤ اور الله کے سوا این معین و مددگاروں کو بلاؤ اور اگر نہ لاسکو، تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔''

اس فرمانے کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہتم اس کے مثل ہر گزند لاسکو کے۔ یہ دعویٰ قرآن مجید سے مخصوص ہے، کسی آسانی کتاب کی نبست ایسا نہیں کہا گیا۔ مرزا قادیائی اپنے رسالوں کو اپنی تصنیف کہتے ہیں مگر بعید وہی دعویٰ اپنے دونوں رسالوں کی نبست کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں کیا گیا۔

اب میں اہل دل حقانی حضرات سے پہتی ہوں کہ اس بیان میں محققانہ طور سے خور فرمائیں اور ملاحظہ کریں کہ جب مرزا قادیانی نے اپنے رسالوں کی نبست بے مثل

ہونے کا ویبا ہی دعویٰ کیا جیبا کہ قرآن مجید میں کیا عمیٰ تھا اور اس کے مثل نہ لانے بر اُسی طرح پیشین کوئی کر دی جس طرح قرآن مجید کے مثل ندلانے پر کی گئی تھی اور مرزائی جماعت اُس پر ایمان لے آئی اور اُسے مرزا قادیانی کا معجزہ مجھی تو نہایت صفائی سے ثابت موا کہ مرزا قادیانی کے رسالے اُن کے خیال کے بموجب دیے بی بے مثل ہیں۔ جیسے قرآن مجید بے مثل ہے۔ جب اس خاص صفت میں یعنی بے مثل ہونے میں وہ رسالے اور قرآن مجید یکسال ہوئے اور قرآن مجید کی خصوصیت ندر بی تو اُس کا لازی نتیجہ بدے کہ بیدرسالے قرآن مجید کے مثل ہیں۔ اُس لئے قرآن مجید کا بید دعویٰ کہ اس کے مثل کوئی نبيل لا سكے گا۔ فلط مفہرا اور جناب رسول الله ملكة كا وه عظيم الشان معجزه جے حضور انور ملكة نے اینے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا تھا باطل ہوا۔ اب اس کا فیصلہ ناظرین الل علم پر چھوڑتا ہوں کہ جس وعویٰ کا انجام یہ ہے جو ابھی میان کیا گیا، کس غرض سے کیا گیا؟ میں اپنی زبان سے کھے نہیں کہتا.. اس کے علاوہ اس پر بھی نظر کی جائے کہ رسول اللہ عظافہ نے صرف قرآن مجید اینے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا جوعر لی نثر میں ہے۔ مرزا قادیانی اینے دعویٰ کے ثبوت میں دو برمالے پیش کرتے ہیں۔ ایک بھم میں اور دوسرا نثر میں، اس كا نتيج بالعروريد به كه جناب رسول الله الله على في آن مجيد لين صرف نثر عبارت عيش كر كے اس كے بے مثل ہونے كا دعوىٰ كيا تھا۔ مرزا صاحب لقم اور نثر دولول میں پیش کر کے بیمی دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ

اییا بی ہوا جیہا اعجاز احمدی سی کیا ہے نہ رسول الشعظی کیلے تو صرف ضوف قر ہوا تھا اور میرے لئے چاند اور سورج ووقو ی کا گربن ہوا۔ لیعنی جناب رسول الشعظی پر میری صنیات ثابت ہوگئی۔ صنیات ثابت ہوگئی۔

میرا بد کہنا اگرچہ آپ کہ تجب خیز معلوم ہوگا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ مرزا قادیا ہے کہ مرزا قادیا ہے کہ مرزا قادیا ہے کہ مرزا ہیں۔ پاکستان کی جہ اور اپنے آپ کو حضور کا طل کہتے ہیں۔ پھر اُن کی طرف ایسا خیال کیوکر ہوسکتا ہے؟ مگر آپ خوف خدا کو دل میں لاکر اور طرفداری سے علیدہ ہو کر اور نظر کو وسیع کر سے مرزا قادیانی کی پیچدار باتوں پرخور کریں۔

اس کے علاوہ اگر ان عظیم الشان باتوں سے تھوڑی دیر کیلئے قطع نظر کیجائے تو اس دعویٰ کا بدیمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام کو مرزا قادیانی نے بہت بدے اعتراض کا موقع دیا اور جس معجزے کے ابطال ہے تیرہ سو برس سے تمام فالفین عاجز اور ساکت تھے۔ اب مرزا قادیانی کے طفیل سے نہایت دریدہ دئی ہے کہ سکتے ہیں کہ جس طرح مرزا قادیانی کا دعویٰ تمام دنیا کے الل نہ ہب کے علاوہ ۲۳ کروڑ مسلمانو س کے نزدیک بھی محض غلط ہے ادر اُس کے جواب نہ دیئے جانے کی نہایت معقول وجوہ موجود ہیں۔ ایبا بی دعویٰ نزول قرآنی کے دفت بھی ہوگا اور جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی تصنیف کو معجز و قرار دیا ب\_ نعوذ بالله رسول السيطاني في ايا بي كيا مو، كوتكه اب كلام كا حد اعجاز تك پنجنا قوت بشری سے خارج نہ ہوا۔ بلکہ انسان بی کا کلام بھی معجزہ ہوسکتا ہے اور ب ا عاز خدا کے کلام سے مخصوص نہ رہا۔ غرض کہ سادہ اوح خالفین اسلام کی نظروں میں نهایت عظیم الشان معرو کو بے وقعت کر دیا۔ یہ مجدد بین؟ ادر یہ مہدی موعود بین؟ اسلام کے فائدہ پنجانے کے لئے آئے ہیں؟ اے اسلام کے بھی خواہو! مرزا قادیانی کی باتوں پرخوب غور کرو۔ میں نہایت خیرخواہی سے تمہیں متنبہ کرتا ہوں۔ اس بیان پر روشی ڈالنے کیلئے اور بھی چند باتیں آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ انساف ول سے آپ غور کریں۔

کی ہے۔ جس کا نمونہ بٹل نے هیلتہ الوحی میں دکھایا ہے ادر اُن کے اقوال اعجاز احمدی سے نقل کئے ہیں۔ پھر کیا عاشق رسول اللہ امت محمدی ہو کر ایبا کہہ سکتا ہے۔ ہر کز نہیں ادر عاشق رسول ہونا تو بدی بات ہے۔ سی مسلمان بھی اس دریدہ دہنی سے رسول التھین کے نواسوں کو وہ کلمات نیس کہدسکتا جو مرزا قادیانی نے کیے ہیں۔

رسول السَّيِّ كَ قرة العينين حفرات حسنين رضي الله عنهم كى كيسي ندمت

(٢) جناب رسول الله الله الله كالله كوسيد المرطين ادر خاتم النبيين مان كركوني به كهدسكما يركه

ے نثانات ومجرات جناب سیدالرطین علیہ السلوة والسلیم سے سو(۱۰۰) جعے بھی

زیادہ البیں ہر گزنہیں بہاتو فضیلت کی کا دعویٰ ہے۔

(اعاز احدى ص٥٥ فزائن ج١٩ ص٠١١)

(٣) ال طرح أن كا بيشعر تكلِّر ماء السابقين وَعينناً ..... الى آخوا لا يام لا

تتكذر

اس شعر مل سائقين جمع ہے اور اس پر الف ولام استفراق يا جنس كا آيا ہے۔اس سے اس کے بیمنی ہوئے کہ جتنے اولیاء انبیاء پہلے گذر مے اُن کے فیض کا پانی

ميلا اور مكدر بوكيا اور ميرا چشم مجى ميلانه بوگار بينهايت بديمي دوى ب- تمام انبياء

كرام ير فضيلت كا جس من جناب رسول السيك بمي شامل بين اور ايخ خاتم الانجياء

ہونے کا اور اپنی نبوت کے قیامت تک بقاء کا، چانچ مرزا قادیانی کے مریدین مرزا قادیانی

کو خاتم الاانبیاء این اخبارول میں لکھتے ہیں۔ ای طرح اور بھی فضیلتیں ہیں جن میں سے

بعض کا ذکرآ ئندہ آئے گا۔ کیا ممکن ہے کہ جناب رسول الشکا کو مان کر اور آپ کا بیرو ہو کر حضرت

مسح عليه السلام كى نسبت ايسے بيوده اور بخت كلمات زبان سے نكال سكا ہے۔ جيسے مرزا قادیانی نے ضمیم انجام استحقم وغیرہ میں نکالے ہیں اور ایک اولوالعزم نی ک

جناب رسول الشعطي في آخر عمر تك تجمع بھي نہيں فرمايا كه ميرے لئے تمن سويا تمن برار مجزے ظاہر

ہوئے یا اس قدر پیشین گوئیاں میں نے کیں۔ مگر مرزا قادیانی شار کے لئے رجمر رکھتے ہیں اور تمام رساکل اور تحریروں میں وہ رجش کھولا جاتا ہے۔ گر جب کوئی طلب حق سیلے تحقیق حق کے دریے ہوجائے تو ایک نشان کا بھی پند ندھے گا۔ فرض تمن لا کھ سے زیادہ اپنے معجزے بیان کئے اور بیابھی کہدویا کہ کوئی مبید بغیر نشانوں (معجزوں) کے نبیں گزرتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اب اہل بھیرت ان کی عمر پرنظر کر کے کہد کتے ہیں کہ تقریباً سواتین لاکھ لیعن تین لاکھ بھیں ہا رجوے مرزا قادیانی ہے ہوئے جس کا عاصل

لے اس کا ثبوت ما حظہ ہو۔مرزانے اپنے بارے میں ایک فیصلہ شائع کیا ہے۔ لکھتے ہیں''جومیرے لئے نثان ظاہر ہوئے وہ تمن لاکھ سے زیادہ ہیں۔'(هیقة الوق ص ۲۲ خزائن ج۲۲ ص ۵۰)

بحرمتی کی ہے۔ ہرگز نہیں کی مسلمان کی زبان یا کلم سے ایسے الفاظ نہیں لکل سکتے

بلکہ تو ی الاسلام اُن الفاظ کو من نہیں سکتا۔ اُس کا دل لرز جاتا ہے۔ اگر کوئی و ہر یہ

خدائے تعالیٰ کے ساتھ گتا ٹی کرے یا کوئی مردود معزت سرور انبیاء کی نبست زبان

سے بے اوبانہ کلمات لگا لے تو کمی مسلمان سے بینہیں ہوسکتا کہ اُس کے جواب میں

خدائے تعالیٰ یا کسی برگزید اُ خدائے تعالیٰ کو گالیاں و بینے گئے۔ بھلا یہ تو فر ایئے کہ

انبیاء کرام کو ایسے سخت کلمات کہنا شریعت محدید میں کسی طور سے جائز ہے؟ حکیم

نورالدین تادیانی یا کوئی ذی علم شریعت محدید سے اس کا جواز ثابت نہیں کر سکتا۔

وکیے لے گر جتاب رسول النہ علیہ کے نبیت مرزا قادیاتی کا یہ ارشاد ہے کہ تین بڑار مجزے ہارے

ہی اضافہ مرزا قادیاتی بیان نیس کرتے گر ویے ۴۰ خزائن جے اص ۱۵۳) یہاں تین بڑار سے زیادہ ایک کا

ہی اضافہ مرزا قادیاتی بیان نیس کر ہے گر اپنے لئے تین الکھ تنانوں ہے بھی بے تعداد اضافہ بیان کرتے

ہیں۔ اب اس پر خور بیجے کہ معجزہ خاص خدائے تعانی کی طرف سے رسول کی صداقت اور عظمت

ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اب جس قدر نشانات اور معجزات زیادہ ہوں گے۔ ای قدر اس رسول کی

عظمت اور مرتبت زیادہ ہوگی۔ اب مرزا قادیاتی اپنے تین الکھ سے زیادہ معجزات بیان کرتے ہیں اور

جناب رسول النہ علیہ کے تین بڑار اس نے نہایت فاہر ہے کہ مرزا قادیاتی اپنی عظمت اور متجوات کو صفور

ہنا کہ رہے ہیں۔ بھا تجا اس پر خور کرو جو رسول سید الاولین و ال تحرین ہوجس پر نبوت کا خاتمہ ہوگیا

ہو۔ خداے تعالی نے قطعی طور سے جے آخرالا نہیاء قرار دیا ہو۔ اُس کے بعد کوئی نی آئے وہ سرور الا نہیاء

ہر گرفیمیں، ہر گرفیمیں۔ گر مرزا صاف طور سے کہدر رہ ہیں۔ اب خود کروکہ مرزا قادیاتی کا خیال جناب

ہر گرفیمیں، ہر گرفیمیں۔ گر مرزا صاف طور سے کہدر ہیں۔ اب غود کروکہ مرزا قادیاتی کا خیال جناب

ہر گرفیمیں، ہر گرفیمیں۔ گر مرزا صاف طور سے کہدر ہیں۔ ایس استحد و ابنا اولی کا خیال جناب

ہر گرفیمیں، ہر گرفیمیں۔ گر مرزا صاف طور سے کہدر ہیں۔ اب غود کروکہ مرزا قادیاتی کا خیال جناب

ہر اور النہ بھی تھیا

ا ضمیر انجام آمقم کا حاشیر ص م ب حراه خزائن ناا ص ۱۹۸ تا ۱۹۹۳ تک دیکها جائے۔ جب بید حاشیہ بیش کیا جاتا ہے تو تا داتفوں سے کہد دیتے ہیں کہ بید کلمات یسوع کو سکیے ہیں۔ جب ان کے رسالہ توضیح المرام ص م خزائن نام ۳ ص ۵۴ ہے دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عینی اور یسوع ایک ہیں تو اور بیہودہ باتیں کہنے گلتے ہیں۔ مجمی کہتے ہیں کہ الزاما ایسا کہا جاتا ہے۔ گر یہ سب اندھیر ہے۔ الزام دیتا ہم بھی جانے ہیں اور ہم نے بھی الزام دیے ہیں۔ گرجس طرز سے مرزا قادیانی نے حضرت میج علیہ السلام اور پھراس بخت کلای اور بخت بیہوہ کوئی کا یہ جواب وینا کہ پاوری نے جناب رسول الفائق ہے ہے اولی کھی۔ اُس کے جواب میں ایبا کیا گیا، کیا گفو عذر ہے، بلکہ اس جم کی تحریر یہ اُن کی قبی حالت کو ظاہر کرتی ہے کہ ول میں انبیاء کرام کی عظمت نہیں ہے۔ بلکہ وہ انبیاء علیم السلام کو ایبا ہی سجھتے ہیں۔ جیبا کہ انہوں نے معفرت میٹ کی نبت لکھا ہے۔ (استغفراللہ)

انفرض اس محم کی ہاتوں کو خیال میں لاکر اس دموی پر نظر سیجے اور صاف ول ہو کر میرے بیان میں فور سیجے تو خدا کے فنل سے پوری امید ہے کہ جو بیکھ میں نے کہا ہے۔ اُس کی تعدیق آپ کے ول میں ہوجائے گی۔ اب جناب رسول الشہالی کی مرح

حفرت داؤد علیه السلام وغیر با کی برحری کی بے اکوئی مسلمان کمی طرح نہیں کر سکتا اور نہ شریعت محریہ سے أے اس طرح كہنا جائز ہے۔ اس واقعہ كو يادكرنا جائے۔ جے امام بخارى (باب نفخ صور ج ٢ ص ٩٢٥) نے روایت كى بے كه ايك صحافي كى يبودى سے لزائى بوئى تھى اور يبودى نے حضرت موی علیہ السلام کو سارے جہال پرتر جمع دی اور صحافی نے جناب رسول الشہ کا کو اور اس میودی کے ایک طمانچہ مارا اور میبودی جناب رسول اللہ کے باس شکایت کے گیا اور حضور نے اُس میبودی کے سامنے فرمایا۔ لا تعجیرو می علمی موسی۔ مجھے فضیلت نہ دوموک پر غور کیا جائے کہ صحافی نے کوئی لفظ بے او بی کا حضرت مویٰ علیہ السلام کی شان میں نہیں کہا تھا۔ صرف جناب رسول اللہ عظی کو فضیلت دی تھی اور وہ بھی بیودی کے مقابلہ میں الزاماً کہا تھا اور کمی ہات تھی۔ مرحضور نے اُس کو مجمی جائز نه رکھا اور فر مایا که مجھے موک پر نه برهاؤ۔ اس روایت کو هیقته استح میں دیکھنا چاہئے۔ جب رسول الله ﷺ نے صرف يبود كے مقابله ميں ائي فضيلت كومنع فرمايا تو اليك بيبوده كوئى اور بے حد نضیحت یادری کے مقابلہ میں کو کر جائز ہو علی ہے؟ جسے مرزا قادیانی نے حضرت مسح علیہ السلام وغیرہ انبیاء کی کی ہے۔ اس کے علاوہ ( دافع البلاء ص م خزائن ج١٨ص ٢٢٠) كے آخر ميں تو كمي یادری کے مقابلہ میں نہیں کہتے۔ بلکہ قرآن مجید کا حوالہ دے کر مسلمانوں سے خطاب کر کے حضرت سیح علیہ السلام کو نہایت نضیحت ناک الزام دیا ہے۔ اب خلیفہ قادیان فرمائیں کہ جن کی عظمت و شان قرآن مجيد من بار بار بيان كى كئ ہے۔ جن كوالله تعالى نے اپنا برگزيدہ رسول فرمايا ہو۔ أن كى نسبت کوئی مسلمان ایسے خیال کرسکتا ہے۔ جیسے مرزا قادیائی نے دافع البلا کے آخریس کیا ہے؟ ہر گزنہیں

سرائی اور اُن کی اتباع وظلیم کا دعویٰ اس غرض سے معلوم موتا ہے کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ موں کیونکہ باوجود بے اعتما کوش کے کوئی گروہ ہندو عیسائی یا دوسرے ندہب کا ان كى طرف متوجة نبيس موا ـ اب اگر حفرت سرور انبياء عليد العلوة والسلام كى مدح ندكرت اور اُن کے ابتاع وظلیّف کا وجوی مسلمانوں پر ظاہر نہ کرتے تو کوئی مسلمان بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اس کئے اوّل انہوں نے خوب زور سے دین اسلام کی تائید کی اور رسول الله علي كى مرح سرائى كى - محرائى مدح سرائى اورضمنا اين بيان اور البامات ش اینا تفوق جابجا ظاہر کیا۔ محرنہایت عمدہ پیرایہ سے معرت سرور انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے نہاہت عظیم الشان مجود کا اس انداز سے ابطال کیا کدمسلمان برہم نہ ہوں۔ بیسب تمہیدیں بھی آئدہ این مقمود کے اظہار کے لئے کیں۔ جس طرح عبداللہ چکڑ الوی پہلے مقلد حنی تھا۔ اس ونت اُس نے لوگوں کو اپنا معتقد اور پیرو بنایا۔ پھر وہ غیر مقلد ہو کر اہل حدیث بنا اور اینے تیک حدیث کا پیرو بتایا اور معتقدین کو غیر مقلد بنایا۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد احاویث نبویه علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام سے بالکل منہ پھیر لیا اور تمام حدیثوں کوجموثی اور غلط کہنے لگا۔ جب اس کے معتقدین نے اُس سے کہا کہ پہلے آپ مقلد تھے اور ہم سے آپ نے تقلید کی ضرورت اور تحریف کی تھی۔ پھر آپ نے غیر مقلد ہو کرعمل بالحدیث کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اب آپ اُس کی ندمت کرتے ہیں اور حدیثوں کو جموتی اور موضوع بتائے بیں اور صرف قرآن پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ید کیا بات ہے، اُس نے جواب دیا که اگر ش آ سته آ سته تهمین بندرت کراه پر نه لاتا تو تم برگز میری بات کو نه مانتے۔ میرا شروع سے بی خیال تھا جو ش اب کہدرہا ہوں۔ چونکہ اُس کے معتقدین کا اعتقاد رائخ ہوچکا تھا۔ اس لئے وہ اُس کے میرورہ اور جو اُس نے کہا انہوں نے اُسے

یہ واقعہ مرزا قادیانی کی حالت پر پوری روٹنی ڈالٹا ہے اور طالیین حق کیلئے آ فاب کی طرح مرزا قادیانی کی حالت کو دکھا رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے پہلے مجدو اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر میش میں ہونے کا اور نہایت مفائی سے میں موجود ہونے سے

ا تکار کیا۔ چر بزے زور سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ الل اسلام حفرت مسيح كے منظر تھے اور اس نازك وقت ميں أن كا بہت زيادہ انظار تھا۔ اس لئے بعض نیک دل مولوی مجی اُن کے معتقد ہو گئے۔ محر وہ اپنے اصلی ماعا تک كامياب نه موے عقے كداس جبان فانى سے رحلت كر كے مراي اصلى مقصديعن كغ كنى اسلام کے لئے محم بائی کرتے رہے اور بہت سے سادہ ول معرات اُس سے بے خبر رے۔ جب اُن کے بعض مقلدین نے اس کے اختاف اقوال کی نبست وریافت کیا تو جب كوئى بات ندىنى تو كهدديا كه جس طرح جمه يرخداك طرف سے ظاہر كيا كيا ويا على نے کیا۔ اب یہاں تک نوبت کیٹی کہ اُنہوں نے خدائے تعالی پر ظاف وعدگ کا الزائم لگا كرايخ آپ كو بيايا اور مريدين أس برآمنا كهدرب بين اور نصوص قطعيد كے خلاف عملہ یَعِدُو الایُولِی پیش کررہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے خیال میں مریدین کی ایمی تک یہ حالت نہ پنجی تھی کہ ممرے اعلانیہ کہنے سے یہ لوگ حضرت سرور انبیاء علیہ انسلوۃ

والسلام سے اٹکار کر کے میرے میرو موجا کیں گے۔ اس لئے در بردہ وہ الی باتن کہیں تا كه آئنده كسي وقت اصلي منشاء كا اظهار كري اور أس وقت كهيس كه فلال فلال بات اس لئے کی تھی، گر چوتکہ تمہاری طرف سے پورا اطمینان نہ تھا اس لئے صاف طورے الحاصل، رسالہ اعجاز المسے اور اعجاز احمدی کی نسبت جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ

ا كر مح موتو قرآن مجيد كا اعجاز باطل موجائ كا اور دشمنان اسلام كو دريده وفي كا عده

ل لطف یہ ہے کہ وہ وحدہ خلافی کا لفظ نہیں ہولتے تا کہ عوام دھوکہ کھائیں بلکہ کسی وقت یہ کہتے ہیں کہ

وعيد كا بوراند مونا سنت الله بي كمتح مي كمت مي سنت مستمره بي وعده كي نسبت مهى كمت مي كبلغ مي كبعض وقت وعدے میں پوشیدہ شرطیں ہوئی ہیں کدأن كا علم نہیں ہوتا اس لئے بظاہر خلاف وعد گ معلوم ہوتی ہے۔ كسى

وقت بعض اولیاء اللہ کی طرف اس قول کومنوب کرتے ہیں۔ طالاتکہ یہ تمام باتیں شان ضاوعدی کے

بالكل خلاف ہيں يگر ان كو ايك رنگ آ ميزى سے بيان كيا جاتا ہے كه عوام كم علم حفرات كي تسكين

ہوجائے اور خدائے تعانی کی طرف نبت کرنے کو یُرا نہ مجسس، افسوس اس خیال پر۔

برادران اسلام! مرزا قادیانی کی اس ممری پالیسی کوغور سے دیکھیں اور خدا سے ڈر کر اُن سے پر میز کریں۔

مرزا قادیانی شہادة القرآن (ص٩٧ خزائن ج٢ ص ٣٤٥) من لکھتے ہیں۔ كه '' پیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ جو انسان کے اختیار میں مو بلکہ تحض اللہ جل شانہ

کے افتیار میں ہیں۔' چرمنکوحہ آسانی کی پیشین کوئی کو بہت ہی عظیم الشان نشان جایا ہے جو ایک عورت کے نکاح میں آنے اور اُس کے شوہر اور اُس کے والد کے مرنے کی خبر

ہے۔ اس میں شبنبیں کہ انبیاء کرام علیم السلام نے بوتی اللی میشینگوئیاں کی بین اور اولیاء

بزرگ اہل اللہ کی بیشین گوئیوں کو دیکھا اور ایبا دیکھا کہ جس طرح أنہوں نے كہا تھا ويبا ہی ہوا۔ مجھی اُس کے خلاف نہیں ہوا، گر کسی وقت اور کسی طرح کا اُنہیں وعویٰ کرتے نہیں ویکھا اور بیمش ایسے ہندو اور مسلمان کو بھی ویکھا جو علم نجوم وغیر ہا کے ذریعہ سے پیشین گوئی کرتے تھے۔ کم سی بیں بن ایک دی علم ہندو کو دیکھا جو اپنی ہندی کے سواعلم عربی فاری بھی اچھی طرح جاتا تھا۔ ایک روز میرے روبرو ایک فیش کا ہاتھ اس نے دیکھ کرکہا کہ تہماری اولاد تو بہت ہے گر مرے گی بھی بہت۔ تمیں چالیس برس تک دیکھا گیا جیسا اس نے کہا تھا ویلا بی بول ۔ مولوی بقا اس نے کہا تھا ویلا بی ہوا اور جو پیشین گوئی اس نے کی تھی وہ تچی ثابت ہوئی۔ مولوی بقا حسین صاحب فلکی مشہور ہیں۔ اُن کی پیشین گوئیاں چھی رہتی ہیں۔ وہ ایک مرجہ بھے سے اور اتفا قا دریافت کیا کہ آپ کس روز اور کس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ ہی سے بتا دیا، اُس وقت آنہوں نے بتا دیا، میری حالت کے متعلق گذشتہ اور آئندہ کی متعدد خبریں دیں اور وہ سے گابت ہوئیں۔ جن کو اخبار بینی کا شوق ہے وہ و کیکھتے ہیں کہ اخباروں میں پیشین گوئیاں چھی رہتی ہیں اور کہا تھی ہوجاتی ہیں۔ پھر اس سے انکار کرنا کس قدر بے خبری یا ایلہ فربی ہے۔ جس کی اخباروں میں پیشین گوئیاں تھی رہتی ہیں اور کہا تھی ہیں۔ پھر اس سے انکار کرنا کس قدر بے خبری یا ایلہ فربی ہے۔ جس کی انتخابیں ، یہتو موجودہ زبانے کا تجربہ بیان کیا گیا۔ گذشتہ زبانہ کا معتبر تجربہ بھی طاحقہ کیا جائے۔ رمال اور نجوی کے علاوہ پیشتر کا بہن پیشین گوئیاں کرتے تھے اور اکثر اُن کے کہا جائے۔ رمال اور نجوی کے علاوہ پیشتر کا بہن پیشین گوئیاں کرتے تھے اور اکثر اُن کے کہنے جسے مطابق ہوت تھا۔ مدیث ہے بھی اس کا شوت پایا جاتا ہے۔ اہام فخر الدین دازی کئی جیسے تھی جیس اس کا شوت پایا جاتا ہے۔ اہام فخر الدین دازی کئیسی جیس جیرت نیز واقعہ کیسے ہیں۔ اس طاحقہ کیا جائے۔

ان الكاهنة البغدادية التى نقلها السلطان سنجربن ملك شامن بغداد الى خراسان وسائلها عن الحوال الآية فى المستقبل فذكرت اشياء ثم انها وقعت على وفق كلامها. قال مصنف الكتاب وانا قد رأت اناسا محققين فى علوم الكلام والحكمة حكوا عنها انها اخبرت عن الاشياء الغائبة اخبار على سبيل التفصيل وجأت تلك الوقائع على وفق خيرها وبالغ ابوالبركات فى كتاب المعتبر فى شرح حالها وقال قد تفحصت عن حالها مدة ثلاين سنة حتى يتقنت انها

کانت. تعجیر عن المعقیبات اخبار اصطابقا (تغیر کیر، ن۸)

"ایک بغدادیه کابنه کو سلطان خجر بغداد سے خراسان لے گیا اور
بہت ہے آئدہ کے حالات اُس سے دریافت کے اور اس عورت
نے ان کا جواب دیا اور جیسا اُس نے کہا تھا۔ ای کے مطابق ہوا۔
(یعنی پیشین گوئیاں اُس نے کی تھیں۔ وہ سب پوری ہوئیں) امام
فرالدین دازی کہ جی ہیں کہ میں نے بعض ایسے علاء کو دیکھا جوعلم
کلام اور علم حکمت کے محقق تھے۔ انہوں نے اُسی عورت کابنہ کی
نبیت بیان کیا کہ اُس نے بتفصیل بہت ی آئدہ باتوں کی خبریں
دیں اور اُس کے کہنے کے مطابق ان کا ظہور ہوا اور (علام)
ابوالبرکات نے اپنی کیا ہمتر میں اس کا مشرح حال بیان کیا ہے
اور لکھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو شخیق کیا۔
ایوالرکھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو شخیق کیا۔
ایوالرکھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو شخیق کیا۔
ایوالرکھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو شخیق کیا۔
ایوالرکھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کی پیشین گوئیاں صحیح ہوتی

اور مرزا قادیانی اس تغییر کو ایسا معتبر تھے ہیں کہ اپنے قول کی سچائی ہیں اس کی اس میں اس کی اس میں اس کی اس میں اس کی اس میں ہیں گئی ہے۔

اس پر نظر کی جائے کہ وہ عورت پیشین کو تیاں کرنے ہیں اس قدر مشہور تھی کہ خراسان کا بادشاہ اُسے بغداد سے لے کیا اور امام فخرالدین راز گی اُس کی پیشین کو تیاں کر فیصل کی صدافت میں تین شہاد تیں چیش کرتے ہیں۔ اذل بادشاہ فراسان کا تجربہ دوم متعدد علائے محققین کا تجربہ کہ اس کا ہمند نے بہت کی آئندہ باتوں کی خبر دی اور جیسا اُس نے کہا تھا ویا بی ظہور میں آیا۔ سوم علام ابوالبرکات کے تیمی بین کرتے ہیں۔ اب بعد اُس کی پیشین کو تیوں کے جو اُس نے کہا تھا کی پیشین کو تیوں کے جو اور اب ہیک بین اور موجودہ اور گذشتہ سے واقعات اُن کے شہادتیں مرزا قادیانی کے قول کو غلط بتا رہی ہیں اور موجودہ اور گذشتہ سے واقعات اُن کے کام کو محض غلط ٹاب کر رہے ہیں۔ پیرا کی طلع بات کو اسے دعوی کی صدافت میں چیش کلام کو محض غلط ٹاب کر رہے ہیں۔ پیرا کی طلع بات کو اسے دعوی کی صدافت میں چیش

كرنا اور ايك معمولي بات كوعظيم الشان نشان اور معجزه كهناكس ديندار ذي علم كا كام نهيل ہوسکتا اور خدائے تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں کی تو بہت بڑی شان ہے۔ اُن کی زبان وقلم ے الی غلط باتی نہیں نکل سکتیں۔ کیاسی موجود این دعویٰ کے اثبات میں الی بات پین كريں م ي جس كى خلطى آفاب كى طرح روثن ہے۔ جس كوموجودہ زمانے كے واقعات اور تجربه اور گذشته زمانے کی شہادتیں غلط بتا رہی ہیں۔ بیٹیس موسکتا۔ کس ایماندار کی عقل اس کو جائز نہیں رکھ سکتی۔ اس کا ہند کے حال میں اُن حضرات کوغور اور انصاف کرنا جائے۔ جو مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کی (خیالی) صدافت پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی سے نہ تھ تو پیشین کوئیال کیوں کی ہوئیں اور خدائے تعالی نے ان کے کذب و افتراء کی کیوں تائد کی۔ اگر مرزا قادیانی جھوٹے ہوتے تو اُن کی پیشین کوئیاں پوری نہ ہوتیں اور بیرکامیانی اُنہیں نہ ہوتی اور خدائے تعالی اُن کی تائید نہ کرتا۔ اب بیرحفرات اس کا ہند کے حال پرنظر کریں اور خدائے تعالیٰ کے کرشموں اور حکمتوں کو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ادنیٰ کا فرہ عورت اپنی پیشین کوئیوں کی وجہ سے اس قدر کامیاب ہوئی کہ خراسان کا بارشاہ أے قدر کے ساتھ لے گیا اور بوے بوے علاء اُس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کافرہ ادنی عورت کے لئے یہ بہت بوی کامیانی تھی۔مرزا قادیانی ایمی حیثیت کے لحاظ سے اس قدر كامياب نبين موع اوركوني ذي علم أيماندار بينبين كهرسكما كريجيس ياتس برس تك مم نے مرزا قادیانی کی پیشین کوئیوں کا تجربہ کیا اور کوئی پیشین کوئی اُن کی جموفی نہ ہوئی۔

بھائیو، جھوٹی پیشان گوئیوں کا انبار ہے۔ باایں ہمہ اگر مرزا قادیانی کے کا ذب مائے میں خداتے تعالی پر الزام آتا ہے تو اس کا ہند کی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے پر بھی الزام آتا ہے تو اس کا ہند کی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے پر بھی الزام آتا چاہئے، کیونکہ وہ کا ہنہ باوجود کافرہ ہونے اور شیاطین سے رابطہ رکھنے کے اہل اسلام بالخصوص علماء کے رو برو پیشین گوئیاں کرتی رہی اور خدائے تعالی آئیس پوری کرتا رہا اور اُس کے نفر اور شیاطین کے ذلیل کرنے کیلئے آسے جھوٹا نہیں کیا۔ جس کی وجہ سے بالاضطرار اور بالطبح مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کا فرہ کی صداقت اور عظمت بیشی اور بید وہ خطرناک امر ہے۔ جس سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کی عظمت عوام کے وہ خطرناک امر ہے۔ جس سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کی عظمت عوام کے

خيال مين تبيس رمتى۔

الحضراكر مرزا قاديانى كے كاذب مانے پر بقول مرزائياں خدا تعالى پر الزام آ سکتا ہے تو اس کا ہند کی پیشین گوئیوں کے سیج ہونے پر بھی آ سکتا ہے؟ اگر مرزا قاویانی کی طرح زبان درازی کی مثن ہوتی ہے اور خوف خدا نہ ہوتا تو الزام کی تقریر کر کے دکھلا دیتا، مگر عاقل کیلئے اشارہ کافی ہے۔

الحاصل!يديقين بات بيك پيشين كوئى كرنا اورأس كاسيا موجانا اور كامياب مونا نبوت یا ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھواس وقت مخالفین اسلام س قدر کامیاب ہیں اور أن كى كامياني سے دنيا يركيما فيهي اثر موريا ہے۔ خدا كے لئے نظر وسيع كر كے اس ميں غور کرو۔ چر مرزا قادیانی کی کامیانی کو اُس سے مقابلہ کرو۔ مدرسہ قادیان کے بعض تعلیم یافتہ اصل دلیل کے جواب میں کھو ایسے معظرب ہوئے کہ رمال وغیرہ کی پیشین کوئوں ے انکار کر ویا اور قرآن مجید کی بیآ بت پیش کی۔

لے بہاں مرزا قادیانی کے ویرد بیا کہا کرتے میں کدمرزا قادیانی کا بدولوی ہے کہ جو البام اور نبوت کا دعوی کرے اورمفتری علی اللہ جو دو کامیاب نہیں ہوتا۔ ینہیں کہتے کہ کوئی مخالف اسلام کامیاب نہیں ہوتا۔ انسوں ہے کہ بعض ذی علم نیک طبیعت بھی مرزا قادیانی کے دام میں ایسے آ مکتے کہ اپنے علم وہم کو بھی کھو میضے۔اے عزیزو! اس پرتو غور کرو کدمرزا قادیانی نے بیقید کدل نگائی۔ کیا قرآن و صدیث سے اس کا

بیاتو بر گزنیس ہمفتری علی القد قرآن مجید میں فرعون کی جماعت کو بھی کہا ہے۔ یہود و نصاری کو بھی کہا ب\_ مشركين كو بھى كہا ہے اور جو البام نبوت كا جھونا وعوى كرے أے بھى كہا ہے۔ اب كوئى يہ ابت كرسكا ب كد مفترى كى آخرى فتم كيلي بالتفييل ناكاى كى آيت سے نابت بـ وومرول كيلي نبيل. بر گزنہیں بلکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے فرعون کی جماعت کو مفتر کی علی اللہ کہہ کرفر مایا و حاب من افتوی تعنی نقصان اور ٹوٹے میں پڑا، وہ مخص جس نے خدا پر افتراء کیا۔ یہاں تو عام مفتری کیلئے بیتکم خداوندی بیان ہوا ہے، چرقر آن مجید کے خلاف مرزا قاویانی کی شرط پیٹر کر کے ممیں الزام دینا چاہجے ہو اور خدا کا خوف نہیں کرتے اور اگر اس شرط کیلئے کوئی عقلی ثبوت رکھتے ہو

14

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَايُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (جن٢١) اس آیت کی تغییر مجیب تو کیا مجھیں ہے، اگر خلیفہ قادیان بھی سمجھے ہوں کے تو

اس بات کے برگز قائل ند مول مے کہ اس آیت سے یہ فابت نہیں موتا کہ بغیر البام یا وتی کے کوئی انسان کسی طرح پیشین موئی نہیں کر سکتا یہ موقع اس کی مفصیل کا نہیں ہے۔

صرف اس قدر کہوں گا کہ آیت میں لفظ غیب آیا ہے اور وہ مضاف ہے۔ منمیر کی طرف جو

عالم الغيب كى طرف محرتى ہے۔ جس سے غيب كى خصوصيت مجى من اس لئے آيت كا بي مطلب ہوا کہ اللہ تعالی اینے غیب کو کسی مخلوق ہر ظاہر نہیں کرتا ہم مراینے خاص رسول ہر

اب اگر غیب کے معنی وہ لئے جا کیں جو مجیب سمجھا ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایسے

مضامین بھی ہیں۔ جو واقعات صحیحہ کے خلاف ہیں اور جن کے غلط ہونے کو ہر خاص و عام

جانتے میں اور جان سکتے ہیں۔ محرالیے معنی کرنا مدرسرُة قادیان کے تعلیم یافتوں کے سوا کوئی

فہیدہ ایماندار نبیں کرسکار آیت کے بیان میں عوام کے لئے تو میں اس قدر کہتا مول کہ یہاں غیب کے معنی بھید کے بیں یعنی اللہ تعالی کسی پر اپنا بھید طاہر نہیں کرتا۔ بجر اینے خاص رسول کے۔ اس کئے آیت سے یہ ٹابت ٹیس ہوتا کہ جو باتیں جید کی ٹیس ہیں۔ ان کاعلم بھی کسی کونہیں ہوتا اور بینہایت ظاہر ہے کہ فلاں مرد کا ٹکاح فلاں عورت سے ہوگا اور اُس عورت كاباب يا شوبرات ونول يس مركاك خداك جيد من داخل نيس بـ اس ك علم رمَل وغیرہ سے الی باتوں کا معلوم کرنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے اور اہل علم سے یہ کہتا ہوں کہ غیب کے کئی معنی میں۔ ایک معنی یہ بھی میں کہ جو چیز انسان اینے ظاہری اور بالمنى حواس سے معلوم ندكر سكے۔ اسے غيب كتے ہيں۔ اب جس قدر بائنس رمال، نجوى، (بقیہ حاشیہ )اور کچھ مقل بھی اس کے ساتھ ہے تو دیکھ لے کہ اس وقت دہریہ اور نصاریٰ کس قدر مرائی دنیا میں پھیلا رہے ہیں؟ مرزا قادیانی کی جماعت کو دہریوں کی جماعت سے مقابلہ کیا ج نے جب دوسرے گراہوں کی گرائی جموئے ملیم کی گرائی سے زیادہ دنیا کو تباہ و گراہ کر رہی ب تو کیا وجد ب که نصاری اور و برید ناکام اور برباد نه بون اور صرف جمون نام بی تک ناکای محدود رہے۔ بھائو! ذراعقل سے کام لوسرزا قادیانی کی شرطوں اور قولوں پر اپنے ایمان کو برباد

AF

کابن، اہل فراست بیان کرتے ہیں گذشتہ اور آئندہ کی خبریں دیا کرتے ہیں۔غیب میں داخل نہیں ہیں کیونکہ انسان انہیں اپنے علم اور اپنی فہم سے معلوم کرسکتا ہے۔ اس لئے (فدكورہ آیت كا بیر مطلب مجسئا كر مطلقا پیشین گوئی كرنا انسانی طاقت سے باہر ہے) محض علط ہے۔

الغرض عام پیشین کوئیوں کو انسانی طاقت سے باہر بتانا اور معمولی پیشین کوئیوں کو بہت ہی عظیم الثان کہہ کر اپنی صداقت کی دلیل میں پیش کرنا کسی صادق کا کام نہیں ہوسکا۔ یمی دجہ ہے کہ کس نی نے اپن صداقت کے ثبوت میں اپنی پیشین گوئیوں کو پیش نہیں کیا اور نہ کوئی ٹابت کرسکا ہے کہ پیشین گوئی کرنا نبوت یا مجدد ہونے کی دلیل موسکق ہے۔اس بیان سے روش ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے جوائی صدافت کا برا معیار پیشین گوئی کو قرار دیا تھا وہ محض غلط ہے۔ پیشین کوئی صدافت کی معیار نہیں ہوسکتی ای محقیق کی بناء پر میں نے حصہ دوم میں لکھا ہے کہ پیشین گوئی کا سچا موجانا معیار صداقت نہیں ہے۔ اس پر وی قادیان کے تعلیم یافتہ بری شوخ چشی سے لکھتے ہیں کہ چونکد مرزا قادیانی کی پیشین موئیاں مجی ہوئیں۔ اس لئے بدایا کہددیا۔ عرائل نظر دانف کار جانے ہوں مے کہ بد خیال محض غلط ہے۔ میں نے ایک تھی اور واقع تحقیق بیان کی ہے اور مرزا قادیانی کی جموئی پیشین موئیاں تو فیصلہ آسانی کے پہلے اور دوسرے حصہ میں بیان کی منی ہیں۔ اب انہیں کوئی سیا تابت کرے جو حضرات مرزا قاویانی کے قریب رہتے ہیں اور ان کی حالت سے زیادہ واقف ہیں۔ وہ تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کوئی ایس پیشین کوئی بوری نہیں ہوئی جو صاف مفقول میں ہو۔ مولوی ثناء اللہ صاحب مرزا قادیانی کے روبرو کہتے رہے اور چینی دیتے رہے کہ پیشین گوئیوں کی ہاتال پر گفتگو کر لی جائے۔ مرزا قادیانی نے وحمکیاں تو بهت دین اور حسب عاوت اس کے متعلق جموٹی پیشین کوئیال بھی کیں۔ مر یہ جرأت ند موئی کدان کے مقابل میں پیشین گوئیوں کی صدافت ابت کرتے۔ اُن کے مرنے کے لے اور ایک رسالہ خاص اُن کی غلط پیشین گوئیوں میں لکھا گیا ہے۔ مسیح کاذب(اس رب العزت کومنظور مواتوا يهمى شائع كيا جائ كافقير) جس كانام باوررسالد الخم الثاقب ديكهنا جائد جس مين جمولى چیشین گوئیوں کے علاوہ جن پیشین گوئیوں کے سچے ہونے کا دعویٰ ہے۔ آئیس بھی غدط البت كر كے دكھايا ہے۔

بعد اُن کے تبعین سے بھی اُن کا میں چیلنے ہے کہ پیشین کو بول کی پڑتال کرلیں۔ لا مورش جلسه كراليا جائے مركسى قاديانى كى جرأت ند جوئى، چركس بنياد پر بيجمونا دعوى كيا جاتا ب کہ مرزا قادیانی کی پیشین کوئیاں پوری ہوئیں گر میں نے تو یہ دکھادیا کہ اگر اس قتم کی پیشین موئیال معیم بھی ہوجا ئیں تو دعویٰ نبوت یا مهدویت ابت نہیں ہوسکا۔ بعض قادیانی اس قول کی نسبت ید کہتے ہیں کہ جس مخف کا ید مذہب ہو کد پیشین گوئی کا صحیح ہونا صدافت کی نشانی نہیں اُس کا کسی چیشین گوئی ہر اعتراض کرنا شرارت سے خالی نہیں۔ اُس نے تو سارے انبیاء کی پیشین گوئیوں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ یہ دعوی تو دلیل بیقہ سے ثابت کر دیا كياكه پيشين كوئي كالفيح هوجانا معيار صدافت نهيل هوسكنا \_ دنيا مين كسي ذي علم راستباز كابيه ندرب نہیں ہے کہ پیشین کوئی کا صحیح ہوجانا مرکی کی نبوت یا مقدس ہونے کی دلیل ہے۔ تمام رمال، ہفار، کابن، پیشین گوئی کرتے ہیں اور اُن کی بہت پیشین گوئیاں تھی ہوتی جیں۔ دنیا میں کوئی وسیع النظر واقف کاراس ہے اٹکارنہیں کرسکتا۔ ایک کا ہند کا حال لکھا گیا کہ بڑے بڑے علاء نے برسوں اُس کی پیشین گوئیوں کا تجربہ کیا اور سیح یایا پھر جو مخص ان بدیمی باتوں پرنظر نہ کرے اور اس بات کی وہ کوئی دلیل بھی پیش نہ کر سکے کہ پیشین گوئی کاسیا ہوجانا صداقت کی دلیل ہے۔ بایں ہمدأس کا دعوی کرنا کہ چشین گوئی کا سیا ہوجانا صدانت کی نشانی ہے۔ حماقت بلکہ شرارت سے خالی نہیں ہوسکنا کیونکہ ہوش وحواس رکھ کر کوئی بڑھا لکھا انسان نیک نفسی کے ساتھ ایبا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ جسے عالم کے واقعات روز مرہ کے تجربات غلط بتا رہے ہوں۔ اس مخص کی شرارت اس سے بھی ظاہر ہے کہ بلا وجداور بغیر کسی دلیل کے ایک مسلمانوں کے خیرخواہ کوشریہ بتا رہا ہے۔ کوئی حق پیند ذی علم نہیں کہد سکنا کہ پیشین گوئیوں کا ملحح ہونا صداقت کی نشانی ہے۔ پیشین کوئی ایک مشترک چیز ہے۔ انبیاء بھی کرتے ہیں ادر غیر انبیاء بھی کرتے ہیں اور ہرایک کی پیشین کوئی محج بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی مشترک چیز کو نبوت کا نشان متانا بجز جہالت یا ابلہ فرسی کے اور کیا ہوسکتا ہے۔اس میں انبیاء کی شان میں سی فتم کی بے ادبی نبیں ہے بلکہ امرحق ظاہر کرنے کے لئے ایک کی بات کا اظہار ہے اور بیکہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہددے کہ کھانا کھانا نبی کی

صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ تمام انسان کھاتے ہیں ای طرح پیشین گوئی کرنا نبوت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ بعض اور انسان بھی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ جو نبی نہیں ہیں اس میں شہنیں ہے کہ پیشین گوئی کرتے ہیں۔ جو نبی نہیں ہیں اس میں شہنیں ہے کہ پیشین گوئی کے اسباب میں فرق ہے۔ انبیاء کرام وقی و الہام سے کرتے ہیں اور دوسرے لوگ علم و فراست سے محر یہ فرق ایبا ہے کہ دوسرول پر ظاہر نہیں ہوسکا۔ ای وجہ ہے کی نبی نے اپنی صداقت کے معیار پیشین گوئی کونیس بتایا اب جو مدئی تمام انبیاء کے ظاف پیشین گوئی کو اپنی صداقت کا معیار بیشین گوئی کونیس بتایا اب جو مدئی اور اُس کے کذب پر قرآن مجید کی نصقطی شاہد ہے۔ ولکن دسول الله و حاتم النہین نظم انبیین کے بعد جو نبوت کا دمول کرتا اس کے کاذب ہونے ہیں کی مسلمان النہیاء ہیں کہ مرح میں ضدائے تعالی وَجِئها فی اللّٰہ نیا وَ الاعِورَ وَ فرما تا ہے جن کو مقر بین میں ارشاد فرما کر اُن کے مجزات بیتے کو بیان فرمایا ہے۔ اُنہیں مجزات کو مشریزم اور تالاب کی مٹی کا اُثر بتایا ہے اور ایسے فش کلمات اُن کی شان میں کہتے ہیں کہ مشریزم اور تالاب کی مٹی کا اُثر بتایا ہے اور ایسے فش کلمات اُن کی شان میں کہتے ہیں کہ کوئی بھلا آ دئی کی ادفی سے ادفی کے اور کی صافت میں اُن کلمات کا ذبان پر لانا تو کئی مسلمان کا کام نہیں۔

الحاصل! معمولی پیشین گوئیول کوعظیم الثان نثان قرار دے کر اپنی صداقت کا معیار بنانا کی صداقت کا معیار بنانا کی صاوق کا کام نہیں ہے۔ گر الحصد الله که مرزا قادیانی اپنے مقرر کردہ معیار کی رو سے بھی کاذب قابت ہوئے۔ یعنی وہ پیشین گوئیال غلط ہوئیں۔ جنہیں انہول فی معیار کی رو سے بھی کاذب قاب نشان نثان تھرایا تھا۔ بیضدا کا برافضل ہوا کہ حق و باطل پوشیدہ ندرہا۔

ا اس سے مراد حضرت سے اسلام ہیں اور حضرت نیاس علیہ السلام و بھی انجام ہ تھے میں ایسے ناروا الزام ویئے ہیں کہ شان نبوت کے نہایت ہی منافی ہیں اس کا ذکر خاص رسائے میں و کھنا چاہئے جو حضرت بیٹس علیہ السلام کے ذکر میں لکھنا گیا ہے۔(اس کا نام تذکرہ ایس ہے۔موقلیرے شائع ہوا)

(٣) بياتو اظهر من الفتس كر ديا عميا كه پيشين كوئي كاسجا موجانا صدافت كي دليل نهيل ہے۔ اب بی بھی معلوم کرنا جائے کہ پیشین گوئی کا اورا نہ ہونا مدی کے کاذب ہونے ک رکیل ہے۔ بینی اگر کسی مری نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی غلط موجائے تو اُس کا جمونا مونا یقنی ہے۔ قرآن مجید اور توریت لے دونوں اس کی شہادت دیتے ہیں۔ توریت کتاب استثنام باب (١٨) ش بـ "لكن وه ني جوالي كتافي كرے كدكوكى بات ميرے نام سے كي جس کے کینے کا میں نے اُسے حم نیں دیا تو وہ نی آل کیا جاوے اور اگر تو ایے دل میں کے کہ میں کیونکر جانو ل کہ بیاب خداوند کی کہی جو کی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند كے نام سے كي اور جو أس نے كيا ہے واقع نه مو يا يورا نه مولو وہ بات خداوند فينين کی بلکہ اُس نی نے گتافی ہے کی ہے۔ اس حوالے میں ناظرین کو دو باتوں کی طرف متوجه كرنا حامتا موں\_

ایک بدکد یہاں کہا میا ہے کہ جس مری نبوت کی پیشین کوئی کی نہ ہو أے

حبوثا تتمجعو اوراس معیاراور شناخت کو ایبامنتکم اور کامل قرار و یا که کسی دوسری حالت بر توجه. ل اس دعوی کے ثبوت میں قرآن مجید اور توریت مقدس دونوں کا حوالہ اس کئے دیا ہے تاکم معلوم ہوجائے کہ اس مضمون میں قرآن مجید اور توریت بالکل مطابق میں۔ اس سے کامل طور سے ظاہر ہے کہ توریت کا بیمضمون تحریف سے پاک ہاور مرزا قادیانی (توطیع مرام ص ۸۰۸مخض خزائن جسم ص ۵۵) میں انجیل اور قرآن مجیدے وعدہ البی نقل کرے لکھتے ہیں۔ ' کیا اس میں خدا کے اس وعدہ کا تخلف نہیں جواس کی تمام پاک کتابوں میں بتوائر وتفری موجود ہے۔ چونکہ قرآن مجیدے فاہرے کا جس طرح قرآن مجید خداکی پاک کتاب ہے ای طرح توریت و انجیل بھی خداکی کتابیں ہیں۔'' اس لئے مرزا قادیانی ان سب کتابوں کو خدا کی پاک کتاب سجھتے ہیں۔ اب جس کا قلب کفر و الحاد اور وہریت سے یاک ہے۔ وہ پاک کتابوں کے متفق علیہ سئلہ کو ضرور مانے گا اور جس کا دل موث ہو وہ مجھے نہ مجھ باتیں بنا كر خداك پاك كتابول كى بات نال دے گا۔ الله تعالى مسلمانول كواس سے محفوظ ر كھے۔ آمين! غرض جس طرح يهال مرزا قادياني نے توريت و أجيل كا حوالد ديا اور أسے پاك كتاب بتايا اى طرح بم نے مجی حوالہ دیا جس طرح توضیح الرام کے حوالہ کو حضرات مرزائی صحیح مانتے ہیں۔ یہاں بھی کاننا ہوگا۔ اگر کچھ انصاف پہندی ہے اور جب بیہ مضمون کتاب اللہ کا ہے تو مرزا قادیانی کو نبی کاذب ضرور ماننا ہوگا۔

كرف كا اشاره بمى نييس كيا ميا مكر يدنيس كها كد أكركونى نبوت كا دعوى كرف والا پيشين كوئى كرے اور اس كے كينے كے مطابق ظبور على آئے تو أسے مانو وہ خداكا بيجا ہوا رسول ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہوا کہ پیشین گوئی کا سطا ہوجانا مدی نبوت کے صدافت ک دلیل نہیں ہے۔ حضرات مرزائیاں عبث مرزا قادیانی کی بعض ممل پشین گوئیوں کو لئے مجرتے ہیں اور غل مجاتے ہیں کہ یہ پیشین کوئی پوری ہوگی۔

الغرض! توریت میں نہایت صراحت سے بیان ہوا کہ پیشین گوئی کا بورا نہ ہوتا۔ مرى كے كاذب مونے كى دليل ہے۔ يعنى جو نبوت كا دعوى كرے اور اس كى ايك پيشين گوئی بھی بوری نہ ہو وہ یقینا جبوٹا ہے۔ توریت کا بیمضمون قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے اس سے معلوم ہوا کہ بدارشاد أس كتاب اللي كا ہے۔جس كى تقديق قرآن مجيد ش ہے۔اس کئے اس صریح ارشاد کی طرف توجہ ند کرنا کلام اللی سے منہ پھیرنا ہے۔ اب قرآن مجید کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو۔ قرآن مجید میں بہت جگہ نہایت تاکید سے تعلقی طور پر بیان مواہ کہ خدائے تعالی کے تمام وعدے سے موتے ہیں۔ وہ ذات مقدی جس طرح تمام عیوب سے مغزہ اور یاک ہے۔اس طرح وہ وعدہ خلافی کے عیب سے بھی یاک ہے۔ یہ ہر گزشیں موسکا کہ وہ کوئی وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ یہ بھی نہیں موسکا کہ اُس کے کی وعدے میں الی پوشیدہ شرطیں مول کہ بندے اُس سے واقف نہ مول؟ کیونکہ اس

کی وجہ سے اس کریم کے تمام وعدول سے اطمینان اٹھ جائے گا اور کی وعدہ کی وقعت بندے کے قلب میں ندرہے گی اور اس کے تمام وعدے بیکار ہوجائیں گے۔ بیجمی معلوم

كر لينا جائے كہ جس طرح أس كے تمام وعدے يورے ہوتے ہيں۔ اى طرح أس قدوس غیر منفیر اورمتین کی ساری دعیدی می پوری ہوتی بین ٹل نہیں سکتیں۔ اس پر ایمان ر کھنا فرض ہے۔ اب اس وعوے کے ثبوت میں قرآن مجید کی چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔

رَبُّنَا وَاتِنَا مَاوَعَلَنَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوُمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّكَ لِاتُّخُلِفُ الْمِيْعَادِ (آل عمران ٩٣) "اے مارے پروردگار تونے جو اپنے رسولوں کے ذرایع سے ہم

ے وعدہ کیا ہے۔ أسے بورا كر اور قيامت كے دن جميں رسواند كرنا\_ اس ميں شبه نہيں كەتو وعدہ خلافی نہيں كرتا\_''

اس آیت میں تعلیم موری ہے کہ اللہ تعالی سے التجا کرتے رہا کرو کہ تو نے جو اپنے رسولوں کے ذریعہ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ عنایت فرمار چراس عنایت فرمانے اور وعده بورا كرنے كى ترغيب يى اس طرح كمنے كى تعليم مولى كد إنكف الا تُعُلِفُ الميمادة مین اس میں شبرنہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا تیرے سارے وعدے پورے ہوا کرتے ہیں۔ بیطرز بیان روش دلیل ہے کہ سنت اللہ یمی ہے کہ اللہ تعالی کے تمام وعدے پورے

بوا كرت ين يد طرز بيان بنا ربا ب كه الميعادين الف و لام استفراق كاب جوتك

الدعاء منخ العبادة ( كنزالعمال ج٢ ص ٦٢ حديث٣١١٣) ليني دعا كرنا عبادت كا مغز ب\_اس لئے دعا كا طرز تعليم جوا\_

الغرض! يه آيت قطعي طور سے ثابت كرتى بك خدائ تعالى كے وعدے جو اُس کے رسولوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں ان میں ظاف برگز نہیں ہوسکا اور نہ اُس

میں پوشیدہ شرط ہوتی ہے۔جس کاعلم بندے کو نہ ہواس لئے بندوں کو اُس کے وعدول پر اطمينان رڪھنا جا ہئے۔

لَكِنِ الَّذِيْنَ الْقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوَقِهَا غُرَفٌ مَيْنِيَةٌ تَجُرِىُ مِنُ تَحْتِهَا ٱلْاَنْهَارُ وَعُلَا لَلَّهِ لاَيُتُحِلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادِ (زمر ٢٠). "لكن جواي بروردگار سے ڈرتے رہے أن كے لئے بالا خانے اور ان پر اور بالا خانے ہیں۔ جن کے نیچے نہریں بدرہی ہیں۔ یہ

الله كا وعده ب اور الله الني وعدے كے خلاف تيس كرتا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے پہلے پر بیز گاروں سے وعدہ فرمایا اُس کے بعد كال اعمينان دين كيلي ارشاد مواكه بدالله كا وعده بيكى دومرے كافييں بيك أس ے پورا ہونے میں ترود ہو۔ چر بغرض نہایت تاکید اور تصریح کے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالی اینے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس طرز بیان نے نہایت خوبی کے ساتھ ثابت کر دیا کہ خدا کے سارے وعدے پورے ہوتے اور اُن میں کوئی پوشیدہ شرط بھی نہیں ہوسکتی جس کی وجہ سے بندے کا اطمینان جاتا رہے۔ اگر اسک صراحت کے بعد بھی اُس قدوں کے ایک وعدے میں بھی پورے ہونے کا احتال نکالا جائے اور کہا جائے کہ اُس کے بعض وعدے پورے نہیں ہوتے یا بعض وعدے پورے نہیں ہوتے یا بعض وعدوں میں ایک شرط ہوتی ہے۔ جس پر بندے کو اطلاع نہیں ہوتی تو اس قدوس قدری اید بیان بالکل غلط ہوجائے گا اور اُس کا کوئی وعدہ قابل اطمینان نہ رہے گا۔ چنانچہ مرزا بھی اسے شعیم کرتے ہیں اور (توضیح مرام ص ۸ خزائن جسم ص ۵۵) میں خدا تعالی کا وعدہ نقل کر کے لکھتے ہیں کہ'' کیا ایسے بزرگ اور حتی وعدہ کا ثوث جانا خدائے تعالی کے تمام وعدوں پر ایک خت زلزلہ نہیں لاتا۔۔۔۔ یقینا سمجھوکہ اِن لغو باتوں سے خدا تعالی کی کرشان اور کمال درجہ کی ہے ادبی ہوگ۔'

مرزا کا بیقول نہایت صراحت کے ساتھ کہد رہا ہے کہ خدائے تعالی کے ایک وعدے میں میں خلاف نہیں ہوسکا، خواہ وہ خلاف ہوناکی پوشیدہ شرط کی دید سے ہویا بغیر شرط کے ہواور یمی حال بعید دعید کا ہے۔

(٣) وَلاَيَوْالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْتُحلُّ قَرِيْبًا
 مِنْ دَارِهِمْ حَثَّى يَاتِى وَعُدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَيُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

'' کفار مکہ کو اُن کے کئے کی سزا پہنچتی رہے گی۔ خاص اُنہیں پہنچ یا اُن کے پڑدی کو تاکہ وہ دیکھ کر متنبہ ہول یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ۔ (موت یا قیامت) آجائے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔''

(سورهٔ رعد ۱۳)

اس آیت میں وعید کا بیان ہے گر وہی طرز ہے جو کہلی دو آ بنوں میں وعدے کے بیان میں ذکر کیا گیا جس سے ظاہر ہے کہ المیعاد میں الف استفراق کا ہے جس کا حاصل بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کل وعیدیں پوری ہوتی ہیں اور ابیا ہونا ضرور ہے کیونکہ اگر ایک وعدہ یا دعید لورا شہوتو اُس قدوس کا کذب لازم آئے اوراس کا کاذب ہوتا بالذات

تحال ہے جو ایبا سمجھ ہیں کہ اللہ تعالی کے کل دعدے اور وعیدیں پوری نہیں ہوتی \_ بعض موقی ہیں وہ اُس ذات پاک میں سخت عیب لگاتے ہیں اور جو یہ کہتا ہے کہ المیعاد میں الف و لام عمد وبني ہے وہ يہ مي نہيں جانا كر عمد وبني كيے كہتے ہيں۔ كونكه الف لام عمد خار تی ہو یا عبد دبنی ہو اُس سے مراد ایک چیز ہوتی ہے اگر عبد خار تی ہے تو وہ ایک چیز متكلم اور مخاطب دونوں كے نزد يك خارج من متعين موتى ہے اور اگر عهد وبنى ب تو صرف منظم کے ذہن میں اس کا تعنین ہوتا ہے محر ہوتی ایک شے ہے۔اب اس پرنظر کی جائے كرآيت إنَّ الله لا يُخِلِفُ المعِعَاد قرآن مجيد من كَي جُدر لل إلى اور ميعاو عد مراوكهيل دعدہ ہے اور کہیں وعید ہے۔مقصور آیت سے خدا تعالی کی خاص صفت ایفائے وعدہ اور وعید کی عظمت بیان کرنا ہے کہ خدائے تعالی ایباسیا اور صادق الوعد ہے کہ اُس کا وعدہ بھی خلاف نہیں ہوتا اور وہ ایبا متین غیر متغیر ذوابطش العدید ہے کہ اس کی کوئی حتی وعید نہیں ملتى ـ اس كے أس كا يہ مى ارشاد بىك لاتبديل لىكلمات الله (يۇس١١) يعنى الله كى باتوں میں تغیر و تبدل نہیں موتا بندول کی ترغیب کیلئے یہ بیان نہایت ضرور اور نہایت مفید ب مريد مطلب اى وقت موسكا ب كدالميعاد عن الف لام استغراق كا موجس كا حاصل بيد ب كدالله تعالى الي كى وعد اور وعيد من خلاف نيس كرتا اور اكر الميعاد من الف لام عہد وہنی ہے تو آیت کا حاصل میہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دعدہ یا وعید ضرور پوری ہوتی ہے۔ باتی سینکروں وعدے اور وعیدیں پوری ہوں یا نہ ہوں ان پر اطمینان تہیں کرنا ع ہے۔ اب رہا وہ ایک وعدہ یا وعید جس کے پورا ہونے کا ذکر آیت میں ہے۔ اس کاعلم اللہ کو ہے بندے کوئیں ہے۔ اس کا حاصل میہ جوا کہ اللہ کے کسی وعدہ اور وعید پر بندے کو اطمینان نبیس موسکا۔ جب آیت کا بیر حاصل مفہرا تو دیکھا جائے کہ بیصفمون خدا تعالی ک عظمت شان کے کس قدر خلاف ہے کہ اُس مقدس غیر متغیر از لی وابدی کا ایک وعدہ یا ایک وعيد بھى ايمانيس بے جب ير بندے كو بورا اطمينان مور مرزائوں كے خداكى بيشان ہے؟ اب نعرے جنت کے وعدے اور عذاب دوزخ کی وعیدیں سب بیکار میں۔ استغفر اللهد یہ حالت بعض الیے رئیسوں کی ہوتی ہے جن کے قول و فعل پر کسی کو اعتبار نہیں ہوتا اور

کذب اور بے اعتباری میں مشہور ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ حضرات مرزائی خدائے قدوس کو مجی ایبا بی خیال کرتے ہیں۔ گر ایسے خدا پر مرزا قادیانی اور اُن کے پیر وبی أيمان لاسكتة بير-

خوب بادر ب كرجب وه الميعاد مي الف لام عهد وفي كبيل مح تو آت كا يكى مطلب ہوگا۔ اس کے سوا اور کھے نہیں ہوسکا۔ اب ناظرین! مرزا قادیانی کی قرآن دانی معلوم کریں کہ مرزا قادیانی ایسے قرآن دان تھے کہ خدائے قدوس کوالیا بی فضول کو بملون ابت كرنا جاج بي جيها الك معمولى انسان فضول كوكاذب موتا ب- تعالى الله عما

> الَّمْ غُلِبَتِ الزُّومُ فِى اَدْنَى ِٱلْاَرْضِ وَهُمُ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمُ مَيَغُلِبُونَ ٩(الْي) وَعُدَاللَّهِ ﴿ لاَيُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ ا أَكُثُرَ النَّاسِ لا يُعْلَمُونَ (روم ٢٠٢١)

"نزد یک کے ملک میں روی (نصاری) مفلوب ہو مسے میں لیکن عنقریب غالب مول معے الله تعالی بدارشاد فرما كراي بندول كو واول وين كے لئے كہتا ہے كه بيد الله كا وعدہ ہے اور الله اين وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔''

اس آیت کے طرز بیان نے مجی قطعی فیصلہ کر دیا کہ الله تعالی کسی وقت وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر اُس کے وعدہ میں کسی وقت بورا نہ ہونے کا احمال ہوتو اُس آیت میں جو بیان خداد عربی ہے وہ صرف فنول اور بیار بی نہ ہوگا بلکہ غلط موجائے گا۔ (العیاذ باللہ) الغرض! کہلی اور دوسری اور چوشی آیت نص تطعی جیں اسبات میں کہ خدائے تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ اُس کے وعدہ اور وعید میں کوئی پیشیدہ شرط ہو عتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ بعض وعدوں میں پوشیدہ شرطیں بھی ہوا کرتی ہیں، تو کسی وعدے پر اطمیتان نمیں رہ سکا۔ ہرایک وعدے میں احمال ہوگا کہ اس میں کوئی شرط ہو جے ہم معلوم

44

(۵) اَلاَ إِنْ وعداللَّه حَتَّى وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُون (يَغِنْ ۵۵) "الله تعالى البي بندول كومتوجه كرك تاكيد ك ساته فرماتا ب كه السيه خوب مجموكه الله كا دعده سي هوتا بهد (اس مثل كى وقت جموت كا شائبه نهيں هوسكا) ليكن اكثر لوگ نهيں جانے۔"

یعنی انہیں کال بھین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے اور وعیدیں پوری ہوا کرتی ہیں۔ اگر انہیں سچا بھین ہوتا تو ہرگز الی با تمیں نہ کرتے جس کی وجہ سے وہ کی وعید اللی کے ستحق ہوتے۔

الله وَعُدَهُ وَ اللّهِ عِلْمُهَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّه وَعُدَهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ (اللّهُ ٤٤)
 السيخير منكرين تخف سے عذاب كى جلدى كر دہے ہيں (يہ يقين كركي كر الله اپنے وعدے كے خلاف مِركز نہيں كرے گا۔"

یعنی اللہ نے کافروں سے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے خلاف ہر گرفیس ہوسکا، مگر وہ علیم ہے اُس کی حکمت اور مصلحت نے اس کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت پر اس کا ظہور ہوگا۔ اُس کی ذات جلد باز نہیں ہے۔ بلکہ غصہ کرنے میں وہیما ہے۔ اس لئے اُن کی جلدی کرنے کے فوراً عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آ عت میں وعید کے پورا کرنے کو زیادہ تاکید سے بیان فر مایا ہے کیونکہ وعدہ طافی کی نفی گفتا کئ ہے کی ہے جوعر بی زبان میں نفی کی تاکید کے لئے آ تا ہے۔ آ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے کوئی وعید کرے اُس کے خلاف ہر گرفیس ہوسکا۔ وہ وعید ضرور پوری ہوکر رہے گی، اگر اس کے لئے وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو اس وقت ہو اس کا پورا ہوتا ضرور ہے اور اگر وقت مقرر نہیں کیا گیا تو اُس کی مطبقہ جس وقت ہو اس

ا اس آیت نے اس مضمون کی شرح کر دی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر بیں ہے کہ اُن کی قوم نے کہ تھا۔ فاتنا بیفا تعلقا بیٹن جوتم عذاب کا وعدہ کرتے ہوئو عذاب الذہ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اِنسا یاجیٹ کھ بدہ اللّٰہ اِنسٹاء یعنی اللّٰہ جا ہے گاتو لے آئے گا بیٹن حضرت نوح کے انشاء کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعمید اللّٰہ کا آ نا تیتی نہیں ہے ممکن ہے کہ آ وئے یا نہ آ وئے بلکہ جس طرح اس آیت میں صراحت ہے کہ عکرین عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ ای طرح حضرت نوح (بقیہ آ گے) وقت پر اُس کا ظہور ہوگا۔ اس آ بت سے بی مجلی ثابت ہوا کہ وعمید کو مجلی وعد کہتے ہیں۔ كيفكه أس آيت من خاص وعيدكا ذكر ب- مرافظ وعدل يا ب- اس سه ظاهر موكيا كه قرآن مجید میں جہاں لفظ وعد یا مِنعاد کا استعال کیا گیا ہے اور قرید مقام نے کس معنی کو خاص تبیں کیا تو بیالفظ دونوں کوشامل رہےگا۔

> فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّه مُخُلِفَ وَعُدِهٖ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزَّ ذُوانُتِقَام <sup>د</sup>(ابرابیم ۲۲)

"الله تعالى اين رسول سے يا عام مخاطبين سے ارشادفر ماتا ہے كه تو ابیا خیال اور گمان ہر گز نہ کر کہ اللہ تعالی اینے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا اس میں شہر نہیں کہ اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ حروہ مكرين سے انكار كا بدله ك كا اور اپنے رسول كے ذريع

سے جو وعیدان کے لئے کی ہے اُسے ضرور بورا کرے گا۔'' جس طرح سابق کی آیت میں بیان ہے کہ وعید کی چیشین مکوئی ٹک نہیں علق

(بقیہ حاشیہ) کی قوم جدی کرتی ہوگ۔ اس لئے صفرت نوٹ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی جاہے گا تو جیدی آنے کا بیخی ومید کا پورا ہونا تو ضاوری ہے۔ مگر تمباری خواہش کے مطابق جلد اس کا ظہور بوجائے گا۔ یہ اس کی مثیت پر ہے اس کی نسبت ہم چھ کہدنہیں مجھے۔ چنانچہ امام نووی اپلی تفسیر مراحٌ لبيه مِن لَكُت بين كد إنَّهَا يَاتِينُكُمُ به اللَّه. اى ان الانيان باالعذاب الَّذي تستعجلونه امر خارج دائرة القوى البشرية وانما يفعله الله تعالى انشاء نهام نُووَى كَيْ تَعْيِر \_ بَحِي وَأَنْ معلوم ہوا جو ہم نے بیان کیا کہ کفار عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ اس کی نسبت کہا گیا کہ اگر اللہ جا ہے گا تو جلد لے آئگا۔

افسوی ہے کہ قادیانی جماعت باوجود برے وقول کے قرآن مجید کوئیل مجھتی اور اس آیت سے یہ بات البت كرنا جابتى ب ك خدائ تعالى ك وميدكا بورا بونا ضرورى نبيس ب

ل الغت عرب ك اعتبار سے لفظ وعد خير اور شر دونوں كوشائل بيعني وعده خير كو بھى كہتے ہيں اور وعده شركو بھى كتے ہيں۔ جس كا نام وعيد ب خدكورہ آبات سے اس كا ثبوت ہوگيا كد نفظ وعد دونول منى ك لئے آتا ہے۔

ضرور بوری موکر راتی ہے۔ ای طرح اس آیت میں مجی وبی بیان ہے مرنمایت بی تاکید ہے کیونکہ اس میں وعدہ خلافی کے گمان و خیال کی بتا کید ممانعت فرمائی جس کا حاصل یہ ہوا کہ وعمید کی پیشین کوئی کائل جانا تو بڑی ہات ہے۔ اس کا گمان و خیال بھی ند کرنا کہ الی پیشین گوئی تل جاتی ہے۔ یہ کمال مرتبہ کی تاکید ہے اس تاکید کی وجہ یہ معلوم موتی ہے کہ جس پیشین کوئی کے مخاطب خاص رسول موں اور پھر وہ این است سے سیکمیں کہ اللہ نے ہم سے بید وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ ٹل جائے اور اس کا ظہور نہ ہوتو یہاں الله تعالیٰ اور أس كا سے رسول وونوں کا ف مشہرتے ہیں، (معاذ الله) کیوں الله تعالی نے کسی بر عذاب آنے کی خبر دی تھی مگر کسی وجہ سے عذاب نہ آیا۔ اس لئے وہ خبر غلط موگئ اور اُس صاوت قدوس بر كذب كا الزام آيا۔ كراس خبر كے غلط مونے سے امت كے نزويك خدا كے سيح رسول بھی جموٹے ٹابت ہوئے۔ غرضیکہ خدائے تعالی اور اُس کے رسول وونوں پر الزام آتا ہے۔ اس کے سواجتنی وعید کی چیشین کوئیاں ہیں سب متزلزل اور غیر معتبر ہو تنئیں۔ اس لتے الله تعالی نے بدارشاد فرمایا کداییا گمان بھی ند کرو کد وعید کی پیشین گوئی جو خدا تعالی اسے رسولوں سے کرتا ہے وہ کسی وقت ٹل جاتی ہے۔ بلکہ اُس کے ٹل جانے کا وہم کو مگان مجی ند کرنامفسرین نے اس مضمون کی تاکید دوسرے طریقے سے بیان کی ہے۔ چونکه وہ علمی بات ہے اور علمی مضمون سے معلم اور عوام کو مطلقاً دلچیں نہ ہوگ۔ اس لئے میں أسے بیان نبیس کرتا۔ اہل علم! تغییر ابوسعود ملاحظہ کریں اس میں اس کی تفصیل اچھی طرح ہے اور تفیر کبیر وغیرہ میں ہمی ہے۔تفیر ابوسعود میں نہایت صفائی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے روز قیامت کی جو وعیدیں ظالموں کے لئے بیان فرمائی لے ان دونوں آیتوں نے تطعی طور سے ٹابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا ادر اُن کے متبعین کا پدئمبنا کہ خدا

کے اپنے رسوبوں کے درایعہ سے رور ایا کسٹ فی ہو و مید کی اور أن کے تبعین کا یہ کہنا کہ خدا اللہ اور ان کے تبعین کا یہ کہنا کہ خدا اتحالیٰ کی سنت مترو ہے کہ وعید کی پیشین گوئی خوف ہے اُل جاتی ہے کشن ظاط ہے آس خدا کے قد وس کا اتحالیٰ کی سنت مترو ہے کہ وعید کی پیشین گوئی خوف ہے اُل جاتی ہے ۔ کشن ظاط ہے آس خدا کے قد وس کا تو اور کی وقت اور کی حالت میں نہیں بدائے لا تبدیل احکامات الله نبایت سے ارشاد ہے اس کی تائید اور تو ضح بغاری (بب ذکر انہیں یقتل بدرج مص ۵۲۳) کی آس روایت سے کامل طور سے ہوتی ہے۔ جے حضرت سعد رضی القد عند نے روایت کیا ہے کہ آس کا حاصل یہ ہے کہ مکم معظم کے غار کے گروہ میں المتحد بن مناف ان کے سرواروں میں تھا۔ حضرت سعد بن سعاؤ سے آس کی برائی دوتی تھی۔ (بقیہ آسے)

ہیں وہ اس طرح بوری ہوں گی، جس طرح پہلی نافرمان اُمتوں کی وعیدیں جو انبیاؤں کے ذر لیہ سے دنیا میں کی گئے تھیں وہ بوری ہوئیں اور جن کے ہلاک کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ

ہلاک ہوئے۔ یعنی کسی نبی کی کوئی چیشین کوئی ٹل نہیں گئی سب پوری ہو کیں۔

اب مید معلوم کرنا جاہے کہ جس طرح چھٹی آیت کے پہلے جملہ سے ظاہر ہوا تھا

(بقیہ حاشیہ ) ایک مرتبہ حضرت سعدؓ نے قتم کھا کر اُس ہے کہا کہ میں نے آٹخضرتﷺ ہے سا ہے کہ تو مسمانوں کے ہاتھ سے قُل کیا جائے گا۔ فَفَزَعَ لذُلک اُمیۃ فزعًا شدیدا ،امیہ یہ پیشین گوئی من کر نہایت گھبرا گیا اور خوف زدہ ہو گیا اور بدارادہ کیا کہ میں مکہ سے باہر نہ جاؤل گا جب جنگ بدر پیش آئی

اور ابوجہل نے لڑائی کے لئے اپنے گروہ کو تیار کیا۔ اُس نے پہلو تھی کی مگر ابوجہل نے بہت کھے ترغیب دے کر أے آ مادہ کیا۔ اُمیے نے اپنے گھر جا کرائی بوی ہے کہ کہ سفر کا سامان تیار کر اُس کی بیوی نے حضرت سعدٌ کا قول یاددلایا اُس نے کہا میں تھوڑی دور جا کر واپس آؤل گا، وہ گیا اور ای خیال میں رہا

لیستح بخاری کی حدیث ہے جس کی صحت پر مرزا قادیانی کو بھی انفاق ہے۔ اس سے بخو لی ظاہر ہے کہ أميه وعيد كى پيشين گوئى من كر سخت خوف زده موكيا تها اور أس كى صداقت بر أے اييا يقين موا تها كه اس نے اپنے ول میں مضبوط ارادہ کرلیا تھا کہ مکہ سے باہر نہ جاؤں گا۔ گریدخوف اور اس طرح کا ایمان أس کے کام نبیس آیا اور اس جنگ میں وہ مارا کیا اور رسول النسطی کے پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ اب حق پند حفرات ملاحظہ کریں کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور سیح حدیث کا واقعہ مرزا قادیانی کے قول کو کس صفالی سے غلط بتارہ میں۔ گر مرزائیوں پر افسوں ہے کہ ایسے صری غلط قول کو مان رہے ہیں اور اہل علم

۸۱

کہ جلدی لوٹ جاؤں گا مگر نہ بچا اور مارا گیا۔

کے مقابلہ میں پیش کر رہے ہیں۔

كه اس ميں وعيد كا ذكر ہے۔ اى طرح اس آيت كے آخرى جلے اور بيان سابق اور لاحق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وعید کی پیشین کوئی کا بیان ہے مران آ تول سے جب اس کا ثبوت موا که وعید کی پیشین کوئی نبیل ملتی تو اس کا ثبوت بطریق اولی موگیا که وعده ک پیشین گوئی بھی ضرور بوری ہوتی ہے۔ کیونکہ وعدے کے بورا ہونے میں آیات صریحہ کے علاوہ بداہت عقل بھی اُس کی شاہر ہے کہ کریم کا وعدہ ٹل نہیں سکتا۔ ای وجہ سے مفسرین نے اس آ ہت میں وعدہ اور وعید دونوں کے بورا ہونے کو بیان کیا ہے۔ ان آ تول کے علاوہ اُن نصوص پر بھی نظر کرنا چاہئے جن میں خاص طور سے مذکور ہے کہ مجرموں سے

عذاب نہیں ٹل سکتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ (^)

لاَيُوَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُومِيْنِ ﴿ (سُورَةَ يُوسِفُ ١١٠) ''جارا عذاب مروہ مجرمین ہے نہیں ٹلیا۔''

میں سب نی متنق ہیں۔''

(9)

طالبین حق ملاحظہ کریں کہ کس مفائی ہے محرر ارشاد ہے کہ عذاب الٰبی نہیں ٹلآ۔

جس عذاب کے آنے کی پیشین کوئی کی گئی ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔

رائ کے طالع است اللہ یہ ہے جے آس قدوس برق نے اسیے کام مقدس میں نہایت صراحت سے بار بار ارشاد فرمادیا۔نصوص تطعیہ سے اظہر من الفٹس ہو ممیا کہ

سنت الله بي ب كه جس طرح وعده البي ضرور بورا موتا ب- اى طرح وعيد خداوندى بمى نہیں کمتی بغیر سیا ایمان لائے ہوئے۔ مگر قادیانی جماعت کی بے خبری پر اور زیادہ تر اُن

کے جہل مرکب پر افسوں ہے کہ ایسے نصوص صریحہ کے ہوتے ہوئے خدائے قدوس پر بیا الزام لگاتے ہیں کہ اس کی وعید کی پیشین کوئیاں ٹل جاتی ہیں۔ (صرف سمی قدر خوف ے) ایمان لانا ضروری نمیں ہے اور پھر اسے خداتعالی کی سنت مستمرہ ماتے ہیں اور اہل

حل کو ناواقف کہتے ہیں اور بڑے فخر سے اسینے سیح کا مقولہ اُن کی کتاب (هیقة الوثی

ص١٣٣١ فروائن ج٢٢ ص ٥٤١) سے نقل كرتے ہيں كه "وعيدكى پيشين كوكى كے مل جانے

تمام انبیاء کی طرف منسوب کریں گے۔ محمر قادیانی جماعت! بدتو بتاہے کہ تمام کا اتفاق کہاں لکھا ہے۔ انبیاء میں سے دو جارتی کا نام بتائے۔جنبوں نے ایبا کہا ہو اور جہاں ان کا قول ہے۔ اُس کا حوالہ بھی بتائے کہ حصرت سید الرسلین عظمہ کا تو وہی ارشاد ہے جے اللہ تعالی نے نہایت تاکید اور صراحت سے قرآن مجیدیس ظاہر فر مایا۔ اس میں توسمی

. 15

اس اندهر کا کھ معکانا ہے۔ مجھے ایبا خیال نہ تھا کہ مرزا قادیانی محض غلط قول

مسلمان کو شک نہیں ہوسکنا۔ عجب لطف ہے کہ جو دعویٰ نصوص تطعیہ کے خلاف ہو اُسے اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ بتایا جاتا ہے اور گویا ہے کہا جاتا ہے کہ جب وعدہ خلائی اُس ذات مقدس کی سنت مستمرہ لیتن عادات دائی یا عادت مستحکم ہے تو اُسے وعدہ خلائی نہیں کہیں مقدس کی سنت مستمرہ لیتن عادات دائی یا عادت مستحکم ہو قلائی کرے اُسے وعدہ خلافی کہیں کہیں ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جو اتفاقیہ بھی وعدہ خلافی کرے اُسے وعدہ خلافی کرے اُسے وعدہ خلاف کہیں جہالت ہے کہ جب جہالت ہے کہ جا ہی سلب کر دی گئی ہو اُن کے اصلاح کی کیا صورت ہو سی ہو جب جہالت ہے کہ جا جہا جارے سامنے مرزا قادیانی کے قول سے سند لائی جاتی ہے اور کوئی آ ہے۔ یا سیح حدیث نہیں چیش ہو سی ہے۔ ذرا تو خیال کرو کہ جو قرآن و صدیث پر ایمان لائے ہیں اور مرزا قادیانی کے اقوال کو سراسر غلط اور مخالف قرآن و صدیث یقیناً معلوم کر چکے ہیں۔ اُن کے مرزا قادیانی کے اقوال کی کیا وقعت ہو سی یقیناً معلوم کر چکے ہیں۔ اُن

نتيجه بيان سابق مع تحقيق دقيق

الغرض! تصوص قطعیاقر آنی اور کتب سابقہ الہید اور دلائل عقلیہ سب منفق ہیں اس بات پر کہ خدائے تعالیٰ کے وعدے اور وعید ہیں نغیر ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اُس کے تمام وعدے اور وعید ہیں نغیر ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اُس کے تمام مانع بیش نہیں آ سکتا۔ کیونکہ دہ علام الغیوب ہے۔ اُس کے علم میں گذشتہ اور آئندہ کی نمام باتیں ایک ہی ہیں جسی اس وقت ہمارے سامنے کی باتیں اس لئے وہ ایسا وعدہ بھی نہ کرے گا جو آئندہ کی وقعہ کی وجہ سے پورا نہ ہو سکے۔ ای طرح وہ پختہ وعید ہمی ہر گزنہ

ل ان نصوص صریح کو پیش نظر رکھ کر آیت فیصبنگنم بغض الذی بعد کنم (مؤمن ۲۸) کے معنی کرنا چاہتے ہے آب دورہ کا تقار میں ہے کہ جب فرعون نے مولی علیہ السلام کے بار والے کا ادادہ کیا تو ایک شخص فرعون کے گردہ کا تقار وہ پوشیدہ طور سے معنزت مولی علیہ السلام پر ایمان نے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ فرعون کو اس ادادہ سے باز رکھ اور خود بھی اس کے شرسے محفوظ رہے۔ اس لئے اُس نے اس طرح گفتگو کی کہ اُس کا ایمان لانا بھی ظاہر نہ ہو اور فرعون اینے ادادہ سے باز رہے۔ اس کا صاصل ہے ہے کہ اُس نے فرعون سے معفرت مولی علیہ السلام کی نسبت کہا کہ اُس کے جموف جی تو اس

کرے گا۔ جوکی وجہ نے ٹی جائے اور پیشین کوئی میں کسی تم کا وعدہ یا وعید ضرور ہوتی ہے۔ اس لئے ضرور ہوتی در اور اگر کسی مدی کی ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ سچے رسول کی تماہم پیشین کوئیاں پوری ہوں اور اگر کسی مدی کی ایک پیشین کوئی بھی کوئی ہوں کے نہیں تھی بلکہ شیطانی وسوسہ یا علوم ظلیة یا اس کے خیالات کا نتیجہ تھا اور اس میں بجر نہیں ہوسکتا کہ مرزا قادیانی کی پیشین کوئیاں بالیقین غلط ثابت ہوئیں۔ اس لئے یہ بیتی طور سے اظہر من الفتس ہوگیا کہ مرزا قادیانی کاذب سے اور کذب بھی الیا کہ قرآن مجید اور توریت مقدس الفتس ہوگیا کہ مرزا قادیانی کاذب سے البتہ اس بیان میں ایک محقق دقتی باتی ہے۔ وہ یہ ہاللہ الفاق اُس کی شہادت دیتی ہے۔ البتہ اس بیان میں ایک محقق دقتی باتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر وعید میں کسی وقت تھی نہ ہوتو مجم کی توبہ سے یا کسی عالی مرجبہ کی سفارش سے یا کسی موثر کرم سے گنبگار کی نجات نہ ہو سکے صالا تکہ نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ان

محض جوث كرم سے كنهار كى نجات نه موسكے حالانكه نصرص قرآنيا اور احاديث معجه سے ان (بقیہ حاشیہ ) حبوت کا وہاں ان پر آ پڑے گا۔ تیرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ وہ مختَّص ا بن آپ کو پوشیدہ رکھنا جا ہتا تھا۔ اس لئے اُس نے جموئے ہونے کو پہلے کہا اس کے بعد وہ کہتا ب كدار سيا بت وجو جھ يه كهدر باب كه نه كچه تواس كالتيم ضرور موگا - خالف كے تمجھانے كايد طریقہ عمدہ ہے۔ آیت کے جو الفاظ نقل کے گئے اُس کا مطلب سبی ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس طرز بیان سے یہ بچھنا کہ جو باتیں اس نے کہی ہیں ان سب کا ظہور نہ ہوگا بلکہ بھض کا ہوگا محض نا دانی ہے ایک معنی میے ہوئے دومرے میے ہو سکتے ہیں کہ حضرت موی " نے حسب معمول انبیاء ایمان لانے پر وعدہ اور نہ لانے پروعید بیان کی ہوگ۔ اس لئے میسمجھانے والا مجمل طور سے کہتا ہے کہ اگر بیسجا ب تو جو کچھ یہ کہدرہا ہے اس میں سے بعض تو تحقی ضرور ملے گا یعنی اگر اُن کے کہنے کے مطابق تو ایمان لے آیا تو وہ نعتیں تجھے ملیں گی جن کا یہ وعدہ دے رہے ہیں اور اگر ایمان نہ لایا تو جو وعید بیا بیان کر رہے ہیں۔ اُن میں تو جتلا ہوگا۔ غرضکہ دونوں صورتوں میں ایک بات کا ظہور ہوگا۔ دونوں کا اجماع نہیں ہوسکتا ایمان لانے کی صورت میں وعدہ کا اور یہ لانے پر وعید کا، اس لئے اس کا کہنا تہا ہت صحیح ہے کد یاجب کھ بعض الّبذي يعد كھ يعنى وعدے اور وعيد دونو ب تجھ سے كَ على بين۔ ان میں سے ایک کا تو مستحق ہوگا۔ ان دونوں معنوں کے سوا اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تزیبہ در <sup>ہاف</sup>افی۔ معیار صداقت ما حظ کیا جائے الحاصل جب نصوص قطعیہ سے تاہت سے کہ خدائے تعالٰ کے وعدہ وعدیں خلاف نہیں ہوتا اس لئے ایم ندار کے لئے ضرور ہے کہ اس آیت کے معنی ایسے کرے جونصوص فطعیہ کے خلاف نہ ہوں۔

تیوں طریقوں سے نجات ثابت ہے۔ اس سے بخو لی ثابت ہوا کہ وعید کسی وقت بیر بی نہیں ہوتی۔ بلکہ توبہ وغیرہ سے ٹل جاتی ہے۔ اس کا جواب نہایت غور و تا کل سے ملاحظہ کیا جائے اور خوب ذبن نشین کر لیا جائے کہ مجرم کے گناہ کا کس وجہ سے بخشا جانا گذشتہ محتیل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کی کئی تشمیں ہیں۔

وہ وعید جو سی خاص مخص سے یا خاص قوم سے حتی طور سے کی گئی اور اُس کے (1) ظہور کا وقت بھی مثلاً جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اُستیہ بن طلف مسلمانوں کے باتھ ے مارا جائے گا اور باوجود اس کے نہایت خا کف ہوجانے کے وہ مارا گیا اور پیشین گوئی بوری ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ ہلاک ہوئی۔ اس متم کی پیشین موئی کسی وجہ سےٹل نہیں سکتی اور ایسے اسباب پیش بی نہیں آ سکتے جس کی مویہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ اگر اس قتم کی پیشین گوئی پوری نہ ہو تو

مخلوق کے روہرو وہ رسول حجمونا قرار یائے یا خدا تعالی پر کذب کا الزام آئے۔ اسے کوئی عقل باور نہیں کر سکتی کہ وہ قادر مطلق اپنے سیچے رسول کو امت کے سامنے جھوٹا تھہرا کر رسوا کرے۔ ایباتو کوئی رئیس اور متین انسان بھی نہیں کرتا۔ احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی

اس میں داخل ہے۔اس میں کوئی شبنیں ہے کہ اُس کا ٹل جانا مرزا قادیانی کو کاذب ابت كرتا ب اورأس وعيدكي نسبت جو باتيس بنائي جاتى بين وه محض غلط بين \_

ووسرے وہ وعیدیں جو عام کفار کے لئے کی گئی ہیں۔ **(r)** وہ جو گناہ گارمسلمانوں کے لئے ہیں یہ دونوں قتم کی وعیدیں اول تو سب مشروط

ہیں۔ کوئی حتی وعیر نہیں ہے کوئلہ نص صرت میں ان وعیدوں کے ساتھ الله مَن قاب و امْنَ وَعَمِلَ صَالِمَتُها موجود ہے۔ لین کفار کے لئے جو وعید ہے وہ اُسی واتت ہے کہ توبہ نہ کرے اور جو کفرے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ اُس کے لئے وعید ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حديث يحيح عمل ارشاد نيوك سهـ التائب من اللنب كعن لآ ذنب له `

( كنزالعمال جهم ٢٠٧ مديث ١٠١٧)

لین جس نے گناہ سے توب کی وہ کویا ایسا بی ہے کدائس نے گناہ کیا بی نہیں

اس لئے وہ وعید اس کے لئے نہیں ہے۔ غرضکہ یہاں کوئی وعید ٹل نہیں می بلکہ اُس کے لئے وعید تھی بی نہیں، ممر یہ خوب خیال رہے کہ توبہ کے معنی بیٹمیں ہیں کہ دل میں ڈر جائے یا ڈر کے مارے بھاگا کھرے، بلکہ اعلانیہ طور سے آپ کفر کے عقیدے سے توبہ کر کے سیچے رسول پر ایمان لائے۔ یہی وجہ ہوئی کہ امتیہ بن خلف پر وعید پوری ہوئی۔ اگر چہ وہ ول میں بہت ڈر گیا تھا اور اضطراری طور سے جناب رسول اللہ ﷺ کی صداقت اُس کے دل میں آ گئی تھی۔ مگر یہ تصدیق لائق اعتبار نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے لئے الیم تقیدیق کی ضرورت ہے جو اُس کی رغبت اور خوثی سے ہوتو یہ کا استثناءتو کا فر اور گناہ گار سلم، دونول کے لئے ہے۔ مراکناہ گارکیلے دوسری آیت ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے كە مىلمانوں كيلئے كوئى دعيد قطعى نبيس ہے۔ وہ آيت بير ہے۔ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَعْفِرُ أَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِوْ مَادُوْنَ وَلِيكَ لِمَنْ يُشَاءُ (نساء ٣٨) لين اللهمشرك كونيين يخشُّح كار (أس كيلي حتى وعيد ب) اور جو شرك سے تائب بين اور كناه كرتے بين أن كى مغفرت الله تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ جے جاہے بخش دے۔ اب مثیت کا ظہور کسی وقت شفاعت کی وجہ سے ہوگا اور کسی وقت جوش کرم اُس کو ظاہر کرے گا۔ اس آیت نے قطعی طور سے فیصلہ كرويا كدملمانول كے لئے كوئى وعيد اللي تطبى نہيں ہے كدأس كے ظاف مونے سے کذب لازم آئے۔ اس کے علاوہ ایک سر عظیم ہیہ ہے کہ جو وعیدیں عام کفار یا عام گنامگاروں کے لئے کی گئی ہیں وہ در حقیقت وعید نہیں یعنی کسی سزا کے حتی وقوع کی خبر نہیں ب بلكة قانون شريعت كابيان اورجرم كى شفاعت كا اندازه بدأس كا مطلب صرف اس قدر ہے کہ قانون اللی میں اس جرم کی سزا بیمقرر کی گئی ہے کہ جوکوئی اس جرم کا مرتکب ہوگا وہ اس سزا کامتحق ہے۔ اس استحقاق کے بعد حاکم کو افتیار ہے جاہے اُسے سزا وے اور جاہے چھوڑ وے کیونکہ اس صورت میں کسی خبر کا کاذب ہوتا ثابت نہیں۔ امام نووی صريث مَنُ تَعَمَّدَ عَلَى كَلِهًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ كَلَ حُرِحَ مِن لَكِيعَ جِير

معنى الحديث ان هذا جزاء ة وقد يجازي به وقد يعفوالله الكريم عنه ولا يقطع عليه وبدخول النار ولهكذا سبيل كل ماجاء من الوعيد بالنار لا صحاب الكبائر

(نودی جام ۱ ببتدید الکنب علی رسول الله کالید با رسول الله کالی با ندسته اس کی سزای ہے کہ اس کا شمکا تا جہنم ہے۔ اب الله تعالی کی وقت یہ سزا دے گا اور کمی اپنے کرم سے معاف کر دے گا اس محض کا جہنم میں جاتا کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ ای طرح الل کہار کیلئے جتنی وعیدیں جہنم میں جانے کی آئی ہیں اُن کا حاصل کیار کیلئے جتنی وعیدیں جہنم میں جانے کی آئی ہیں اُن کا حاصل کی ہے۔ "

لینی شریعت النی نے بیر قانون مقرر کر رکھا ہے کہ بیر مجرم اس سزا کا مستحق ہے گر
اُس جرم کے بعد اُس سزا کا دینا حاکم کے افقیار جس ہے۔ اگر وہ عاجزی اور تو بہ ہے، یا
سفارش اور جوش کرم سے اُسے چھوڑ دے تو اُس پر کوئی الزام نہیں آ سکتا کیونکہ اس
چھوڑ نے سے اُس کا کوئی وعدہ یا وعید غلانہیں ہوجائے گ۔ قانون وعید کی سزا کی قطعی خبر
نہیں ہے بلکہ صرف مجرم کے استحقاق کا بیان اور جرم کی شناعت کا اندازہ ہے۔ اب اگر
حاکم سزا کا حکم دے دے اور پھر کی مصلحت سے اسے منسوخ کر دے تو کوئی عیب نہیں
ہوسکتا۔ جس طرح گورنمنٹ کی جرم کی سزا مقرر کر دیتی ہے اور اُس کے مطابق حاکم اُسے
ہوسکتا۔ جس طرح گورنمنٹ کی جرم کی سزا مقرر کر دیتی ہے اور اُس کے مطابق حاکم اُسے
مزا کا حکم دیتا ہے پھرکی وقت وہی حاکم یا دوسراحاکم اُسے اُجھوڑ دیتا ہے یعنی پہلے حکم کو
منسوخ کر دیتا ہے۔ یہاں کی چیشین گوئی یا کہی وعدہ کا نال دیتا اور غلط کر دیتا ہم گرنہیں

البتہ اگر کسی قوم یا کسی فض کے ہلاک کر دینے کی خبر دی گئی لیعنی رسول کو اطلاح دی گئی کی رسول کو اطلاح دی گئی کہ بیت و ملاک کی جائے گی یا اس فض پر عذاب آئے گا اور تم ہلاک ہوگے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے داماد کے موت کی پیٹین

ل مر قد يانى حضرات أيك مونى بات بمي نهين مجهة أور وعيد الى كومثل عام يه علم يستجهة بير.

کوئی کی تھی۔ یہ اُس قوم اور اس فخص کے عذاب بیل جاتا ہونے کی قطعی خبر ہے اس کے خلاف ہوجانے ہے اُس قدوں کا کذب لازم آئے گا اور اُس رسول کے تمام وعدوں اور وعدوں پر دو ق تہ رہے گا اس لئے یہ وعید نہیں کی ستی اور ای کی نسبت ارشاد ہے۔ اُن یُخیف اللّٰه وَعُدَهٔ یعنی اللّٰہ کو وعد ہر گرنہیں گئی ہی وجہ ہے کہ جن انجیاء سابقین نے اپنی قوم کے لئے عذاب کی پیشین کوئی نہیں ہو جے کہ جن انجیاء سابقین نے اپنی یوس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی پیشین کوئی نہیں کی تھی۔ اس لئے وہ فئی کئے۔ ای وجہ سے خدا تعالیٰ کی کوئی خبر جموثی نہیں ہوئی۔ کی وعدة اللی یا کی خبر کو مشون کہد دیتا صاحب عقل کا کام نہیں ہے جو شخ کے قائل ہیں۔ وہ بھی خبر میں شخ کوئیس مانتے ہیں۔ بید دیتا صاحب عقل کا کام نہیں ہے جو شخ کے قائل ہیں۔ وہ بھی خبر میں شخ کوئیس مانتے ہیں۔ اور مرق تا قابلی جو شخ کوئیس مانتے ہیں۔ وہ بھی خبر کومنون بتاتے ہیں اور صرق جبوث کو اس پردہ خیل ہیں۔ افسوں ہے ان کی عقل پر جو خبر کومنون بتاتے ہیں۔ اور مرق قادیانی خت غلطی ہے کہ قادیانی جات کے ذی علم اس ہے بالکل بے خبرائیں۔ اور مرق قادیانی خت غلطی کی پیروی کر رہے ہیں۔ کذب اور باطل کی چیروی نے ان کے قلب پرظمت کا پردہ ڈال کی پیروی کر رہے ہیں۔ کذب اور باطل کی چیروی نے ان کے قلب پرظمت کا پردہ ڈال کے ۔۔۔۔

مس نے توریت کا حوالیہ بہاں اس کئے دیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہ بات

تمام انبیاء سابقین سے لے کر حفرت محد ﷺ تک کیساں مانی می ہے کہ جس مدمی کی پیشین گوئی جموئی موجائے۔ وہ کاذب ہے اور اس مقام برتحریف کا الزام بھی نہیں موسکنا کونکه قرآن مجیدیش جس طرح کتب سابقه کی تحریف کا دعوی کیا ہے ای طرح به بھی فرمایا ے کہ بیآ خری کتاب مقدس کتب سابقہ کی مُصَدِق اور مُهَيمنُ يعن محافظ ہے۔اس كے جو جومضمون توریت کا قرآن مجید کے مطابق ب وہ بالیقین توریت مقدس کا مضمون ہے۔ أس میں تحریف کا ممان نہیں ہوسکتا۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے بہت جگہ توریت اور الجیل کا حوالیا دیا ہے اور این وجوئی کے جوت میں ای طرح پیش کیا ہے جس طرح قرآن

مجيدكو،اس لئے أن كےمسلمات سے بھى أن كاكاذب مونا ثابت كيا جاتا ہے۔ الغرض! اس بیان ہے روز روش کی طرح ظاہر ہو گیا کہ دعوی نبوت کی صداقت کیلئے یہ ویکھنا جاہے کہ اُس کی پیشین گوئی کوئی غلط بھی ہوئی یانہیں۔ اگر ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی ابت ہوجائے تو یقین کرنا چاہئے کہ یہ مدی جھوٹا ہے مگر عجب تعصب یا نادانی ہے کہ بعض طالبین حق بھی مرزا قادیانی کی اُن پیشین گوئیوں کو جو اُنییں کے خیال میں کی<sup>ی ک</sup>

فابت موکس پیش کر کے انہیں سچا فابت کرنا جانج ہیں۔ یہ بدی بعاری ملطی ہے۔ پیشین

(بقیہ حاشیہ) توبہ اُس سے ظہور میں آئے اور اضطراری توبہ ادر کسی وقت بتقاضائے بشریت خوف کرنا لائق اعتبار نہیں ہے۔اس سے وعمید نہیں کمتی مرزامحود نے صرف عوام کے دھوکا دینے ؑ و یا محض ناواتھی ہے بعض عبارتی خلف فی الوعید مین عل کی میں مرجب آیات قرآنید اور نصوص قطعیدے تابت ہو گیا تو کسی قول

ک حرف توجه کرنے کی ضرورت نبیس بوادر اگر تھیم نورالدین ضرورت بتلا کی تو بدفقیر موجود ہے ؟ طرٹ ٹابت کر دے گا کہ خلف فی الوعید جائز نہیں ہے اور وعدہ خلاف ہوتا اس سے زیادہ وشوار ہے۔ مرزا لے مثلاً انجام آگھم صفحہ ۱۳ اس حرح میں اور ای کے حاشیہ کے ۸ میں پھر صفحہ ۱۳ میں اور تونیع مرام صفحہ

ے ۸۰۸ بیس ملاحظہ ہو۔ ع يهال بدكها كياكه جو پيشين كوكيال أن ك خيل من حي بوكيل كيونكه واقع طور برأن كى كى الى

پیشین گوئی کا سی بونا تابت نبیل بوتا ہے صاف طور سے پیشین گوئی کہ سکیل مودی ثنا، اللہ صاحب مردا قاد مانی کے زمانہ سے اعلان کے ساتھ وعویٰ کر رہے ہیں۔ کد کوئی چیشین کوئی ایک نہیں ہے۔ یہاں تک كد مرزا قاديانى في اس يريد پيشين كوئى ك كرمواوى ثاء القد صاحب پيشين كوئول كى براتال كيلي قاديان

کوئی کے سیچ ہوجانے سے مدعی کی صدافت ہر گز فابت نہیں ہو کتی۔ ان دونوں دلیلوں کو انصاف وغور سے ملاحظہ کیا جائے۔ پھر بالیقین روثن ہوجائے گا کہ اگر کسی کی دو بزار پیشین کوئیاں سیح موجا کیں تو بھی اُس مدی کو صدافت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو راستباز مرزا قادیانی کے حال سے واقف ہوگا وہ بالیسین کہہ دے گا کہ مرزا قادیانی کی بہت پیشین کوئیاں غلط ہوئیں اور ایس غلط ہوئیں کہ جن کی غلطی جس کوئی شبہ

اب میں اُن کی چند پیشین کوئیال نقل کرتا ہوں جن کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اُن کی سیائی طابت کرنے کے لئے جو باتی خود مرزا قادیائی نے اور اُن کے بعد اُن کے مبعین نے بائی ہیں اُن سے اور زیادہ اُن کی تارائ اور اُن کی بناوث اظہر من العمس ہوتی ہے مرحمیم نورالدین کو اس رسالہ کے دیکھنے کے بعد بھی اُن کی صداقت پر اصرار ہے تو یہ عابز ہر طرح حاضر ہے۔خواہ زبانی تفتگو کر کے سجھ لیس یا تحریری مناظرہ کر کے اپنی سلی فرما کیس مگر اپنی جماعت کو بدزبائی ادر بیبودہ کوئی کے سے روکیس کیونکہ پھر اس طرف بھی لوگ جزاء مسیقم سیفة پرهمل کرنے کوموجود ہوجاتے ہیں اور فانقین اسلام کو مطحكه كاموقع ملتابيه

(بقیہ حاشیہ) میں برگز ندآ کیں گے مگر وہ گے اور مرزا قادیانی سامنے ندآئے۔ اُس کے بعد انہوں نے

اخبارا المحديث ميں اعلان ديا كه لا مور ميں جلسه كر كے مرزا قادياني كى چيشين گوئيوں كى پڑتال كى جائے۔ میں ثابت کروں گا کہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں ہوئی گر کسی قادیانی کی ہمت نہ ہوئی کہ سامنے آئے اس . ہے معلوم ہوا کہ قادیانی خود مقرود میں.

ل ذرا خیال فرما کیس که الل الله کی یمی شان ہے کہ اپنے گروہ کا کوئی مخص کیسے می بیبودہ اور غلط تحریر

ے رسالہ سیاہ کرے اُس کی تعریف اپنے خاص اخبار میں کی جاتی ہے اور مصاحبین خاص جھوٹی تعریفیں کرتے اور کی وقت انہیں متنبہ نہیں کیا جاتا۔ جب تعبین کی صریح کذب اور غلط باتیں انہیں برای معلوم نہ ہوئیں تو ظاہر ہوگیا کہ باطل ریمتی ہے ان کی قوت ممیزہ جاتی رہی، اگر خلیفہ قادیان اظہار حق پر متوجہ ہوں تو یہ عاجز ان رسالوں کی محض غلط اور جھوٹی باتیں چیش کرے جن کی تعریف اخبار بدر وغیرہ میں کی گئی ب مران سے بدامید ہر گزئیں ہے۔

## مرزا قادیانی کی بعض غلط پیشین گوئیاں

(۱) مرزا احمد بیک کا واما و سلطان محمد وْ حالی سال کے اندر مرے گا۔

(قعمادة القرآن ص ٨ مزائن ج١ ص ٣٤٦) گرنبيس مرا پيراس كيلنے بيد دومري پيشين كوئي كي كئى كى۔

(۲) نفس پیشین گوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کا انتظار کرو اور اگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایبا عی پوری کر دے گا جیسے احمد بیک اور آتھم کی پوری ہوگی۔

(انجام آنخم ص ٣١ نزائن ج ١١ص اليناً)

اس پیشین گوئی میں سلطان محمد کے مرنے کی میعاد مقرد نہیں کی صرف اس قدر تعیین کی کہ میرے سامنے مرے گا اور اس کو متعدد جگد کھھا ہے اور مختلف عنوان سے لوگوں کو اس کا یقین ولایا ہے اور اپنی صداقت کا معیار بتایا ہے گر بایں بمداس پیشین گوئی کا محمد خور نہ ہوا لیخی سلطان محمد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرا بلکہ مرزا قادیانی بنی اُس کے سامنے مرگئے۔ اس لئے علاوہ پیشین گوئی غلط ہونے کے مرزا قادیانی اپنے اقرار اور اپنے معین کردہ معیار کے بوجب جموئے تھرب ۔

(۳۴) احمد بیک کی لؤکی ہوہ ہوگی اور نکاح ٹانی تک زندہ رہے گی، اس میں وراصل وو چیشین گوئیاں ہیں۔ ایک اُس لڑکی کا بیوہ ہونا اور دوسری نکاح ٹانی تک اُس کا زندہ رہنا۔ بید دونوں چیشین گوئیاں بھی غلط ہوئیں کیونکہ وہ لڑکی بیوہ نیس ہوئی۔ بلکہ پہلے ہی خاوند کے نکاح میں مری۔

(۵) کیر بی عابز بھی ان واقعات کے پورے ہونے تک زندہ رہے گا، اس کا غلط ہونا بھی دنیا نے دکھ اس کا غلط ہونا بھی دنیا نے دکھ لیا ہونا بھی دعید نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیاتی کے زندہ رہنے کا وعدہ ہے کہ بیدو عدد اللی بھی پورا نہ ہوا اور مرزا قادیاتی نے خدائے تعالی کے وعدے اور وعید دونوں کو غیر معتبر مخمبرا دیا۔

اوراس کا عاج اُس لاکی سے تکاح موگا،

(نوٹ) نمبر سے ٢ كك تمام حوالد كے لئے ملاحظہ بو، فعمادة القرآن ص ٨٠ خزائن

اور اس سے ایک لڑکا ہوگا جس کی تعریف کی انتہانہیں۔ ایک جملہ اس کی مدح ص بدے کہ کان اللّٰه مَوْلَ مِن السَّمَاءِ (تذكره ص ١٣٩) كويا الله تعالى آسان سے از آیا۔ یہ دونوں پیشین کوئیاں وہ ہیں جن کی تصدیق مرزا قادیانی نے حدیث رسول الله عظام

سے کی ب (ضمیم انجام آکھم حاشہ ص ۵۳ خزائن ج١١ ص ٣٣٧) مل کھا ہے کہ "اس پیشین کوئی کی تصدیق میں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے یَعَزَو کُ وَیُولَدُلَهُ " باایں

جمد دونول پیشین کوئیول کا غلط مونا تو اظهر من الفتس مو کیا کد کسی راستباز پر پوشیده نه ربا-

اس پیشین موئی کے متعلق بیں بچیس پیشین کوئیاں اور الہامات ہیں وہ سب کے سب غلط ہو گئے۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ میں ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کی

اس طرح سنا كديمني طرح كا فنك وشبه نه ربا- اب دنيا مين كوني منصف مزاج، حق پيند، اُن کے فلد ہونے سے اٹکارٹیس کرسکنا اور یوں کوئی زیردی سے دن کو رات کہنے سلکے تو أس كى زبان كوكوئى روك نيس سكار اس وقت اگرچه فاط پيشين كوئيوں كے آ تھ نمبردئ منے مگر وہ چیشین کوئیاں بھی اس میں داخل کی جا ئیں۔ جو پہلے حصہ میں بیان ہوئی ہیں تو جموٹے الہاموں اور جموئی پیشین موئوں کا شارتمی سے زیادہ ہوجائے گا۔ اس میں تین پیشین گوئیاں ایک ہیں جن کی صدافت ٹابت کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے اور اُن کے معمین نے بہت زور گایا ہے اور اس جموث کو کی بتانے میں عمیب عمیب باتیں تکالی میں اور زور لگانے کی وجہ **فاہر ک**ی ہے کہ اُن چیشین گوئیوں کو مرزا قادیانی نے اپنا نہایت عظیم الشان معجو وتفهرايا تعا اور اين صدق يا كذب كا معيار بنايا تعاليني كبلي اور دوسرى اور چيشي پیشین گوئی کو اس لئے ضرور تھا کہ اُن کے سیا بنانے میں بی توڑ کر کوشش کریں۔ الحمدالله چونکہ مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کی بدی معیار پیشین کوئیوں کے بورے ہونے پر رکھی تھی اور واقعی وہ معیار غلط تھی اس لئے اُس کریم و رحیم کا یہ بڑا لفنل ہوا کہ جن چیشین گوئیول کو انہوں نے اپنا نہایت عظیم الثان نثان قرار دیا تھا۔وہ غلط ثابت ہوئیں۔ پہلی چشین گوئی چونکہ مرزا قادیانی کی زندگ ہی میں جموئی ثابت ہوئی تھی۔ اس لئے خود مرزا قادیانی نے الزام سے بچنے کے لئے خوب زور تحریر دکھایا جس کا حاصل یہ ہے کہ احمد بیگ کے مرجانے سے آس کے تمام گھر پر بہت کچھ خوف طاری ہوا اور گربہ زاری اور عبادت البی میں لگ گئے۔ اُنہیں میں اُس کا داماد بھی تھا چونکہ اس کے لئے خاص پیشین کوئی تھی۔ اس لئے طبعی طور سے وہ نہایت خائف رہا اور وعید کی پیشین گوئی گریہ و زاری ہے ٹل جاتی ہے۔ اس لئے ڈھائی برس کے اندر نہ مرا گر جس طرح کا زور شور مرزا قادیانی نے اس پیشینگوئی کے اس جانے میں کیا ہے۔ اسے حق بیند حضرات بناوٹ کے بغیر نہیں رہ کتے۔

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ احمد بیک کا داماد اگر مرزا قادیانی کی پیشینگوئی ہے۔ اس قدر خاکف اور پریثان ہوگیا تھا جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے تو اقتضائے طبعی بیا تھا

کہ دہ مرزا قادیانی کا معتقد ہوتا اور اُن کے پاس آ کرمرید ہوجاتا گر مرید ہوتا تو کیا معنی اُس کے اور اُس کے گروہ کی نسبت خود مرزا قادیانی انجام آگھم (ص۲۲۳ فزائن جاا ص ایشنا) میں لکھتے ہیں۔ انہم مالوا الی سیو لہم الا ولی وفست فلو بہم وعادوا الی الشکدیب والطفوے بینی جو لوگ منکوحہ آ سانی کے نکاح کے ہارج ہوتے سے اور الشکدیب والطفوے بینی جو لوگ منکوحہ آ سانی کے نکاح کے ہارج ہوتے سے اور مخالفت کی تھی گر پھر انہوں نے سرکش شروع کی اور مرزا قادیانی کو جموٹا کہنے گئے اور نہایت فلاہر ہے کہ اگر وہ مخالف اور سرکش نہ تھا تو مرزا قادیانی اُس ہے آ خر عمر تک کیوں کہتے رہے کہ یہ میرے روبرو مرے گا اور بیضرور مرے گا۔ مرزا قادیانی نے اس پر بھی حتم کھائی ہے۔ اس کی تفصیل مع حوالہ کے شزیبہ رہانی میں دیکھنا جائے۔

ربان من دیما چاہے۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ فطرتی بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی نہایت بیاری ہوتی

ہے اگر دہ پیشین گوئی سے خانف انہو کیا تھا اور کی دید سے اُن پر ایمان لانے سے بھی
اُسے انکار تھا تو بالضرور اپنی بیوی کو طلاق وے کر عظیدہ کر دیتا کیونکہ اُس کی موت کی
پیشین کوئی اس لئے تھی کہ اس کی بیوی مرزا قادیائی کے نکاح جمی نہیں آ سکتی تھی گر یہ بھی
اُس نے نہیں کیا اس لئے نہایت ظاہر ہے کہ وہ ہرگز ایسا خائف ندتھا جیسا کہ مرزا قادیائی
لکھ رہے ہیں۔ تجربداس کی کال شہادت دیتا ہے کہ جس طرح موت کے خوف ولانے یا
سی بزرگ دعزیز کے مرجانے سے بعض نہایت خائف اور شکین ہوجاتے ہیں۔ ای
طرح بعض ایسے بخت یا کال ایمان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی چیشین گوئی یا وہ کسی سے ذرا

طرح بعض ایسے بخت یا کائل ایمان ہوتے ہیں کہ وہ کی کی پیشین گوئی یا وہ کی سے قررا تہیں ڈرتے اور جسے انہوں نے جیسا سمجھ لیا ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ وہ یہ بھی یقین ا چنانچہ انجا آ تھرس ۲۲۳ خزائن نااس ایشا میں کھتے ہیں۔ انزویک پود کہ جان بعد شنیدن ایس عاد شاتی ہور ہاں فود ہنز سید کائ را آفتی از آفات آ بن انگاشت۔ اگر یہ بت کی ہوتی تو وہ ضرور یہ ن ہے آ تا با بوری وطاق دے دیتا ہا۔ مرزا قاد بانی کے صاحبزادہ نے اس کا ایک خطاشتہر کیا ہے

ا چنانچ انجاس آتھم سه ۲۶۳ خزائن خااص البطا میں لکھتے ہیں۔ افزویک بود کہ جان بعد شنیدن ایس الله علی ایک جو تی ہوگ تو وہ ضرور حادث با یہ بدت ہی ہو تی ہو تی ہوتی تو وہ ضرور الله شاہد بات کی ایک خطامشتہر کیا ہے ایسان ہے آتا ہا یون اوطاق و سے ایسان ہو تا ایسان کے ایسان خطامشتہر کیا ہے دراس ہے محوول ہے کہ ہیں مرزا تاویل کی سخالف بھی منظم الله باتھ ایسان ہوئے کہ طاقات میں اس کا یہ ہو تعمل جو تا ہے ہوئے کہ طاقات میں اس کا یہ ہو تعمل جو تا ہے ہوئے درے کر یا خوشامد کر کے تلحوالیا ہے کیونکہ بیر معمول تو مرزا تا دیانی ہوئے ہوئے ہے۔
ایسان ہوئی ہے کہ ایسان خوال کے خوال ہے کے دائے ہے۔

كرتے بيں كەموت وحيات كيلئے ايك وقت مقرر ہے۔اس سے كم وبيش نبيل موتا۔اب اگرول یا نجوم کے ذریعہ سے کوئی کسی کی مت عمر معلوم کر کے پیشین کوئی کر وے تو تی یا مقدس، یا پارسانہیں موسکا۔ اس سے ڈرنے کی کوئی وجہنیں ہے۔ اب کون ہے جواس مجی اور واقعی بات کو غلط بتائے اور مرزا قادیانی کی صداقت ثابت کرے؟

تیسرا جواب: یہ ہے کہ یہ دعویٰ تونص تطعی سے ابت ہے کہ سیجے رسول کی کوئی پیشین کوئی جموئی نہیں ہوسکتی اور مرزا قادیانی کا بدوس کی کمصرف کرید و زاری سے وعید کی پیشین کوئی تل جاتی ہے۔ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی آیت و حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ نصوص فدکورہ اور اُس حدیث بخاری کے بالکل مخالف ہے۔جس میں فدکور ب کہ جناب رسول اللہ علاق نے اُمیۃ بن خلف کے مارے جانے کی پیشین کوئی فرمائی تھی اور اس کی وجہ سے وہ نہایت بی خائف تھا۔ اُس کا مید خوف اور ترس کھے کام نہ آیا اور پیشین موئی کے مطابق وہ مارا ممیا۔ یہ حدیث بخاری ج۲ ص۵۹۳ اوراس سے قبل ساتویں

آ بت کے بیان یس اس مدیث کا حاصل حاشیہ یس بیان کیا گیا ہے۔ وہ تزیمہ رہانی میں مجی اس کا ذکر ہے غرضکہ اس پیشین کوئی کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوسکا۔

### مرزا قادیانی کا پیلا مجموث

مرزا قادیانی نے نہایت بے باک سے لکھا ہے کہ قرآن مجید اور توریت کے رو ے امر بتوائر البت موتا ہے کہ وعید کی میعاد توبیا اور خوف سے ال سکتی ہے۔

(انجام آگتم ص ٢٩ خزائن جااص اليناً)

محمر میمض غلط دعویٰ ہے البتہ أس كے ثبوت ميں حضرت يونس عليه السلام كى

پیشین کوئی بار بارنقل کی منی ہے۔ مرزا قادیائی کا دوسرا حجفوث

## انہوں نے پیشین کوئی کی تھی محرقوم کی گربد و زاری سے اُن کا عذاب سُ کیا۔

ل قیدے میمنی ندخیال سے جانمیں کہ پہلے انکارے باز آ کر ایمان نے آئے کیونکہ جس کی نسبت یه کہا میا ہے وہ کی وقت انکار سے بازنہیں آیا۔

(انجام آکھم ص ۳۰ حاشیہ فزائن ج ااص الصاً)

مگر میر محض دھوکا یا ناوانگی ہے۔قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوسکنا کہ حفرت بونس علیہ السلام نے یہ چیشین گوئی کی تھی کہ یہ توم جالیس روز تک ہلاک ہوجائے گی۔ جس طرح مرزا قادیانی نے اڑھائی برس کے اندر صاف طور سے اُس کے مرجانے کی چیشین کوئی کی تھی اور وہ پوری نہ ہوئی پھر اُس کے نظر میں حضرت بینس

علیہ السلام کی بیشین مکوئی کو پیش کرنا محض غلط ہے چونکہ یہ پیشین مکوئی مرزا قادیانی کے نہا ہے عظیم الثان نثان کا بڑا جز تھا۔ اس لئے اس کے لئے چر پیشین کوئی کی اور اس کے مرنے کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی البتہ اس قدر وسم کی دی کہ اگرتم میعاد مقرر کرانا چاہتے ہوتو سلطان محمد سے اشتہار ولواؤ محمر اسی قتم کی باتیں اُن کے کذب اور بناوٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔

اگر کچھ بھی عقل وانصاف کو ڈھل دیا جائے تو بخو لی ظاہر ہوجاتا ہے کہ یہ کہنا اُن کی معمولی

بناوٹ اور مخالفوں کو اعتراض سے ہٹا کر دوسری طرف مشغول کرنا تھا کیونکہ وہ لوگ تو پہلے بی سے کاذب بھتے تھے۔ اس پیشین کوئی کے جموٹا ہوجانے سے انہیں اور زیادہ وثوق ہو گیا اور اُن کی جماعت کو دیکھا کہ وہ اس کذب کی چیروی سے باز نہیں آتے۔ مرزا قادیانی

کیسی ہی غلط اور بیہودہ بات بنا کر کہہ دیتے ہیں وہ اُسے وحی البی سجھتے ہیں۔ گھر اشتہار دلوانا بیکار صرف کرانا اور جھکڑے میں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خود تو وہ جالل وہ کیا اشتہار

ویتا اور پھراس قدر وینی جوش کہاں کہ ایک وین بات کے اظہار میں پھھ صرف کیا جے یا محبت کر کے اس کو اعلان دیا جائے۔

# دوسرى پيشين گوئی

بیتو ظاہر ہے کہ آئندہ کس چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے کو پیشین گوئی

کتے ہیں۔ اس خبر دینے کے متعدد طریقے ہیں۔ مثلاً معمولی طور سے خبر دی کہ فلال بات ہوگ یا مخاطب کو کال متوجر کر کے تاکید کے ساتھ کیے کہ یہ بات ضرور ہوگی اور تاکید اور مخاطب کے یقین دلانے کے بھی اقسام اور درجات ہیں۔مرزا قادیانی نے اِس پیشین گوئی کے وقوع میں آنے کا اس زور کے ساتھ متعدوطور سے یقین دلایا ہے کہ اُس سے زیادہ اعتاد اور وثوق طاہر کرنا اور دوسرے کو یقین ولانا ہوئہیں سکتا، پھر ایک دو مرتبہ نہیں متعدد مرتبه اور مختلف طورے چند مرتبہ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔

نفس پیشین گوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین کوئی یوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سیا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایبا ہی بورا کرے گا۔ جبیبا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیشین گوئی

( عاشيه انجام آ تقم ص اس خزائن ج ااص اس)

اس عبارت پر اچھی طرح نظر کی جائے۔ اس میں صرف مرنے کی خبر ہی نہیں دی بلکہ کی طریقوں سے اُس کے وقوع میں آنے کا یقین دلایا ہے۔ ایک سے کہ دو واقعوں کی نظیر دے کر بیا کہا کہ جس طرح مید واقعات میری زندگی میں ہوئے ای طرح اس کی موت بھی میری زندگی میں ہوگ۔ دوسرے اُس نے نہایت تاکید سے کہا کہ خدا تعالی ضرور ابیا ہی کرے گا۔ تیسرے۔ انہا درجہ کا یقین اس طرح دلایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ مرے تو میں جھوٹا ہوں۔ اب نہایت طاہر ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے مرزا قادیانی کی زندگی میں نہ مرا اور مرزا قاویانی ہی اُس کے سامنے مر مھے تو کیا وجہ ہو عکتی ہے کہ مرزا قادیانی اینے اقرار کے بموجب جھوٹے نہ تھہریں؟ یہاں عذاب کی پیشین کوئی کیلئے کلنے اور نہ ملنے کو کچھ دخل نہیں ہے۔ یہاں صرف مرزا قادیانی کے پلنہ اقرار سے بحث ہے۔ سیج نی اور مقرب خدا کے ایسے پختہ اقرار جس کے بورا نہ ہونے پر وہ اپنے قول سے جھوٹا تھہرے بھی غلطنہیں ہو سکتے برادران اسلام! اس میں غور کریں۔

چوتھے، یہ کہ جس طرح اُس کے مرنے کی پیٹین گوئی کرتے ہیں ای طرح اس کی بھی خبر ویتے ہیں کدمیری زندگی میں اُس کا مرنا خدائے تعالی کے علم ازلی میں قرار یا چکا ہے۔

لے اس قول کو پیش نظر رکھ ترمیاں محمود کے اس اشتہار کو ویکھا جائے جو انہوں نے ان ونوں طبع کیا ہے اور احمد بیک کے داماد کا معتقد ہونا ظاہر کیاہے۔ جب وہ مرزا تاریانی کا معتقد تھا تو پھر مرزا تاریانی خواہ

گؤاد اسے یول برابر کوستے رہے اور نبی بیت زور کے ساتھ اس کے مرنے کی چیشین گوئی کرتے رہے۔؟

أس كے وقوع من آنے كے لئے كوئى قيد اور شرط نبيل ہو عتى كيونكد اسے سامنے أس كے مرنے کو تقدیر مبرم کہتے ہیں اور تقدیر مبرم أى كو كہتے ہیں جس كا بونا بقینی طور سے علم الى میں قرار پاچکا ہو۔ اُس کے خلاف ہر گزنہیں ہوسکتا اگر کسی دجہ سے اُس کے خلاف ظہور

میں آئے تو خدائے تعالی کاعلم ناقص قرار پائے۔نعوذ بااللہ

انبياء كوتقدر مبرم كاعلم بغيروى ياقطعي الهام كتينيس بوسكا- اب جس بات كو مرزا قادیانی نے تقدیر مبرم کہا تھا اس کا ظہور نہ ہوا، اس کئے ضرور ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کومفتری کہا جائے یا بیکہا جائے کہ اللہ تعالی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب ناظرین نے

معلوم کیا ہوگا کہ اس پیشین گوئی کے دو جھے ہیں۔ایک بدکہ احمد بیک کے داماد کے مرنے کی خبر دی گئی کہ وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مرے گا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس خبر کے

وقوع میں آنے کا اس طریقے سے یقین دلایا ہے کہ اگر اُس کا ظہور نہ ہوا تو مرزا قادیانی اپنے اقرار سے کاذب مٹہریں اور جب اُس کا ظہور نہ ہوا تو وہ کاذب مٹہرے اس کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔ ضميمه انجام آممتم ص٥٠ فزائن ج١١ ص ٣٣٨ مي لكفته جير-"ياد ركهوكه ال (٢) چیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی۔ ( لیتن احمہ بیک کا داماد میرے سامنے نہ مرا) تو میں ہرایک بدے برز تغمروں گا۔اے احقوا یہ انسانی افتراء نہیں یقینا سمجھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں طلقیں۔'' اس عبارت میں بھی مرزا قادیانی کئی باتیں

کتے ہیں۔ اوّل، اپنے سامنے اُس کے مرنے کی خبر دیتے ہیں۔ دوم، ید کہ لیفنی طور سے اُسے خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں۔ وعید نہیں کہتے۔ سوم، ید کداس خبر کے سچے ہونے کا یقین اس طرح دلاتے ہیں کہ اگر احمد بیک کا داماد میرے سامنے نہ مرے تو میں ہر ایک بدے بدر تفہروں گا۔ نہایت ظاہرہے کہ اگر اس پیشین گوئی کے ظہور کے لئے کوئی شرط ہوتی تو ہر گزیہ نہ کہتے کہ اگر اس کا ظہور نہ ہوتو میں ہر ایک بدے بدتر تھہروں گا۔ چہارم یہ کہ اس پیشینگوئی کا ظہور خدائے تعالی کی اُن باتوں میں ہے جونہیں گلتیں۔ یہ جملہ بھی صفائی سے کہدرہا ہے کہ اس پیشین کوئی کے لئے کوئی شرط نہیں ہے غرضیکہ اس قول سے بھی ظاہر ہوا کہ اس پیشین کوئی کے دو جھے ہیں۔ ایک بد کہ سلطان محمد کی موت کی خبر دینا۔ دوسرے

اس کا یقین دلانا کہ اگر بی خبر سی نه مولو میں ہر بدسے بدر تظهروں گا۔ بید خدا کا سیا وعدہ ہے تک نہیں سکتا۔ ان دونوں قولوں کے سوا اور بھی اقوال ہیں جن کو میں نے آ سانی فیصلہ حصہ دوم اور تنزیبہ ربانی میں نقل کیا ہے۔ اُن میں مرزا قادیانی نے اُس کے مرجانے کو ا بن صدافت کا معیار اور نه مرنے کو اینے کذب کا معیار بتایا ہے۔ اس پر خدا کی قسم کھائی ب\_ الغرض اس پیشین مولی کا دوسرا حصه العن اس کی موت کو (۱) تقدیر مبرم کہنا (٢)أسے اپن صداقت كا معيار بنانا (٣)أمير قتم كھانا اور (٣) كمرأس ير برسول اصرار کرنا (۵)اور اس مت مدید میں خدا تعالی کی طرف ہے کی وقت اس خیال کی خلطی بر اطلاع نہ ہونا متعدد طریقوں سے شہادت دیتا ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے فرستادہ بلکہ بر گزیدهٔ خدا مجمی نه تھے۔ اُس وقت تک اس پہلو پر نسی نے نظر تبیں کی اور نه اس کا کوئی جواب دیا۔صرف پہلے حصہ پرنظر کی گئی ہے لین سے کہ احمد بیک کا داماد میرے سامنے مرے گا۔ اس لحاظ سے یہ ایک وعید کی پیشین موئی ہے۔ البتہ مرزا قادیانی نے ضیمہ انجام آتھم میں اُسے خدا کا سچا وعدہ کہا ہے۔ یہ قول بھی سیجے ہے کیونکہ یہ پیشین کوئی سلطان محمر کے لئے وعدہ ہے۔ اگر اس پیشین کوئی کا ظہور ہوجاتا تو مرزا قادیانی کی صداقت برلوگ ٹوٹ بڑتے اور بہت لوگ ماننے گلتے۔ الغرض اس پیشین کوئی میں وعدہ اور وعید دونوں ہیں۔ اگر طالبین حق اس چیجین گوئی کے دونوں حصوں پر علیحدہ علیحدہ نظر کر کے اُس کے نتیجہ پرغور کریں مے تو بالیتین معلوم کرلیں مے کہ اُس کے دونوں مصے مرزا قادیانی کے کذب کو متعدد طریقوں سے ابت کرتے ہیں اور اس وقت تک جو اُن کے مجعین نے یا خود انہوں نے اس میشین گوئی کی نبت کہا ہے۔ وہ صرف پہلے حصہ کی نظر سے کہا ہے لینی بدایک وعید کی پیشین کوئی ہے۔ دوسرے حصہ کی طرف ے بالکل خاموتی ہے۔ وہاں چون و خرا کی مجال ہی جیس ہے۔اپنے ول میں مستھے ہوں مے کہ اس مصد کا کوئی جواب نہیں ہوسکا۔ اب ان طریقوں پر نظر میجئے چرآب کومعلوم ہوجائے گا کہ جس حصہ کا جواب و یا گیا ہے وہ بھی بالکل غلط اور چند جھوٹے دعودَں اور غلط ل ينوب منظر رب كداس پيشين كوئى كه دوس عصد من يه ياخي باتين بين جن برين أنبر وے دیا ہے۔ ان میں غور رئے ہے مرزا قادیانی کی نسبت کائل فیصلہ ہوجاتا ہے۔ اِس کی تفصیل آ عمده ملاحظه شيخة \_

فہیوں کا مجموعہ ہے۔

ميلا طريقه: بن ك قلوب نور اسلام سے منور بين وه قرآن پاك كى ان آيول كو ملاحظہ کریں جن کے لقل اوپر ہو چکے ہیں اور جن سے آفناب کی طرح روش ہے کہ خدا تعالی کے وعدے اور وعید میں تخلف نہیں ہوسکنا اور خصوصاً جو دعدہ یا وعید خاص مدعی رسالت سے کی جائے۔ جب مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی بوری نہ ہوئی اور نہایت پختہ وعید خداوندی کا کچے ظہور نہ ہوا تو آیات قرآنیہ سے روشن ہوگیا کدمرزا قادیانی اپنے دوئ میں سیجے نہ تھے، ورنہ اُن کی پیشین کوئی ضرور پوری ہوتی۔ یہ کہنا کہ عذاب کی پیشین کوئی کاٹل جانا اللہ کی سنت مشمرہ محض غلط اور نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی . کے متعدد اقوال کے خلاف ہے۔

بہلا قول: احمد بیك كا ذكركر كے لكھتے ہيں كه أس كا داماد تمام كنبه كے خوف كى وجد ہے اور اُن کے توبداور رجوع کے باعث فوت نہ ہوا کر یاد رکھو کہ خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں اور انجام کا روبی ہے جوہم کی مرتبہ لکھ کیلے ہیں۔ (ضمیمدانجام آمھم ص۱۳ خزائن جام ۲۹سم۲۹) ذرا آ کھ کھول کر ملاحظہ کیا جائے کہ اجمد بیگ کے داماد کی وعید کی نسبت کہہ

رہے ہیں کہ خدا کے فرمودہ میں تحلف نہیں۔ اُس کے مرنے کی نسبت جو کئی مرتبہ کہا گیا ہے۔ وہی ہوگا بعنی احمد بیک کا داماد میرے روبرو مرے گا۔

دوسرا تول: أي احمد بيك كے داماد كے مرنے كى نسبت كار لكھتے ہيں كہ يقينا سمجھوكہ بيہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتس <sup>ا</sup>

(ضميمه انجام آئتم ص۵۴ خزائن ج۱۱ص ۳۳۸)

یہاں بھی خدا کی تمام باتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ نہیں ملتیں یہ بعینہ ترجمہ لاب بيل لكلمات الله كا ب اور چر خاص اس وعيدكي پيشين كوئى كو انيس باتول مي ہتاتے ہیں جونہیں ملتیں۔

اب اگرنصوص قرآنیہ کے خلاف اورخود اپنے متعدد اقوال کے مخالف مضطر ہو کر مرزا قادیانی کسی جگه بیلکھیں۔

ل مرزا قادیانی کا بیقوں بہت جگہ ہے تگریس نے بغش اختصار دو می جگہ کا حو رانتل کیا ہے۔

#### مرزا قادیانی کا تیسرا اور چوتھا جھوٹ

'' کیسے نادان وہ لوگ ہیں جن کا یہ ندہب ہے کہ خدا اپنے ارادوں کو بدلانہیں سکتا اور وعید یعنی عذاب کی پیشین گوئی کو نال نہیں سکتا اور وعید یعنی عذاب کی پیشین گوئی کو نال نہیں سکتا گر جمارا سے ندہب ہے کہ وہ نال سکتا ہے اور جمیشہ نالتا رہے گا۔

(تترهيقة الوي م ١٣٣ خزائن ج٢٢ ص ٥٤١)

پھر مرزانے ای کتاب تمتر حقیقت الوتی ص۳۳ خزائن ج۲۲ ص ۴۲۹ پر وعید کی پیشین گوئیوں کو ٹال دینا سنت اللہ کہا۔'' اس میں مرزا کے دوجھوٹ ہوئے۔ (۱) خدا ٹالتا رہا (۲) ٹالٹا رہے گا۔ اور اسے سنت اللہ قرار دینا۔ بناء الفاسد علی الفاسد۔

. مرزا قادیانی کا یانچواں جھوٹ

یا ہہ کہہ ویں کہ وعید کی پیشین کوئی کے ٹل جانے کے بارے میں تمام نبی متنق بیں ۔ گر ذی علم مسلمان اسے مان نبیس سکتا کیونکہ ہے دونوں یا تیں محض غلط اور اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اتبام ہے اور اس پیشین کوئی کو شرطی کہنا بھی غلط ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ ای طرح ہے کہنا بھی غلط ہے کہ اس سے مقصود کنید کی ہدایت بھی وہ حاصل ہوگئی۔

#### مرزا قادیانی کا چھٹا جھوٹ

اور اُن کا سرگروہ بانی فساد ایمان نے آیا کیونکہ نہ کوئی بانی فساد ایمان ادیا اور نہ انبیاء کی بدایت کا طریقہ ایسا ہوسکتا ہے جس میں خدا۔ یَ قدوں کے وعدہ یا وعید میں تخلف لازم آئے۔ نبی کے ایک وعدہ یا وعید میں تخلف آنے سے اُس کے تمام وعدہ اور وعیدوں میں زازلہ پڑ جائے گا اور اُس کے کسی قول پر اعتبار نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ مرزا تاویانی نے تاب اُن کے عیرو اُسے فلط نے تو بانعین نکاح کا ہلاک کرنا مقضود خداوندی بیان کیا ہے۔ اب اُن کے چیرو اُسے فلط

تھہرانا جاہتے ہیں۔

مرزا قادیاتی انجام آهم ص۲۱۷ نزائن ج۱۱ ص۲۱۱ پس ککھتے ہیں۔ یُوَدُّہِنَّتُ احمد اِلَیَّ بَعْدَ اِلْحَامِ اَلْمَانِعِیْنَ وَکَانَ. اَصُلُ الْمَقَصُّوُدِالْاِلَّالِكَ لِیْنَ بعد ہلاک کرنے مانعین لکار کے احمد بیک کی لڑکی اوٹ کرمیرے پاس آئے گی اور اصل مقصود الکا ہلاک کرنا ہے۔''

یہاں تو مرزا تادیانی صاف کہدرہ ہیں کہ مقسود اصلی تو ہلاک کرنا ہے۔ گھر اس کے صریح خلاف بناوٹ سے کو کر جواب ہوسکتا ہے۔ اب اگر مانعین نکاح کی ہلاکت ظہور ہیں ند آئی تو خدا تعالیٰ کا عابز ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جواس کا اصل مقسود تھا وہ حاصل ند ہوا طالبین حق مرزا قادیانی کے اُن اقوال کو طاحظہ کریں اور میاں محمود کے اُس خط کو دیکھیں جو انہوں نے اس پیشین کوئی کے جواب میں شائع کیا ہے اور اُس کی صداقت کا اندازہ کریں۔ المحدللہ ہمیں اس کی تحقیق اور تفقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریر میں یہ قادیانی کے تحریر میں یہ کا در ہوجاتا ہے۔ یہ تو پیشینگوئی کے پہلے مصے کا بتیجہ کمال ہے کہ اُنہیں کی تحریر سے اُن کا رد ہوجاتا ہے۔ یہ تو پیشینگوئی کے پہلے مصے کا بتیجہ تھا۔ اب دوسرے حصہ کے طرق واضحہ کو طاحظہ کیجئے۔

ووسرا طریقہ! مرزا قادیانی اس سے مرنے کو تقدیر مبرم کہتے ہیں اور اس پر اس قدر وقت ہے کہ پہلے اسے زبان اردو میں لکھا چرانجام آتھم کے ص۲۲۳ خزائن جااص الینا میں عربی و فاری میں بیان کیا اور بار بارات تقدیر مبرم کہا۔ یعنی اس کا وقوع میں آنا علم الی میں قرار پاچکا ہے۔ اس کے لئے نہ کوئی شرط ہو کتی ہے نہ وہ کسی وجہ ہے ٹی سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس کا ظہور نہ ہوتو خدا تعالی کا جہل لازم آئے۔ یعنی اللہ تعالی کے علم میں تو یہ تھا کہ بیکام یوں ہوگا گرنہ ہوا۔ اس کا لازی بیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم غلط لکا۔ وہ علی مالیتی حالت سے واقف نہ تھا۔ نہ تھا۔ نہ تھا مالیتیوب واقعی حالت سے واقف نہ تھا۔ نوو باللہ

ں اور ہوں میں اسے واقعے میں اور باہدد اس برخوب نظر رہے کہ مرزا قادیاتی اپنے آپ کو ان انبیاء میں بتاتے ہیں جن پر بارش کی طرح وی نازل ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے (جو بروے شان کے مستقل تی ہیں) ہرشان میں اینے آپ کو ہڑھ کر کہتے ہیں تو اُن کے وق الہام میں غلطی مہیں ہوسکتی، انبیاءاس سے معصوم ہیں۔ مرزا قادیانی جب اُس کے مرنے کو تقذر یرمرم کہتے ہیں تو اس کے مری ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے اپنے علم سے اطلاع دی ہے کہ احمد بیک کے واماد کا میرے روبرومرنا الله تعالی کے علم میں قرار یا چکا ہے۔ اُس کا ظہور میں آ نا ضروری ہے۔ (انجام آتھم کے حاشیہ ص اس فزائن ج1ا ص اس) کے جملے اس مدعا کی صاف شہادت ویتے ہیں۔ جب ظاہر ہوگیا کہ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے ندمرا بلکہ مرزا قادیانی اس کے سامنے مر محے تو معلوم موا کدایے سامنے مرنے کو تقدیر مرم کہنا تھن غلط تھا۔ جس سے اُس قدوس برسخت الزام آتا ہے۔ یہاں مرزا قادیانی این قول سے مفتری ممبرتے ہیں اور مفتری علی اللہ نی یا کوئی مقدس نہیں ہوسکتا۔ اگر یہال مرزا قادیانی کی سمجھ کی تنظمی مان کر انہیں افتراء کے الزام سے بھایا جائے تو پھر نبی کے تول کی کوئی وقعت نہیں ہوسکتی کیونکہ جب اس کا الیا پختہ قول جس کو اُس نے اپنی صداقت کا معیار جایا اور برسول أس يرقائم رہا اور خدا كى طرف سے أسے متتبد ندكيا كيا۔ چرجس البام سے اُس نے اینے آپ کومہدی موجود یا رسول مجھ لیا، اُس پر کیونکر اعتبار ہوسکتا ہے۔ کیا دجہ ب كراس البام كي يحيف من أس غلطي سي معموم مجدليا جائ -كى ني كى الى غلط نبى ٹابت نہیں ہوسکتی کہ اُس نے الہام کو غلط سمجھ کر برسوں اس کو مشتبر کرتا اُرہا ہو ادر اپنی صداقت کا معیار اُسے قرار دیا ہو اور انجام میں اُس کی غلواہی ثابت ہوئی ہو اگر ایبا ہوتو نی کے کسی کلام پر اعتبار نہیں ہوسکتا۔

تيسرا طريقه: انجام آمم (صاس فرائن جاام ايناً) بي يدالفاظ بي بير-"كداكر بي جونا بول تويد بينين كوني بورى ند بوكي اور برى موت آجائ كي اوراكر بين سيا بول

ل جماعت مرزوئي اعلاميہ جب ان پيشين گوئوں كى صداقت نابت كرنے سے عاجز بوكى تو اب كبنا شروع كيا ہے حدا ك مردوع كيا ہے كہ خدا ك مردوع كيا ہے كہ دو اور كيا ہے كہ خدا ك رسووں كى جدايت اس طرح بوا كرق ہے كہ خواہ كواہ الى پيشين گوئياں كريں جس سے دہ خود بحى جموئے مشہريں اور خدائے قدوں پر جموث اور تخلف وعدہ كا الزام آئے ذراخدا سے ذركر اور بوش سنجال كر بات كبور

تو خدا تعالی ضروراس کوبھی الیا ہی بورا کر دےگا جیبا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔' اس کلام میں مرزا قادیانی نہایت صاف طور سے اپنے جموثے اور سیجے ہونے کا معیار بتاتے ہیں۔ جموٹے ہونے کا معیار یہ کہتے ہیں کہ داماد احمد بیک کی پیشین کوئی میری زندگی میں بوری نہ ہوادر اُس سے پہلے میں مرجاؤں اور سیچے ہونے کا معیار اے بتاتے ہیں کہ یہ پیشین کوئی ای طرح بوری ہوگی جس طرح احمد بیک اور آتھم کی پوری ہوئی لیعنی جس طرح یہ دونوں مرزا قادیانی کے روبرد مر مگئے۔ یہ بھی ای طرح مر جائے گا۔ یہ دونوں معیاریں مرزا قادیانی نے اپنے قلم سے کھی تھیں۔ ان دونوں معیاروں کے بموجب وہ کاؤب تفہرے کیونکہ احمد بیک کا واماد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرا بلکہ مرزا قاویانی بی اُس کے سامنے مر مگئے۔ اس لئے جو سیج ہونے کی معیار بیان کی تھی۔ وہ اُن میں نہیں یائی گئی اور جو معیار جھوٹے ہونے کی بیان کی تھی وہ یائی گئی، اس وجہ سے مرزا قادیانی این مقرر کردہ معیاروں کے بموجب کاذب مفہرے۔ وعید کی پیشین کوئی کائل جاتا یا نہ نگنا اور بات ہے۔ یہاں اُن کا صریح اقرار اُنہیں کا فب ٹابت کر رہا ہے اور اس اقرار کو اُن کی انسانی غلطی بتا کر اُن کی صدافت کو قائم رکھنا غیر ممکن ہے کیونکہ اوّل تو یہ وونوں جلے پہلے جملے کی شرح میں مین والداحمد بیك كى پیشین كوئى كومرزا قاديانى تقدير مبرم لكھ بچے ہیں۔ اب أس كى شرح اس طرح كرتے ہيں كمنلم الى ميں بيقرار يا چكا ہے كدجس طرح احمد بیک اور آتھم میرے روبرومر گیا۔ بی بھی ای طرح مرے گا، یہال تولی تولی کی شرط بھی بیار ہے، کیونکہ جب اس کا مرناعلم البی میں تھبر چکا ہے تو کسی شرط وغیرہ سے بدل نہیں سکتا۔ البتہ اگر اُن کے تقدیر مبرم کہنے کو غلط کہا جائے اور انہیں مفتری مان لیا جائے تو وہی نتیجہ موگا جو دوسری وجہ کا موا۔ اس کے علاوہ نہایت صاف یات ہے کہ جے خدا تعالی اینا رسول بید کررے بھیجے جس کوخصوصیت کے ساتھ صدیق کا خطاب دے وہ تمام طلق کے روبرو الی معلمی کرے جس کی وجہ سے وہ اپنے اقرار کے بموجب کاذب . تقبرے اُسے خدا فوراً مطلع نہ کرے۔ یہ غیر ممکن ہے جب مدمی نبوت نے الی جماری علطی کی اور اس بر آگاہ نہ کیا گیا تو بالیقین معلوم ہوا کہ خدا کا رسول میہ برگز نہ تھا۔خلق کی

ہدایت کیلئے خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا ورنہ وہ اس خلطی برضرور آگاہ کرتا بلکہ اُس کی زبان ے یہ الفاظ ہی نہ نکلتے۔ رسول اللہ ﷺ نے یا کسی نبی نے کسی پیشین گوئی کی نسبت ایسا نہیں کہا کہ اس کا ظہور نہ ہوتو میں جموٹا ہوں پد طرز روش انبیاء کی نہیں ہے۔ چوتھا طریقہ: ضمیر انجام آتھم (ص۵۴ خزائن ج۱۱ص ۳۳۸) ہیں اس پیشین گوئی ک نبت نہایت زور کے ساتھ بدلکھا ہے کہ 'لقینا سمجھو کہ بدخدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی ہاتیں نہیں ملتیں۔''

عنقریب بہال بیان ہو گیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کے لحاظ سے وعید ہے اور دوسرے پہلو سے وعدہ ہے۔ اب مرزا قادیانی اُسے خدا کا وعدہ قرار دے کر اُس کے ظہور کا یقین اس طرح دلاتے ہیں کہ یہ وعدہ اُس ذات مقدس ومثین کا ہے جس کی کوئی بات نہیں ملتی۔ خواہ وعدہ ہو یا وعمید ہو مرزا قادیانی کی اس عبارت کا تو مطلب میں ہے جو اور بیان کیا گیا مگر چونکہ اُن کے کلام میں تعارض اور اختلاف بہت ہے۔ اس کئے یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وعید کی چیٹین کوئی کائل جانا سنت اللہ ہے۔ اس لئے میں کہنا مول کداس اختلاف سے قطع نظر ضمید کی بیدعبارت اگر مرزا قادیانی نے ہوش وحواس کی حالت میں لکھی ہے۔ یہ جملہ نہایت صفائی سے کہدر ہا ہے کہ یہ پیشین گوئی ان میں نہیں ہے جو کس وجہ سے ٹل جاتی ہیں بلکہ بیسیا وعدة خداوندی ہے اور خدا كى أن باتوں میں ہے جونبیں کلتیں۔اب یہاں خلف فی الوعید کو وخل دینا اور خدا کی نسبت یہ بتانا کہ عذاب کی چیشین گوئی تل جاتی ہے کس قدر دھوکا دینا ہے۔

بھائيو! يهال تو صاف مرزا قادياني به كھتے ہيں كه به پيشين كوئي خداكى ان باتول میں ہے جو نہیں ملتیں۔ یہ خدا کا سیا وعدہ ہے، یہ ضرور پورا ہوگا۔ جب اس کے کہنے کے بعد بھی وہ وعدہ بورانہ ہوا تو یقینا مرزا قادیانی این اقرارے کاذب ثابت ہوئے اور ہر بدھے بد تھہرے۔ عذاب کی پیشین ً وئی نکتی ہو یا نہ نکتی ہو مگر مرزا قادیانی اپنے اقرار ے ہر طرح کاذب ہوئے اس کا جواب کوئی صاحب آیامت تک نہیں دے سکتے۔

<u> ما نجوال طریقه:</u> اس انجام آنخم (ص۲۳۳ فزائن ج۱۱ ص اییناً ) میں پہلی پیشین موئی

پوری نہ ہونے کی وجہ میں کی ورق سیاہ کر کے اور خوب زور تحریر دکھا کر کال واوق سے عربی اور فاری دونوں تحریروں میں احمد بیگ کے داماد کے مرنے کو تقدیر مبرم لکھا ہے اور مکرر اس کا وقت عنقریب بتایا ہے اور پھراس پر پختہ تسم کھائی ہے اور لکھا ہے۔

من این را براے صدق و کذب خود معیار میگر دانم <sup>علفت</sup>م الابعد ازال که ازرب خود خبرد اده شدم

اس قول میں صاف طور سے مرزا قادیانی کہتے ہیں کدأس کی موت کا نقتر برمبرم ہونا اور أس كے ظبور كا وقت عنقريب مونا اور أس كى موت كو اپنے صدق يا كذب كا معيار بتانا بالهام اللي ہے۔ چر جب یہ امرآ قاب کی طرح روثن ہوگیا کہ احمد بیگ کا والماد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مراتو اپنے معیار کے بموجب وہ کاذب مخبرے یا نہیں؟ اور اُن کی پخته تتم جموتی بولی یا نه بولی فررور جموتی بولی به ایو! ذرا تو غور کروانی بات کی چ میں انی عاقبت کیول برباد کرتے ہوجب وہ تم کھا کراس کے ندمرنے کوایے کاذب ہونے کا معیار بتاتے بیں اور پھر أسے الهام ربانی كہتے بیں تو كيا وجد ہے كد أن كے الهامي قول کے ، وجب اُنہیں کاذب نہ کہا جائے۔ اس میں شبنہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے پہنتہ اقرار اور اب معین کردہ معیار کے بموجب کاذب ہونے یہال بیعذر کرنا کدعذاب کی پیشین گوئی نل جاتی ہے۔ خت نافہی ہے۔ عذاب کی پیشین کوئی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو يهال تو وہ ايخ الہامی اقرار سے کاذب ہیں۔ الحاصل اس پیشین موئی کے غلط ہوجانے سے بالیقین مرزا قادیانی کاذب ابت ہوتے ہیں اور کذب بھی ایک طرح سے نہیں بلکہ یا پنج طریقوں سے بجنہیں بیان کیا گیا۔ ان میں سے جارطریقول کا جواب تو اس وقت تک کوئی نہیں وے سکا۔ البتہ پہلے طریقے کے جواب میں چند غلط اور بے اصل باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ خدا تعالی نے وعدہ کیا تھا گر بورانہیں کیا۔ بیضرورنہیں کہ خدا تعالی این تمام وعدے اور وعیدیں بوری کرے۔ اس کے ثبوت میں بعض آیتیں پیش کی تھیں۔ مگر تنزیبہ ربانی اور معیار صدافت می کافی طورے دکھا دیا گیا کدان آ توں کا وہ مطلب برگزنہیں

رسالہ ہیں بھی ان کا جواب دیا گیا ہے، بعض کا بیان ہوگیا ہے بعض کا عظریب آئے گا۔

(۲) سنت اللہ یہ ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی توبہ واستغفار سے ٹل جاتی ہے۔ تمام انبیاء کا اس پر انفاق ہے۔ اس کا جواب اس قدر کافی ہے کہ یہ مرزا قادیانی کا محض غلط دوئی ہے۔ قرآن و صدیث سے اس کا جوت ہر گرنہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی جوآیتیں او پر نقل ہوتی ہیں ان سے کال طور سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے اور وعیدیں ضرور پوری ہوتی ہیں اور سنت اللہ یکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پیشین گوئی کے بعد سلطان محمد کا توبہ و استغفار ہر گر ثابت نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے اقوال سے اس کی سرشی ٹابت ہے۔

کی سرشی ٹی ٹابت ہے۔

(انبام آتھم ص ۱۲۳ خرائن ایشا ملاحد ہو)

کی سرکھی کے جا بت ہے۔

انجام آخم م ۱۲۳ خرائن ایسنا مادھ ہو)

ظاہر ہے کہ جب اُس کے متعلق کہلی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی غلط ہوگی اور وہ
دھائی برس کے اندر نہ مرا تو اُسے جرائت زیادہ ہوگی ہوگی اور مرزا قادیانی کی غلط ہوگی اور وہ
یقین ہوگیا ہوگا اور یہ مجی مجھ لیا ہوگا کہ میرے خسر یعنی احمد بیگ کی موت انقاقیہ ہوئی۔

(۳) یہ پیشین گوئی شرطی تھی جب شرط پوری کر دی گئی تو وعید منسوخ ہوگئی۔ اس کا
جواب یہ ہے کہ اس دوسری پیشین گوئی کے لئے کسی وقت کوئی شرط بیان نہیں کی گئی۔ جس
کے لئے شرط کہا جاتا ہے وہ کہلی پیشین گوئی ہے۔ یہ دوسری پیشین گوئی تو وہ ہے جس کے
دورع میں آنے کو نقد ہر مرم کہا ہے اور اُس کے ظہور کو اپنی صدافت کا معیار بتایا ہے اور

ا میاں محمود نے جو ان دنوں سلطان محمد کا خط چھپایا ہے جس کا حاصل ہے کہ بیں پہلے ہی مرزا قادیاتی کو بزرگ جمعت تھا اور اب بھی جمہتا ہوں یہ خط مرزا قادیاتی کے اقل کو بالکل غلط بتا رہا ہے۔ ذرا انسانی انسانی کی جائے کہ مرزا قادیاتی ہیشہ اے کوستے رہے اور اُس کے مرنے کو اپنی صدافت کا معیار بتاتے رہے اور اُس کی مرنے کو اپنی صدافت کا معیار بتاتے طبیعت پر نظر کر کے کہا جائے کہ جمل محمل کی نسبت مرزا قادیاتی کا بیا حال رہا ہو اور برسوں ای حالت پر گفیدت پر نظر کر کے کہا جائے کہ جمل محمل کی نسبت مرزا قادیاتی کا بیان کی فطرت کے بالکل خلاف گندرے ہوں۔ اس کا خیال مرزا قادیاتی ہے۔ بیان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر یہ خطر محمل مصنوی نمیں ہے تو اے کہ وہ مرزا قادیاتی کے صریح اقوال سے انہیں کا ذب لئے وہ کی طرح لائق اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم تو مرزا قادیاتی کے صریح اقوال سے انہیں کا ذب لئے دہ کی طرح لائق اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم تو مرزا قادیاتی کے صریح اقوال سے انہیں کا ذب طاحت میں بو گئی۔

أس برتسم كھائى ہے بيكہا بديكى دليل بىكداس كے لئے ندكوئى شرط مقى اور ندأس كے لئے کوئی شرط ہوسکتی ہے۔ اس کا ظہور ہوتا ہر طرح ضرور تھا اور جس پیشین کوئی کیلیے جملہ ' تُوبي تُوبي '' شرط كها عميا ہے۔ اس كى حقيقت بھى عنقريب ظاہر موجائے گى اور بخولى اُس کَ مُنطَعی اظهر من القمس کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس جماعت میں جوبعض لکھیے یر مے ہیں۔ وہ اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ منسوخ کیا چیز ہوگئ۔ وعدہ اور وعید تو آئندہ کی ایک خبر ہے اور خبر کے منسوخ ہونے کا تو دنیا میں کوئی صاحب عقل قائل نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی وعدہ کرنے والے نے کوئی وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو وہ وعدہ كرنے والا وعدہ خلاف كہلائے گا۔ وعدے كے منسوخ مونے كے كوئى معنى نہيں ميں۔ جو لوگ قرآن مجید میں کننے کے قائل ہیں وہ صرف بعض احکام کو منسوخ کہتے ہیں جو وقتی ضرورت کے لئے کسی وقت دیئے مگئے اور جب وہ ضرورت نہ رہی تو وہ حکم بھی اٹھا دیا گیا۔ قرآن مجید کی خبروں میں کوئی مسلمان گنخ کا قائل نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ خلاف ہونا حبوث بولنا سب کے نزدیک محال ہے۔خواہ وہ امکان کذب کے قائل ہوں یا امتناع کذب کے۔مسلمان اہل دل بین کر کانب جائے گا کہ خدائے تعالی جموث بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ (نعوذ باللہ) غرِضکہ پیشین کوئی کے ٹل جانے یا منسوخ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہوسکتے بجز اس کے کہ جو خدائے تعالی نے خبر دی متی وہ غلط تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان چکے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم کوئی ولیل شرعی

گر چونکہ تصوف کی کتابوں میں اکثر مجگہ عارف کی حالت کا بیان ہوتا ہے۔ اس کئے جو صاحب حال نہیں ہیں وہ اُسے سمجھ نہیں سکتے اور بغیر اُن کے کلام کو کس دعویٰ کے جوت میں پیش کرنا جہل مرکب ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو کوئی آیت قرآنی پیش کرو۔ اس کے علاوہ خلیفہ صاحب بید تو فرمائیں کہ جملہ یو جیلوں کا اور پیشن کرنا جا افرض سیج بھی مان لیا جائے تو اس پیشین کوئی کے جواب میں اسے پیش کرنا عوام کوئنس دعوکا دینا ہے۔ اگر پکھ عقل ہے تو خیال کرنا چاہئے کہ مرزا قادیانی نے صرف دعدہ الی نہیں بیان کیا کہ آپ کہہ سکیس کہ اُس نے دعدہ کیا تھا، مگر پورا نہ کیا اور یو عدو لا یو فی ہوگیا۔

بھائیو! مرزا قادیانی تو بڑے اصرار اور نہایت پینٹی سے بید کہدرہے ہیں کہ اس وعدة اللی کا پورا ہوتا تقدیم مرم ہے۔ بید وعدہ ضرور پورا ہوگا اگر وعدہ پورا نہ ہوتو میں جمونا ہول۔ دوسرے مقام پر خدا کی فتم کھا کر اس وعدہ کا پورا ہوتا بیان کرتے ہیں اور اسے اپن صدانت کا معیار کہتے ہیں اور اسے کیورا نہ ہونے کو اپنے کذب کا معیار بتاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ مرزا قادیانی اسپنے مقرر کردہ معیار کے بموجب کاذب ہیں۔ یہاں جملہ ویو علی و لیو فی "سے اُن کی صداقت کیوکر ثابت ہوگتی ہے۔

الحاصل، دوسری پیشین کوئی بھی ایسی غلط ثابت ہوئی جس طرح پہلی پیشین کوئی غلط ثابت ہوئی تھی۔ بلکہ دوسری پیشین کوئی کے غلط ہونے سے مرزا قادیائی کا کذب نہایت ہی روشن ہوگیا۔ کیونکہ وہ اپنے متعدہ اقراروں سے کا ذب ثابت ہوئی ہی کہنا ہے کہ قادیائی ہماعت بہتو بتائے کہ وہ نکاح بھی منسوخ ہوگیا جس کے خصے یہ بھی کہنا ہے کہ قادیائی جماعت بہتو بتائے کہ وہ نکاح بھی منسوخ ہوگیا جس کے ظہور کا برسوں اس قدر زور وشور سے دکوئی ہوتا رہا اور اس مفروضہ بوی کے شوہر کی موت کی وعید بھی ٹل گئی گر بہتو فرمائے کہ مسلمان، عیمائی، آربی، سب کے مقابل بی جو مرزا قادیائی نے نہایت بی عظیم الشان نشان اپنی صداقت کے جوت میں پیش کرتا چاہا تھا اور مدوں انتظار میں رکھا وہ کیا ہوا۔ کیا اس میں بھی آپ کوکوئی عذر ہوسکتا ہے کہ جے نہایت بی عظیم الشان کہ کر تخلوق کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ وہ محض اُن کی خیالی آرزوتھی جو پوری نہ ہوئی؟ اگر اتفاقیہ طور سے پوری ہوجاتی تو پھر عظیم الشان نشان تھا۔ الند اکر غضب پوری نہ ہوئی؟ اگر اتفاقیہ طور سے نوری ہوجاتی تو پھر عظیم الشان نشان تھا۔ الند اکر غضب پوری نہ ہوئی؟ اگر اتفاقیہ طور سے اوری ہوجاتی کوئی کا ظہور نہ ہوا گر پھر کہا جاتا ہے کہ پیشین گوئی کی صدافت ثابت ہوئی۔ اس اعلانیہ کذب یا نہایت درجہ کی بیوق ٹی کا کیا نھکا نا

ب. ایے حضرات کے سمجھانے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے جن کی عمل وقہم بالکل اُلٹ منی ہو اور باطل برئ نے اُن کے دل کو بالکل تاریک کرویا ہو۔

بن او! مرزا قادیانی کے کذب کے ثبوت میں میں نے یہ پیشین کوئی ای غض ے پی کی ے کہ متعدد وجوہ سے اُن کا کاذب ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ شاید تل بات کی طور سے آپ کے ذہن عل آجائے۔ یہ فیرخواہ یرادران اسلام کو ہلاکت ابدی ے بیانے کے لئے ایک فریب خوردہ کی تمام جمونی باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک بات کو پٹی کرتا ہے اور مثل آ فآب روٹن کر کے دکھاتا ہے کہ اس سے اس فریب خوروہ کا کذب

عیاں مور ہا ہے اور مختلف طریقوں ہے اس کے کذب کی تاریجی نظر آ ربی ہے۔ اسے دیکمو

اورایل جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو پر ہیز کرو۔ اب چیشی پیشین کوئی کے متعلق یہ دکھانا منتور ہے کہ وہ بھی ہر طرح سے غلط

ٹابت ہوئی اور جو جوابات اس کے دیئے گئے ہیں وہ خود مرزا قادیانی کے اقوال سے غلط البت ہوتے ایں۔ بعض اقوال یہا ل تقل کے جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہون۔

منكوحهُ آساني كے متعلق مرزا قادياني كے بعض البامات واقوال

(الف) ان دنول جوزیادہ تُقرح کے لئے بار بار توجہ کی کی تو معلوم ہوا کہ خدا نے مقرر كر ركها ہے كه وه مكتوب اليه (احمد بيك) كى وختر كلال كوجس كى ورخواست كى كئى تقى ہر

ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کارات عاجز کے تکاح میں لائے گا۔''

(مرزا قادياني كااشتبار مرقومه ١٠ جولا في ١٨٨٨ء مجموعه اشتهارات جاص ١٥٨)

معزز ناظرین! ذرا اس قول بر دوبارہ نظر کر کے فرمائیں کہ اس قول میں جس بات کو مرزا قادیانی تقدیر خداوندی بتاتے ہیں اس کے ہونے یا نہ ہونے کے لئے کوئی شرط ہوسکتی ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ ہر مانع دور ہونے نے بعد انجام کار وہ اڑکی خاص مرزا

قادیانی کے نکاح میں آئے گی تو کوئی وجد الی ہوسکتی ہے کہ بید تقدیرش جائے اور اس کا ظبور نه ہو۔ آ ب سوچ کر ذبن نشین رکھئے۔

ضدائے تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جو اس کام کو روک ارب میں

مددگار ہوگا اور انجام كار اس لؤكى كوتمبارى طرف والى لائے گا۔كوئى نيس جو خداكى باتوں كو تال سكے\_ (ايينا)

اس تول پر بھی مر نظر کر کے کہتے کہ جب خدائے تعالی کا بید دعدہ ہے کہ انجام کار ٹس وہ لڑی مرزا قادیانی کے پاس آئے گی اور خدائے تعالی کا بید پہنند وعدہ ہے کر اُس نہیں سکا۔ تو کیوکر ہوسکا ہے کہ اُس کے ظہور کے لئے اسی شرط ہوکہ خدا کا بید وعدد پورا نہ ہواور بیدارشاد خدادندی کہ انجام کاروہ لڑی مرزا قادیانی کی طرف والی آئے گی۔

جمونا خابت ہوا اور وہ لڑکی مرزا قادیانی کے پاس ند آئی کوئی ایماعمار اس کا اقرار میں کرسکا۔

(ج) ضدائے تعالی کی طرف سے بھی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ الاکی اس عاجر کا ح تا اور کی اس عاجر کے اس عاجر کے اس کا جناز علی آجائے کی اس عاجر کے لکار میں آجائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو بیری طرف لائے۔

(اشتهار ۲ من ۱۹۸۱ مجموعه اشتهارات ص ۲۱۹ ج۱)

ناظرین! اس قول بی بھی تال فرما دیں کہ جب اس قول کے بموجب خدائے تعالیٰ کی طرف سے بی قرار پا چکا ہے کہ وہ لڑکی، ہر طرح سے مرزا قادیانی کے نکاح بی آئے گی تو اس کے لئے اسکی شرط کیوکر ہوئتی ہے کہ اُس کے پورا ہوجانے سے نکاح کا ظہور نہ ہوا۔ ایسا ہر کرنیس ہوسکی۔ اگر یہ وعدہ سمجے نہیں ہے تو محمدی کا نکاح بی آ نا ضرور

ا اس پر نظر سیجے کہ یہ مبارت نظیفہ قادیان کے جواب کو بھی غلا بتا رہی ہے کیونکہ جو لوگ روک رہے تھے وہ خاص محری کے نکاح سے روک رہے تھے اور پھر ای کتاب کی نبیت یہ کہا گیا کہ انہام کا ارتمبادی طرف واپن لائے گا۔ محمدی کی اولاد کا تو اس وقت وجود بھی شد تھا بلکہ اس کا کسی کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر روکنے کے کیا معنی اور واپن لائے کے کیا معنی ۔ وہ اس وقت سے مرز اقاد یائی نے بیان کئے ہیں وہ اس وقت سیح ہو گئے ہیں کہ محمدی مرز اقاد یائی کے نکاح میں آئے ، الغرض الی صراحت کے بعد کوئی صاحب بیٹین کہ سکتا کہ نکاح میں آئے ہے یہ مراد ہے کہ محمدی کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی نہ کوئی لاکی مرز اقاد یائی کے خاندان میں بیائی جائے گی اور یہ ایسے غلامتی ہیں کہ کوئی ذکی عشل صالت بھی وہ واس میں اس کی خلطی ہے انکار نہیں کر سکتا۔

بے اور اگر بالفرض ایبا نہ ہوتو بدخدا کا متغیر ہوتا اور کاذب اور وعدہ خلاف ہوتا ابت نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ کوئی ذی فہم اس سے انکار نہیں کرسکتا۔

خدا تعالی نے پیشین کوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کد۔

احمد بیک کی دفتر کلال انجام کارتمهارے نکاح میں آئے گی اور بہت لوگ (1) عدادت کریں گے کہانیا نہ ہو۔

> لیکن آ خر کار ایبا ہی **ہوگا**۔ (٢)

برطرح سے اُس کوتمہاری طرف لائے گا باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ (٣)

اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔ (r)

> اوراس کام کوضرور بورا کرےگا۔ (a)

کو کی نہیں جو اسے روک سکے۔ (ازالة الاوبام ص٣٩٦ خزائن جهم ٣٠٥) **(Y)** 

مرزا قادیانی کا برالهای قول ہے۔جس میں چد جلے ہیں۔ ان می خدائے

تعالی کا نہایت پختہ وعدہ اس طرح ہے کہ انجام کار وہ لڑی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی اور پر اُس کی کال تاکید اور پختی کے لئے کہا گیا کہ آخر کار ایسا بی ہوگا۔ پہال لفظ انجام کار اور آخر کار خوب محوظ رہے اور آخر کے دو جملے کہ اس کام کو ضرور ایورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اُے روک سکے، کیسی یقینی شہادت دے رہے ہیں کہ اس لڑک کے تکا ح میں آنے کے لئے کوئی الی شرط نہیں ہو عق بس کی دجہ سے تکاح کا ظہور رک جائے۔ اب اگر کسی وجہ سے اس کے تکاح کا ظہور نہ ہوتو تعلق طور سے کہا جائے گا کہ مرزا قادیانی كابيالهام اورسابق كالهامات واقوال سب غلط بين اور بغيراس كے غلط مانے جوئے بيد کبنا کرظہور نکاح کے لئے شرط تھی اور اس شرط کے بائے جانے سے فکاح تھے ہوگیا۔ کس طرح تصحیح نہیں ہوسکا اگر ندکورہ الہامات تصحیح ہیں تو ظہور نکاح کے لئے کوئی شرط نہیں

موسكنى \_ بمائيو بياتو الى كملى باتم بي جن كا الكاركوني صاحب عمل نيس كرسكنا\_ الاس جلد يركال نظرى جائ اوراس قول كوديكها جائد جوكها جاتا بكر پيشين كوئى شرطى تقى مشرط

ك بورا ند بونے سے فكاح كاظبور ند بوال يد دونوں قول بالكل متعارض بيں جو بات فعداكى طرف سے قرار یا چکی ہوائ کاظہور نہ ہو یہ کیے ہوسکتا ہے؟

حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات نہ کورہ تو اس شرط کو غلط بتاتے ہیں اور چونکہ اُس شرط کو بھی الہائی کہا جاتا ہے اس لئے یہ شرط مرزا قادیانی کے خیال کے بحوجب ان تمام اقوال و الہامات کو غلط بتاتی ہے۔ اس لئے بموجب قائدہ مشہور اذاتھار صالحسا قطا کے دونوں الہامات غلط ثابت ہوئے اور جب ایسے پختہ اور بار بار کے الہامات بھینی غلط ثابت بو چھے تو کوئی وجہ نہیں کہ اُن کے اور الہامات پر اغتبارکیا جائے۔ افسوں ہے کہ ایس روثن باتوں پر بھی حضرات مرزائی نظر نہیں کرتے۔ اب ایک جائے۔ افسوں ہے کہ ایس ماحظہ سیجے اور اس میں تاکیدی الفاظ و کھے کہ ضدا تعالی اُس عورت کو وائیں لائے گا۔ کمرر کہتا ہے اور اس میں تاکیدی الفاظ و کھے کہ خدا تعالی اُس می خورت کو وائیں لائے گا۔ کمرر کہتا ہے اور اُس وعدے کے سیچ ہونے میں شک کرنے کو محمد فرماتا ہے اور اس کے نکاح میں آنے کی نبت کس کس طرح سے تاکیدی وعدہ فرماتا ہے۔ وہ البام یہ ہے۔

(۵) (۱)كذبوا باياتي وكانو بها يستهزؤن فسيكفيكهم الله (۲)ويردها اليك امرمن لدنا اناكنا فاعلين (۳)زوّجنا كها الحق (۳)من ربّك ولا تكونن من الممترين (۵)لاتبديل لكلمات الله (۲)ان ربك فعال لما يريد (۷)انار دوها اليك.....توجهت لفصل الخطاب انّا رادّوها اليك..... وقالوا امتى هذا الوعد قل ان وعد الله حق(۸)ه

(انجام آملم ص ۱۲۹۱ نزائن جااص ایشا)

"انجول نے میری نشاندل کی تکذیب کی ادر شعم کیا۔ سو خدا ان کے لئے سیج کے ادر شعم کیا۔ سو خدا ان کے لئے سیج کفابت کرے گا۔ (۱) اور اُس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا اس کے بعد قول خداوندی ای طرح بیان کرتے ہیں۔ (۲) یہ امر (لیحنی اُس عورت کا واپس لانا) ہماری طرف سے ہور بلا شبہ ہم تی اُس کے کرنے والے ہیں۔ (۳) واپس کے بعد ہم نے نکاح کر دیا۔ (بینکاح کر ویتا) (۴) تیرے رب کی طرف سے کے ہے پس تو شک کرنے والوں سے مت ہوکس زور کی تاکید سے اُس نکاح کا ظاہر ہوتا اور اُس وعدہ خداوندی کا

سی ہونا بیان ہوا ہے اور گھرنص قرآنی ہے اس کی تائید کی گئی ہے کہ (۵) فدا کے کلے (باتیں) بدلائیس کرتیں تیرا رب جس بات کو چاہتا ہے۔ بالفرور اس کو کر دیتا ہے کوئی نہیں جو اے روک سکے۔ (۲) پیٹک ہم اُس کو والی لانے والے ہیں۔ (لفظ ان سے تاکید کر کے والی لانے کو دوبارہ بیان کیا) آج میں فیصلہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا۔ (۷) بلا شبہ ہم اُس کو تیری طرف والی لائیں ہے۔ یہاں تیری مرتبہ اس عورت کے والی لائیں ہے۔ یہاں تیری مرتبہ اس عورت کے والی لائیں ہے۔ یہاں تیری مرتبہ اس عورت کے دائیں لانے کو تاکید بیان کیا۔ (۸) لوگوں نے کہا کہ یہ وعدہ کب ہوگا۔ کہ خد اکا وعدہ سی اس عورت کا ہوئی۔ اُس عورت کا اُس میں تولید نہیں ہوسکا۔''

طالبین حق! اس پر فورکریں کہ یہاں پانچ مقام سے مرزا قادیانی کے پانچ الہام نقل کے گئے ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ متلوحہ آسانی کا نکاح میں آنا لیٹنی ہے۔
کیونکہ مرزا قادیانی کے کرراور بار بار کے الہام سے اس کا ثبوت ہے اور وہ اپنے الہام کا قطعی اور لیٹنی ہونا نہاہت زور سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچ (هیفتہ الوی صاالا فزائن ج جہ ۲۲ ص ۲۲۰) میں لکھتے ہیں۔ ''میں خدائے تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہابات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو قینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں ای طرح اس کلام اس کی جو ترب پر بازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' یہ وہ الہام ہے کہ جس کی نسبت مرزا قادیانی کلستے ہیں کہ اس پر ہم ای طرح ایمان لاتے ہیں، جس طرح لاالله

ا اس پیشین کوئی میں تین جگد تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ بم تیرے پاس آسے واپس لا کیں گے۔ اس کے صریح جموعا ہوجانے پر نظر نیس ہے گر اس سے مرزا قادیانی کا بینشان بیا جاتا ہے کہ دوسرے سے نکاح ہوجانے کی خبر مرزا قادیانی دے رہے ہیں۔ کس قدر تعصب نے پردہ ڈالا ہے کہ جو جملہ نہایت مفائی ہے جموعا ثابت ہو رہا ہے۔ اس پر نظر نیس ہے گر نشان ثابت کرنے کے لئے وہی غلط جملہ پیش ہو رہا ہے۔ ویکھو تخید الاذبان بابت کی ساتھ ، اورث ن ثابت کرنے میں کیما فریب دیا جاتا ہے کینگ یہ الہام اس کے نکاح کے بعد کا ہے بہا الہام وہ ہے جو ہم تیسر سے اور چوتھ نمبر میں نفل کر چکے ہیں۔ جس میں صاف طور سے فدکور ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ باکرہ ہونے کی صالت (بقید آگے)

الا الله محمد وسول الله پر جب اس کے یقین اور صراحت کی بیر حالت ہے تو اس میں طرح کی غلطی کا احتال بھی نہیں ہوسکتا اور بیہ کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس سے غرض مجمدی کا نکاح میں آنا یا اس کے شوہر کا مرنا مقصود نہ تعا بلک صرف ہدایت تھی وہ ہوگئ کی تکرکہ کرر بار بار نہایت صراحت و تاکید سے الہام میں اس کا بیان ہے کہ محمدی نکاح میں آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اب اگر الی صراحت اور تاکید کے بعد اگر اسلام سے مقصود کچے اور کہا جائے تو لاالله الا الله کا مقصود بھی تو حید کے سواکوئی دومرا بیان کر سے گا اور تمام دین کو در ہم برہم کر دے گا اور تا دیا نے جمادی برجاب ہوجائے گی۔ اب ذرا اس نمی نور کیجئے۔ اس الہام کے آٹھ جملوں پر میں نے ہندسہ دیا ہے۔ اس میں غور کیا جائے کہ کس قدر تاکیدات اور صراحت سے اس دخر کے نکاح میں آئے کا بعدہ بلاً تید و شروط کیا گیا ہے۔ ایسے صاف وعدے کے بعد کون انسان حالت ہوش و حواس میں یہ تعد و شروط کیا گیا ہے۔ ایسے صاف وعدے کے بعد کون انسان حالت ہوش و حواس میں یہ کہ سکت کے بعد کون انسان حالت ہوش و حواس میں یہ کہ سکت کے بعد کون انسان حالت ہوش و حواس میں یہ اور یہ وعدہ خداوندی جو ایمی ذرکیا گیا ہے پورا ہوگیا۔

پھائی ایہ ہر گزنیس ہوسکا کہ اگر یہ الہامات سے ہوتے تو اس دخر کا ہر طرح مرزا قادیانی کے نکاح میں آ نا ضرور تھا۔ کوئی شرط اُسے روک نیس سکی تھی اور جب نکاح میں نہ آئی تو یقینا ظاہر ہوگیا کہ وہ سب الہامات غلط تھے۔ وہ الہام خداوندی نہ تھے۔ ای طرح وہ بھی خیالی الہام تھا، جے مجبوری کی حالت میں شرط قرار ویا ہے۔ اب یہ غلطی اس جب موئی کہ مرزا قادیانی شیطانی الہامات کو رحمانی سمجھے یا الہام کے معنی تجھنے میں غلطی کی گر ہر طرح مرزا قادیانی کا قول لائق اعتبار نہ رہا کیونکہ جب ایے بار بار کے بھی الہام پر کیونکہ جب ایے بار بار کے بھی الہام پر کیونکہ اس کے متع موجود ہونے کے الہام پر کیونکہ اس کے متع موجود ہونے کے الہام پر کیونکہ اس کے متع موجود ہونے کے الہام پر کیونکہ اس کے متاب دورا تا ویائی کو اس غلطی سے محصوم بتا کر ضرا پر ظاف وعدگی کا بیس قوی احتمال نہ ہو؟ اگر مرزا قادیائی کو اس غلطی سے محصوم بتا کر ضرا پر ظاف وعدگی کا بیس قوی احتمال نہ ہو؟ اگر مرزا قادیائی کو اس غلطی سے محصوم بتا کر ضرا پر ظاف وعدگی کا اس نے کہا ہو اس کے ایس کے دار دیا گیا ہو اس کے ایس کا دار دیا گیا ہو اس کے داہی آئے پر زور دیا گیا ہو، گر اب

الزام دیں تو انہیں ضرور ماننا ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کے تمام وعدے اور وعیدیں غیر معتبر ہیں۔ (نعوذ باللہ) کیونکہ ایسے پانتہ وعدے جس کی نسبت کہا حمیا۔

(۱) كه آخر كارابيا بى ہوگا۔

(۲) ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔

۳) ادر اُس کام کوضر در بورا کرے گا۔

(٣) کوئی نہیں جو اُسے روک سکے۔

جب الى شديد پختل كے بعد بھى وعدہ الى پورا نہ ہوتو تجرجن وعدول بي الى الى الله بحر بن وعدول بي الى الله تختل نہ ہو اُن پر كيا اعتبار ہوسكتا ہے۔ غرضك تمام وعدہ اللى غير معتبر تظہرے اور سارى شريعت ورہم برہم ہوگئ لفف يہ ہے كہ مرزا قاويانى بھى اس كا اقرار كرتے ہيں "كراكيك وعدہ كے ظلاف ہوجانے ہے تمام وعدول بين زلزلہ پڑجائے گا۔"

(توضیح سرام ص ۸خزائن جسام ۵۳)

یہ اقوال اس وقت کے ہیں کہ مرزا قادیانی کو اس کے نکاح بیں آنے کی امید متی اور جب ماس کا مرتبہ پہنچا اور لوگول کا اعتراض شروع ہوا ہے تو کی طور سے بات بنائی ہے اور اس کذب پر پردہ ڈالنا چاہا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔

الآل اپنی آخری کتاب (تتہ هید الوی ص۱۳۱ نزائن ج۲۲ ص ۵۵ )ش لکھتے ہیں۔ "بیام کہ الہام میں بی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ بیددرست ہے گرجیا ہم بیان کر چے ہیں کہ اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تمی جو اسی وقت شائع کی گئی تمی اور وہ بید ایشھا الممواۃ توبی توبی فان البلاء علی عقبک پس جب ان لوگوں نے شرط کو پراکر دیا تو نکاح تح ہوگیا۔ یا تاخیر میں پڑھیا۔" اب اگر دنیا میں عقل و انساف، ہے تو الل انساف مرزا قادیانی کے ذکورہ اقوال پر مردنظر کر کے اس جواب کو طاحظہ کریں اور فرمائیں کہ یہ جواب کس طرح صحیح ہوسکتا ہے۔ کوئی صاحب عقل منصف مزان اس جواب کوسی خمیں کہ سکتا۔ اس کی غلطی آفاب کی طرح روثن ہے جو صفرات تھانیت کے طالب بون اُن کواس جواب کے قلط ہونے کے وجوہ طاحظہ ہوں۔ میلی ، دوسری اور تیسری وجیہ

أس وعده كے ظبور كے لئے كوئى شرط عنى اور أس شرط كو وہ لوگ بورا كرنے والے تھے اور اُن کے ایمان میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اُسے ضرورعلم ہوگا کہ بدلوگ شرط کو بورا کریں مے۔ اس علم کے ساتھ خدا کی طرف سے بید تقذیر کیونکر ہوسکتی ہے کہ احمد بیک کی وختر کلاں ہر ایک مائع دور مونے کے بعد انجام کار مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی مر مرزا قادیانی مللے اور تیسرے قول میں نہایت صفائی سے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ نققد یر الی ای طرح ہو چکی ہے۔غرضکہ اس دعویٰ کو نقند یر الی کہہ کر اُس کے ظہور کے لئے کسی شرط کو پیش کرنا کسی طرح تھی نہیں ہوسکتا۔ بجز اس کے کہ وہ قدوس جامع صفات کمالیہ مرزائیوں کے نزدیک عالم الغیب نہ ہو یا ہوں بی جموث کہہ دیا ہو۔ (استنفرالله) مر ان حفرات سے عبب نہیں کہ جس طرح اس قدوس کو وعدہ خلاف مان یکے جیں اسے بھی مان لیں اور خدا کی خدائی اور رسولوں کی رسالت کوغیر معتبر تھہرا کیں۔ اُن کے الہام کے ان جملوں کو ملاحظہ کیا جائے۔ (۱)احمد بیک کی دختر کلاں انجام کارتمارے تکاح میں آئے گی۔ (۲)اور آخر کار ایبا بی ہوگا۔" (٣) خدائے تعالی برطرح أ To وتمهاري طرف لائ كا-" (م)اس كام كوضرور بورا كرے كا-" اب جو **غدا نعالی کی نسبت قا**درمطلق کااعتقاد رکھتے ہیں وہ فرمائیں کہ جس کام کی نسبت اللہ تعالیٰ اس زور کے ساتھ فرما دے کہ انجام کار ایبا ہی ہوگا اور ضرور ہوگا چر اُس کی طرف سے الی شرط موسکی ہے کہ اُس کے ظہور کو روک دے اور کی وجہ سے وہ کام نہ ہو؟ اور اگر ایبا مولو وه قادر توانا اور عالم الغيب والشهاده، عاج، يا نادان، نه مرح كا؟ ضرور ممرح كار محرجس جواب سے خدائے قدوس بر الیا سخت الزام آئے وہ جواب کسی مسلمان کے نزویک محج موسکتا ہے؟ برگزنہیں۔

(٣) ای طرح پانچ یں الہای قول کو پیش نظر کر کے اس شرط کے پیش کرنے کو طاحظہ کیجئے۔ اس قول میں تین جگہ وعدہ خدائی بتا کید بیان ہوا ہے کہ اُس لڑکی کو لوٹا کر ہم تیرے

یا س لائیں مے۔ پھراس وعدہ کی نسبت یہ بھی کہنا ہے کہ سچا وعدہ ہے اُسی تول میں یہ جملہ ﴿ بھی ہے کہ والیس کے بعد ہم نے نکاح کر دیا۔ پھراس والیس کے بعد زاح کر وینے کی صداقت نہایت زور سے اس طرح کی ہے کہ تیرے رب کی طرف سے مج ہے تو اس میں شک کرنے والوں سے نہ ہو۔ ان الہامات کے بعد بیر کہہ دینا کہ اُس نکاح کیلئے شرط تھی اُس کے بیرا ہوجانے سے نکاح فتح ہو گیا کیسی صرح بناوٹ اور خدائے قدوس پر الزام لگانا ہے۔ جس بات کے لئے خدائے تعالی الیا پہنتہ وعدہ کرے جس کام کیلیے وہ خود ارشاد فرمائے کہ ہم نے کر دیا اور خاطب کو اس میں شک کرنے کی ممانعت کرے غضب ہے کہ أس كا ظهور ند ہو۔ أس كے ظبور كيليح أكر كوئى شرط خداكى طرف سے ہوتى تو أس عورت کے لوٹانے کا ایباحتی وعدہ اس کی طرف سے ہوسکا تھا؟ ہر گزنہیں۔ باوجود اس علم سے کہ أس كے لئے شرط ہے اور وہ شرط بورى مونے والى ہے۔ وہ قدوس، سجان يدكمه سكا تھا كه والہی کے بعد ہم نے نکاح کر دیا تواس میں شک ندکر؟ یہ ہر گزنبیں ہوسکا۔ بھائیو یہ خدا تعالی پر کیسا سخت الزام ہے کہ جس کام کی نبعت وہ قادر مطلق بیکمہ دے کہ ہم نے کر دیا اور وہ کام نہ ہو بہتو ایک روش باتیں ہیں کہ آ فاب کی طرح مرزا قادیانی کے كذب كو ظاہر کر رہی ہیں۔ اس میں خدائے قدوس بر صرف یکی الزام نہیں آتا کہ اُس کے پختہ وعدے بھی پورے نہیں ہوتے بلکہ اس کا صریح کذب ثابت ہوتا ہے۔ (نعوذ باللہ) پھر اب کہتے کہ رسول کی رسالت اور شریعت الٰہی کے وعدہ و وعید ہر کیونکر یقین ہوسکتا ہے۔ کیا قرآن یاک کی وہ نصوص قطعیہ جن میں نہایت تاکید سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کے وعدے خلاف نبیں ہوتے۔ سب کے سب غلط نہ ہوجائیں میے؟ کیا منکرین اسلام مسلمانوں کو یہ الزام نہ دیں معے؟ کہ مسلمانوں کے اعقاد میں خدادعدہ خلافی کرتا ہے اور جموث بولی ہے اور اس صریح وعدہ خلافی کوسنت اللہ کمد کر اس سے اٹکار کرنا دن کو رات الزام ضرور آئے گا اور اُسے سنت اللہ کہنے سے الزام بہت زیادہ ہوجائے گا کیونکہ اس کے كبنے كے يدمعنى مول مے كه وعده خلائى كرما الله تعالى كى عادت متره اورمستحكمه بان

بدي الزامات كے بعد بحى نمايت شوخ چشى سے بعض پڑھے تھے مرزائى بحى مرزا قاديائى كى صداقت البت كرنے كے لئے اس شرط كو چش كرتے ہيں اور بينيس ديكھتے كداس شرط كے مائنے سے عدائے قدوس پر كيبے كيے الزام آتے ہيں اس كا سبب چونيس ہوسكا۔ بجو اس كے كہ عادكى وجہ سے نئس لتارہ نے ناركو عار پر افتيار كرنا پنديدہ كر ديا ہے يا اس باب ش عش سلب كردى كئى ہے۔ من يُصلِل لله فلا عَادِي كَهُ عَادِي الشاد ہے۔

باب میں عمل سلب كر دى من سب من يصلل لله فلا هادى لله سي ارشاد ہے۔ چو ورد: اس می او شرخی رہا کہ احمد بیك كى اڑكى كا مرزا قاديانى كے تكات مي آنا خدائے تعالیٰ کا نہایت پنتہ وعدہ تھا اور ایسا وعدہ جو بار بار کیا عمیا اور اس کی سیائی اور پورا مونے کا ایما پختہ اور کال واوق والایا گیا جس سے زیادہ پھٹی خیال میں نہیں آ سکتی۔ ای وج سے اس ش شک کرنے کی ممانعت کی می ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کے قول کے بموجب بھی اس نکاح کا ظہور ضرور ہے۔ اس کے لئے کوئی شرط اور قیدنہیں ہوستی۔ (ازالة الاوبام ص٩٣٧ فزائن جسم ٩٢٢ ) عن لكية بي - "وه بر بات ير قادر ب مر ائی مفات قدیمہ اور این عبد و وعدے کے برظاف کوئی بات نیس کرتا اور سب کھ کرتا ہے۔" اور (توجیع مرام ص ۸ فردائن جسم ص ۵۵) ش اس سے زیادہ لکھتے ہیں۔"اس ش خدائے تعالی کے اُس وعدے کا مخلف نہیں جواس کی تمام پاک تمایوں میں بتواتر وتصریح موجود ہے کہ بہشت میں دافل ہونے والے چراس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ کیا ایسے بزرگ ادر حتی وعده کا ٹوٹ علی خانا خدا تعالی کے تمام وعدوں پر ایک بخت زلزلد لانا ..... ان لغو ہا توں ہے خدائے تعالی کی کسرشان اور کمال درجہ کی بے ادبی نہیں ہوگی۔'' مرزا قادیانی كا يوقول خوب ياد ركھنے كے لائل بــ ان دونوں قولوں نے نمايت مفائى سے ثابت كر دیا کہ حسب وعدہ خداوندی احمد بیک کی لڑکی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آٹا ضرور تھا اور اس وعدے کے بورا نہ ہونے سے خدا تعالی کے تمام وعدے غیر معتبر ہوجا کیں سے اور أس كى كمر شان اور كمال ورجدكى باولى موكى - اى لئ مرزا قاديانى كى بداقوال أن کے جواب کو محض غلط متاتے ہیں۔ اس نکاح کا ظبور نہ ہونا خدائے تعالیٰ کے اُن وعدوں ے بالکل خلاف ہے۔ جو اور نقل کے مجھے۔ اُن ولمدوں کامضمون آ فاب کی طرح دکھا رہا ،

ہے کہ اُن کا پورا ہوناکس شرط پر موقوف نہیں ہوسکا۔ ۱۱، وعدول کے بعد مرزا قادیانی کا بد جواب دینا مرزا قادیانی کے کذب اور مناوث کی کافی وکیل ہے۔ یا تیج میں وجہ: جس جملہ کوشرط کہا جاتا ہے وہ جملہ کی طرح شرط نیس ہوسکتا کیونکہ مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب اس جملہ میں احمد بیگ کی ساس یعنی اس لاک کی نانی کی طرف سے خطاب ہے۔ کیونکہ وہ بخت مخالف متی اور سیمطلب ہے کہ توبہ کرو ورنہ تیری اوک براورنواس بربلا آئے گی مراس نے توبنیس کی اور مرزا قادیانی کے خلاف اُس نے اپنی نوای کا تکاح سلطان محمد سے کرا دیا۔ اب آپ کے قول کے موجب اُس کی اڑی پر یہ بلا آئی کہ احمد بیگ اس کا شوہر مر گیا اب یہ بتانا جائے کہ نوای کی بلا کیا ہے؟ جو تُوہی ی تُوبِی کا الہام اس کے تکار سے پہلے کا ہے تو نہایت قرین قیاس ہے کہ محمدی کا مرزا ل مرزأ قادياني ك ان دونول قولول برنظر يجيئ كد بهل قول من عام طور بركبدرب ميل كه خدا تعالى ایے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوسرے میں نہایت صفائی سے بتاتے ہیں کہ خداتھ لی کے ایک وعدے میں خلاف ہونے ہے اس کے تمام وعدول میں زلزلہ پر جاتا ہے با عہمہ حضرات مرزائی مرزا قادیانی کے ان اقوال کے غلاف خدا تعالیٰ کی وعدہ ظلافی کے ثبوت میں آ بت یُصِبُکُمْ بَغْضُ الَّذَیٰ یَعَدُکُمْ چَیْں كرتے بين اور حدا تعالى كو وعده خلاف مفہراكر مرزا قاديانى كو سيا تفبرانا جائے بير۔ انسوس صد انسوس وه مضمون ملاحظہ ہوجس میں اُن کے نہایت خاص مرید نے خدا کی وعدہ خلافی ثابت کی ہے تمرشائستہ بیرابیہ ے'' حضرت مسیح موعود کے وصال پر چنو مختفرنوٹ یہ'' ایک دوسرا امر اصل پیشین کوئی کے متعلق یاد رکھنے ا کے قابل یہ ہے کہ اندازی پیشین موئیاں بعض وقت ل بھی جاتی ہیں۔ ایک نہایت کھلی کھلی مثال ہیں ہی کی چشین گوئی ہے۔ (یہ مثال محض غلا ہے کیونکہ حضرت بینس کی پیشین گوئی کا ثبوت نہ قرآن مجید ہے ے ندکی صحح حدیث سے پر کھلی کھلی مثال کس بات کی چیش موری ہے؟ البدضعیف روایت سے عذاب آنے کی پیشین مولی معلوم ہوتا ہے مر اس روایت سے اس کا بورا ہوتا بھی ثابت ہے۔) اس کے بعد مضمون نَكَارِ لِكُمِنَةُ بِينَ اور الله تعالى قرآن شريف من بهي فرما ؟ بإنّ يُكُ صَادفًا يُصِبُكُمُ بَعُضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ جس سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض پیشین کوئیاں کو بظاہر پوری بھی نہیں ہوتیں۔ (پیشین کوئیوں کے پورا نہ ہونے میں بظاہر کی قید لگانا ایک جال فریب کی بات ہے ورنہ بطاہر پورا نہ ہونے کے کیا معنی مرزا قادیانی کی جو پیشین موئیاں بوری نبیں ہوتیں۔ وہ ظاہر اور باطن برطرح بوری نبیں ہوئی مگر آیت سے بیا ابت کرنا

ك انبياء كا بعض پيشين كوئيل بوري نبيل موكي فدا برخت الزام لكانا با اگر لفظ بعض ي آب (بقيدآ ك)

قادیانی کے نکاح میں نہ آنا اور سلطان محمد سے بیابا جانا اور اُن تمام تعتوں اور برکتوں سے محروم رہنا جو موزا قادیانی سے نکاح پر موقوف تھیں۔ نہایت سخت بلاتھی۔ خاص اُس لاکی کے لئے بھی اور اس کی ماں اور نائی کے لئے بھی وہ ظبور میں آئی اور الہام پورا ہوگیا۔ اس کے بعد اگر وہ مورت تو بہرے یا کوئی دومرا اُس کا عزیز یا رشتہ دارتو ضرور ہے کہ توبہ کے عمدہ نتائج جو اللہ ورسول نے بیان فرمائے ہیں۔ اُنہیں ظاہر ہونا چاہئے۔ ان نتائج میں نہائی عمدہ نتیجہ یہ تھا کہ سلطان محمد مرزا قادیانی پر ایمان لاتا اور محمدی کو طلاق دے کر مرزا قادیانی کے باس آ کر بعاجری عرض کرتا کہ آپ زیاح کر لیس اور مرزا قادیانی نکاح

(بقیه حاشیه صغر گذشته ) کو دهوکه لگا تو اس کی شرح اسان العرب اورتفییر بحرمحیط میں دیکھئے۔ تنزیب رہانی میں مختفر کچھ لکھا عمیا ہے۔ اگر حق طبلی ہے تو اے ملاحظہ کیجئے۔ اگر ان کتابوں کا دیکھنا پہند خاطر نہ ہو تو اپنے مرشد و امام کے مذکور قولوں پر نظر سیجئے۔ کس زور سے کہدرہے میں کد ایک وعدہ کے خلاف ہو جانے ے تمام وعدول میں زلزلہ آ جائے گا۔ اگر اس میں بھی کچھ چون و چرا ہے تو ہم وعوی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ محض غلط ہے۔ کیونکہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کے خالف ہے۔ اس سے پہلے اس کی کامل تحقیق نکھی گئی ہے۔ مضمون نگار کی میتح ریشهادت دیت ہے کہ اس کی نظر نہ قرآن مجیدیر ہے نہ علوم عقلیہ پر اور نہ عقل سے أنبيس واسطه ب- أس كى وجه ما حظه بو-قرآن مجيد ميں بہت آيتيں ہيں۔ جن سے يقينا ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی کا نہ وعدہ خلاف ہوتا ہے نہ اُس کی وعید کتی ہے اور عقل طور سے بھی ثابت کر دیا گیا ب- بعض آیتی نقل ہو چکی ہیں۔ اُن آیتوں کو پیش نظر رکھ کر اس آیت کا مطلب سمجھنا جاہے مُرمضمون نگارنے الیانبیں کیا بلک الیا مطلب بیان کیا جس ے قرآن مجید کے مضامین میں اختااف ہوجائے اور ا ٹی تاہمی سے بدوکھاتا جاہا کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ تکہ (لوکان من عند غبر اللّٰه لو جلوافيه اختلافًا كثيرا) سي ارشاد ب اس كا ثبوت كمرمضمون كا دماغ علوم عقليه ي جى خال ے نہایت طاہر ہے کیونکہ آ یت میں (یصبکم بعض الذی یعد کم) موجد جزیے ہے اور موجد جزید موجه کلیا سے عام ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ بعض وعیدیں تھے پہنچیں گی۔ اس وقت بھی تھے ہے جس وقت كل وعيدي أب بنني جائين \_ يبال بعض كا لفظ به البت نبيل كرة كه كل وعيدين نه سينجين گ\_ بيه گفتگو صرف اس وقت ہے کہ یعد مگنہ میں صرف وعید کابیان کہا جائے اور اگر بیافظ وعدہ اور وعید دونوں کوشال ہے اور بظاہر ایسا عی ہونا جائے کیونکد حضرت مولی " نے بی فرمایا ہوگا کد اگر تو ایمان لے آیا تو تیرے لئے بیٹھتیں ہیں۔اور اگر ایمان نہ لایا تو یہ عذاب ہے۔ اس صورت میں تو بعض کہنا ضرور تھا۔

کرتے اور حسب وعدہ محمدی وغیرہ پر برکتیں نازل ہوتیں اور عامد خلاکق اس عظیم الشان نشان سے فیفی یاب ہوتے اور ہزاروں ایمان لاتے اور کالفین اسلام پادری اورآ رید وغیرہ کو پوری ذات ہوگ ۔ کم رید پھی نیس ہوا بلکہ معاملہ بالکل برنکس ہوا کہ آسان پر نکاح ہوکر منسوخ ہوگیا اور اس عظیم الشان نشان کے ظاہر نہ ہوئے سے مرزا قادیانی کو سخت ذلت ہوئی بلکہ مخالفین اسلام کے مقابل میں مرزا قادیانی نے اسلام کو ایک قسم کی ذلت پہنچائی۔

(بقیه حاشیه صفحه گذشته) کیونکه وعده بو یا وطید بو دونول شرطیه ب- اس کے دو بانول میں سے ا یک بات کا ظہور ہوگا۔ یعنی اگر ایمان لے آیا تو وعدہ کا ظہور ہوگا اور اگر ند لایا تو وعید کی مصیبت میں متلا ہوگا۔غرضکہ برصورت میں بعض کا ظہورہوگا۔ خیریہ تو علمی بات تھی مگریہ تو بہ محض سمجھ سکتا ہے كدكوكى شريف ذى اخلاق اس بات كو بر كر كواره نبين كرسكنا كدأ ع جهونا اور وعده خلاف كباج ، گر افسوں اُن کی عقل پر جو اُس قدوس قادر توانا پر بیالزام لگاتے ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور پھر اُس کے مدی میں کہ وہ ذات پاک جو ہر عیب سے منزہ ہے اپنے آپ کو اس عیب سے متصف بناتا ہے کیونکہ انبیاء کی پیشین گوئیاں تو وحی اللی ہوتی میں۔ خدا تعالی جوان پر ظاہر کرتا ہے وہ بیان كرتے ہيں۔ اب اس وحى كے مطابق ظهور نه ہونا خدا تعالى كے كذب اور وعدہ خلافى كو ابت كرتا ب- اب اس كا جوت قرآن مجيدكى آيت سے دينا اس كا يكى مطلب ب كه ضدائ تعالى الى زبان سے فرماتا ہے کدکسی وقت میں وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ (نعوذ باللہ) حضرات مرزائیوں نے اس غیور بے بہتا کی غیرت کوانسان ضعیف البیان کی غیرت ہے بھی کم مرتبہ کر دیا۔ ) پھرمضمون نگار لکھتے ہیں۔''اس کے قرآن کا یہ اصول قائم کرتا ہے کہ مدعی نبوت کے متعلق ہیدد کھنا جاہنے کہ اُس کی اکثر پیشین گوئیاں پوری ہوئیں یانہیں۔'' (مرزا قادیانی کاتعلیمی بداثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے تبعین ا پے علم اور قابیت سے بہت زیادہ اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں۔ اس کا نام جہل سر کب ہے۔ قرآن مجید کے اصول کو سمجھنا مضمون نگار کا کام نہیں کیونکہ پہلے اُن ک قابلیت کی حالت تو پہلے تمن جملوں سے معلوم ہو چکی۔ اب اس جملہ سے اور پھھ معلوم کر لیجئے قرآن مجید کا بیا اصول بتاہ کہ وہ ا کشر پیشین گوئیوں کے بورا ہونے کو معیار صداقت بتانا ہے۔ محض فلط سے پیشین کوئی کے بورا ہوجانے کو نہ قرآن و حدیث نے معیار صداقت بتایا ہے۔ نہ کسی نبی نے ایبا دعویٰ کیا ہے جناب رسول اللہ علیہ نے بہت کچھ پیشین کوئیاں کیں اور ہر ایک پیشین کوئی معیقہ وقت پر پوری ہوتی گئی۔ مگر سی وقت آپ نے پیشین موئیوں کو اپنی صدانت میں پیش نہیں کیا۔ کفار کا معجوہ طلب کرنا قرآن میں مذکور ہے۔

الحاصل بد كيد بوسكا ب كدجن كوتوبكاتهم بواقع انهوں نے توبى بواوراى كى وجد ب وہ توبكر بواوراى كى وجد ب وہ توبكرن والے اس لعت عظى ب محروم رہيں۔ جواس كے ظهور پر موقوف تحى اور تحلوق كثير كى بدايت كا باعث ند بول اور پاور يول اور آريوں كا بلد بھارى ہو۔ الغرض يہ جلد الله معنى كے لحاظ ب لكاح كے منسوخ اور لمتوى ہوئے كے لئے شرط بر گرنہيں بوسكا مرزا قاديانى كا يہ جواب كالل طور سے تابت كر رہا ہے كہ پيشين كوئى كے يورى ہونے سے مايى ہوك يادت كر رہا ہے كہ پيشين كوئى كے يورى ہونے سے مايى ہوك يادى ہو۔ نے سے مايى ہوك يادے كرنے كے بين ۔

چھٹی وجہ: اور اگر اُس جملہ کو شرط مان لیا جائے تو اس شرط کا پور موجانا محض غلط ہے۔ ہر گز پوری خیس مولی۔ جنہیں توبہ کا تھم ہوا تھا انہوں نے توبہ کس وقت نیس کی اور مرزا

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ ) مر اس کے جواب میں بینہیں ہے کہ مارے رسول نے اس قدر چیشین گوئيال كى جين اور أتى پورى موچكى جين - نه خود رسول الله الله اينا فرمايا - اس كو بم پورے طور ے ثابت کر عظم میں کہ پیشین گوئی کرنا انہیاء سے مخصوص نسیں ہے۔ کابن، رمال بجوی بھی پیشین موئیاں کرتے ہیں اور بعض کی اکثر پیشین کوئیاں تھیج بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک کاہند کا ذکر اوپر کیا میا ہے کہ بزے بزے علاء نے اُس کا تجربہ برسوں کیا اور اُس کی چیشین گوئیوں کو سھا بایا۔ اب میہ کہنا کہ قرآن مجید یہ اصول مقرر کرتا ہے کہ جس مدمی نبوت کی اکثر پیشین گو بال ملیح ہوں وہ سچا ے۔ قرآن پر سخت الزام لگانا ہے کہ وہ نبوت کی صحت کا ابیا معیار غلط بتایا ہے جس کو تجربہ اورمشامدہ غلط ثابت کر چکا ہے اور اب بھی بھی حال ہے۔ البتہ قرآن مجید کے نصوص تطعیہ سے بد ا ابت ہے کہ جس مدمی نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی غلط ٹابت ہوجائے وہ کا ذب ہے۔ اُس کا مبوت كالل طور سے او يركيا عميا- اس كے علاوہ مضمون نگار سے ميں يه دريافت كرتا مول كه اگر آيت كا وی عاصل مان لیا جائے جو آپ کے خیال میں ہے، گریہ بتائے کدا کار کی قید آپ نے کس جملہ یا كس لفظ سے تكانى جس آيت سے آپ استدال كرتے ہيں۔ اس ميں تو بعض پيشين كوئيوں كے بورا ہونے کاذکر ہے اور أى لفظ بعض سے آپ يہ جھتے ہيں كه بعض پيشين كوئيال بورى ہوتى ہيں۔ سب نہیں ہوتیں تو آپ کے خیال کے بموجب آیت کا عاصل یہ ہونا جائے کہ جس مدگی نبوت کی بعض پیشین گوئیاں بھی پوری ہوجا کیں تو وہ سچا ہے۔ اس کا بتیجہ بالطرور بد ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کے اکثر وعدے غلط ہوتے ہیں۔ بعض بورے ہوتے ہیں جس خدا کا یہ حال ہے تو اُس کے رسول کی رسالت اور اُس کی شربیت کے تمام وعدے اور وعیدیں کسی طرح لائل اعتبار میں موسکتیں۔ مرزا قادیانی کا متولد یاد سیجئ

قادیانی بر ایمان نبین لائے۔ اس کی تفصیل تنزیهدر بانی اور معیار صداقت میں ملاحظہ مو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جملہ کوشرط کہا جاتا ہے اُس کا مخاطب اس لڑکی کی نانی ہے اور توبہ نہ کرنے کی نقدیر پر اُس کی بیٹی اور نواس پر بلا آنے کی وعید ہے۔ (هیفته الوسی انجام آ تقم ملاحظہ ہو) اس لئے اگر اُس جملہ کوشرط کہا جائے گا تو یہ شرط ای وقت پوری ہوسکتی ہے کہ اُس لڑکی کی تانی اور اُس کی مال اور وہ خود ایمان لائے اور ضمناً اُس کے شوہر کو بھی اس میں داخل کر سکتے ہیں مگر ان میں ہے کوئی ایمان نہ لایا لین کسی نے انہیں سیامسیح موجود نہیں مانا اوران کا مریدنیں ہوا۔ اس لئے بد کہنا کہ لوگوں نے شرط کو بورا کر ویا محض غلط اور مسیح کذب ہے۔ آگر کوئی اڑوی پڑوی یا کوئی دور کا قرابت مند مرزا قادیانی پر بالفرض اعان لے آیا ہوتو اس سے بیشرط کسی طرح پوری نہیں ہوستی۔ بیشرط اس وقت پوری ہوسکتی ہے کہ اس جملہ میں جس سے خطاب کیا گیا ہے وہ توبہ کرے یہ ایہا صریحی اور بدیمی عقل کا علم ہے کہ کوئی ذی عقل تعصب سے علیمدہ ہوکر اس کا انکار نہیں کرسکتا۔ ساتوس وجد. اگر مرزائوں كے سجمانے كے لئے مان ليا جائے كه شرط يوسى موكى تو مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب نکاح کا ظہور ہونا جائے کیونکہ وہ صاف کہدرہ میں کہ اس نکاح کے ظبور کے لئے خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی۔ اب جے تھوڑ انجی علم ب وہ جان سکتا ہے کہ شرط کے بائے جانے سے مشروط کا بایا جانا ضرور ہے۔ لین نکاح کا ظہور مشروط تھا اور ان لوگول کی توبہ شرط تھی۔ اس لئے ضرور ہے کہ جب وہ توبہ کریں تو

(بقیہ حاشیہ سفی گذشتہ) اور وہ فرما یکے بین کہ ایک وعدے کے خلاف ہوج نے ہے اس کے تمام وعدول بین حاشیہ سفی گذشتہ) اور وہ فرما یکے بین کہ ایک وعدے کے خلاف ہو جنے بین تو پھر زلزالہ کی کیا انتہا ہوگی اور خدا کے ساتھ کی قدر ہے او بی ہوگی؟ اس کے علاوہ جب بعض باتوں کے جھا ہوجانے کے کیا انتہا ہوگی اور خدا کے ساتھ کی قدر ہے او دنیا بین مجھوٹا کوئی نہ رہے گا کیونک نمایت جھوٹے ہے جھوٹا بھی مسلما۔ مجھی تہ بھی جو ہوتی جا ہو بی جاتی کہ نہ تا کہ کوئی جھوٹا مدی نبوت و مہدویت کی پیشین کوئی نبیس کر سکتا۔ محض غلط ہے کیا تکداران کا جوت نہ قرآن مجید ہے ہد مدیث سے نہ کوئی عقل دلیل اس پر قائم ہوسکتی ہے ادر تاریخی حالات اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ابن تو مرت تو مہدی ہونے کا عدی تھا اور اس کی چیشین کوئیاں سمجھ ہو تیں۔ دوسرے جھد ہیں اس کا ذکر ہوگیا ہے۔

تکاح کا ظہور ہو محر مرزا قادیانی ججب اُٹی بات کہدرہ ہیں کہ جب شرط بائی می او تکاح کا ظہور نہ ہوا بلکہ منسوخ ہو گیا۔ ناظرین طاحظہ کریں کہ یہ کیسی بدحوای ہے کہ شرط کے بائے جانے کا اقبال ہے اور پھر کہتے ہیں کہ شروط نہیں بایا گیا یعنی جب لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا اور وہ شرط بائی می تو تکاح کا ظہور نہ ہوا۔ دنیا ہیں تمام عقلاء کے نزویک مسلم قاعدہ ہے کہ اذا وجد اضرط وجد الممشووط جب شرط بائی می جائے گی تو مشروط بھی بیایا جائے گی تو مشروط بھی معتقدین یوں تھے ہیں اذا فات المشوط مرزا قادیانی کی بدحوای تھی۔ اب اُن کے بعض معتقدین یوں تھے ہیں اذا فات المشوط فات المشوط مشتمر کیا اور کرایا جو ذی علم کہلاتے ہیں اور فیصلہ آ اُن کے جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جنہیں اُنا ہو تہا کہ کہ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے شرط کو ہیں۔ جنہیں اُنا ہو تہیں کہ مرزا قادیانی تو صاف کہ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے شرط کو پراکر دیا۔ جس کا عاصل عربی ہیں ہے ہوا کہ اذا وجد المشوط محرجیب صاحب اس کے پراک دیا۔ جس کا عاصل عربی ہیں ہے ہوا کہ اذا وجد المشوط محرجیب صاحب اس کے پراک رائے دیا تہ ہوت کی اس صرت اور بدیکی غلطی کا بریشان ہیں یا کم علموں کے پہنے ہیں۔ اب ہم نہیں کہ سکتے کہ اس صرت اور بدیکی غلطی کا بریشان ہیں یا کم علموں کے پہنے دکھنے کہ اس صرت کا در بدیکی غلطی کا بریشان ہیں یا کم علموں کے پہنے دکھنے کہ اس صرت کا ور بدیکی غلطی کا بریشان ہیں یا کہ علموں کے پہنے دکھنے کہ اس صرت کا ور بدیکی غلطی کا بریشان ہیں یا کم علموں کے پہنے دکھنے کے لئے ہو بی جملہ کہد دیا افسوں۔

آ مخویں وجہ: اگر اس مجنونا نہ کلام سے بھی قطع نظری جائے تو ہم بددریافت کرتے ہیں کہ مجمدی کا مرزا قاویانی کے نکاح ش آ تا اُس کے سے اور اُس کے گنج کے باعث خیروبرکت اور ہر طرح کی بھائی کا ہے۔ یا موجب مصیبت و آفت کا؟ مرزا قادیانی نے تو اُس کے نکاح ش آ تا اُس کے نکاح ش آ تا اُس کے نکاح ش آ تا کی بہت کچھ برکتیں بیان کی ہیں اور یہ بھی نہایت ظاہرے کہ قوبہ کرنا الی عمدہ چیز ہے کہ انسان کو وائی عذاب سے نجات و ہی ہے۔ اور ہمیشہ کی داحت اُس کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لئے جب اُن لوگوں نے توبہ کی تو اُن پر برکتیں نازل ہوئی عابی سے بانچا برکتیں اُس منکوحہ پر عابیس۔ یعنی اس نکاح کا ظہور ہوتا چاہئے جس کی وجہ سے بانچا برکتیں اُس منکوحہ پر اور اُس کے کنے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ نہ ہوا اوران برکتوں سے وہ منکوحہ اور اُس کے کنے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ نہ ہوا اوران برکتوں سے وہ منکوحہ اور اُس کے کنے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ نہ ہوا اوران برکتوں سے وہ منکوحہ اور اُس کے کنے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ نہ ہوا اوران برکتوں سے وہ منکوحہ اور اُس کے کنے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ

أس كے تكاح ميں آنے سے احمد يك كے داماد پر بلا آئے كى يعنى وہ مرسے كا اس لئے أن كى توبد نے أس كى بلاكوال ديا مكر بينهايت بى جاباند خيال ہے اس كے دو جواب نہایت عی ظاہر ہیں کدایک ہے کدائی صورت ہوتی کداحمد بیک کا داماد طلاق دے کر اُس سے علیحدہ ہوجاتا۔ اس کے بعد وہ منکوحہ مرزا قادیانی کے نکاح میں آتی۔ اس صورت سے توبه کا ثمرہ دونوں برمرتب ہوتا۔ دوسرا به که اس پیشین گوئی کا بورا ہوتا لینی منکوحهٔ آسانی کا ظاہری نکاح ٹی آ جانا ہزاروں کی ہوایت کا باعث ہوتا اور بے انتہا لوگ مرزا قادیانی کو مان لیتے۔ پھرایے قائدے عظیم الثان کے آ می ایک فخص کی جان جانا کی وائش مند کے طریقد سے مناسب ہوا ہدایت کی منی ایمانی یہاں بھی ہوتا جائے تھا۔ نویں وجہ: مرزا قادیانی نے (منمیر انجام آتھم ص۵۴زائن جاام ۳۳۷) کے ماشیہ میں ای منکوحهٔ آسانی کی نسبت حضرت سرور انبیاء علیه الصلوٰة والسلام کی پیشین م کی نقل کی

نزد کی بلانیں ہوگتی۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے جہاد کو خیال کرہ کہ ایک رُشددبدایت کیلئے براروں جانیں ملف کی گئیں۔ مراس کی کھ پروانیس کی گئ اورجس ب- نکعت میں، "اس پیشین گوئی کی تقدیق کیلئے جناب رسول اللہ عظف نے بھی بہلے سے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے۔ دینروج و یولدلکہ یعنی وہ سمج موعود بیوی کرے گا اور نیز صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تیزوج اور اولان کا ذکر کرنا عام طور پرمقصور نیس کےونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاو بھی ہوتی ہے۔ ان میں کچھے خوبی نہیں بلکہ استروج ' سے مراد خاص مینروج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاج کی پیشین گوئی موجود ہے۔ "اس کلام میں غور کرنے سے کی باتیں ابت موتی میں۔ ایک یہ کدروایت ممزوج و بولدلہ محج ہے۔ مین رسول اللہ عظم كا ارشاد

114

الیکی شرط نہیں ہو نکتی جو کسی حالت میں ظہور نکاح سے مانع ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ جناب رسول الله على ك ارشاد كے بموجب مكوحة آساني مرزا قادياني كے نكاح ش ضرور آئے گی اور اس سے اولاو ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح مرزا قادیانی کے البامات البيرمرزا قادياني كے مدكورہ جوابوں كو غلط بتاتے ہيں۔اى طرح أن كے كہنے ك بموجب جناب رسول الله ملط الله کا ارشاد بھی مرزا قادیانی کے جوابات کو غلط بتا رہے کیونکہ حدیث میں صاف طور سے ارشادہ کہ نکاخ کا ظہور ہوگا اور اُس سے اولاد ہوگی۔ اب اگر کسی وجہ سے نکاح کا ظہور نہ ہوتو مرزا قادیانی کے قول کے بموجب رسول اللہ تلاک کا ارشاد غلط ہوجائے گا۔ اس لئے ضرور ہے کدرسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے مرزا قادیانی کے جوابات کو غلط مانا جائے۔ یہ وہ نتیجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے قطعی ادر صریحی اقوال ہے اظبر من الفسس مورما ب- اب اكر مرزا قادياني كااس مديث كوميح ماننا اور كبراً ا ابنى منكومة ساني كيلي پيشين كوئي مجمنا غلط ب- تو زرا بوش من آكر بمايا جائ كه جب مرزا قادیانی نے الی عظیم الثان غلطی کی ہے جس سے جناب رسول الله عظی پر نہاہت مرت جموثی پیشین موئی کا الزام آیا جس کی وجدے خالفین اسلام کو سخت حمله کا موقع موا تو پحر کیا وجہ ہے کہ جملہ''تو بی تو بی'' کو شرط کہنا تھی مان لیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ جس طرح حدیث نہ کور کے ماننے اور اُسے اپنے مدعا کی پیشین محوثی سیجھنے میں بھاری غلطی کی ای طرح مرزا قادیانی نے اس جملہ کوشرط کہتے میں بھی غلطی کی اور ضرور کی اور اس غلطی کے متعدد دجوہ بھی بیان ہوئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس پیشین کوئی کے غلط ہونے رِ تطعی محم نہ دیا جائے۔ اگر کچھ عقل و انصاف ہے تو ضرور ایبا ہی اکرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب الی بھاری فلطی مرزا قادیانی کی جماعت تعلیم کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اصل دعوی مبدوست ومسیست میں غلطی کوشلیم ند کرے۔ اگر صدافت کا دعویٰ ہے تو اس کا معقول جواب دیں۔

الحاصل، توبی توبی کی شرط کہنا اور اُس کی بنیاد پر نکاح کا تھے بتانا محض مغالطہ ہے۔ اس لئے پیشین کوئی کے خلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی

اولاد کی چیشین کوئی بھی غلط ہوگئی۔

الغرض بياتو روان دليليل جي جوائي روشي سے دكھا ربي جي كدمرزا قادياني كا جواب برطرح فلط ب\_مرف افي جمولي پيشين كوئى كے بناوث كے لئے يد بات بنائى ہے گر وہ بناوٹ بھی الی ہے کہ اُن کے علم وقہم کو پیشیدہ کر کے اُن کے البام جاهلٌ و مجنون کا معداق انہیں بتاتی ہے۔ یہ الہام براجین احمدید معرت سے موجود (مرزا) کے حالات زندگی ص ٨١ بھولد برابين احمديد جهار حمص الديشن اول كے شروع مي أن ك خاص مريدمعراج الدين نے لکھا ہے۔ اب قادياني جاعت مي كوئي ہے جو ان دائل كا جواب دے کدمرزا قادیانی سے بناوٹ کو پوشدہ کر کے اِس پیشین کوئی کی صداقت فابت

اے راستبازو! حل کے پند کرنے والو! یقین کرلوکہ یہ بالکل نامکن ہے کہ کوئی قادیانی اس کا جواب دے سکے۔ اس بیان سے مرزا قادیانی کے تیوں جوابوں کا خاتمہ ہو کیا تکر بغرض تفصیل کیجه اور لکھنا منظور ہے۔ لہذا ووسرا جواب بھی ملاحظہ کیجیئے۔ دوم، تمنہ حقیقت الوجی من ۱۳۳ فزائن ج۳۲ من ۵۵ میں لکھتے ہیں کہ'' کیا آپ کو خبر نہیں۔ يمعو الله مايشاء ويعبت لينى الله تعالى جس بات كوجابتا بمن اديتا ب اورجى عابتا ہے تائم رکھتا ہے۔"

اس نے پہلے تکار کا وعدہ کیا تھا چراسے پورائیس کیا۔ موکر دیا سخت افسون ب كمرزا قادياني في اس آيت كاليمن كك في جو بهت آيات قرآنياورنموس

قطعیہ کے خانف ہیں اور پھر قرآن دانی کا دعویٰ ہے۔ اے جناب جس کلام یاک میں آیت مذکور کے آئ میں بدآ میں مجی ہیں۔ التَّمْدِيْلَ لِكُلِمَاتِ اللَّهِ (الْمِسْ١٣) خداكى باتي بدانيين كرتين جو بات كهد

دی وه ضرور پوری ہوگی۔

مايُدُلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا آنَا بَظَارُم لِلْمَبِيد (ق ٢٩) لِعِن الله تعالى كا ارشاد ب

کہ میرے یہاں کوئی بات بدلانہیں کرتی جو ایک مرتبہ کہد دیا وہ ضرور ہوگا اور وعدے اور

وعید کے بورا ہونے کے لئے تو صراحت کے ساتھ بہت آیتیں ہیں۔مثلاً

إِنَّ اللَّهَ لِا يُخْلِفُ لِللَّهِ مُعَادُ (آل مران 9) (m)

لَنُ يُخَلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ ( فِي ١١٤) (")

اِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ الصَّمَ ٣ العِنْ الله تعالَىٰ كے وعدے میں تخلف ہرگز (4)

خبیں ہوتا۔ اُس کا وعدہ ضرور سیا ہوتا ہے۔ ان آ تول نے نہایت مغائی سے ابت کر دیا کداللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اُس

کے وعدوں میں تغیرو تبدل نہیں ہوتا۔ جو وعدہ وہ کرے گا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اب ضرور ہے کہ ان نصوص کو پیش نظر رکھ کر يَحمُو اللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُعُبُّ (رعد ٣٩) كمعنى كرنا جائية أكرأس كى جربات ش محوادر اثبات مواكر يتوني كى نبوت بمى لائق واوق ندرہ کی۔ کونکہ ہروقت محو کا احمال رہے گا۔ اس لئے ضرور ہے کہ آیت کے ا يسے معنی كئے جائيں كد فدكورہ آيات كے خالف نہ جول اور يداعتراض بھى وارد نہ موسكے وومعنی یہ بین کہ قرآن مجید میں متعدد مجکہ مشیت الی کو عام بیان کیا ہے۔ محر اس سے مقصود مرف الخهار قدرت ہے۔ مثلًا ارشاد ہے۔ پَغُفِرُ لِمَنَ يَّشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنُ يُشَاءُ (آل عمران ۱۲۹) لیعنی جے جاہے بیشے اور جس پر جاہے عذاب کرے۔ مگر دوسری اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ مغفرت اللہ کی معتبد پر ہے۔ اس می کافر ومسلمان سب برابر ہیں۔ گر دوسری آیت إنَّ اللهُ لا يَفْفِرُ أَنْ يُشُوك به (نماء ٨٨) اس بات كو بتا رى ہے كه مشرك كى بخفش نه ہوگى۔ اس لئے ضرور ہوا كه پہلى آيت ميں جو مشتب كو عام لكھا

ب اُس سے مقعود صرف اظہار قدرت ہے محر دوسری آیت نے بیٹابت کر دیا کہ مشرک كَ لَتَ يه معتمون مو يكل ب كر بخشا نه جائ كار اى طرح آيت إنّ اللَّهَ لا يُخلِفُ المعينة الاف يد ابت كرويا كدوعده اللي ش موند موكار ايك معنى يه موسكة بين كدشرايت

البيه من بعض احكام ضرورت وقت اور مناسب حال كے بوتے ہيں۔ دوعلم خداوندى كے

بموجب بدلتے رہے ہیں۔ انہیں کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسے احکام کامحود

اثبات الله تعالى كى مفيت پر ب جے جا ہتا ہے موكرتا ہے۔

بینی شریعت سے اس تھم کومٹا کر اُس کی جگہ دوسراتھم دیتا ہے اور اُس کے اصلی اور واقتی تجید کو وہی جانا ہے یا جے وہ آگاہ کرے۔

عاصل میر کداس آیت میں وعدہ کے تووا اثبات کا ذکرنیس ہے۔ صرف بعض احکام کی نسبت ارشاد موا ہے۔ افسوس ہے کہ مرزا قادیانی باوجود نہایت عظیم الثان وعویٰ

ك اس آيت ك ايے فلامني سمج جونصوص قطعيد كے ظاف جي اور أن سمح معنى كا انہیں علم نہ ہو۔ ادر اب اُن کے خلیفہ بھی اس غلطی پر متنبہ نیس ہوتے۔

دوم، تيسرے جواب ميں مرزا قادياني نے حضرت بونس عليه السام كا قصه پيش كيا ہے۔ اس قصد کا آموند مرزا قاریانی نے غالباً "سولہ سرو، برس تک راا ہے اور اٹی غاط پیمین گوئوں پر بردہ ڈالنے کیلئے مخلف عنوان سے اسے دکھایا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ کوئی ذی علم بھی اصل واقعہ کی محقیق نہیں کرتا اور محققانہ طور سے تغییر، حدیث، سیر، تاریخ کی كابول كو د كيوكر واقعى حالت دريافت نبيل كرتا- اس لئے اس قصه كى واقعى حالت جس قدر قرآن مجیدادر احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔علیحدہ رسالہ یں کھی گئی ہے۔

الله تعالى كففل سے اميد ہےكہ طالبان حق عقريب أس كے مطالعه سے مرور موں ہے۔ یہاں اس قدر لکھنا کافی ہے کہ حضرت بونس علید السلام کی بدپیشین کوئی کرنا کہ بیقوم عذاب الی سے ہلاک ہوگی ندقر آن مجدسے ٹابت ہے ند کی حدیث الیم اس کا پند ہے لیکن غیر معتبر روایت میں آیا ہے کہ حضرت اونس علیہ السلام نے صرف عذاب آنے کی پیشین کوئی کی تھی اور اُسی روایت میں بید بھی ہے کہ وہ پیشین کوئی پوری ہوئی تعنی عذاب آیا اور اس قوم کے سیچ ایمان لانے اور نہایت گریہ ر زاری ہے وہ عا اب ٹل ممیا۔

اب اس قول كومجى ملاحظه كيجيّر جو (تترحقيقت الوي ص١٣٣ فزائن ج٢٢ ص ٥٤٥) ين انبول في تكما ب- " كيا يوس عليه السلام كى ييشين كوئى تكاح يرهف س يحد كم تقى - جس ميں بتلايا كرا تھا كرآ مان پريد فيعلد موجكا بے كر جاليس دن تك اس قوم پر

عذاب نازل ہوگا۔ محر عذاب نازل نہ ہوا حالائکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہ تھی۔ پس وہ خداجس نے ایبا ناحق فیعلمنوخ کر دیا کیا اُس پر مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا كى اور وقت ير ثال دے۔" اجمالى طور يرتو اس جواب كى غلطى ظاہر كر دى گئ- اب ان دونوں پیشین کوئیوں کا فرق مجی کھم معلوم کرنا جائے۔حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں اور اس پیشین کوئی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اس کے متعدد وجوہ انساف وغور ہے ملاحظہ کیجئے۔

حصرت یونس علیہ السلام کی الہامی پیشین کوئی کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کئے یہ كهناكة اسان يرقعي فيعله موكميا ب كه جاليس دن تك اس قوم يرعذاب نازل موكار يحض غلط ہے اور آسان بر تعلق فیصلہ مان کر یہ کہنا کہ عذاب نازل نہ موا۔ قرآن مجید کی صریح

خالفت كرنا ب كيونكه نصوص موجود ب\_

إِنَّ اللَّهَ لاَيُخُلِفُ الْمِيْعَادِ. وَلَنُ يُخُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ ان دونوں آ بحول کے معنی اور اُن کی تغییر اوپر بیان ہوئی ہے جس سے قطعی طور

سے ثابت ہو گیا ہے کہ خدا کے وعدے اور وعید من تخلف ہر گزنہیں ہوسکا۔

الغرض، مرزا قادیانی کی پیشین کوئی نہایت ہی مؤکد اور منتحکم برسوں ہوتی رہی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی آ سانی پیشین کوئی کا جوت ہر گزنہیں ہے۔

معكوحة آساني كے نكاح مي آنے كى خبر اور أس كا نكاح موجانے كے بعد أس ك لوث آنے كى خرنهايت تاكيد كے ساتھ بار باروى كى۔

اور اُس کی نسبت مرزا قادیانی نے کلام خداوندی اس طرح نقل کیا۔ انا کنافاعلین لینی ہم

اس کے کرنے والے ہیں۔

اب قادیانی جماعت بنائے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس طرح کا کلام اللی قرآن و دید سے کہیں ثابت ہے؟ برگز ثابت نہیں ہے۔

اس منكوحد كى نسبت يول الهام مواس أس عورت كالوث كرآناحق بـ اس

ل شفاء قاضي عياض اور تاريخ طبري فاري ملاحظه مور

4111

میں شک ند کرنا لیعنی مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا ایبالیقین ہے کداس میں شک کرنے کی ممانعت کی می اب کوئی بتائے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس طرح کس وقت کہا

اس وعدہ کی نبیت ان کا الہام ہے کہ خدا کی بائل بدل نہیں سکتیں۔ این اس وعدہ میں تقر و تبدل بر گزنہیں بوسکتا ہے بلکہ اس کا پورا ہونا ضروری (r)

ہے۔ کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ حضرت بنس علیہ السلام سے بیہ بھی صراحت کی مخی تھی۔ *برگز*نہیں۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ بار بار کی توجہ سے بیمعلوم موا کہ ضدائے تعالی اُس (4)

اركى كو برايك ، نع دور مونے كے بعد انجام كار اس عاجز كے تكار يل لائے كا۔

حعرت ينس عليدالسلام نے نزول عذاب كے لئے اليا يقين كسى وقت نيس بيان كيا۔

ان دونوں واقعوں میں نہایت فرق ظاہر ہوا اور بہت بوا فرق یہ ہے کہ حضرت

یوٹس علیہ السلام کی پیشین کوئی وعید ہے اور مرزا قادیانی کی یہ پیشین کوئی وعدہ ہے۔

الغرض، بونس علیہ السلام کی پیشین کوئی کو منکوحہ آسانی والی پیشین کوئی ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔اس کے جمونا ہونے کے جواب میں اسے پیش کرنا سخت مغالط دینا ہے۔

سب سے اوّل تو یہ بات ہے کہ قطعی طور سے اس کا جموت نیس ہے کہ حضرت

بوٹس علیہ السلام نے الہامی پیشین کوئی کی تھی۔ ا كركس فتم كا فهوت ہے تو صرف اس قدر ہے كه مذاب آنے كى پيشين كوئي متى

وہ پوری مولی۔ لین عذاب آیا۔ جس ضعیف روایت میں الہام سے پیشین کوئی کرنا آیا ب أس عن عذاب كا آنا محى ذكور ب تقير درمنور طاحظه يج اوريكا جائ كه

عذاب نیس آیا۔ تو گار الهای پیشین کوئی کا ثبورة ضعیف روایت سے بھی نہ موگا۔ اگر کسی ذی علم کووٹوئی ہوتو ٹابت کرے گر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرسکا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مرزا قادیائی کا پہلا جواب تو خود انہیں کے متعدد اقوال سے غلا ثابت موا اور دوسرا اور تیسرا جواب نصوص قطعیہ قرآنیہ کے خلاف ہے اور تیسرا

جواب واقعات کی رو سے بھی غلط ہے اور خلیفہ قادیائی نے جو جواب تراشا ہے اور قرآنی جواب بتایا ہے۔ اس کا نہایت کانی جواب فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے اور یہال جو اقوال مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے ہیں وہ بھی اُن کے جواب کو خلط بنا رہے ہیں

اوراس ربمی اِکر کس صاحب کوسیری نه بولو سخمهٔ حسهٔ اوّل فیصله آسانی ملاحظه کر لیس۔

بلا خرأس میں کس طرح کا شبنیں رہا کہ متلومہ آسانی کے اور اُس کے شوہر کے متعلق جو

پیشین کوئی مرزا قادیانی نے ک متی وہ ہرطرح غلا موئی۔ کسی منصف فہیدہ کو ان دونوں

بلکہ تنیوں چیشین کوئیوں کے مجمونا ہونے میں کوئی شک وشبر نہیں رہا۔ ان کا غلط ہونا آفاب تابال کی طرح روش مورہا ہے۔ اب اگر کسی فتیرہ چٹم کو آفاب نہ سوجھے یا کوئی گردوغبار

كوارا كرآ فابكو چميانا ما با و آفاب جيب نيس سكاد دنيا اس كى روشى سا الكارنيس

كر سكتى۔ اى طرح اس پیشین كوئی كے غلط مونے سے انكار قبیں موسكتا۔اس كا لازى نتیجہ

بالعروري بيب كه بموجب ارشار تقداوندي اور نصوص قطعيه قرآني اور توريت مقدس مرزا قاریانی کاذب مشہرے۔ اب قاریانی جماعت اس برغور کرے اور این عاقبت برباد ند كرے۔ ميں نمايت خيرخوائل سے كہتا مول كدجن بيته دلاكل سے ان دونوں بيشين كوئوں کا غلط مونامیان کیا ممیا ہے ان کا جواب نہ خلیفہ قادیان دے سکتے ہیں اورنہ کوئی دوسرا ذی علم اس بس اللم افعا سكيا ہے۔ يوں عوام ك دام بس ركھنے اور ب سرويا كري كھنے يا كہنے كو کون روک سکتا ہے؟ مگر میں نہایت قوت اور سیائی سے کہتا ہوں کہ اب جو دلیل اور جو توجیبدان پیشین کوئوں کی صدافت میں پیش کی جائے اس کا غلط ہونا میں ای بیال ہے

دکھا سکتا ہوں۔ جو اوپر کیا گیا ہے۔جس طالب حق کوشبہ ہووہ دریافت کرے۔

(۱) احمد بیک کی بردی لڑکی بیوہ ہوگی۔

تمام ندکورہ بیان کے علادہ نہایت تون شہادت یہ پیش کرتا ہوں کہ خاص اس

(٢) اوروه الاح الى كك زنده رب كى يين اس كا زكاح الى موكا مردنيا ير

پیتین کوئی کے بیان میں اور اس کے پہلے مرزا قادیانی کے متحدد غلد دعوے دکھ سے گئے جن کے جودے کہنے میں کسی طرح کا جا ال فیس ہوسکتا اور کی پیشین کوئیاں بھی ایسی غلط موکیل کدان می سمی متعصب کومی کلام کرنے کی مجال نہیں ہے۔ دہ غلط پیشین کوئیال یہ ہیں۔

۳۳

ظاہر ہو گیا کہ وہ لڑکی بیوہ نہ ہوئی اور تکاح ٹانی کی اے نوبت نہیں آئی بلکہ پہلے ہی زوج کے نکاح میں رہی۔ (٣) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ عاجر بھی ان واقعات کے بورے ہونے

تك زندہ رے كا\_ يعنى احمد بيك كى الرك كے يوہ مونے اور اس كے تكاح فانى تك، يد مجمی غلط ہوا کیونکہ وہ اپنے پہلے زوج کے نکاح شر متم کہ مرزا قادیانی وائی سفارفت کا داغ لے کر دنیا ہے چل ہے۔ اس کے بعد وہ الزکی اپنے پہلے خاوند کے نکاح میں مرحمی اور دنیا کے روبرو یہ تینول پیشین گوئیاں غلط ہوئیں۔

(م) نكاح كے بعداس الكى سے ايك خاص طور كالركا موكا مر الحداللہ ندخاص

طور کا بیٹا ہوا اور نہ عام طور کا اور مرزا قادیانی کے دل کی تمنا دل ہی میں رہی۔ جب اس

لڑی سے تکاح بی نہ مواتو اس کی اولاد کا ذکر بی نضول ہے۔ (۵) مرزا قادیانی نے کہا کہ مولوی ثناء الله صاحب پیشین موتوں نے پرتال

کیلئے میرے پاس ہر گزندآئیں گے۔

مولوی صاحب پیشین کوئیوں کی برتال کے لئے قادیان محے اور نبایت شاتھی

ے مرزا قایانی کو بلایا محر مرزا قادیانی محرے باہر ندآ گ۔

غرس کمہ فدکورہ آتھ پیشین گوئیوں میں یہ یانچ پیشین کوئیاں تو ایسے اعلانیہ طور

ے غلط ہوئیں کہ آج تک کوفی ان کا مریداس میں دم نیس مارسکا۔ ان ماری پیشین کوئیون میں پہلی پیشین کوئی کے سوا جار پیشین کوئیاں وعیانیس ہیں

بلكه وعدة اللي بين جس كا بورا مونا هر ذي عقل ك نزد يك ضرور بي مر وه بعي بوري نه موكين ... الغرض جب آ تھ پیشین گوئیوں میں بانچ غلط موئیل تو اب تین کے غلط مانے

میں کسی حق طلب کو تا مل نہیں ہوسکتا۔خصوصاً اس وقت کہ قرآن مجید کی نص صریح اور توریت کی نص تعلی سے نابت ہو اکد اگر کس مدی نبوت کی ایک پیشین کوئی ہمی جموئی ٹابت ہوجائے تو وہ مجموٹا ہے۔

رَبِّنَا الْمَتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ٥ُ ۖ تَمُّتُ بِالْخِيْرِ



## بسم الندارحن الرحيم

آلَحَمُدُ لِلَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ وَنُصَلِى نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَّوِيْمِ

برفہیدہ اس کا یقین کرتا ہے کہ انسان کو راستباز اور سچا اس وقت کہتے ہیں جب اس کے تمام اقوال سے اور اس کی باتیں رائی پر پنی معلوم ہوتی ہیں۔اور جس کی ایک بات بھی لے حموثی ٹابت ہوجائے تو پھراہے کوئی راستہا زنبیں کہتا۔ کیونکہ جس کا ایک جموث ٹابت ہو گیا تو الل دانش کے زویک اس کی کسی بات براطمینان ندر با۔ اس کی ہر بات برجموث کا احمال ہوگیا۔ یمی وجب كدحاكم وقت كے اجلاس براكركس كے اظهار ميں اليك بھى جبوث يايا جائے تو پھراس كىكى بات کی طرف توجنبیں کی جاتی۔اس کا تمام اظہار غیر معتبر موجاتا ہے میرحال تو عام راستبازی اور نارائتی کی شناخت کا ہے اور جونص عظیم الثان دعو کی نبوت ومبدویت کرے اس کی صداقت کے

لئے تو علاوہ عام راست بازی کے اس کے خاص خاص نشانات ہیں۔ان کا ہونا ضرور ہے۔ اس میں محل و بردیاری الی ہوکدو وسرے میں ندہو۔

- اس کی محبت کاعمروا از نهایت طا برطور سے دیکھا جائے۔ ۲
- جر جو علامتیں اس خاص وعوے کی ٹی مرسل نے بیان کی موں وہ اس میں پائی جا کیں اورجب تك بيدبا تس اس على فد يائى جائيس اسكوئى فهميده راسعبار فين كهرسكا .
- اں میں ر، جموٹ داخل فیمیں ہو سکتے جو درحقیقت جموث فیمیں ہیں محمل طاہری طورے اے جموٹ کہا L

میا ہے بیسے معنزت ایر اہیم علیہ السلام نے ایک موقعہ پر افخی ایو کی کو بمن کھا۔ در حقیقت بیجموث بیس تھا کیونکہ وہ ان کی علی کمبن کیس ۔

اے بھائیوای معیار برمرزا قادیانی کو جانج اورحق بنی کی عینک سے انہیں غور سے و یکھو۔اگراییا کروگے و بالقین آئیں اینے وجوے ٹس راستباز نہ یا دُگے۔ بیمعیار تو ہزے مرتبہ کی ہے۔ان میں تو عام راسعبازی بھی نہیں یائی جاتی۔ بہت ناراست اقوال ان کے دکھائے گئے اور کال طور سے ان کی ناراتی ابت کر دی گئی۔ گرافسوس اور سخت افسوس ہے کہ جماعت مرزائیہ نے عمل وقیم کو چھے ایا بالائے طاق رکھ دیا ہے کہ وہ ان روش بیانات کو چھ انساف سے نیس و کیستے۔ اور ہر طرح مرزا تا دیانی کو چاتی جانے ہیں اور بلا وجدوجیہداور بغیرسب اپنے خیرخواہ سے بدگانی کرتے میں اور ایک بات یہ می جیشن حق کے طورے فورٹیس کرتے۔ مرسے فیرخواہ حق الوسع الى فيرخواى سے بازليس ره سكتے \_ سے نائب رسول معرت سرور انبياء عليه السلوة والسلام ے حال کوخیال کرتے ہیں۔ کہ محرین کو کس قدرضد تھی اوراجی بات پراڑے تھے۔اورآ پ کوان ك خِرخاى عن ال قدر كوش في كدالله تعالى ارشاد فرما تابد لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكُ انَ الايكونوا مومينين (شعراء:٣) "بين كياتم الى جان كو بلك كردد كاس فكرادر كوشش من كد محرین ایمان بیں لاتے۔"

اب غور کیا جائے کہ جناب رسول اللہ عظی اینے خالفین کی خیرخوای میں کیسی کوشش

ال معمون كي متعدد آيتي بير حضرات مرزاكي ان براوجد كري جواب خمرخوابول

فرماتے تھے جس سے اللہ تعالی روکیا ہے۔ باای بھر فالغین کی حالت ملاحظہ کیجئے ان کی نسبت ارشاو خداد على بـ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ نَلِينُو مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. (فاطر: ٣٢) "لين ونياك مراہ کردہ میں جب کوئی خداے ورنے والا آیا تو وہ اور زیادہ بھا کے اور اس کی منید باتوں سے

ک محنت کو بیکار خیال کرتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں کہ موتگیرے رسالہ کار رہا ہے اور قادیانی اوجه بھی میں کرتے اب وہ قرآن جیدو کھ کر بتا کیں کد موقیروالے نائب رسول کا کام کر رہے ہیں بانیس یاان کے مقابل جماعت مرزائیکس شرمناک گروہ کا کام کررہی ہے جنہیں وہ رمول ومبدى مان يح بين ان يرلا جواب احتر اضات ك محد - برطرح ان كى تاراتى اوردروغ بیانی دکھائی میں ۔ مربی معاحت اب جواب سے عاج موکر معتقدین عوام ف تو یہ کہدویا کہ مرزا قادیانی کے باب میں جوکوئی کچے لکھےاسے مت دیکموور شائمان جاتارے گا اور جوان کے خواص

ے کچھ کہا گیا تو کہتے ہیں کہ اعتراضات تواسلام پر بھی ہوتے ہیں بھراس کی دجہ سے اسلام چھوڑ دیں؟افسوس بیکیسی نامجمی یا صد درجه کی ضد ہوگئ ہے کہ اپنی عاقبت کا بھی انہیں خیال ندر ہا۔ بعض نے گالیاں دینا شروع کردیں۔ اپنی تحریرے شائنگی اور قابلیت کا ثبوت دیا۔ مگریہ ہر طرح ثابت ہوگیا کہ جواب سے عاجز ہیں۔اے عزیز داس پر توغور کرد کہ اگر سب تتم کے اعتراضوں کی حالت ایک موجائے تو پرحق وباطل میں کوئی تمیزندر ہے۔ ہرمدی کاذب دیابی خیال کیا جائے جیسا یچراست باز مدی گذرے ہیں کیونکہ اعتراض سے کوئی نہیں بچا۔ پچوں پہمی اعتراضات کئے کئے ہیں اور جموثوں پر بھی الزامات دیئے گئے ہیں۔ان وونوں میں تبہارے نزد کیکوئی فرق ہے یانہیں اگر کوئی فرق ہے تو بیان کرد۔اور بید کھاؤ کہ مرزا پرایسے اعتراضات نہیں کئے گئے جیسے

مجمونوں پر کئے جاتے ہیں۔

میں نے رسالہ شہادت آسانی میں مرزا قادیانی کی آسانی شہادت پیش کی اورجس روایت کوانبوں نے نہایت زورے اپنی صداقت میں پیش کرکے اس کے بار بار ذکرے اپنی کمآبوں اور رسالوں اور اشتہاروں کو مجرویا تھا اس روایت سے اور ان کے بیانات ہے ان کا کاذب ہونا آ فاب کی طرح روثن کر کے دکھا دیا۔ اگرچہ اس دقت سے اس شہادت کے پیش كرنے سے ان كى زبان بند ہے۔ عام وخاص سے اس كا ذكر نہيں كرتے۔ مراس پر نظر نہيں کرتے۔ کہ جس کی الی نضیحت کن غلطیاں اور شرمناک باتیں ظاہر ہوں جس کی وجہ ہےان کا وہ عظيم الشان دعوى غلط موجائے جس پرانہيں فخر و نازتھا ايبالمخض وعویٰ نبوت میں کيوکرسيا ہوسکتا ہے؟ انہیں تو مرزا قادیانی کی وہ باتیں وکھائی گئی ہیں جومعمولی راست بازوں کی شان ہے بھی بعید

ہیں اور انبیاء کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ اب میں اس رسالے کے بعض مضامین کی تشریح کرتا ہوں اس رسالہ میں کئی طریقوں

ے مرزا قادیانی کا کاذب ہوتا تابت کیا ہے اس کانمونہ بطور فہرست حسب ذیل ہے۔

.....مرزا قادیانی کے وجود سے اوران کے دعوے سے اسلام اورمسلمانوں کورین اوردنیاوی ہرتم کا نقصان موااور کی طرح کافائدہ نہیں موا۔ کیونکمان کے دعوے سے چالیس کروڑ مسلمان جہنمی ہو مھتے اور دنیا میں بہت بلائیں آئیں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ سے موعود کے وقت میں اسلام کواورمسلمالوں کو بہت کچھوفا کدہ بنچےگا۔

اس لئے وہ سیح موجونہیں ہو سکتے ۔ اسکی تشریح شروع زسا لے اور آخر رسالہ میں کی گئی ب\_ شروع كاصنحاسي اتك اورآ خركامنى ١٩ سي آخرتك ديكها جائر

.....جوروایت متعدد طریقول سے غیرمعتبر ثابت ہے اسے اپنے ما ثابت

كرنے كے لئے نہايت محج قرار ديا۔ ....اس کی صحت ثابت کرنے کے لئے نہایت مغالطے اور صریح دھو کے سے کام

لياب اورنادا قفول كومتعدد مغالط ويئ بيراس كانمونس ٢٨ سام ٥ تكمتن وحاشيه بيس ويكفئه

.....ایک معمولی گهن کواپی طرف سے مجھ زیادہ کرکے اور تحض غلط باتن بناکر اینے لئے آسانی شہادت قرار دیا۔

.....ائمهمحد ثین اور نقادین حدیث کو بلا وجه نهایت یه تهذیبی سے تخت الفاظ کے

اوراولیاءاورانبیاءاورخصوصاً سرورانبیاءعلیهالصلوٰۃ والسلام کی روش کےخلاف جن کے ظل ہونے کا انھیں دعویٰ ہے اور تمام دنیا کے علاء اسلام جوان کے جھوٹے دعوے کو خمیں مانے آمیں تو بہت ہی چھ کہا ہے اور غیر مہذب طریقے سے نخاطب کیا ہے اور نہایت ناشائستد الفاظ انہیں کے ہیں۔اس کی تفصیل صرف انجام آتھم اوراس کے ضمیمہ کے دیکھنے سے بخولی ہوسکتی ہے گراس کانمونہ پہلی شہادت آ سانی کے صفحہ ۳۱ وہم

والهين اوراس رساله كے صفحہ ۴۵ و۲۳ و۳ کا میں دیکھا جائے۔ ......حدیث میں ایلی طرف سے زیادہ کر کے حدیث کا جز قرار دیا اورایے اضافہ

كوجتاب رسول الله عظية كقول كاجز تضمرايا يه .....عديث كمعن ايسفلط بيان كي جس كالملكي كى ذى علم ير يوشيده نبيس ره

سكتى اورصاف طور سےمعلوم ہوتا ہے كدوموكا وينے كے لئے بالقصدايا كيا كيا ہے۔

..... المجن كالبينظيراورخارق عاوت مونا روايت كے ہر جملہ سے اظهر كن الشمس باورمرزا قادياني كيت بي كدكى لفظ عدابت بيس بوتا صفيه ٢٨ ملاحظه بو ..... اپنی بیان سے بیٹ اہر کیا کہ امام مہدی رسالت و نبوت کا دعویٰ کریں گے جس کا نتیجہ بیہ کہ جناب رسول اللہ ایک کے بعد سے رسول و نبی آئیں گے حالا کہ قرآن مجید کے نصوبہ اور اجماع اور محج حدثی سے اور اجماع امت سے ابت ہے کہ حضور انور سکتان کے بعد کوئی سچا پڑم رش آئے گا۔ رسالہ دعوئی نبوت مرز ااور حصہ سوم فیصلہ آسانی صفحہ اس سات کے لما مظہور

ناظرین الیہ باتیں جو بھی نے نونمبروں بھی آپ کود کھا کیں ان کا ثبوت اس رسالہ بیس ان کا شوت اس رسالہ بیس ایس دون طریقے سے کیا گیا ہے کہ کی متعصب کو بھی انگار کی جست نہیں ہو گئی۔ اب بھی نیر خواہانہ بماحت مرزائیہ سے کہتا ہوں کہ اس رسالہ کو متعقانہ نظر سے دیکھیں اور خیال کریں کہ مرزا تادیا نی کی وہ آسانی شہادت جس کا شور وغل بے انتہا انہوں نے چھیا تھا کہتی خلط قابت ہوئی اور پھراس کا خلط ہونا بھی کس طرح قابت ہوا کہ اس کے خس بھی ان کے چھوٹ ان کی مقالطہ وہی ان کی مقالطہ وہی ان کی مقالطہ وہی ان کی افتراء پروازی بھی خابر ہوئے گھر کیا خداس قرنے والوں کے لئے یہ بیان مرزا تا دیائی سے علیحہ وہ وجانے کے لئے کانی نہیں ہے؟ بلکہ ان فونمبروں بھی سے برایک نمبران کے دمونی کی خلطی کو اظہر من الحتمس کرتا ہے۔

وہ ہری ہوں اس سر سالہ میں مزا قادیانی کے اس دعوے کی خلطی ایسے حقیق اور دور دارتح ہرے فاہر

کی گئے ہے کہ کی مرزائی کی بجال نہیں ہے کہ اس کا معتول جواب دے سکے۔ پہلی شہادت آسانی پھے ہوئے عرصہ ہوا تحریبال سے قادیان تک کی نے دم نہیں مارا۔ بید دسری شہادت آسانی پیش کی جاتی ہے۔ اگر اس پر بھی کی کو تسکین نہ ہوتو ہمارے اور رسائل کو دیکھے مرف فیصلہ آسانی کے متن حصوں میں مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی بہت دلیلیں کھی تی ہیں۔ اور القائے قادیانی اور اسرار نہانی کھے تی ہیں۔ اور القائے قادیانی اور اسرار نہانی کھنے اور محالیاں دینے سے مرزا قادیانی کی صدافت تابت نہیں ہو بحق اور جولا جواب اعرار نہانی کی صدافت تابت نہیں ہو بحق اور جولا جواب مریبوں کی تاب ہوئے کا اثر اور مریبوں کی تہذیب و شائع اور قابیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جنہیں مرزا قادیانی کی دنیاوی ترقی مریبوں کی تہذیب و شائع اور معلوم کر لیس کے کہ جوئے اور معلوم کر لیس کے کہ جوئے اور معلوم کر لیس کے کہ جوئے اور معلوم کر لیس

اس کے بعداطلاع دیا ہوں کہ جس طرح بیشہادت آسانی پہلے سے بہت زیادہ ہوگی بيعنى پلى ١٩١٧ صفى ريتى اوراس ك ١٩٠١ صفى بين است چى بوئ بى كيار بوال برس ب-اى طرح فیصله آسانی حصدسوم ش نظر ان کے بعد بہت جحقیقات کا اضاف مو کیا ہے اور رسالہ بہت برھ کیا ہے۔ بینی موجورہ حالت میں (۱۸۲) صفول بر ہے جو پہلی مرتبه سااھ اور دوبارہ ٣٣٧ اه يس چميا باي مي چينايرس بي تمركسي كي مجال نيس مو كي جوجواب بين آلم افعا تا اس کے بعد ریجی اطلاع دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے قصیدہ اعجازیہ کے جواب میں یہاں سے بھی ایک قصیدہ کھا میا ہے اورسات برس سے شائع مور ہا ہے اولاً او مرزا قادیانی کے قصیدہ سے اس میں بھاسی اشعار زیادہ میں دوسرے ایا تصبح و بلنے ہے کہ اس کے سامنے مرزا قاریانی کا قصیدہ ردی کی توکری میں ڈال دیے کے لاکن ہے اس کی شہادت ذی علم عربوں نے ہمی دی ہے اور قادياني توبالكل حواس باخته اوردم بخودي باساى كادوسراحصه بنام ابطال اعجاز مرز احصه دوم بمي طبع مواب جودس برس سے شائع مور ہا ہاس میں مرزا قادیانی کے قصیدہ کی موثی موثی علطیال یا چ سوبتیس ۵۳۳ دکھائی گئی ہیں جس کو دیکھ کرفندرت خدا کا تماشا نظر آتا ہے کہ کہاں دعویٰ اعجاز اور کہاں اس قدر فاش غلطیاں ۔اب جو حغرات کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کلام ججزہ ہے اس کا کوئی جواب نبيس د يسكا وه ديكيس كركيسا اعلى وارخ جواب ديا مميا ب اوران كى غلطيال دكها أي كئيس اور جوان کا عجاز کو در بیس دن کے اندر محدود مجھتے ہیں وہ بھی طاحظد کریں تا کہ مجمیل کہ اس اعجازی مدے معین کرنے بیس کیسی موشیاری اور المدفر بی مرزا قادیانی کی تقی بدودوں رسالے مولاتا حاجی شاه سیفنیمت حسین صاحب اشرفی (موکیرصوبه بهار) کی تصنیف کرده بیر ـ

> وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَكَااعُ الْمُبِيْنِ. داقم خاكسارخيرخواهسليين

ا کسارخیرخواه مسلمین **ابواحدرحمانی** 

## بِسُعِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اس خدائ ب ياز كمدت جس ف كُولُوا مَعَ الصَّادِ فِين الوَّب: ١١٩) كا تعم فر مایا اور اس رسول متبول عظی کے قربان جس نے کی اور جموت کے نتیجہ کو ایک جملہ میں ظا بركرديا ـ اور ع الصِّدا في يُنْجِي وَالْكِذُبَ يُهْلِكُ فرماكرا بِن امت كوي لَي كا يابندكيا اور ع محوائے خَیرُ الْقُرُون فَرنی ـ ب حس تدردوری آپ س حبرک زمانے سے بوتی گئ ای قدر سچائی اور خیریت میں کی موتی می اب تیره سوبرس گذر کے اور چود موسی صدی گذرر ہی ہاس وقت میں معائند مور ہاہے که راستی اور خمیریت مفقو د مور ہی ہے اور فتندا ور فساداور کذب اور افتراء کا زور شور ب\_اس لئے ما دقین کواور سچائی کے طالبول کو ضرور بے کدا سے نازک وقت میں جو کام مسلمانوں کی فلاح کے لئے کیا جائے یا جھخص قوم کی اصلاح کا دعویٰ کرے اس کی حالت میں نہا ہے غور کریں اور اس کے نتیجہ کو وسیع النظر موکر دیکھیں اور چونک انسان کا ل غور اور فکر کے بعد بھی المطلى كرسكا باور برايك دانشمندصاحب تجرب في معلوم كرلياب كدالسى غلطيال بهت بوتى بين اور ہوئی ہیں۔اس لئے حقانیت کے عاشقوں کو ضرور ہے کدائے تسلیم کردہ مسلے اور اپنے مانے ہوئے مصلحوں کی باتوں میں تعصب اور طرفداری ہے علیحد و ہوکر کامل طور ہے غور کرتے رہیں اور دوسر ك صلحين اوركلته جين حصرات كى باتول كوانساف سدويكسيس تاكداسي خيال كي ضرورى املاح كرسين اس برخوب نظر وميس كرز مانديس جب تاريجي ميلتي باورظلت جهاجاتي باتو عام طور سے طبیعتوں پر خیالات برظامت کا براو پڑتا ہے۔ اور طالبین حق کی نظری بھی نجرہ ہوجاتی ہیں۔ایےوقت میں یا کیزوطبیعت اورمبارک وہ بندے ہیں جواپی نظر کو تیز کرنا جاہے ہیں اور

L

<sup>(</sup> لینی پچوں کے ساتھ ہوجا وَاورصادتوں کی معیت اختیار کر دِجوٹوں سے علیحدہ رہو لینی سیائی ہاعث نجات ہے اور جموث سبب ہلا کت ہے۔

Ľ یعنی رسول الله کرمات میں کہ بہترین زمانوں کامیراز مانہ ہے۔ ح

جس دفت اپنی غلطی سے داقف ہوتے ہیں تو خداہے ڈر کرای دفت اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ ایے نازک وقت میں کسی بزے مجد داور مصلح کی ضرورت تھی الے اور ب مرز اغلام احمد قادیا نی نے اس دفت میں بہت بڑے مسلح اورمجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے اورا بی صدافت کے اظہار میں بہت سے نشانات اپنی زوردار تحریرول میں و کھائے ہیں اور کچے حضرات اپنی سادگی سے ان کی صداقت برایمان لا یے بعض ان میں جوائل علم بیں ان برافسوں سے سے کدانہوں نے توت ایمانی کے علاوہ ارخ پر بھی نظروسی نہیں کی دوسری صدی کے شروع سے اس وقت تک بہت ایسے مدی گذرے ہیں اور ہرایک نے اپنے وقت اورائی قابلیت کے مناسب نشانات و کھائے ہیں اور بہت لوگوں بعض حضرات مرف زماندي ضرورت كومرزا قادياني كي صداقت كي دليل ججهة ہیں ان کے خیال میں جب ضرورت کے وقت مرزا قادیانی نے محدد اور مصلی مونے کا دعویٰ کیا تو ان کا دعویٰ سیاے محرافسوں ہے کدانہوں نے غور وفکر سے کا منیس لیا اور پی خیال نیس کیا کہ ضرورت تو کم ویش جرصدی پر ہوتی رہی اور جموٹے اور سے مدگی ہوتے رہے ہیں۔ چرکیا ان سب حضرات ک<sup>وس</sup>یا مدگی کہیں مے تاریخ پیاجت کرتی ہے کہ دعویٰ کرنے والے اکثر جمونے ہیں ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے کاذب مونے پر جب قرآن مجید اور حدیث میچ شابد تعلی میں تو ان کے کذب میں کس مسلمان کوشک نبیں ہوسکتا ہے۔ ہاتی رہاز ماند کی ضرورت کو کامل طور سے معلوم کرنا اوراسے بورا کرنا ای عالم الغیب اور کال القدرت کے اختیار میں ہے جب اس کے علم میں ضرورت ہوگی اور اس کی مصلحت کا اقتضاءاس كابوراكرنا ہوگااس دقت بوراكرے كالبعض دقت مريض كواشتها معلوم ہوتى بي محركتيم كھانے ے روکتا ہے کیونکہ اس کے علم میں اشتہاء صاوق نہیں ہوتی۔ جب اس کی طلب اس مرتبہ کو پہنچتی ہے کہ اس ونت اس کو کھانا وینامفید ہوتا ہے جب وہ کھانے کی اجازت دیتا ہے اس کا حاصل بیہ ہوا کہ مریض کی سمجھ اور اس کی خواہش ضرورت کو تابت نہیں کرتی بلکہ عکیم دانا کاعلم اے ثابت کرتا ہے اس کے علاوہ جب مشاهرے نے ثابت کردیا کہ ہیں چہیں برس تک بہت کچے دعوے کرتے رہے۔ محرائے ادران

کے خلیفہ اکبری موت تک زماندی ضرورتیں و یک ہی رویں۔ بلکہ ہرشم کا حنول ہوا۔اورامت محمدیہ ش ایک نزاع و چھڑازیادہ ہوگیا۔اورمرزا قادیاتی نے دنیا کواسلام سے گویا خالی کردیا۔ کیونکہ چالیس کروڑ مسلمانوں میں دوجارلا کھرد کے باتی سب کا فرہو گئے۔مرزامحمود کارسالڈ 'تشخیذ الا ذہان دیکھو'' نے انہیں ماتا ہے۔ پھرکونی بات مرزا قادیانی میں زیادہ ہے جوانہیں کا ذب مان کرمرزا قادیانی کے قول کی تقید این کی جائے ۔ خیراس کے لئے تو نظر وسیع اور بہت غور دفکر کی ضرورت ہے **گ**رس<u>ےا</u>ئی کے طالبوں کوغور کر کے بیمعلوم کر لینا آسان ہے کہ مرزا قادیانی نے چیس چیس برس کے عرصہ

میں کیا کام کیا اوران کی ذات ہے مسلمانوں کو کیا فائدہ پیچا۔ خدا کے لئے اس پرغور کرو کہ مرزا

قاریا پنے مسیح موٹود ہونے کا دعویٰ کیا اب بیہو چوکہ اسلام میں کسی سیح کے آنے کا دعدہ کیا گیا ہے یا نہیں کم بجھام کےمسلمانوں میں ایک جماعت تو سرے ہے سے اورمبدی کے آنے کا صریح افکار

كرتى بـان كے خيال كے بموجب تويد وكى بى غلط بـاور جوگروه الحكة نے كاعقادر كھتا

خبر ہے انہیں میں ان کے آنے کے بہت کچھے فائدے اور اس وقت تک نہایت عمدہ حالت دکھائی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے آنے پر تو اعتقاد رکھا جائے اور ان کے آنے کے جو فا کدے بیان ہوئے ہیں انہیں باتیں بنا کر چھوڑ دیا جائے۔کیا وجہ ہے کہ حدیثوں کے ان الفاظ میں تو محض بیجا تا ویلیں کی جا کیں جنہیں الفاظ ومعنی مدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سی موجود کے آنے میں تاویل نہ کی جائے۔اگرمیح کے آنے کو مانا جائے ادر تیرہ سو برس کے عرصہ کی شہرت کو ہر کہہ ومہ میں ان کے انظار پرنظری جائے ۔ توبالقین ثابت ہوتا ہے کہ سے کے آنے سے اسلام اورسلمانوں کوابیاعظیم الشان فائدہ پنچ کا کدان کے آنے سے پہلے تیرا سوبرس کے عرصہ میں کسی بزرگ کسی مجد دے نہ ہوا ہوگا۔اب جماعت مرزائیہ ہوش کر کے بتائے کہ جو فائدہ اسلام کومثلاً حضرت عمرٌ سے ہوا۔ اور حصرت مین عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی علیها الرحمتہ سے ہوا۔ اور برارول لا کھوں مسلمان ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے کتے ہندو۔ اور آریدکومسلمان کیاان کی ذات ہے کئی بہودی اور مثلیث برست مسلمان ہوئے؟ اس کا کوئی جواب دے اور کی قادیانی کے کہد دینے سے کہ قادیان میں یا ہنجاب میں یا دوسری جگہ بعض مسلمان ہوئے ہیں واقعہ کی صدافت ٹابت نہیں ہوسکتی اور اگر اس شور وغل میں کوئی مسلمان ہو گیا ہوتو وہ لائق توجہ نہیں ہوسکتا بہت ہے علاء کے ہاتھ پربعض ہندوعیسائی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہاں تو وہ مقدار ہونی چاہئے جس کی وجہ

ي تثليث يرتى كاستون توث جائها وراسلام كوغلبه وجائه

اس میں شبنیس کداس وقت کے لحاظ سے انہوں نے بے انتہاء کوشش کی محرصرف اپنی

٠١

ہے وہ ان کے آنے کے فوا مُدمجی بھینی طور سے مجھ رہا ہے کیونکہ جن حدیثوں میں ان کے آنے کی

بڑائی ثابت کرنے میں کاغذی گھوڑے بہت دوڑائے اور بہت دفتر سیاہ کئے مگران دفتر وں میں بجز جھڑ ہے اورا بی تعلیوں کے اور پچھ بیس ہے ہم نے ان کے رسالوں کو خوب دیکھا۔صلح اور کاملین کی تحریریں جس نے دینھی ہیں واہ کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریرصاد قین کامین کی ہی ہر گزنہیں ہے۔ان کی تحریروں ہے کسی غیرمہذب اورشریرالنفس کی اصلاح نہیں ہوسکتی بلکہ شرارت نفس کو اشتعال دینے والی ہیں۔مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین اور دیندارعلاءی کونہایت بے تہذیبی سے برانہیں کہا بلکہ بعض انبیائے کرام کو بھی اس بیبودگی ہے برا کہا ہے اور بدگمانیاں کی ہیں لہ ہے مسلمانوں کا دل اے د کچھ کر تھرا جاتا ہے کسی بزرگ یا نبی کی بیشان ہر گزنہیں ہوتی اور نہ ہو تگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ان کے مانے والے تہذیب اور شائنتگی سے معرا میں اور صلاح وتقوی ہے بالکل نا آ شنا۔ پخت افسوں ہے کدان کی جماعت میں جو نیک طبع حضرات ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ وہ مجدد ہوئے مبدی ہوئے مسیح ہوئے "مگر اس عرصہ دراز میں مسلمانوں کے لئے کیا کیا؟اسلام کوان ہے کیا نفع پہنچا۔ان ہے تو اسلام میں سو پچاس کی بھی تر تی نہ ہوئی۔ بلکہ کفار کی جماعت کوتر تی ہوئی کہ ہم کروڑ مسلمان تھے وہ بھی کا فر ہو گئے گمرغضب ہے کہ قادیانی جماعت ایس روش باتوں کونییں دیکھتی اور انہیں اینے دعوے میں صادق بان رہی ہے۔ اگر وہ مقدس تھے نبی تھے تو کم ہے کم ایک جماعت نے ان سے تہذیب وشائشگی اور تقوی حاصل کیا ہوتا گران کی جماعت میں تو اس کا پیتنہیں ہے بلکدان برائیان لانے سے پہلے جومہذب ادرداستباز تھان برائیان لانے کے بعدان کی تحریروں میں بے تہذیبی اور خلاف گوئی پائی جاتی ہے۔ اعلانیہ کچی باتوں کا انہیں انکار ہے اور صریح حجونی ہاتوں کا انہیں دعوی ہے اور متنب کرنے پر بھی خیال نہیں کرتے بیرکیا وجہ ہے کدان کی حالت ایک بدل میں ۔ بجزاس کے پچھ بھھ میں نہیں آتا کدمرزا قادیانی کوانہوں نے ا پنامقتداء ماتا۔ اب ضرور ہے کہ ان کی پیروی کریں گے اور ان کا ذاتی اثر ان بیں آئے گا اور اس میں شبنیں کہ مرزا قادیانی کے کذب کا ایک دفتر ہے جس کانمونہ جابجامیں نے بیان کیا ہے۔اس رسالے میں بھی ان کے چند جھوٹو ں کاذکر آئے گا اور ناظرین ملاحظہ کریں گے۔

اے بھائیو!! کیا سیح موعود کی یہی علامت اوران کی نبوت کا یہی معیار ہے؟ ذراغور سے سوچو۔ پینقع دکھانا کہ انہوں نے یا دریوں سے اور آ رایوں سے خوب مناظرہ کیا اوران کے جواب میں رسالے لکھے بیالی بات نہیں ہے جس سے وہ مہدی اور سے موعود مان لئے جا کیں اور برکہا جائے کہان کی وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ کا بچا۔ ذرا انصاف تو کرو۔ اب تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ يهلي جو پچه كميا عجب نبيس كداس لئے كيا ہو كەمسلمان امارى طرف متوجه بون اور بميس مانيں بعض اورالل علموں نے بھی مناظرہ کیا ہے۔اور خالفین اسلام کے جواب میں کتابیں کھیں ہیں۔اور مرزا قادیانی سے بہت زیادہ لکھی ہیں۔ مثلاً جس وقت ہندوستان میں ابتدا پادر بول کامشن آیا اور مسلمان عموماً فرب عيسائي مع محض ناآ شناور يادريوں كفريوں سے بالكل ناواقف تھے۔اس وقت ایک برد ایادری فنزر آیاادراس نے اسلام کے ردیش کتاب میزان الحق وغیر ولکھ کر بری المچل میادی اس وقت مولوی رحمت الله صاحب مرحوم مهاجر کی نے اس کا مقابلہ کیا اور ا کبرآ بادیس اے قلست فاش دی اس وقت فاری اورارد و دونوں زیامیں ہندوستان میں زیادہ رائج تھیں اس لئے انہوں نے اردو فاری دونوں میں بڑی بڑی کتا ہیں تکھیں اور خاص تثلیث کے رد میں ایک رسالہ كعاجس كانام اصبع الاحاديث في ابطال التثليث باورعام اعتراضات كيجواب میں ایک کتاب فاری میں ملکسی جس کا نام از النة الاو مام ہے اور ایک کتاب اردو میں مکسی جس کا نام ازالته الشکوک ہے۔ عیسائیوں کی کتب مسلمہ کی تحریف میں ایک خاص کتاب لکھی جس کا ناما جاز عیسوی ہے آخر میں انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب کھی جس کا نام اظہار الحق ہے اس كآب كے لكھنے كى وجه بير بوكى كه وہى يادرى فنڈرجس نے مندوستان ميں آ كر الجل ميائي تقى " وقط طنيه" كانجا اوراييغ رساله ميزان الحق كوعر بي مين لكه كروبان شائع كيا ادر در بار سلطاني مين اچس مجادی اوراسینے رسالہ کے جواب کا خواستگار ہوا وہاں کے علاء جوا نہیں دے سکے اور مولوی رحمت الله صاحب مرحوم مكم معظمه ميس وبال بلوائ محق مولانا ك عفمت وبيبت اس ياوري ك

ول میں اس قدرتھی کہ جب اس نے مولا نا کے پہنچنے کی خبر سی اس وقت بھا گ سا۔ مولا نا نے وہاں ، قیام کرے میکناب کھی کی کتاب اظہار الحق اس قدرمشہور ومقبول ہوئی کے مختلف زبانوں ہیں اس کا ترجمہ ہوااور مختلف مقامات پر کی مرتبہ چھپ چک ہےاور بعض مقامات پرداخل درس ہوگئ ہے۔اگر 11

مناظرہ کرنے اور فالفین اسلام کے جواب لکھنے ہے کوئی فخص مجدد کے خطاب کاستحق ہوسکتا ہے یا

تو ڑدیا تو مولوی رحت الله صاحب مرحوم کو کہ سکتے ہیں۔ اے مرزا قادیانی نے تو بمقابلدان کے کونیس کیا۔ان کے بعد جب عمادالدین جومولوی کہلاتا تھاادرصفدرعلی جومولوی کہلانے کےعلاوہ سرکاری مدارس کا ذین تھا عیسائی ہو مجے اور انہوں نے اسلام کے مقابلہ میں کتابیں اکسیس اور

مسلمانوں میں شاکع کیا اور بہت لوگ عیسائی ہو گئے اور ہر شہر میں متعدد مقامات پریا در یوں نے ز در وشور ہے اپنا وعظ کہنا اور اسلام پر اعتراض کرنا شروع کیا۔مسلمانوں میں ہلچل کچے گئی۔اس وقت کی صاحبوں نے ان کے جواب دیئے اور انہیں لا جواب کیا ۔اس خا کسار نے بھی متعدد

یا در یول کوتقریری مناظره میں عاجز کیااوران کے اعتراضات کے جواب میں رسالے لکھے بعض ایے

نام سے بعض دوسروں کے نام سے اور آئیس برطرح سے عاجز کیار سائل ذیل طاحظ کئے جا کیں۔ ع پیام محری وفع اللیسات. آئینداسلام براند جازی پدرسالے چود ہویں صدی

کے ابتداء میں لکھے گئے ہیں ۔انہیں رسالوں کی محققانداور پرز ورتج ریے سے عیسائی لا جواب ہوئے

اوران کاوہ فتنفروموا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان حضرات کوئیسی پرتی کے ستون کوتو ڑنے والا نہ کہا جائے

۔ جماعت مرزائی غالبًا یہاں یہ سکے گی کہ مولوی رحمت اللہ صاحب نے دعویٰ نہیں کیا اس لئے ہم نہیں کہتے مگر اس جماعت کی عقل پر انسوں ہے کہ چوقھ بدیمی طور سے ایسے مفید کام اسلام کے سئے

کرے اور دشمنان اسلام کو عاجز محردے اس کے کاموں کود کیھنے کے بعد بھی اسے مجدونہ ماتا جائے

اور جو پکوچھی نہ کرے اور صرف دعو کیٰ کاغل مچاہے اسے سچایان لیاجائے مرز اکیو پھیوقو ضداہے ڈرواور

بیرسالد پہلے ۴۰۰۱ه میں چھپا تھا پھر دوسری مرتبہ ۳۳۱ هاسی دہلی میں چھپا ہے دوسرارسالہ دفع الليسات كيني مرتبه ١٣٠١ه من چها تفاد وسرى مرتبه ٣٣١ هين چها به ستيسرا اور چوتفارسالداور ان كے علاوه مراة اليقين اور مراسلات في بي بھي ووبار وطبع بوچكي ہيں۔

اس کی تحریر کی نسبت یااس کی ذات کی نسبت به که سکتے میں که اس نے تثلیث برتی کے ستونوں کو

(اخبربدرقادیان ج انبروم مسموری ۱۹ اجولانی ۱۹ ۱۹) مگریددیکھوکدانہوں نے اس کی ایک ایٹ بھی گرائی؟ بیا محی قونہ ہوا کدود چار ہزار اور کم سے کم سودوسوعیسائی ان پر ایمان لے آتے اور شلیث سے قوبد کرتے گھرانہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے تم انہیں سیح موعود مان رہے ہواور دوسروں سے منوانا چاہتے ہو۔ خدا کے لئے پھوتو غور رکرو۔ اس وقت فرقہ اساعیلیہ کاایک مختص آغاضان ہے اس کی وجہ سے ہزار وں ہندو تعلیم یافتہ

مالدار انہیں مان میں اوراس کے قائل ہو میے مرزا قادیانی کے قرب وجوار میں اس کا شہرہ ہے۔ اخباروں میں جھپ رہاہے مرزا قادیانی نے تو سو پچاس کو بھی مسلمان نبیں کیا۔ چھران کے سیح ہونے کا کیا متیجہ ہوا۔اگر کسی مرزائی کوحق طلی اور راست بازی کا دعویٰ ہےتو ان باتوں کا جواب دے۔اورمرزا قادیانی کے بڑے بڑے وعووں کا نتیجہ دکھائے مگر جب خود سلطان القلم اورا کئے خلیفداول عاجز رہےتو اب کسی کی کیا ہتی ہے؟ بھائیو پھیتو غور کروایہ عظیم الشان دعوی کدوہ صحابہرسول اللہ عظیمی جنہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا وہ اولیائے امت محمد میہ جن کے براثر وعظ نے سینظروں یہود ونصاری کومسلمان بنادیا جن کی وجدے ہزاروں مشرکین بت پرست خدا پرست ہو گئے ۔ان سب پرافضلیت کا دعویٰ ہےاور پھرای پر قناعت نہیں ہے بلکہ بعض وہ انہائے عظیم لے المرتبت جن کی تعریف جا بجا قرآن مجید میں آئی ہے ان سے بھی اپنے آپ کو ہرشان میں بڑھ کر بتاتے ہیں۔ بیتو سب دعویٰ ہوئے مگر بیکو کی نہیں بتا تا کہان کے دعوؤں کا نتیجہ بجزان کے ذاتی فائدوں کے اسلام کواور مسلمانوں کو کیا ہوا۔ جن کی وجہ سے حضرت صدیق اکبراور حضرت عمر رضی الله عنهما اور دیگر اولیائے امت کے مثل انہیں خیال کریں اور افضیلت تو بڑی بات ہے بھائیو! صرف ای میں غور کرنا کافی ہے جس سے ان کےصادق یا کاذب ہونے کا کال فیصلہ ہو جاتا ہے محرحت پیندی اور انصاف دلی جا سے ۔اب اگران کے نشانوں نے تہیں مغالطہ میں ڈال ر كعاب تؤ ذر انظر انفاكر ديكموكه جس نشان كومرزا قادياني نيايت اي عظيم الشان شان قرار دياتها اس کا پیۃ نشان بھی نہ ملا۔ یعنی وہی منکوحہ آ سانی کی نسبت پیشین گوئی کس ز وروشور سے کی تھی جس ک صداقت روتمیں کھائی سیکس جس کے ظہور میں آنے کا بار بار پہنتہ وعدہ ضداوندی بیان کئے مے۔جس کے ظہور کی برسوں اسید دلائی گی اور انج ام کا راس سے مایوس ہو کرئیسی بیہودہ باتھ بنائی ہیں۔ای طرح اس کے شوہر کے مرنے کی پیشین کوئی مرتے دم تک کرتے رہے اور اپنے سانے اس کے مرجانے کوا بی صدافت کا معیار بتاتے رہے خدائے تعالی نے محض اپنے نفسل سے آئبیں کی زبان سے اس کا فیصلہ کر دیا اور دنیائے و طیدلیا کد مرزا قادیانی نے اپنے متحکم اقرار کو بھوجب

کا ذہبیع خابت ہوئے۔ اگراس کی تفصیل دیکھنے کا شوق ہے تو رسالہ فیصلہ آسانی ملاحظہ سیجئے اس کے تبسرے جھے میں اس کی الیکی کائی تفصیل کی گئی ہے کداس کے دیکھنے کے بعد کسی فہمیدہ کواس پیشین کوئی کے جموثے ہوئے میں ذرا بھی تر دو ٹہیں روسکتا۔ الغرض اس نہایت ہی عظیم الشان نشان کا تو خاتمہ ہولیا اور نصوص قطعیہ کے دوسے مرزا قادیائی کا ذب تخم سرے اس کی تفصیل فیصلہ آسانی کے تبسرے جھے میں دیکھئے۔

ال كَ جِوابِ مِن آيت يمُحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِتُ (رعد: ٣٩) اوريُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يعدُكُمُ (موس ٢٨) عِيْن كي جاتى ب- كيل أيت بيتابت كياجاتا بكراندتعالى في وعده کی تھا۔ گراے کودا اُبات کا افتیار ہے اس وعدے کواس نے منادیا پوراند کیا دوسری آیت سے ا بت كرت ميں كەخداتعالى سارے دعدے يور نيس كرنا بعض يورے كرنا ہے۔ مگر خت افسوس بكان كاعقلول يركي يرد يراح بيل ريد خيال نبيل كرت كاكران آيول كاليم مطلب ہوتو خدائے تعالی برکیب بخت الزام آئے گا۔اور تمام وعدے خداوندی جز ااور مزاکے برکار ہو جا کیں ے کوئی لائق اطمینان ندر ہے گا۔ انہاء کی بعثت بیکار ہوجائے گی۔ اوراس خدائے قدوس کے ہر کلام پرجموٹ کا اخمال ہوگا۔اور مخالفین اسلام کو کس قدر مطحکہ کا موقع ملے گااس کے ملاوہ ایک سے اور مشہور جملے پر بھی نظر نیس کرتے عام طور پر کہا جاتا ہے الکو ہم اذا وَعَدُو فَا يَعْنَ كريم جب وعده كرتا بي واس بوراكرتا ب سب يرهكراتوكريم اى وصدة لاشريك كى ذات ب جبوي وعدہ بورانہ کرے تو ادرکون اس ہے زیادہ سچا اور وعدے کا بورا کرنے والا ہوسکتا ہے۔ اس جماعت نے قرآن مقدس کی ان آتھوں پر بھی غور ہے نظر نہ کی جہاں ضدائے قد ویں کے وعدے کوتا کید کے ساتھ حیا کہا گیا ہے اور ارشاد ہوا ہے۔ إنْ وَعُدْ اللَّهُ حَق بارشاد قرآن مجید میں بہت جگہ ہے اس آیت نے عام طورے اللہ تعالی کے وعدے کاسچا مونا بیان کیا ہاس سے بالیقین ثابت موتا ب كاس كے تمام وعد \_ على ہوتے بين اس كے مواالي آيتي بھي قر آن مجيد ميں بہت بيں جن میں نہایت صفائی اور تا کیدے کہا گیا ہے کد خدائے تعالی دعدے کے خلاف بر ترخیس کرتا اِنَّ اللّه لَا يُغْلِفُ الْمِهَاهَ (رعد: ٣١) فدائ تعالى كا قول بدل مِن سَلَات مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى (لَ

:۲۹) اللہ تعالٰی کاارشاد ہے۔ کیسے بدیمی امورعقلی وُعلّی مرزائیوں کے جواب کوغلط بتارہے ہیں۔گھر

پھر بھی متنبہیں ہوتے اس تیرہ در دنی کا کیا ٹھکا نہ ہے؟

اس نشان کے جموما ہونے سے سی فہمیدہ مسلمان کو مرزا قادیانی کے سی نشان کی طرف توجہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس کے بیان میں ان کے بہت جھوٹ ٹابت ہوئے ہیں اور دعویٰ نبوت کے جموٹا ہونے کے لئے تو اس مدعی کا ایک جموٹ کا فی ہےاور بہال تو ائے حبموٹوں کے علاوہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ نے انہیں کا ذب بتادیا کھرمسلمان کواس کے ، نئے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ مگر زیادہ توضح کے لئے ان کے ایک اور نشان کو بھی ملاحظہ بیجئے جے مرز ا قادیانی نے اپنے لئے بڑے فخرے آسانی شہادت تھہرایا ہے اور اس کے اشتہار واعلان میں ہے حد کوشش کی ہے۔اوراس کے بیان میں دفتر سیاہ کئے میں اور متعدد رسالوں میں بڑے زور ہے ا بی صدافت میں اسے پیش کیا ہے وہ شہادت ریہ ہے کہ ۳۱۳اھ کے رمضان المبارک میں جاند گربمن اورسورج گربمن ہوا۔اور صدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں ان دونوں ًر بنوں کا اجمّارً ونوں قادیانی جماعت میں اس کا تذکرہ بہت ساجا ہے اور مرزا قادیانی کی صداقت کے ثبوت میں بیش کیا کرتے ہیں اس کی مختمر کیفیت بیان کی جاتی ہے جس سے طالبین حق پرروشن ہو جے گا۔ کہ اسادھ کا گربن امام مہدی کی علامت برگزنیس ہوسکتا۔ مرزا قادیانی نے عدانتی سے ایسا وعوى كيايانا واقفول كودعوكاوينا جا باس كوجوه محملاً يبلي ملاحظ كرنے جائيس -م **بہلی وج**یہ اس دعویٰ کی بنیاد مرزا قادیانی نے جس صدیث پرر تھی ہے وہ حدیث اس

لائق برگرنہیں ہے کہ اس سے بیعقیدہ ٹابت کیا جائے کہ مہدی موعود کے دقت میں ایسے گر ہنوں کا ہونا ضرور ہے اور وہ گر بن امام مہدی کی علامت ہیں۔الغرض جب اس حدیث کے ہے اصل ہونے برنظری جاتی ہے تو مرزا قادیانی کابددعوی ایسائی نظرا تا ہے۔جیسایانی برحباب یعنی بلبار۔ **دومری وج**یہ حدیث کے جومعنے اور مطلب مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں وہ بھش غلط بیں کوئی ذکی علم اور مخصوص عربی علم اور زبان عرب سے وا قفیت رکھنے والا وہ معنی ہر گزنبیں کرے گاجومرزا قادیاتی نے کئے ہیں۔ بلکہ مرزا قادیاتی کے معنے کو بالیقین غلط بتائے گا۔ ہاں جوا پے علم اور عقل کومرزا قادیانی برنتار کرے معرارہ گیا ہواس کا ذکر نہیں ہے۔

تميسري وجبه ۱۳۱۲ هدکا گربهن ایک معمولی گربهن قعاجوای وقت پر بهوابعیند ک

طرح کے گربن پہنے بھی بہت ہو بھے ہیں اور آئندہ بھی ہوئٹے۔جیبا عقریب طاہر ہوجائے گا۔ پھرا کیک معمولی بات کو عظیم الشان امر کا نشان قرار دینا کسی صاحب عقل کا کامنین ہے اور پھرالیک بے عقلی کی بات کو حضرت سرورا نمیاء علیہ الصلوق والسلام کی طرف منسوب کرنا کسی صاحب عقل مسلمان کا کامنیس ہوسکتا۔

چوتھی وجہ ندکورہ گرائن کوحدیث کا مصداق قرار دینا بالکل غلط ہے حدیث کے جار جملے ای غلطی کونبایت صفائی سے ظاہر کرتے ہیں جس کی تشریح تا ظرین آئندہ ملاحظہ کریں گے۔

یا نیچویں وجہ مرزا قادیانی نے اس گربن کے نشان بنانے کے لئے دعوے کی قید لگائی ہے اور میر کہا ہے کہ رمضان کی ان تاریخوں میں دونوں گرہنوں کا اجتماع کسی مدعی رسالت و

نبوت کے وقت میں نہیں ہوا۔ ( مخص حقیقت الوجی ص ۱۹۴ خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۱)

بلکدای مهدی کے دفوے کے دفت میں الیا ہوگا کریددوی ہی کی طریقے سے غلط ہوا گا کریددوی ہی کی طریقے سے غلط ہوا گا گرہوں کا اجتماع کے لئے بیقیدلگانا کہ کسی بدی رسالت ومبدویت کے دفت میں نہیں ہوا ہوگا کہ میں بدی رسالت ومبدویت کے دفت میں نہیں ہوا ہوگا کہ میں نہا ہے ہواس کی طرف اشارہ ہی کرتا ہو۔ بلکہ صدیث میں نہایت صفائی سے صرف ان دونوں گرہوں کو بے نظیر کہا ہے کہ جب سے دنیا ہوئی ہو ایسے گرہوں کو بے نظیر کہا ہے کہ جب سے دنیا ہوئی ہو ایسے گرہوں کو بے نظاف روایت محض مرزا قادیا فی ہوئی سے مان لیا جائے۔ اگر کسی ذی مطم قادیا فی کو دعوی ہوتو اس قید کا ہوت چیش کر سے اور امام مبدی کی علامتیں جو کمتویات کے اور مام مبدی کی علامتیں جو کمتویات کے دوم سے کہ کہا معرفی بین انظر رکھے۔دوم سے کہ کوئی معمولی بات اتفاقاً کسی کے دوم سے کہ کوئی معمولی بات اتفاقاً کسی کے دوم سے کے دفت میں ہونے سے کسی عظیم الشان امر کا نشان نہیں

ان دونوں کمایوں کا حوالہ اس کے دیا گیا ہے کہ بعض ذی علم قادیانی آئیں نہایت معتبر تھے ہیں اور اسے نہ معالی آئیں نہایت معتبر تھے ہیں۔ (القار بانی دیکھی جائے) ورنہ کوئی ضرورت نہتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوی نیوت یا رسالت کی قید لگانا۔ قرآن جمید کے نعی قطعید اور میچ حدیثوں کے خلاف ہے کہ کرنگر آن وحدیث دونوں سے قابت ہے کہ جناب رسول اللہ علی تھے کے بعد کی کو نبوت کام برنیس لی سک کا کہرکوئی سے مہدی مدی نبوت کیوکر ہوسکتا ہے۔

ہو سکتی سوم یہ کہ اس سے قبل بھی بعض مدعیان نبوت ومبدویت کے وقت میں اس تسم کے گر ہنوں کا اجتماع ہوا ہے۔ آئر مندہ اس کا ثبوت بیان ہوگا۔اور بالفرض اگر اس کا ثبوت نہ ہوتو بھی مرز اقا دیا نی کا دعویٰ چاہتے نہیں ہوسکتا۔ان کے دعوے کی غلطی دوسری دلیلوں سے چاہت کروی گئی ہے۔

اب ان پانچوں وجوں کی تفصیل نہایت خور اور تال سے طاحقہ کی جائے پہلے میں سے
ہیان کرتا جا ہتا ہوں کہ رمضان شریف کی ۱۳ اس ۲۸ کو گر ہنوں کا اجتماع معمولی بات ہے جس طرح
کے گر ہن مرز اقاویانی کے وجو ہے کے بعد ہوئے ای طرح ان کے وجو ہے آبل بھی ہوئے ہیں
جس طرح جاند گر ہن کے لئے عادۃ اللہ سے کہ تاریخ ۱۳ اس ۱۵ اور اور سور ج
گر ہن ۱۷ سے ۲۸ سے ۲۸ کو ہو۔ ای طرح ہے بھی عادۃ اللہ ہے کہ دورہ مقررہ اور اوقات معینہ کے بعد
دونوں کا اجتماع آیک ماہ میں ہو۔ اب وہ مہینہ رمضان شریف کا ہویا دو سرام ہینہ ہو۔ اگر تلم کے ساتھ
طلب تحقیق اور ول میں حق پہندی ہے تو علم ہیئت ونجوم کی کتابوں کود کی تھے۔ اگر آ پ بنظر تحقیق ویکھیں میرے بیان کی تقمد بی کریں گے۔

نظرین! بدامرظاہر ہے کہ جس طرح علم رال اور نجوم و فیرہ سے گذشتہ اور آندہ کی خبر مصافح ہوتی ہیں اور بہت رال و نجوی وہ خبریں شائع کیا کرتے ہیں ای طرح علم ہیئت اور نجوم کے ماہر گذشتہ اور آئندہ کے گرہنوں کو بیان کرتے ہیں۔اورا پی کتابوں میں لکھا کرتے ہیں اس وقت میرے پاس اس فن کی وو کتا ہیں موجود ہیں مسٹر کیتھ کی کتاب یوز آف دی گلوبس اور حدائق انجوم لے کہلی کتاب اگریزی میں ہے اور دوسری فاری میں ان دونوں کتابوں میں کھنے حدائق انجوم لے کہلی کتاب اگریزی میں ہے اور دوسری فاری میں ان دونوں کتابوں میں کھنے

ایسسسس بیمسوط کتاب فاری زبان میں بیت فیساغوی سے بیان میں ۱۵۸ اصفحوں پر ۱۳۵۹ دیں مطع محمد کی گئی گئی ہے ہوئی سے کا کتاب کا جونہرست گربنوں کی نقل کا تی ہے وہ سالات سے میں الاسکو کیتھ کی کتاب کا جونہ میرے پاس ہو دائندن میں ۱۸۹۹ میں چھپا ہے اس کے سالات سالات کا کتاب میڈ ہوست ہے بیا کتاب بھی ان دنوں کی بیاب ہے۔

ا ۱۸ء سے ۱۹۰۰ء تک کی ۔مسٹرکیتھ کی فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ سو برس کے عرصہ میں یا خج مرتبه مورج گربمن اورجا ندگر بن کا اجماع رمضان شریف میں ہوا اور حدائق النجوم کی فہرست میں تریسٹے برس کے اندر تین گرہنوں کا اجتماع رمضان شریف میں لکھا ہے۔ چونکہ بیرتین لے اجتماع ا بسے ہیں کہ دونوں کتابوں کےمؤلف اس مِ متفق ہیں اوران تین گرہنوں کے دیکھینے والے بھی اس وفت تک موجود ہیں اوران گر ہنوں کاظہور بھی بالا نفاق ۱۳۔ رمضان شریف اور ۲۸ کوہوا ہے۔اس لئے میں صرف پینیتالیس بریں کے گرہنوں کی فہرست ان دونوں کتابوں نے نقل کرتا ہوں تا کہ معلوم ہوجائے کہاں قلیل مدت میں تین مرتبہ ایسے گرہنوں کا اجتماع رمضان میں ہوا پھر دنیا کی ابتداء ہے اس کثیر مدت میں کس قدر ہوا ہوگا۔اے خیال کرو۔

یہ تقریر مرزا قادیانی کے خیال کے بموجب کی گئی ہے مگر برایک ذی علم مجھتا ہے کہ اگر \* اس اجتماع كونشان قرار ديا جائے گا تو صرف ايك نشان ثابت ہوگا اور حديث ش نہا یت صاف طور ہے وونٹا نوں کی پیشین گوئی کی ہے اور ہرا یک نثان کو بے نظیر کہا ہے اس لئے اگرا اتاریخ اور ۲۸ رمضان کوگرین ہوتا نشان ہے تو حدیث کے بھوجب ہر ا کی گر بهن کونشان ہو تا جا ہے اور ہر ایک کو بے نظیر ہونا جا ہے مگر فدکورہ فہرست ہے ظا ہر ہے کہ نوے برس کے عرصہ پیل جا ندگر بن رمضان کے ۱۳ تا ریخ کو یا پنج مرتبہ ہوا لین ۲۶۳ هاور ۲۶۲ هاور ۱۲۹۱ هاور ۱۳۱۰ هوااها در اور ۱۳۱۳ ه سپاور سورج گرین ۲۸ رمضان کو۲ سم برس میں چیدمرتبہ ہوا اور دونو ں کا اجتماع ان تاریخوں میں تین مرتبہ ہوا۔ پھر کیا ایسے بی گر بن نشان و معجز و ہو سکتے ہیں۔ ذرا ہوش کر کے

كهنول كي فهرست الماخطة بو ز مانداوسط جائدگین باموی کمین انكريزي مهيينه عربي بهد ت<u>ف</u>ت رمضان څر جزئ اهما المجالة الما حوری سوا جال *37.* مَن كَمَنونكامِيك اجتماع 1 ولان ۲۸ رضا ۲۸ دو بر Za, رسي الأد سم ا ۱۲۹۸ ۱۸۵۲ حوث جلائي جاند ٥ it ij 1719 ويمير , سوي بي الوسما وسمبرا چانہ جزئی **F**# ۷ أأدمى إي ا جون ۱۱ ایمضان ۱۱۱ چانہ جزئی ۱۵۵۷ م جاز ۱۲۰ متی اعاد | نومبر ووبهرك بد 8 ļ٠ مهما أأوسى إت متی ددما جاز أغبان 14 منی سوبع 11 ١٢٤٢ أكتوب جاند rò ۳ شعبان THEY INDY ir جاند ۲ ۴۰ 37. YA. ۲4 سوئرح io سوا جإند

|                 |          | _                    | سن      | فالمرا | ول    | گهز    |      |             |           |
|-----------------|----------|----------------------|---------|--------|-------|--------|------|-------------|-----------|
| رج گہن          | ن ياسو   | اچاندگم              | أنداوسط | , ;    | 6     | Sy     | Ć;   | Cof Est     | <u>\$</u> |
|                 | <u> </u> | 3.9                  |         | انگرن  |       | 10     | 1:   | عاندين أسوي | 1         |
| دوبراآدي راهكيد | الح ا    | مهينه                | تايخ    | مهدينه | 1     | /      | Cal  | 1.2         | 1.        |
| آدمی رائے بعد   | 70       | 03                   | IA.     | ستبر   | 147.4 | INDC   |      | سويرج       | 14        |
| دوبېركے بعد     | 11-      | رحب                  | 1.4     | فردری  | y     | ۾ ھيما | جزئ  | حإند        | iA        |
| "               | M        | رجيب                 | 10      | بإن    | 2     | 4      |      | سويت        | 19        |
| -               | 79       | 25                   | 400     | أكست   | 1720  | 4      | جزنی | چاند        | ۲۰        |
| آدې رانے بعد    | 11-      | ييب                  | 14      | فروری  |       | 1104   | تحى  | جاند        | Pi        |
| ووہیرے بہد      | 70       | زی انجیر<br>زی انجیر | 14      | جولانی | "     | 6      | -    | سوريج       | 77        |
| 11              | سوا      | 03                   | 1pm     | اگست   | 1444  | v      | کلی  | جاند        | ۳۳        |
| آدهی راہے بعد   | سما      | رب                   | 4       | فزوری  | y     | 1A 4+  | 57.  | جاند        | 44        |
| دوہرکے بعد      | 7.5      | ذگانچ <u>ہ</u>       | ja .    | جولافئ | "     | . ,,   |      | سويرح       | 73        |
| 11              | ٦        | محرم                 | •       | أكست   | ipe d | ,      | جزل  | جاند        | 44        |
| اوسى رات كے بعد | 4.       | جاري                 | #       | حزری   | عماو  | 沙州     |      | سويع        | ۲۲        |
| 11              | 79       | د کالحجه             | ^       | جولانی | ű     | 4      |      | سوبج        | 74        |
| 11              |          | بر<br>جادانثا        | 1       | وسمير  | itea  | "      | جزئ  | عإنه        | 79        |
| ووہمریے بعد     | 14       | جَعَا وَالِيَّا      | ۲۱      | وسمبر  | "     | 4      | 1    | سوبن        | ۳.        |
| آدېي اڪے بعد    | ساا      | ذى كجيه              | 11      | بولن.  | 4     | 1445   | کلی  | بياند       | ۱۳        |
| 1               | 11-      | بر<br>جازات          | ¥       | وسمبر  | 1×4   | 11     | کی   | حيانه       | ٣٢        |
|                 |          |                      |         |        |       |        |      |             |           |

|                |         | ٤                   | برمث       | کی فو  | ىنو <i>ل</i> | \$         |      |                |      |
|----------------|---------|---------------------|------------|--------|--------------|------------|------|----------------|------|
| يع أبن         | ن باسور | وإذكر               |            |        | 6            | 5.         | Ç.   | 5              | Ì.   |
| 6              | . (     | 3.5                 |            | اگرز   | (            | (          |      | <u>ج</u><br>بح | 1    |
| وويرن آدي آميد |         | مهينه               |            | ممبند  | . \          |            |      | 16.1           |      |
| أدى لاتے بعد   | PA.     | डिंग्डें            |            | وسمير  | 174          | 1447       |      | سطي            | ساسا |
| دوبېركے بود    | 76      | ولقعار              |            | متی    | "            | MYP        |      | سويرج          | 44   |
| آدبى دائے بعد  |         | ذى <i>الج</i>       |            | بون.   | "            | y          |      | چاند           | 40   |
| 4              | سا      | بحادالنا            | 10         | نومبر  | 174.         | •          | 67.  | چاند           | ۳4   |
| "              | 19      | و نقِعد ا           | 4          | مئ     | •            | IAMP       |      | سويج           | ۲۷   |
| 11             | مماا    | ولقعد               | #          | ايري   | IFAI         | IATO       | جزنی | عإنه           | ٨٣   |
| دوي ركے بعد    | 11      | جادىلار             | 4          |        | 11AF         |            | جرئي | حانه           | 44   |
| ووميرسكه بعد   | MA      | جادى لاد            |            | اكتؤبر | IYAY         | ar ai      |      | سملج           | 4.   |
| //             | ۲۸      | سٹوال               | 14         | باي    |              | <b>FPA</b> |      | سوبرح          | ایم  |
| آدبی راشکے بعد | jw      | ونقعا               | 11         | ماپي   |              | ,          | کل   |                |      |
| دوپېرك بعد     | ١٣      | بر الاد<br>جا دالاد | <b>1</b> 6 | ستمير  | 144F         | *          | کلی  | چاند           | ٦١   |
| آدبی راشے بعد  | ۴۸      | حثوال               | 4          | مايت   | <u>.</u>     | 1444       | <br> | سوئيج          | אא   |
| v              | ۳۱      | ذلقيعند             | ۲.         | باین   | ı            | *          | جزئي |                | 40   |
| "              | 10      | جادالاد             | مها        | ستمبر  | (PAPE        | *          | جونی | جاند           | pry  |
| 4              | 71      | ريعالنا             | IA         | آلست   | "            | 144        |      | سوبرج          | ٣٤   |
| 11             | /م      | سٹوال               | 14         | جنورى  | 4            | 1449       | 67.  | جانه           | ĺλν  |
|                |         | <u> </u>            |            |        |              |            |      | أيسنا          |      |

.

|                             |     |                 | ارت | ىكىن   | بنول |       |      |       |      |
|-----------------------------|-----|-----------------|-----|--------|------|-------|------|-------|------|
| يع بين                      |     | إجاذكم          |     |        | 55   | is.   | ć.   | 30    |      |
|                             |     | عرفي            | ری  | انگرز  |      | 3 %   | 2    | 7     | 1    |
| دوبُرِن إِلَا بِمَانَا بِهِ | Er  | مبينه           | E   | مهينه  | \    | 1     | Cal  | 25-1  |      |
| دوپرکے بعد                  |     |                 |     |        |      |       |      | عاند  | ي بم |
| •                           | 74  | मादा            | 4   | اگربت  |      | *     |      | سوبرح | ٥٠   |
| v                           | IM' | تثوال           | 14  | جنوری  | 4    | 114.  | کلی  | چار   | ٥    |
|                             | ir  | 13 E            | st. | جولانی | 1746 | ,,,   | کلی  | جانر  | ۱۵   |
| دوبیرے بعد                  | YA. | ايضان           | ۲۲  | وسمير  | IPAG | 14 6. |      | سويع  | ۱۵   |
| . 4                         | ll, | توال            | 4   | حنوری  | "    | 32.41 | جزن  | جأند  | مو   |
| آد <b>ی استے ب</b> د        |     |                 |     | 1      |      |       |      | سوبح  | ٥,   |
| دوبرون کے بعد               | 110 | بين التأ        | ۲   | جولانی | . •  |       | جزئي | جاند  | ۵.   |
| آدې راشتے بعد               | 7.4 | مضان            | Ir  | قىمبر  |      | "     |      | سوبق  | 0    |
| دوبيرك بعد                  | 11- | بي الد          | **  | می     | 1744 | her   | جزنی | وبإنر | 3    |
| آدې داشتے بىد               | 70  | 100             | 4   | بون    | 4    | . "   |      | سوپرج | ٥    |
| 1                           | 11  | ن ن<br>شعبا     | ļΔ  | نومبر  | "    |       |      | چان   | 4.   |
| q                           | 11  | ريج الاد        | IY  | می     | 179. | 1254  | کلی  | حياند | 41   |
| 4                           | ra. | رسيح الاو       | ۲۹  | مئی    | "    | 1     |      | سوبع  | 71   |
| دوہردن کے بعد               |     |                 |     |        |      | •     | کلی  | عان   | 44   |
| "                           | 17  | رين<br>رين الاد | 1   | مئ     | 1441 | INGO  | جزني | چاند  | را ب |
|                             |     |                 |     |        |      |       |      |       |      |

|                                    |            | ن            | برمد        | نكر              | ہنوار           | 1      |          |          |      |
|------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------|----------|----------|------|
| ويع كبن                            | لبن با     | طوانه        | مأنداوم     | <i>;</i>         | Ç,              | ميوي   | ġ.       | سليمين   | شيار |
| ورح گبن<br>دُوپِزن اِ آدی دیسے میں | Et         | عرد<br>مهینه | يى<br>تارىخ | ا لمرد<br>مهدیند |                 | )      | ż        | والمرايا | 1    |
| آدی رائے بعد                       | ۲۸         | خعان         | 1.          | اكتوبر           | 14.01           | JA CP  |          | سيح ا    |      |
| آدى لاستے بعد                      |            |              |             |                  |                 |        |          | يإذ      | 44   |
| "                                  |            | صفر          |             |                  |                 |        |          | ومح      | 14   |
| دوہرون کے بعد                      | r^         | شعان         | <b>r</b> 4  | ىتمبر            | #               | 4      | <u> </u> | سين      | 44   |
| آدي راڪ بعد                        |            | صفر          |             |                  |                 |        |          |          |      |
| دوبپرون کے بعد                     | مما        | شعبات        | ۳           | ستمبر            | 4               |        | جزئي     | جاند     | ۲٠   |
| 11                                 | 11-        | صفر          | 76          | فردری            | 179 0           | 1466   | کلی      | بإذ      | 41   |
| آدبی داشت کیجد                     | 14         | صغر          | 15          | بابئ             | 4               | 4      |          | موين     |      |
| 0                                  | ۲۸         | رحب          | 4           | الحسبت           | "               | ú      |          | موبرج    | ۲۲   |
| دوبیرون کے بعد                     | 11-        | مثعبان       | ۲۳          | أكست             | ,               | 4      | ď        | چانہ     | 4    |
| اوی راشے بعد                       |            | صفر          |             |                  | : . <del></del> | MEA    | کلی      | جاند     | 40   |
| دوبېر کېېد                         | ۲۸         | دجب          |             |                  |                 |        |          | سحبط     |      |
| آدې راڪ بعد                        | 194        | شعبان        | ٣           | اگرت             | ,               | •      | 39.      | چانہ     | 26   |
| دوہیرے بعد                         | ۲۸         | 130          | 11          | حؤرى             | 1744            | 1469   |          | سوبرح    | 4    |
| آدبى راشے بعد                      | <b>F</b> A | رجب          | 19          | جولائی           | 1797            | in cq. |          | مويع     | 49   |
| دوپېرك بعد                         | مها        | 20           | 71          | وسمير            | 1794            | .9     | جزئى     | چاند     | ۸۰   |
|                                    |            | 11           |             |                  |                 |        |          |          |      |



|   |                                     |          | ت                       | برر          | ركي                 | ہنواز        | <i></i>  |          |                  |          |
|---|-------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|
| ŀ | سورج گہن                            |          |                         | زبازاو       | ,                   | 5            | بغ       | Ġ.       | سوي کمن          | <u>}</u> |
|   |                                     |          | 3,5                     |              | انگر                | F            | (        |          | 1                | Į.       |
| ĺ | دوپنرن ياآدې لاڪيا.<br>د د په       |          | مهدینه<br>جادانظ        | ist.         |                     | 124          | MA       |          |                  | 96       |
|   | دوپہرے بعد<br>آدبی <i>لاننے</i> بعد | ام<br>ا  | جادات<br>ذی کچہ         |              | ستر                 | 2            | *        | iz.      |                  | 9.       |
|   | دوہرے بعد                           | <i>A</i> | ز <b>ی</b> قید <i>و</i> | 19           | بر<br>ا <i>گ</i> ست | Harta        | 1004     |          | سوكرج            | 99       |
|   | اوى دائے بدر                        | 10       | جادىلاد                 | <            |                     |              | IAAC     | 3:7      | بياز             | 1        |
|   | دوہرے بعد                           | 11       | وُلِقِعدُ               | ۳            | أكست                |              | "        | جنائ     | جاذ              | [+1      |
| ı | ا میں واسے بعد                      | 10       | وبيتدو                  | 19           | اكست                |              | "        |          | سعي              | 1.4      |
| l | دوہرے بعد                           | 194      | بماوالاو                | 74           | جؤرى                | 110          | IAM      | کلی      | بانز             | 1.70     |
| I | آدی داشے بعد                        | 190      | <i>ۋى</i> ينىد          |              | جولائی              | 0.           |          | کلی      | عانه             | 1.90     |
| l | أدبى داشك بعد                       | سما      | جادالا                  | 14           | جذرى                | p4           | MAG      | جزئی     | جاند             | 1.0      |
| l | دوہیرے بند                          | سور ا    | دُلِيْتِيدُ ا           | <del> </del> | جونى                | <del></del>  | 48       | جزئی     | عاذ              | 14       |
| I |                                     | 1/4      | भूग स्त                 | 77           | وممير               | 114.6        | -        |          | موليح            | 104      |
|   | آدبی راسے بعد                       | 1h       |                         | ۲            | جين                 | •            | 149.     | جزئي     |                  | 1•A      |
|   | *                                   | 74       | شوال                    | <del> </del> | جون                 | "            | "        |          | سوكي             | 1.9      |
|   | دو ہیرے بند                         | 1ju      | جادالاد                 | 11           | ومبر                | <del> </del> | #        | جزنی     | <del>] - ×</del> | 11-      |
| I | "                                   | مما      | شوال                    | ۲۳           | سئ                  | *            | 1441     | کل       | عاذ              | 1#       |
|   |                                     | 71       | شوال                    | 4            | جون                 | 11           | *        |          | سوبرج            | 117      |
| l |                                     | <u> </u> | 1                       | <u> </u>     | <u> </u>            | <u> </u>     | <u> </u> | <u> </u> | J                | L        |

|                  |      |                 | برست   | ي     | أبنول       |      |      |       |      |                             |
|------------------|------|-----------------|--------|-------|-------------|------|------|-------|------|-----------------------------|
| 25.0             | لبنا | طوا             | زمازاو |       | 5           | S.   | Ġ,   | 3     | 7    |                             |
|                  | Ú    | 96              | يى .   | Ju    | F           | ):   | L    | 57    | 6.   |                             |
| وومرُلن أنوي الم | Er   | مهيد            | હા     | مبين  | \           | 1    | Cal  | 13.0  | .f.  | l                           |
| آوبي التصعيد     | 1    | ري<br>ان الظ    | 14     | نومبر | <b>₩.</b> 4 | IPA! | 8    | جانه  | 111- | ŀ                           |
| 26 Mas           | 4    | شول             | p.     | مئ    | *           | IAGE | جولی | وإنه  | 110  |                             |
| U                | 19-  | 3               | ۲,     | نومبر | ٠ إحرا      | •    | کی   | چاند  | 110  |                             |
| •                |      | يض              | 14     | ايريل |             | 1491 |      | سويع  | 134  |                             |
| ووہوکے بعد       | 11   | رفعا            | 141    | Z.    | البوا       | 1490 | جونی | جاند  | 114  | اثلفيا                      |
| آومي را ڪي جد    | 74   | رضا             | 4      | ايرني | "           | 4    |      | سول   | HA   | لمنوفحا وور<br>المنوفحا وور |
| آدي لاڪڪ بهد     | 10   | जिंदा.          | 10     | ستمبر | 11-11-      | IAGP | جزتي | جإند  | 119  | تاع                         |
| 4                | PA   | <u>بري الاو</u> | 19     | سننبر |             | ,    |      | سوبيج | ip.  |                             |
| آدې راڪ مد       | 11-  | رضا             | H      | 21    | 1 /         | CPA  | کلی  | جاند  | JHI  | بازنونيا                    |
|                  | MA   | برضا            | 71     | ماريح | 11          | 11   |      | ZY.   | 177  | گهنوکا آ <u>ل</u><br>ا      |
| ووبيرك يد        | 1/A  | صفر             | ۲.     | المست | inin.       | 4    |      | سوبئ  | 144  | فجفاع                       |
| آدى دارت وبيد    | موا  | يق الاد         | ٧٨     | سترر  | "           | *    | کل   | جاند  | 110  |                             |

یہ پینتالیس ۱۵ برس کے گرینوں کی فہرست ہے جو مدائق افجوم فاری اور مسٹر کیتھ کی انگریزی کتاب بوزآف دی گلوبس سے نقل کی گئی ہے۔ صرف من جمری کی مطابقت زیادہ کر دی گئی ہاس فہرست میں دوباتوں کی الحرف آوجد دلاتا ہوں۔

ہ میں ہو جہ میں میں ہوئی ہوئی ہوں کہ ماہر علم بیت اور نجوم نے خاص گرائن کیلی بات ہے ہے کہ اس فہرست سے معلوم ہوا کہ ماہر علم بیت اور نجوم نے خاص گرائن کے متعلق ایک سوچ بیس ۱۹۲۴ پیشین کو ئیاں کیس اس طرح پر کہ ان کے ہونے کی تاریخ اور وقت

لم کہانت ہے ی تیسری دلیل میں آیک بغدادی کا ہدی از کر کیا ہے جس کی پیشین کوئیاں کا امتحان خراسان کے یادشاہ نے کیا۔اٹل کمال علانے میں برس تک امتحان کیا اوراس کی سب پیشین گوئیوں کو سیایا۔ ای طرح علم مرل وغیرہ کے ماہرین کی پیشین گوئیاں بھی تجی ہوتی ہیں۔ تکریہ طاہر ہے کہ جس قدر انہیں ان علوم میں کمال اور تجربہ وگا۔اس قدران کی پیشین گوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کسی کو انساکمالی اور تجربہ کا این کا رہاری رپیشین کرتاں سے لکھوریس کو ویسٹ نے کہ کساتھ ہے۔

ایسا کمال اور تجربه موکداس کی ساری پیشین کوئیاں تج کطیس اس کے فلا مونے پر کوئی دلیل قرآن م وحدیث میں نیس معلوم ہوتی ا اس سے بالھین معلوم ہوا کہ پیشین کوئی ایس چرنہیں ہے جوکس

ل البته مرزاصا حب ها والوق مي الي قرآن داني كرام من قرآن شريف ساس وو كوابت كرا

جاج بیں۔ اور آ یہ ذیل پی کرتے ہیں۔ عالم الفنب قلا المفاق علی عَنْه اَحدا الله من از تصلی مِنْ وَسُول لِین الله تعالی عالم الغیب ہوا، پی خیب کو کن پر طا بڑیس کرتا۔ بجواس کے جےاوس نے اپنی رسالت کے

لئے پند کیا ہے۔ اس آ بت سے سمطلب فابت کرنا جاستے ہیں کہ نی اور سول کے سواکوئی غیب کی جُرٹیس وے سکتا۔ اور طاہر ہے۔ کہ پیشین کوئی کرنا غیب کی خبر دینا ہے اس لئے پیشین کوئی وی کرے کا جو خداکار سول ہوگا۔

بهائوا يكيى غلانمى يام وقى ب كرمن غلابات كقرآن ثريف كى طرف منسوب كياجا تا ب كياتم اس داتف نہیں ہو کہ نجومی اور مال وغیرہ پیشین گوئیاں کی کرتے ہیں۔ پھر کیا بیسب خدا کے رسول ہیں؟ خدا ہے ڈر کر اس کا جواب دوسرزا قادیانی کابیان تو یکی کهرر باہے کدان سب کارسول ہونا چاہئے کیونکد بیلوگ پیشین گوئی کرتے ہیں اور پیشین گوئی کناغیب کی خرویتا ہے اور فیب کی خروری ویتا ہے جو ضدا کارسول ہے اس لئے جو پیشین گوئی کرے وہ خدا کا رسول ہے۔اب قادیانی عماعت ہے کوئی وریافت کرے کرمروا قادیانی کی سکی قرآن وانی ہے کہ آ سے کا مطلب ایسا غلهٔ بیان کرے ہیں۔جس کی غلطی کسی پر پوشید و بیس روستی اور مخالفین اسلام کو پورے طورے معجکہ کا موقع لما ہے۔ اس آیت محی مصنع میں نے فیصلہ آسانی حصہ وم مطبوعہ باراول کے مس عاد و۱۸ میں بیان کی ہیں وہاں و یکھنا عاب، عرض كرقر آن مجيدے بيان ب كرناكر پيشين كوئى رسول خداكى رسول كوئى نيس كرسكا يحف غلاب\_ ۲9

ن ہے کہ سی کو ا

جغر کوقیاس کرنا چاہئے کدوہ گذشتہ اور آئندہ ہرایک بات کی خبر دیتے ہیں ای طرح علم کہانت ہے پیشتر عرب میں کا بن ہوتے تھے اور آئندہ کی خبریں دیا کرتے تھے۔ میں نے رسالہ دلائل حقالی

بیان کر دیا اور بیم می نتا دیا کہ کمن پورا ہوگا یا پورا نہ ہوگا اورای کے مطابق ظہور میں آیا۔ کیونکہ بیہ کتابیں مرتوں سے چمپی ہوئی مصبور ہیں مگر کسی نے ظلمی کا الزام نیس دیا۔ جو کرئن اس وقت کے لوگوں کے سامنے ہوئے و واعلانیہ اس پیشین گوئی کے مطابق پائے گئے۔ اس پر ماہم بن علم رال اور دیکی جزیر کے طابقہ میں مسیم نامیں ہیں ہیں ہیں اس کی خود میں ہیں ہیں ہیں ہوئی کا دور

مقدس کے لئے معیار صداقت ہو سکے کیونکہ پیشین کوئی ایسے انسان بھی کرتے ہیں جومقدس نہیں ہیں اوران کی چشین کو ئیاں محمج بھی ہوتی ہیں البنتہ انبیاء ہے کرام کی چشین کو ئیاں سب تجی موتى بين ان بين غلاقهني وغيره كااحمال بمي نهين موسكنا محر چونكه پيشين كوئي كرنا اوراس كاسجا موجانا مشترك امر باس لئے ان صدافت كا معيار نہيں كه سكتے۔ البتہ انبياء كرام كي نبوت ورسالت چونکہ دلیلوں اور چزے سے ہاہت ہوتی ہے اس لئے اس کی پیشین کوئیاں تجی اور منجانب اللہ ہوتی ہیں اور دلائل نبوت کی مؤید اور روش کرنے والی۔ بی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ علاق نے بہت پشین کوئیاں فرمائیں اور جن کا وقت گذر چکاوہ سب لے بوری ہوئیں محرآب نے کسی وقت انبيں اپني صدافت ميں پيش نبيں فر مايا۔اور طالبين معجز ہے کو کسي پيشين کوئي کا حوالہ نبيں ديا قاديا ذ جماعت اس پرغور کرے دیکھے کہ وہ کیسی غلطی میں پڑی ہے اور مرزا قادیانی کی پیشین موئیوں کو صدافت میں پیش کیا کرتی ہے حالانکہ ان کی اکثر پیشین کوئیاں غلا 8 بت ہوئیں خصوصاً وہ جنہیں انہوں نے نہایت ہی عظیم الثان کہہ کراینے دعوے کی صدانت میں پیش کیا تھا اس بیان میں سے دوطور سے مرزا قادیانی کی ناراستی ثابت ہوئی۔

تفصیل میں میں نے ایک خاص مضمون لکھا ہے بیچموٹا الزام جماعت مرزائید کی زبان پرخوب مثل ب-جبلاكويمى سكعلادياكيا ب- جبكى فرزا قاديانى كى علد پيشين كوئيال پيش كيس توسكى جواب دینے میں کہرسول اللہ کی بھی بعض پیشین کو ئیاں طلہ ہوئی حمیں ۔ (استغفراللہ) مرزا قادیانی نے تو اپ بچاؤ کے خیال سے لفظ وقت 'انداز کردو' زیادہ کیا تھا مرعوام اس کو کیا بجہ سکتے ہیں انہوں نے سیجملیا کہ جس طرح رسول النسکان کی بعض پیشین کوئیاں پوری نہیں ہو کی ای طرح مرزا قادیانی کی مینیں ہوئیں اس میں کوئی ہرج نہیں ہے مالانکدید خیال محض غلط ہے۔ میں نے فیعلم آسانی کے حصر موم میں کتب سابقداور قر آن مجیدے فابت کر دیاہے کہ سے رسول کی ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی نہیں ہوسکتی جس کی ایک پیٹن گوئی بھی جھوٹی ہو جائے وہ قطعا جھوٹا ہے۔

... اور مرزا قادیانی کا بیکهتا که حدید بیبیوالی پیشین گوئی وقت انداز کرده م بوری ند دو فی تحض غلط ہے اس کی

صدانت کا بدمعیار کی نبی نے بیان نبیں فر مایا غرض کہ پیشین گوئی کوصدانت کا معیار بتاناصافی کا کامنیس ہوسکیا۔ اور مذہبیت گوئی ہو کتی ہے۔ کیونکہ فتلف نتم کے انسان پیشین گوئی کرتے ہیں۔ پیشین گوئی کرتا نعیا مسے خصوص نہیں ہے۔ دوسری بات بیہ کہ اس فلیل مدت یعنی چھیالیس برس میں تین سرتیہ چاندگری کا در دورج کرین کا اجتماع رمضال شریف کی ۱۳ تاریخ اور ۱۹ میں ہوا۔

### يبلااجماع كرہنوں كا

۱۳۹۷ء میں جومطابق ہے ۱۸۵۱ء کے اس گربن کا ظیور ہندوستان میں ہوا اور اس کے دیکھنے والے اس وقت تک موجود ہیں ان گرہنوں کی تاریخ وہی ۱۳ اور ۲۸ سرمضان ہے جن تاریخوں کی تاریخ وہی ۱۳ اور ۲۸ سرمضان ہے جن تاریخوں کے گرہنوں کو مرزا قادیانی مہدی کا نشان کہتے ہیں۔ اس وقت مرزا قادیانی کی عمر گیارہ یا بارہ برس کی ہوگئن ہے ۱۸۳۹م میں کی کا شان کے دول کے دائن ہے ۱۸۳۹م کی بدائش ایک ہوگئن کے ۱۸۳۹م کی سرمضان کے ۱۸۳۲م کو ایسامی ہے کہ دو ماہون نجوم کے لکھنے کے علاوہ نہایت معتبرا الل کمال اور بعض دیگری رسیدہ حضرات اپنا معائز ومشاہ و بیان کرتے ہیں۔

### دومرااجتماع كرہنوں كا

ااساده کے دمفان ش ہوا جو ۱۸ اء کے مطابق ہا گر بمن کا تعیور ہتدوستان شل میں ہوا بلکہ اس کے دمفان ش ہوا جو ۱۸ اء کے مطابق ہا ہوا ہو کہ اس ہوجود تھا۔ ہتدوستان شل ہوجود تھا۔ ہتدوستان میں دو تت مسر فرد و کی مدی میسیت و ہاں موجود تھا۔ ہتدوستان میں دو کر اس کی تاریخ میں اس کی تاریخ ہیں ہا ہو تھا ہو گر بمن کی تاریخ ہیں ہوا ہو گر بمن کی ہو تھا ہے کہ ایک صدید کہ ایک صدید میں آیا ہے کہ مہدی کے وقت میں اس کر بمن دوم تیہ ہول کے حالا تھا کی صدید میں ہو میں ہوا جہال اس کر بمن کا وجود ہندوسان میں تیس ہوا جہال اس کی طرح ایک دوم را لمدی درمالت موجود میں بالی کی طرح ایک دوم را لمدی درمالت موجود ہیں ان کی طرح ایک دوم را لمدی درمالت موجود ہیں ان کی طرح ایک دوم را لمدی درمالت موجود ہیں بالی کی حق سے دان کی عشل پر افسوں ہے کہ جو چیز ایک جمور نے لمدی کے ملک میں اس کے دی ہوئے دوت سے بالی کی طرح ایک دوم را لمدی درمالت میت ہیں؟

(گذشت ہیں۔) مرزا تادیائی نے صدیت کا ترجم المعاب اس عمل دو معاف اللحت بیں کدو ودفو ن شائ مہدی

کے دقت عمل ہوں کے کہ ۱۲ او کا گرئان مرزا قادیائی کے ادعا کے دقت عمل جی ہے۔

عمل ہے کہ اس دو سے کا آئیس خیال بھی نہ ہوگا۔ کھر ( عن و اقترائی جا اس ۱۳۳۳) میں لکھتے ہیں۔

کرنشا نوں کو فاہر کرنے کے لئے سنت اللہ بھی ہے کہ وہ ہے مدگی کے دوئی کی تعدیق کے اس اللہ بھی ہوئے اس

ہوتے ہیں۔ بلکہ ایے وقت عمل ہوتے ہیں۔ جب اس مدگی کی محفظ ہیں ہوگی ہوئے اس

کے بعد کلیجے ہیں اس تحقیقات سے ٹابت ہے کہ نشان کے لئے خرور ہے کہ کھنے ہیں کے بعد فلام

ہو اس آخر کے قول نے نہاہت ہی وضاحت سے ٹابت کردیا کہ ۱۳۱ اسکا کر بین ہرزا تاویائی کے

لئے نشان ٹیس ہوسکا۔ کیونکہ وہ ان کے دوئے اور اس کی محفظ ہیں ہے جہتے ہوئے ہائیت سرزا

قادیائی کے خیال کے موافق اگر اے علامت کہا جائے تو مل تھی پائی کے لئے ہوگا کے بالبت مرزا

دوگوں نہوت و مہدو ہے اور اس کی محفظ ہیں ہے بعد ہے گرائن ہوا ہے جس وقت اس کا ظیفی اس کے

دوگوں نہوت و مہدو ہے اور اس کی محفظ ہیں ہے بعد ہے گرائن ہوا ہے جس وقت اس کا ظیفی اس کے

دوگوں نہیں اس کے بیرو ہیں۔ اور اس چھرے عمل آگے ہیں اور ان کا مرکروہ عبد المجمال کے

دیکون عمل بھی اس کے بیرو ہیں۔ اور اس چھرے عمل آگے ہیں اور ان کا مرکروہ عبد المجمال کے

درگون عمل بھی اس کے بیرو ہیں۔ اور اس چھرے عمل آگے ہیں اور ان کا مرکروہ عبد المجمال کے

مرزیکن اس کے میرو ہیں۔ اور اس چھرے عمل آگے ہیں اور ان کا مرکروہ عبد المجمال کے میں۔ اس فرقہ کی بہائی کیتے ہیں۔

کے معزیکن اس کے میرو ہیں۔ اس فرقہ کی بہائی کیتے ہیں اور ان کی محقیق ہیں۔

### تيسرااجماع كرہنوں كا

ا اسارچ کے رمغان شریف کی سا۔ ۲۸ مطابق ۲۷ مارچ کے ہوا یکی گربن بے جے مرزا قادیانی نے اینے لئے آسانی شہادت تغمرایا ہے۔ اور دارتطنی کی روایت کا مصداق قرار دیا ہے۔ گریہان فورکرنا جا ہے کہ چمیالیس برس کے گرہنوں میں بیتیسری مرتبدرمضان کی ادم تاریخ کودونوں گر بنوں کا اجتماع ہوا ہے گھریے گرئن اس حدیث کا مصداق کس طرح ہوسکتا ہے۔ ص كى نبعت مديث من نهايت صاف طور سي يدارشاد بيد لم تكونامُندَ حلق اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْصَ. (سنن الدارقطني ج٢ص١٥) بيجملرمديث كشروع من بحي بياور آخر میں بھی ہے۔ آخر میں لئم منگؤ ما کی خمیر بھٹی طور سے جا مگر ہن اور سورج کر ہن کی طرف پھرنی ہے کوئی دومرا مرجع اس شمیر کانہیں ہوسکتا اس لئے اس جملیہ کے بھی معنے ہیں کہ جب ہے آسان وزمین الله تعالی نے پیدا کئے ہیں اس وقت سے لے کراس مہدی کے وقت تک ایبا جا ند گر بن اورسورج گر بن بھی نہ ہوا ہوگا یعنی وہ دونو ل گر بن ایسے بے مثل اور بے نظیر ہول گے کہ اس سے بہلے کسی دفت ان کی نظیر ہیں اس کتی ۔اس برخوب نظررہے کہ حدیث کے اس آخری جملہ میں خاص ان گر ہنوں کو نے نظیر کہا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے جملہ میں ہے اور اس سال کا گر ہن تو ابیا ہے کہ جس کی ایک نظیراس سے ایک سال پہلے بعنی ااسامہ میں موجود ہے گھروہ بےنظیر کس طرح بوسكتا ہے؟ اور جب وہ بے نظیر نہیں ہے تو دار قطنی كى حدیث كا مصداق نہیں بوسكتا اور لطف یہ ہے کہ پہلی نظیر جس وقت اور جس ملک میں پائی گئی اس وقت اس ملک میں ایک مرق رسالت یعنی مسٹر ڈوئی موجود ہے آگر چہ وہ جھوٹا ہے مگر جس گر ہن کو مرزا قادیانی سیجے رسول کی علامت بیان کرتے ہیں ووعلامت جموثے مری کے وقت ای کے ملک میں پائی گئی۔ چرب کیے عمل پر بردے بڑے ہیں کدوہ علامت جونهایت صاف طور سے جھوٹے کے وقت اوراس کے ملك ميں پائى جائے اسے سے رسول كى نشانى كہاجاتا ہے افسوس ابلكدواقعات كا معائد كركے يد کهد سکتے بین کدیدوونوں کربن یعنی ااساداسا ادا کے جھوٹوں کی نشانی ہوئی پہلے امریکہ میں مسر

و و فی کی علامت ہوئی اس کے ایک سال کے بعد ہندوستان میں مرزا قادیانی کی علامت کا ظہور ہوا۔ غرصکہ دونوں جمبونوں کے وقت میں بیددنوں گربمن پائے گئے۔ جس سے اس طرف اشارہ ہوا کہ ان دونوں مخصوں سے ان ملکوں میں ایک ہی تاریکی محیل رہی ہے۔ جیسے گربمن سے تاریکی ہو جاتی ہے۔ گم ریگر بہن صادق کی علامت اور صدیث کا مصداق کی طرح نہیں ہوسکتا کیونکہ صدیث کا مصداق تو وہی گربمن ہوسکتا ہے جو بے نظیر ہواہ دراس گربمن کی ایک نظیر ایک ہی برس ہیلے موجود ہا اور دومری نظیر پینتا لیس برس ہیلے گذریکی ہے غرضکہ دونظیریں چھیا لیس برس کے عرصی بالیقین موجود ہیں جن کے معائد اور مشابدہ کرنے دالے اس دفت تک ذخرہ ہیں۔ اور کا نظر کو وسیع کر کے دیکھا جائے تو علم نجوم کے قاعد سے کے دوسے کا ادھ سے اسالاھ تک اٹھارہ مرتبدر مضان شریف کے انہیں تاریخوں میں گر بنوں کا اجتماع ہوا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا پر ٹین کا کی جلد مرتبدر مضان شریف کے انہیں تاریخوں میں گر بنوں کا اجتماع ہوا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا پر ٹین کا کی جلد کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کئے جریسا بق سے قابت ہوتا ہے کہ ہر قابت شدہ یا بانے ہوئے گر ہمان کو بیات ہوئے گر ہمان کو بیات ہوتا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں موسیات کے ساتھ و دیا ہی دومرا ہوگا۔ (۲۲۳) برس کے قبل اور بعد بھی ان ہی خصوصیات کے ساتھ و دیا ہی دومرا ہوگا۔

اب ذیل کی مثال میں خور کروکہ ۱۳ اصسے ۱۳ اور تک چھیالیس برس ہوتے ہیں۔
ان میں تین مرتبہ گر ہنوں کا اجتماع رمضان کی ۱۳ اس ۱۳۸ کو ہوا۔ اور ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔
اب ان تینوں گر ہنوں میں اس قاعد ہے کو جاری کر کے دیکھا جائے کہ کس کس وقت میں گر ہنوں کا اجتماع رمضان کی ۱۳ اس ۱۹ ہوا ہے اور ان وقتوں میں کون کون مدی تھا۔ ذیل میں اس کا حساب چیش کر کے ان مدعوں کا نام بتا تا ہوں جو میر عظم میں ہیں اور واقع میں کتنے ہوئے ہیں اس کو زیادہ باہرین تاریخ جان سکتے ہوئے ہیں اس کو زیادہ باہرین تاریخ جان سکتے ہیں۔

### پېلانقش<u>ہ</u>

#### گر بنول کے اجتماع کا رمضان کے ۱۳ مار ۲۸ کو جو ۱۸۵۱ء مطابق ۱۲۶ هے کر بمن

نے سے ہوتا ہے۔ نام رعیان مهددستیانبوت کیفیت سزعيسوي سنهجري دوسری صدی کی ابتداء میں بیہ بادشاہ ہوا ہے۔ اور طريف صاحب شريعت مي مونے كا دعوىٰ كيا ١٣٦اه ميں بيرا اوراس کا بیٹا صالح بادشاہ ہوا اس کے دعوے کے وقت يس عاامه يس كرجنول كا اجتاع موا كبلي شبادت آساني میں اس کے وقت میں دومرتبہ کر ہنوں کا اجتماع کیا ہے وہ ڈاکٹر عبدانکیم کی کتاب نے نقل کیا گیا تھا اور اس قاعده سے لکھا گیا جوانسائیکاوپیڈیا میں لکھا ہے ڈاکٹرصاحب نے جوالذ کرانکیم نمبر ۲ میں گرہنوں کانقشہ دیا ہے وہ اجتماع رمضان میں تو ہے مگر غالبًا التزام نہیں ب بيكساك ٢٨ كومو اوريس جونقث لكور بابول ان من وئی گربن ہیں جور مضان کے ۱۳۔ ۲۸ کوہوئے ہیں۔ الهموه من اين باب ابوالانصارك تخت سلطنت كا ابومنصوعيسل 101 ما لك جواا ورنبوت كاوعوى كيا اورنهايت زوركي سلطنت HAT ۲۷۵ ہوئی اور مغرب کے تمام تبیلوں کے سردارا سے مجدہ 1000 Y+A كرتي تقد ٢٨ ٣ هدش بير مارا كيا اور ٢ ٣٣ هش جواس کے دعوی نبوت کاوقت ہے گر جنوں کا اجماع MYA ۵ موا- تاريخ اين خلدون ملاحظه مورشايدكوكي قادياني IATA 1744 ¥ لهدد ے كد بم نے سارا ابن خلدون جمان مارا تكر ابو منعور کا حال ند طا اس لئے میں نے رسال عبرت خیز میں این فلدون کی عمارت مع ترجمہ کے لکھودی ہے۔ اور اس کی جلد اور سنجہ کا حوالہ بھی دے دیا ب- (احساب قادیانیت جلدیجم سسار۱۳۳)

## دوسرائقشه

# میر ہنوں کے اجماع کا رمضان شریف کے ۱۳سال ۱۸۹۷ء مطابق ۱۳۱۱ھ کے مرہن کے صاب کرنے سے موتا ہے۔

|                                                | <del></del>       |      |         |           |        |
|------------------------------------------------|-------------------|------|---------|-----------|--------|
| كيفيت                                          | مدعيان            | ٦    | سنهيسوى | سنهٔ جمری | نبرثار |
|                                                | ويت بإنبوت        | مهدا |         |           |        |
| صالح نے ١١٥ من نوت كا دعوىٰ كيا اوراس ك        | مبالح             |      | 229     | ITI       | 4      |
| وقت میں دومرتبہ گرہنوں کا اجتماع رمضان میں ہوا |                   |      | 1007    | rqı       | ٨      |
| بلے مرتباس من میں مرا۲ اوش اس کے دعوے ک        |                   |      | itto    | . 446     | 4      |
| حالت رساله عبرت خيز مل د يكنا چاہے جومحيف      |                   |      | IMMA    | ۸۵۰       | 1+     |
| رحانیے کے نبر۸۔۹ میں چمپاہے۔(دیکھیے احساب      |                   |      | 1721    | I+A+      | T#     |
| قاديانيت جلد پنجم )اس من تاريخ كا حواله معصف   |                   |      |         |           |        |
| يتايا ہے۔                                      |                   |      |         |           |        |
| ال كربن كاظهور مندوستان عن نبيل موا بلكدامريك  | غلام احمد قاديانی | مرزا | 1A91"   | (PII)     | Ir     |
| میں ہواجس دقت مسٹرڈوئی دہاں سے موجود ہونے کا   | '                 |      |         |           |        |
| جبونا مرقى تغا_                                |                   |      |         |           |        |

### بسرانقشه

# مرہنوں کے اجماع کا رمضان شریف کے ۱۳۱۳ کو جو ۱۸۹۵ء مطابق ۱۳۱۳ کے

|       | ر ہن نے حماب کرنے سے ہوتا ہے۔ |      |          |        |         |
|-------|-------------------------------|------|----------|--------|---------|
| كيفيت | دعيان                         | عم   | سندعيسوي | سنهجري | نمبرثار |
|       | تىيابەت                       | مبنك |          |        |         |
|       |                               |      |          |        |         |

| صالح کا دعویٰ نبوت بورے ۳ سم برس ر | . صائح        | ۷۸۰    | iYr  | jm. |
|------------------------------------|---------------|--------|------|-----|
| اس کے دعوے کے وقت میں دو مرتبہ     |               |        |      |     |
| گربنوں کا اجتماع رمضان کی ۱۳۔ ۲۸   |               |        |      |     |
| ہوا۔جس طرح مرزا قادیانی کے وقت پیر |               |        |      |     |
| ہوا۔                               |               |        |      |     |
| ,                                  |               | 1004   | rgr  | 100 |
|                                    |               | ודדדו  | 422  | 10  |
|                                    |               | الملما | Apr  | וינ |
| · .                                | مرزاغلام احمد | 1727   | 1441 | 14  |
|                                    |               |        |      |     |

زشن وآسان پیدا ہوئے ہیں کسی وقت اس طرح کے گرئن ندہوئے ہوں کے۔اوراب معائنداور صرف نجوم کے ایک قاعدے سے معلوم ہوا کہ بارہ سوبرس کے عرصہ بیں اٹھارہ مرتبا ی تتم کے گر بن ہوئے۔اوربعض مرتبدان گر بنول کے دفت میں مدعی نبوت بھی تھے۔اس لئے اس گر بن کو دارتطنی کی حدیث کا مصداق متانا کسی راستباز صاحب عقل کا کامنیس موسکنا۔اسےخوب یاد ر کھنا جا ہے کہ ان نقتوں کو دکھانا اور مدعمیان نبوت کی نظیروں کو پیش کرنا ہمیں ضرور نہیں ہے۔مرزا قادیانی کے کذب ابت کرنے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ جس مدیث سے انہوں نے الیاعظیم

الشان دموی ثابت کرتا جا ہاہ۔ وہ حدیث محج نہیں ہے۔اورا کرمج مان لیاجائے تواس کے وہ معنے ا

ہر گزنبیں ہیں جومرز اقاویانی میان کرتے ہیں۔اس کی تشریک کامل طورے میان کی جائے گی۔ان نتثوں کا پیش کرنا خیرخوا ہانہ نظرے ہے تا کہ وہ کسی طرح سجھیں۔ ان گرہنوں کے بےنظیر ہونے کے ثبوت میں میں نے اس روایت کا ایک جملہ اس

ے پیشتر نقل کیا ہے۔ آئدہ بیان سے ظاہر ہو جائے گا کداس مدیث میں پائی جملے ہیں اور پانچوں جملے تاب کرتے ہیں کدوہ گرئیں نے نظیر ہو نے کے بید ہونے اور اس نظیر ہونے کے بید ہوئے اور اس کے نظیر اور نے کے بید ہوئے اور اس کی کرت اشتہارات سے وہ نظیر اور فرق عادت ہو جائے گا (جیسا کدمرز اقادیائی ہی نظیہ الوی وغیرہ میں لکھر ہے ہیں) اور اگراس وقت کوئی مدگ نہ ہو گا تو وہ معمولی گربن ہے۔ ایسا دوگی کوئی فہیدہ وی علم نیس کرسکتا۔ کیونکہ مدیث کے الفاظ صاف بنا رہے ہیں کہ خاص وہ دونوں گربن بینظیر ہوں گے۔ (مدیث کا وہ جملہ معم اس کی تشریح کے بہتے بیان ہوں بھی ہے اس کے علاوہ ایک معمولی چڑکی کے دولوں اور اشتہاروں سے بانظر نیس ہوگئی ۔ اور اشتہاروں سے بانظر نیس ہوگئی۔ اور اشتہاروں سے بانظر نیس ہوگئی۔ اور شہاروں سے بانظر نیس اس کے علاوہ ایک معمولی چڑکی کے دولوں اور اشتہاروں سے بانظر نیس اس محدیث میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسا ہے جس سے اس مہدی کے دوئی کرنے اور اشتہارات تقسیم کرنے کا اشارہ بھی پایا جاتا ہو۔ پھر بیا بجاد بندہ کرکے مدیث میں داخل کرنارسول اشتہارات تقسیم کرنے کوئی کرنارسول اشتہارات تقسیم کرنے کی گا ہے؟

ایک لاجواب سوال یہ تو قرما ہے کہ جب اس طرح کے گر ہنوں کا اجتاع ایک مقررہ قاعدہ ہے اور ہنود نے اور نصاری نے اور مسلمانوں نے آئندہ گر ہنوں کی فہریش کھی ہیں اور چھی ہوئی مشتبر ہیں تو اگر کوئی اس علم کا ماہر صرف اس قاعدے کو معلوم کر کے یا ایکی فہرست اور جنتریاں دیکھ کر جن سے آئندہ کے کسوف و خسوف معلوم ہوتے ہیں اپنے دقت میں اس تم کے گر ہنوں کا ہوتا معلوم کر لے اور وار قطنی والی حدیث بھی اس کے چیش نظر ہو۔ اور مرزا قادیانی کی طرح اے عبارت کے بے تکے متی بھی بناتا آتے ہوں اور شرارت سے مہدی ہونے کا دعوی کر دے تو وہ مہدی ہو جائے گا؟ اور اس پر کیا در کیل ہو گئی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس تم کی جنتری یا الی فہرست و کھے کر بدعو کن ہیں کیا بلک البام سے کیا؟

مرزا قادیانی جو (هیلتد الوتی ۱۹۵ فزائن ج ۲۲ می ۱۴ می اس دوی کی صداقت میں بیمی چیش کرتے ہیں کہ اور میں الوت کی سداقت میں یہ بھی چیش کرتے ہیں کہ اور مارس پہلے اللہ تعالی نے جھے اس نشان کی خبر دی تھی۔ انگر کے فلط ہے بارہ برس پہلے خاص اس پیشین کوئی کا قر کر مرزا قادیانی نے نہیں کیا۔ اور عام دوی کرک کے کسی خاص دافتہ کو اس کے ظہور کا مصداق بتا تاکسی راست کو کا کام بھی ہوسکتا۔ اور اگر حدائق الحج م کسی خاص دافتہ کو اس کے ظہور کا مصداق بتا تاکسی راست کو کا کام بھی ہوسکتا۔ اور اگر حدائق الحج م دغیرہ در کی کر بارہ برس پہلے اس کر بن کا ہونا معلوم کیا ہوادر دار قطنی کی حدیث پر نظر پڑی ہواس لئے انہوں نے بہتے اپنا نشان بنانے کی کوشش کی اور غل مچا دیا ہو تو عجب نہیں ہے ان

مجمی بتا دیا جن کے دفت میں جا ندگر ہن اور سورج گر ہن کا اجھاع نے کورہ تاریخوں میں ہوا۔اورمسٹر ڈ و کی مدگی نبوت ان کےعلاوہ ہےاب مرزا قادیانی کے کاذب مانے میں حضرات مرزائیوں کا کوئی عذر باتی نہیں رہا۔طالبین حق کے لئے عالم واقعات میں صرف ایک نظیرصا کح کی مرزا قادیانی کے ثبوت کذب کے لئے کانی ہے۔اس نظیر نے مرزا قادیانی کو ہر طرح کا ذب ٹابت کر دیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کہتے تھے کہ جھے سے پہلے کی مرئ بوت کے وقت میں اس تم کا گر بن نہیں ہوا گر صالح نے مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کو غلط کردیا کیونکہ اس کے وقت میں بھی اس تشم کا گرہن ہوا۔ ای طرح ان کابدو وی تفاکد کوئی جوالدی ۲۰ برس کامیاب بیس رہتا بلکہ ذلت سے باراجاتا ہے صالح باوجود کا ذب ہونے کے سے بہ برس خود بادشاہ رہااوراس کی اولا دمیں کئی سو برس تک سلطنت ربی (رساله عبرت خیزا حتساب قادیا نبیت جلد پنجم میں ) ملاحظه ہو۔

(انجام آ مقم صنى ٢٩٥٥- ٢٠ خزائن ج الص ايضاً لما حظه كياج ي )

اس بیان کے بعد ہم پلتہ دموے سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس مخضر بیان ہے جماعت مرزائيكوماننا پڑے گا۔كة ١٣١١ه ميں جو جائد كرئن اورسورج كرئن كا اجتماع رمضان شريف بيس ہوا ہے۔ بیمرزا قادیانی پاکسی دوسرے مرجی مبدویت کی صداقت کا نشان نہیں ہوسکتا اگر وہ صدیث می بواس کے ووسی نہیں ہیں جومرزا قادیانی نے سمجے ہیں۔ حدیث میں جن گرہنوں کے اجماع کومبدی کا نشان بتایا ہے وہ الیا ہونا جائے جواس سے پہلے بھی نہ ہوا ہواور جو اجماع حضرت آدم علیه السلام کے وقت ہے اس وقت تک بینکروں مرتبہ ہولیا ہو دہ کسی کے صدق یا كذب كانشان نبيس موسكنا وممرجس كي تفحمول يريره ويزاموا مووه آفتاب كؤبيس و كيوسكنا جب تك يرده آكھوں سے نہ ہٹائے۔

الحاصل! أن رفوركما جائ كداس مخفر تحرير عدم زا قادياني ك آساني شهادت كيسي خاک میں ال کئی کتنے تحریروں اور رسالوں کا کانی جواب ہو گیا۔ جن کی آئکھیں ہوں وہ دیکھیں ہے ب بنیاد عمارت محمى جسے آپ افرادہ د مکھ رہے ہیں بھی نشان تھاجس پر مرزا قادیانی نے اپنی فغیلت ثابت کرنا جابی ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ ٹس (اعجاز احمرص ایک نز ائن جواص ۱۸۳) من لکھا ہے۔

## تصيده اعجازيه كانمونها وراس كے اعجاز كي حالت

له حسف القمر المنيروان لى عسا القمران المشرقان اتنكر آنخضرت منطق کے لئے جاندگر ہن کا نشان طاہر ہوااور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا نشان ہوا۔اب تو کیاا تکارکرے گااےا تکارکرنے والے ابینی رسول النہ اللہ کے لئے تو صرف جا ندگر بن ہوا تھا اور میرے لئے جا ندگر بن اور سورج گر بن دونوں ہوئے جو سیجے مبدی کی نشانی ہے یعنی اس نشان میں مرزا قادیانی جناب رسول اللہ تھا ہے بڑھ کئے اور ایک طور کی فضيلت ثابت ہوگی (نعوذ باللّٰدمند)

الحدلله فضيلت توكيا ثابت بوتى اصل صدافت ى كافهوت ندموا بلكة فاب كى طرح روش ہوگیا۔مرزا قادیائی کا دعوی غلاتھا۔معمولی طورے گرہنوں کے اجماع کوندرسول التَّمانِيَّةُ نے کسی کی صدافت کا نشان بتایا ہے اور ندایے واقعات کسی کی جائی کی شہادت ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ایسے مخص کے لے جس کے كذب پر متعدد شہادتيں اندرونی اور بيرونی ہو چکی ہول جن كی زبان نے جن کے اعلانیہ اقرار نے اپنے آ مکو کاؤب ثابت کر دیا ہو۔ فاعتبروا یا اولی

الايصار.

يهال جوشعرنقل كيا كياسي وهاس تصيده كاشعرب جيمرزا قادياني ابنامجزه سيحت بيس اوراس کا نام اعجاز احمدی رکھا ہے اورا تنابزادعویٰ ہے کہاسے تمام فصحاء کے کلام پراور قرآن مجید پر بحی عالب کہتے ہیں۔ چنانچا عجازا حمدی ص اے (خزائن ج۱۹ص۱۸) میں لکھتے ہیں۔ وكان كلام معجزاية له كذلك لي قول على الكل يبهر

اس کا ترجمه اس طرح کرتے ہیں۔اس کے (مینی رمول اللہ عظم کے) مجرات

میں ہے معجزان کلام بھی تعارای طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جوسب پر غالب ہے۔''

و یکھا جائے کس مغائی سے مرزا قادیانی اینے کلام کوتمام کلاموں پر غالب بتارہے

ا .... در مرزا قادیانی نے اسے شعر کے ترجمہ ش بداد بی کے الفاظ کھے تھاس کئے ان کے ترجمہ ش

اصلاح کردی می باقی مطلب وی ہے۔

ہیں۔ کوئی قیدنیس لگاتے اور رسول اللہ علی کے کلام مجزیعیٰ قرآن مجید کا ذکر کرکے کہتے ہیں کہ جو کلام مجھے دیا گیا ہے وہ سب پر غالب ہے۔ اب ان کے کلام کاعموم اور طرز بیان نہایت صاف بتار ہاہے کہ مرزا قادیانی کودکوئی ہے کہ میرا کلام قرآن مجید پر بھی غالب ہے یعنی اس سے عمدہ ہے اب ان کے مریدین بھی اے مجزہ ہانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی اس کے ش نہیں لکھ مکتا۔ اور جو کھنے کا اداوہ کرے گا وہ سال کے اندر مرجائے گا۔ اب یہاں دوبا تیں قابل لحاظ ہیں۔ ناظرین فور ہے ملاحظہ کریں۔

کی بلی بات نہورہ دوشعروں میں مرزا قادیانی اچی نضیلت دوطور سے بیان کرتے ہیں۔ بہلے شعر میں بدوعوی ہے کہ رسول اللہ علیہ کا مجزہ صرف چاند کر بن تھا اور میرا المجزہ چاند اور سورج دونوں کا گربئن ہے۔ دوسرے شعر میں اپنے کلام کوقر آن مجید پر غالب بتاتے ہیں اور سہ بھی دعویٰ ہور ہا ہے کہ عرب سے جم تک کوئی جواب نہیں لکھ سکتا اس صرح دعوے کے بعد اس کے اعزا میں قدید میں گئی جی انہیں دیکھیے۔

ا عِازِ مِیں قیدیں لگائی ہیں انہیں و کھیئے۔ ووسری بات جس قصیدہ کوا عِازِقر ارد یا ہےاس کے اعجاز کومیس دن کے اندرمحدود

کیا ہے مولوی ثناء اللہ صاحب کو لکھے ہیں کہ ہیں دن کے اندراس کا جواب لکھ کر اور چھوا کرمیرے پاس چھیج دواگر اس مدت کے بعد آیا تو ہم ردی کی طرح اسے پھینک دیں گے اس اعجاز میں اول تو ہیں دن کی قید لگائی دوسرے اس کے ساتھ ایک دھم کی دی کہ جوکوئی اس کے جواب لکھنے کا ارادہ

> کرےگاوہ سال کے اندر مرجائے گا۔ میشر

ہوئی کسی ذریعیہ سے اوربعض کواب تک بھی نہ ہوئی ہوگی۔ پھر پیا کہ کوئی جواب نہیں دے سکا کیسا جھوٹا دعویٰ ہے۔اب اگراطلاع کے بعد جواب کھٹا اور یا فچ جز کا چھپوا کر ہیں روز کے اندر قاديان بينج دينا كيفيمكن بالركسي كواطلاع بوئى توجواب للصفاكا قصديهي فبيس كرسكا كونكه جانتا ب كدال مدت كے اندر ہم چھوا كر بينج نبيل سكتے كيونكدكو في مطبع قابو ميں نبيل ب كد جارے كہنے کےمطابق جلد چھاپ دے۔ جواب کے لئے دشواریاں سوچ کراس کے لاجوابی کا دعو کی کر دیا۔ اور بھولیا کہ اگر کوئی جواب لکھے گا بھی تو بالضروراس مدت کے بعد آئے گا اور ہم اے ردی کی طرح پھینک دیں گے بیلیسی صریح حالا کی کر کے بیوتو فوں پر اپنا اعجاز ٹابت کرنا چاہتے ہیں ادر جب بدكها كياكداعجازك اندربيدت كيسى جب كلام عجز ب تو مروقت اور مرحال مين اس كالمعجز ہونا چا ہے جس طرح قرآن مجید کلام مجز ہے۔ نیخصیص اور تعیین وقت تواعجاز میں نہیں ہو علی ۔ تو بوے خلیفہ قادیان اپنی کتاب میں یہ جواب دیتے ہیں کہ غلام احمد کو برابری کا دعوی نہیں ہے وہ ا پ آپ وغلام احمر کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ علیہ کے غلام ہیں۔ اس کئے اپنے کلام کی نسبت وہ دعوے نہیں کرتے جو قرآن مجید کی نسبت کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بدرعویٰ ہے کہ کسی وقت کوئی اس کے مثل نہیں لا سکے گا۔ مرزا قادیانی برابری کے خیال سے ایک مدت کی قیدلگا کر دعویٰ کرتے ہیں تا کہ برابری نہ ہو۔ مگر خلیفہ قادیان کی بیکیسی بدویانتی یا کمال درجہ کی تاہمی ہے کیونکہ یمی غلام احمداینے رسالوں میں اپنے الہاموں میں بہ**ت جگہ** برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور کتنے مقام پراپنی نضیلت کے مدعی ہیں نہ کورہ دونوں شعر میں اپنی نضیلت نہایت صفائی سے دکھا رہے ہیں پہلےشعر میں اپنے آپ کود و بالا کرنا جا ہتے ہیں ایک خاص مجز و میں یعنی رسول اللہ مالیات کے لئے صرف جا ندگر ہن ہوااور میرے لئے دوگر ہن ہوئے۔دوسرے شعر میں خاص قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کرکے اپنے کلام کو لکھتے ہیں۔وعلی الکل یبھر تعنی سب پرغالب ہے۔اس میں قرآن مجید بھی آ گیا۔ یہاں دعویٰ غلامی کہاں چلا گیا؟ یہاں تو فضیلت دکھائی جاتی ہےاس کےعلاوہ غلامی کا اظہاراس پرموقوف تھا کہ ایس تنگ مدت مقرر کی جائے کہ اس میں لکھ کراور چھپوا کرکوئی ذی علم بھیج نہ سکے۔غلامی کا اظہار تو اس طرح بھی ہوجا تا اور بڑی شان سے ہوتا کہ بیس دن کی جگہ میں برس لکھ دیتے اور کہتے کہ اس دراز مدت کے اندراس کا جواب لکھ کریا ککھوا کر جمیجو۔

مگرابیانہیں کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ عوام کو دھوکا دینامقصود تھا۔اس کے سوامیں پچھاور بھی

م<sup>خ</sup>ن وئی نہیں لاسکا اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا بیرمطلب ہے کہ بیرکلام ایبانصیح وہلیغ ہے کہ دوسرا نہیں اکھ سکتا یا اس کے مضامین ایسے عمدہ اور مغید خلائق ہیں کہ کوئی دوسرا ایسے مضامین نہیں اکھ سکتا جیبا کہ قرآن مجید میں ہے۔اگراعجاز کی بیدوجہ ہے تو کیا ہیں روز کے بعداس کلام کی فصاحت و بلاغت ادرمضامین کی خوبی کہیں چلی جائے گی؟ قادیانی مولوی اس کا جواب دیں اور اس بے عقلی کی بات پرشرمندہ موں۔البت اگراس کوا عجاز کہیں کہیں روز کے بعداس قصیدہ کی بینو بیال سب سلب ووائيل كي اور يقسيده معرا ره جائي كابس طرح كوني انسان عمده لباس بهنيه واور پهركس وجہ سے اس کا وہ لباس اتار لیا جائے اور وہ بر ہندرہ جائے اس طرح مرزا قادیانی کا قصیدہ اپنی خوبیوں سے معرارہ گیا اگر بھی مدعا ہے تو میں بھی اسے شلیم کرلوں گا کیونکہ قادیا نیوں کی عقل سے ایے بیودہ بات کہا عجب نیں ہے۔ جب ان کے خیال میں پیشین کوئیوں کا جمونا موجانا اور قرآن وحدیث سے ان کا کاؤب ہونا ظاہر ہوجائے اور باسلیمدان کے مریدوں کا انہیں نہ چھوڑ نا ان كايزام جوه بواے بھى مجر مانى تو عجب نيس ب ماسل يد كداس تصيده ميس كوئى بات ا کی نہیں ہے جس کی وجہ ہے اس کو اعجاز کہا جائے۔اس میں نہ عمدہ مضامین ہیں اور نہ اس کی عبارت الی قصیح و بلیغ ہے کہ دوسراذی علم نہیں لکھ سکتا۔ بلکہ ہرایک ذی علم انہیں دیکھ کر بے تامل کہہ سكا ب كدان رسالوں بيں ندعمه و مضمون ب اور نافعيج و بليغ عبارت ب راس تصيده بيل مرزا قاديانى نے بجزائي تعلّى اور دوسر علاءاور بعض اولياءاور بعض انبياء كى قدمت كاوركوئى مفيد بات نہیں کعمی چروہ قر آن مجید کے شن تو کیا ہوگا شاہ دلی الله اور مولوی فضل حق کے قصیدہ کی گرو کے مثل بھی نہیں ہے۔ جسے علم اور کچھ بھو ہو وہ دونوں کو ملا کر دیکھے اور ان کے دعویٰ علی الکل يبهر كوبهي پين نظر ر محے۔ چونك مرزاقاديانى بھى اپنے تصيده كى الى حالت كوجائے تھے۔اس لئے اس کا اعجاز دوسری طرح سے دکھانا جاہتے ہیں۔ وہ بیہے کہ جواس کے جواب کیسے کا ارادہ کرے گا وہ سال کے اندر مرجائے گا۔ اس دھمکی میں دو فائدے مرزا قادیانی نے سویے ہوں گے۔ایک بیرکدا گرکوئی اس کے مضامین اور الفاظ کی لفظی نمائے تو بید کہددیں مے کہ باوجودان اغلاط کے میر عجز وہے کیونکہ اس میں میرا عجاز ہے کہ اس کے جواب لکھنے کا جوارادہ کرے گا وه بلاك موكار دوسرا فأكده اس دهمكي على بيب كفعيف الايمان توجواب لكصفى طرف مت عي نه کرےگا۔اور تو ی الایمان کو پیخطرہ مانع ہوگا اگر ہماری عمراسی سال تک کی مقدر ہے جس میں ہم کھنے کا ارادہ کریں تو اس سال مرنا ضرور ہے اب اگر جواب لکھ کریا بیٹنے کی حالت میں مرکئے تو مرزائی کہدریں گے کہ دیکھومرزا قادیانی کی پیشین گوئی کیسی سیح ہوئی۔اس لئے قوی الایمان مجمی توجہ نہ کرے گا محرالحمد للہ یہاں ایسے قوی الایمان موجود ہیں کہ ایسے بیرودہ خیالات بھی ان کے یا س تبیس آئے اور اللہ تعالیٰ پر پورااعتا دکر کے اس کا جواب لکھ دیا اور سمجھ لیا کہ جس طرح نہایت عظیم

الشان پیشین گوئی بعنی منکوحه آسانی والی پیشین گوئی الله تعالی نے جموثی کر کے دنیا کو مرزا قادیانی

کا کا ذب ہونا دکھادیا ای طرح اس پیشین گوئی کا جھونا ہونا بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرےگا۔اور حق و

باطل میں امتیاز کر کے دکھا دے گا خدا کا شکر ہے کہ ایبا ہی ہوائی سال ہوئے کہ اس قصیدہ کے

بیں اور دوسرے رسالہ میں اس قصیدہ کی غلطیاں دکھائی گئی ہیں۔اب میں پہلے اس شعر کامہمل ہوتا بطور نمونداس طرح بیان َ رتا ہوں۔ کہ عظم حضرات بھی جھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ عام و خاص اس بات کو جائے ہیں کہ کوئی جا ندگر ہن رسول اللہ کا اللہ کا معجز ونہیں کے اور نہ اس طرح کا گر ہن معجزه جوسكا باورندقرآن وحديث ميساس كاذكرب راب كوئى مرزائى بتائ كدوه كونسا جاند مر بن ہے جو رسول الفقائل کا مجرہ ہے جس کا ذکر کرے مرزا قادیانی اپنی نضیات ابت کرنا چاہتے ہیں جب کوئی چاندگر ہن رسول اللہ اللہ کے لئے معجز ونہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے قد کورہ شعر کا پہلام مرعم تحض غلط اورمہمل ہوا اور دوسرے مصرعہ کی بنا پہلے مصرعہ پر ہے اس لئے وہ بھی غلط ہو اور بنائے فاسد علی الفاسد تھبرے۔اہل حق برخدائے تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مرزا قادیانی کی زبان ہے اسم ممل بات نکل جس کا غلام وناعام حصرات بھی سمجھ سکتے ہیں کدکوئی جاندگر بن رسول الله علط کامعجز ہمبیں ہے اور اگر کوئی مرز ائی بیلہیں کہ یہاں جا ند گربن سے مراومعجزہ شق القمر ہے تو مرزا قادیانی بھی اے جموٹا بتاتے ہیں کیونکہ پہلے مصرعہ کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔'' اس کے لئے جاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔' یہاں مرزا قادیانی نے حسف القمر کے معنی بیٹیں کے کہ جاند میسٹ کیا بلکہ بیکہا کہ جاند کے خسوف کا نشان ۔ خسوف کے معنی گر بن کے ہیں اب جو اس کے معنی جاند کا پھنا لے گا اے مرزا قادیانی جھوٹا کہیں گے۔اب اگراس ترجمہ ہے مجھم پوتی کی جائے اور مان لیاجائے کہ مجزوش القمر یہاں مراد ہےتو اس شعر میں لفظی اور معنوی وونوں طرح کی غلطیاں موں گی کیونکہ جا ندے بھٹ جانے کوخسوف قرنہیں کہتے بلکٹن القمر کہتے ہیں۔ چنانچة رّ آن مجيد من الله تعالى كاارثاد ب- إفْتَوَبَتِ السَّاعَةُ وَإِنشَقَ الْقَمَوَ الْعِنْ قَيَامت قريب آئى ادر جإند پهٺ گيا۔ يهال حسف القرنبين فرمايا بلكه انْحَقُّ النَّمُرُ ارشاد ووااور مرزا قاوياني

جواب میں نہایت عمد وقصید ولکھا گیا ہے۔ اور اس کے لکھنے والے بفضلہ بتعالی اس وقت تک مع الخیر

قرآن كے خلاف حسف القمر كہتے ہیں۔

بیتو عربی محاورہ کی غلطی ہوئی۔ اور معنوی غلطی بیہ ہے کہ اس شعر کے دوسر مے مصرعہ میں ا پنام مجزه اورائی نضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میرے لئے جا نداور سورج دونول کا گربن ہوااب کوئی ذی علم مرزائی بتائے کہ یہاں گربن سے نیامتصود ہے؟ آیا گربن بی مرادے یا ماند اور سورج کا پھٹنامقصود ہے۔ اگر پھٹنامراد ہے تو کیا سرزا قادیانی کے دقت میں ایہ اہوا ہے کہ جاند اورسورج دونوں میت مے ہول۔ مگرسب جانتے ہیں کدالیا ہر گزنہیں ہوا اور یہال تو مرزا قادیانی نے جمونا دعوی بھی نہیں کیا کہ میرے لئے بینشان ہوا اور اگر جا نداور سورج کا گر بن مراد ے جیسا کہ وہ ۱۳۱۲ ہے گئر ہن کوانیانشان کہتے ہی تو پھراس کو عجز وشق القمرے کیا مناسبت ہوئی جواس برانی فضیلت دکھارہے ہیں۔شق القمرتو دعظیم الثان مجزہ ہے جس کے نشان ادر مجرہ ہونے میں کسی کوشک نہیں ہوسکنا۔اورجس کا ثبوت قرآن مجیدے ہےادرمعمول گربن سے مجز ہ ہونے کونہ کسی انسان کی عقل ما در کر علق ہے اور نہ حدیث دقر آن سے اس کا ثبوت ہے اور اس کے ثبوت میں جوصدیث مرزا قادیانی نے چیش کی ہےاول تو وہ صدیث سیح نہیں ہے۔اس کے علاوہ جومعتے اس کے بیان کئے محتے ہیں وہ محض غلط ہیں۔ پھر کیا چیز دکھا کراینے خالف کےا نکار پر تنبیہ کررہے ہیںاورا گراہیےاجتماع خسوف وکسوف کوجمجز وفرض کرل جائے مرزا قادیانی کی خاطریے توشق القمراييا بزامعجزہ ہے كہ دو ہزارا يسے خسوف وكسوف اس كے برابزميں ہوسكتے ۔ دوكر بن كيا چز ہیں غرض کہا ہیے ہی مہمل اشعار لکھ کراس کا نام تصیدہ اعجاز پدر کھا ہے۔ا ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کُفل کر کے اس کی حالت اوراس کے معنی اور مختصر شرح کر دی حائے جس ہے مرزا قادیانی کی غلطفہی یافریب دہی اظهرمن القتس ہوجائے اور نمونہ کے طوریران کی غلطیاں بھی دکھادی جا کیں۔

### دار قطنی کی روایت

عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذخلق السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس فى النصف منه ولم تكونا منذخلق الله السموات والارض. (وارتطى حمص ١٥)

" عمره بن شمر جابر سے اور جابر مجد بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمار سے مہدی کے لئے دونشان ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ زمین و آسان کی پیدائش جب سے ہوئی ہمی ان کا ظہور نہیں ہوا۔ (وہ وونشان یہ ہیں کہ زمین ہوگا رمضان کی پہلی رات میں (یا قمر کی پہلی رات میں جو مہینہ کی چوقبی شب ہے۔) کیونکہ مہینہ کی راتوں میں یہ پہلی رات ہے جس کے چاند کو محاورہ عرب میں صرف قمر کہا جاتا ہے اس لئے قمر کی پہلی رات جاند کی چوقی شب ہوئی اور وہ جاند گری تھی شب ہوئی اور وہ جاند گری پہلی رات جاند کی چوقی شب ہوئی اور سورج گرئن رمضان کے نصف میں ہوگا۔ (یعنی چودہ یا پندرہ تاریخ کو) اور وہ جاند گرئن اور سورج گرئن ایسے ہیں کہ جب سے آسان و زمین اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے بھی ایسے گرموں کا ظہور نہیں ہوا"

صدیت کا مطلب صرف ای قدر ہے جو یش نے بیان کیا اس کے سوا مرزا قاویانی
نے (ضمیمانیا م آتھم ص ۴ از ازائن ج اص ۲۹۳ ۔ ۲۹۲) پس اور هیقتہ الوقی ۱۹۵ خزائن
ج ۲۲ ص ۲۰۲) پس اس روایت کے منی اور بیان مطلب میں جو پھی کھا ہے وہ الفاظ حدیث کا
مطلب برگز نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی خیالی گھڑت ہے جس کو حدیث ہے کہ تعلق نہیں
ہے۔ اس کو خوب بجھ لینا چاہئے کہ مرزا قادیانی کے وقوے کی بنیا دودامر پر ہے ۔ اول .....اس
صدیث ہے یہ نکالنا کہ چاندگر بن ۱۳ تاریخ کو ہوگا۔ اور سورج گربن ۲۸ کو۔ ووم ....اس
سربان کو نشان ہونے کے لئے دعوئی کی شرط بتا تا اور یہ کہنا کہ یہ گربان اگر کسی مدی رسالت و
نبوت کے وقت میں ہواور وہ مدی نہایت زور ہے اپنی قوئی قادیانی قیامت تک انہیں فابت نہیں کر
سان وقت یہ نشان ہے۔ یہ دونوں امر محض غلط بیں کوئی قادیانی قیامت تک انہیں فابت نہیں کر
سنا نہ کورہ روایت میں نہ گربنوں کی بیتاریخ ہے اور نہ کوئی لفظ ایسا ہے جس سے اشارہ یا
کا نایظ بھی فابت ہوتا ہوکہ وہ مہدی دعوئی بھی کرے گا اور ایک معمولی گربن کو اپنا نشان بتائے

گا۔ سیے مبدی کی شناخت دعویٰ پر موقوف نہیں ہے کیونکہ دعویٰ کرنے والے تو بہت سے جھوٹے مہدی گذر گئے اس لئے دعویٰ کرنا شناخت کا باعث نہیں ہوسکتا البتہ اس کا صلاح و تقوی اس کی فتح مندی ادر فیروز مندی اس کی صحبت کا عمده اثر ادراس کی ذات ہے مسلمانوں کو خلاف امید بہت کچھ فائدے پہنچنا بیامور اے متعین کر دیں گے ادر حدیثوں میں جو علامتیں مہدی کی بیان ہوئی ہیں ان کے بائے جانے سے ان کی کامل شناخت ہو جائے گی جس طرح اس تیرہ صدی میں بہت مجدد ہوئے ادر انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ تہیں کیا مگر

علمائے حقانی نے انہیں مجدد کہا اور مہدی کے نشان تو بہت بڑے بڑے ہول گے۔ ان کی حالت و کیے کرعلاء اور جو داقف کار ہیں۔ بے اختیار انہیں مہدی کہیں گے۔ روایت کے لحاظ ے ویکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آئبیں دعو کی کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔حضرت

امام ربائی مجددالف ٹائی " اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں۔

ہند دستان میں ایک شخض نے مہدی ہونے کا

وعویٰ کیا تھا اور نادانوں کی ایک جماعت نے

اے مہدی موعود مان لیا تھا ان کے خیال کے

بموجب امام مہدی گذر تھئے اور ان کی قبر مقام فرہ میں ہے مگر سیح اور متواتر حدیثیں اس

محروه كوجمونا بتاتى هيں۔ كيونكيه جناب رسول

الله عظی نے امام مبدی کی جوعلامتیں بیان

فرمائی ہیں وہ اس میں جیس یائی جاتیں۔ جسے

میر گروہ مہدی موعود مان رہا ہے۔مثلاً حدیث

میں آیا ہے کہ مہدی موعود جب ظاہر ہول

کے تو ان کے سر پر اہر کا ٹکڑا ہوگا۔ اور اس

میں ایک فرشتہ ہا واز بلند کہنا ہو**گا** کہ بینتھن

مہدی ہےاس کی پیروی کرو۔

46

عبارت مكتومات

جماعته ازنادانی گمانکنند فخصے راکه دعویٰ مبددیت نموده بوداز اہل هند مبدی موعود بود

است پس برعم این مهدی گذشته ست وفوت

شده و نشان مید هند که قبرش در فره است

دراحادیث صحاح که بحد شهرت بلکه بحد تواتر معنے رسیدہ اند تکذیب ایں طا گفداست چه آن

مرور عليه وعلى آلبه والصلوّة والسلام مبدى را

علامات فرموده است دراحادیث که درحق آن

اند دراحادیث نبوی آمده است علیه وعلی آل

الصلوٰة والسلام كه مهدى موعود بيرون آيد و

برمروب بارة ابركه بوددرال ابر فرشته باشدك

ندا کند که این مخض مهدی ست اورا متابعت

كنيد\_( كموبات ١٤٠ امام رباني ج٠٥٥)

ل كەمقتقدالىثان است آن علامات مفقود

حضرت مجدد الف قائی "وہ بزرگ ہیں جنہیں قادیانی جماعت کے لوگ ہجی ای طرح مجدد عالی مرحبہ بات ہیں جس طرح اور مسلمانوں کی بڑی جماعت مانتی ہے۔ جب انہوں نے مہدی کی علامات میں یہ بھی لکھا کہ ان کے سر پرابر کا مکافرا ہوگا۔ اور اس پر سے فرشتہ اعلانیہ پکار کر کے گا یہ مہدی ہیں آئیس مانو۔ پھر مہدی کو دعویٰ کرنے اور اشتہارات چھوانے اور تشیم کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب وہ دنیا کے روحانی اور جسمانی بادشاہ ہوگرمسلمانوں کو فائدہ چنچا کمیں گے و بافتیار مسلمان انہیں مہدی کہیں گے۔ اب فدکورہ حدیث دار قطنی کے راویوں کی اور اس کے الفاظ کی تشریح کی جاتی ہے۔ فور سے طاحقہ فرمایا جائے۔

وار کی کے راویوں کی اوراس کے العاق کی طرح کی جاں ہے کورسے طاحقہ رایا جائے۔

تھری کے اس حدیث کے سلسلہ رواۃ عمل سے عمل نے قبن فخصوں کا نام لکھا ہے عمر ہیں شمر اور جابر اور عجمہ بن علی ان عمل بہا راوی محد شین کے نزدیک برنامجونا ہے جبوئی حدیثیں روایت کیا کرتا تھا۔ اس کی روایت اس قامل نہیں ہے کہ نقل کی جائے میزان سامتوں الاعتدال (ج 20 س ۱۳۲۳) میں اس کی نسبت المحاہے۔ الیس بھی۔ ارائتی سے کہ نقل کی جائے ہے۔ الله سامتوں الله ین ذہبی نے جونن رجال سیک سے دافتی ہے۔ وروی الموضوعات عن الاقات ہے۔ مکر الحدیث ہون رجال کی نموت میں نو جملے لکھتے ہیں جن سے مختلف طور سے ظاہر ہوت کے امام جیں وہ اس راوی کی فرمت عمل نو جملے لکھتے ہیں جن سے مختلف طور سے ظاہر ہوت ہے۔ کہ بیر راوی ہرگز اس الائی نہیں ہے کہ اس کی روایت قابل اعتبار ہو۔ کشف الاحوال ہے۔ کہ بیر راوی ہیں۔ مثلاً ایک جابر بھی ہے جس کی کی ہے۔ دوسرا راوی جابر ہے۔ اس نام کے بہت راوی ہیں۔ مثلاً ایک جابر بھی ہے جس کی نسبت الله ایک جابر بھی ہے جس کی جوٹا کوئی نہیں ملا۔ (تہذیب العجلی مائے ہیں کہ جمیع جس قدر جبوٹے لے جابر بھی ہے۔ اس نام ایو حذید رحمت الله علیہ فرماتے ہیں کہ جمیع جس قدر جبوٹے لے جابر بھی ہے دیادہ خبول کوئی نہیں ملا۔ (تہذیب العجلی میں ان دونوں راویوں کی نسبت تکھا ہے کہ بید دونوں ضعیف المعنی جسم کی بیت الکی بات اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اس ای دونوں راویوں کی نسبت تکھا ہے کہ بید دونوں ضعیف التحلیق المعنی جسم کی اس کی نسبت تکھا ہے کہ بید دونوں ضعیف التحکی بات اعتبار کے لائق نہیں ہے۔

<sup>۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (</sup> کذاب الخ یعنی بواجمونا ہے۔ رافعی ہے تقدلوگوں سے موضوع صدیث روایت کرتا تھا۔ اس کی صدیث اس قائل نہیں ہے کہ لکھی جائے۔ جس راوی کی بیرطالت ہواس کی روایت سے سرزا قادیانی اپنا دعوئی خابت کررہے ہیں۔ افسوس اس ہے تھی پر )

اب دیکھا جائے کہ پہلا راوی تو یقینا جھوٹا کذاب ہے دوسرا راوی بالکل محمل ہے تیسرا را دی محمد بن علی ہیں۔ مگرمحمد بن علی بھی بہت ہیں اس لئے اس کی خفسیص کہ بیکون سے محمد بن علی ہیں کسی طرح شمیس ہوسکتی۔ ہر جگہ ریہ کہد دینا کہ اس کے راوی امام باقر ہمیں بلا دلیل اور زبروی ہے۔ عبب نہیں کداس كذاب نے اپنا جھوٹ بوشيدہ ركھنے كے لئے نامول كوصراحت سے بیان ندکیا ہواور ایبا نام لے دیا جس سے حبّ الل بیت حضرت الم باقر " کوراوی تمجمیں کیونکہ یروی المعوضوعات عن الثقات اس کی صفت تھی۔ یعن ثقہ لوگوں کے نام ے موضوع حدیثیں روایت کرتا تھا۔ جب اس کا بیرحال محدثین بیان کرتے ہیں تو اس کے تول پر کیونکر اعتبار ہوسکتا ہے؟ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ امام باقر " بی اسے روایت کرتے ہیں مگر وہ اس قول کورسول اللہ علیہ کا کھرف منسوب نہیں کرتے بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کا مقولہ ہے بطور کشف انہیں ایبا معلوم ہوا ہواور انہوں نے بیان کیا اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے مگران کا کشف لائق جحت نہیں ہوتا۔ اب کوئی قادیانی اس کی وجہ پیش کرسکتا ب- كدروايت فدكور امام ممروح كاكشف ميس به بلكه حديث رسول الديناية بي يس بالتقين كہتا مول كدكوئى وجد لائق توجداس كى نبيس موسكى۔ حاصل يدكد جس طرح راوى كے جموٹے ہونے کی وجہ سے بیروایت لائق جمت نہیں ہے اس طرح اس احمال کی وجہ سے قابل جمت نہیں ہے۔ وارقطنی نے ایک احمال کے لحاظ سے اسے روایت کیا ہے مگر طرز بیان یہ بتار ہا ہے کہ وہ اس حدیث کے مضمون کو دوسری سیح حدیث کے خالف کہتے ہیں۔ اور جب اسکا معنمون حدیث میچ کے خلاف ہوا تو بالضرور بیر حدیث میچ نہ ہوئی۔وہ طرز بیان بیر ہے کہ اس روایت کے بعد بی ایک میح حدیث (وارتطنی ج۲ص ۱۵ پر)نقل کرتے ہیں جومرفوع ومتعل ب اور مجمى بخارى اور محيم مسلم وغيرها من متعدد صحاب ع مختلف طور سے منقول باس حديث كامعمون پيل روايت كوغلط بها ربائه وه حديث بدير-

ٍ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشم والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت اجدولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذار ايتموها فصلوا.

اس کا حاصل یہ ہے کہ مربن کا ہوناکسی کی موت وحیات کی وجہ سے نہیں ہوتا لیمن

گرئن اس لئےنہیں ہوتا کہ کوئی بزافخص مرحمیا یا کوئی بزافخص پیدا ہوا (مثلاً کوئی مجد دِونت یا مہدی زماں) بلکدان کا ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہے جب ا ہے دیکھوتو نماز ردھو۔ لینی اللہ تعالی کی طرف سے خاص طور سے متوجہ ہو جاؤ۔ اس حدیث میں غور کرنے سے دو باتیں فلاہر ہوتی ہیں ایک مید کہ سورج اور جاند کا وجود اور ان دونوں کا گرئن خدا تعالیٰ کے وجود کی علامت اور اس کا نشان ہے دوسرے بیہ کہ دونوں گرئن الله تعالیٰ کے وجود کے سواکسی ووسرے کے ہونے یا ند ہونے کے نشان نہیں ہیں۔ جملہ لا ینحسفان المنع اس كو بخوبی ابت كرتا ب\_اس كئے يد سحى حديث نهايت روش طريقے سے فا بركرتى

ہے۔ کہ پہلی روایت جس میں خاص طور کے گربن کومبدی کے وجود کا نشان تفہرایا ہے سیح نہیں بے کیونکہ اس میں مخصوص کر ہنوں کو مہدی کا نشان بتایا ہے حالانکہ عام طور برگر بن صرف اللہ

تعالیٰ کے وجود کا نشان ہے سمی مہدی یا رسول اللہ کا نشان نہیں ہے۔ اب نہایت ظاہر ہے کہ جوروایت اپنی سنداور راویوں کے اعتبار سے نہایت مخدوش ہواور پھراس کامضمون بھی سیح صدیث کے مخالف ہوتو وہ روایت سیحے نبیں ہوسکتی۔اس لئے

دار تطنی نے اس سیح صدیث کو فدکورہ صدیث کے بعد ذکر کرکے اس کی عدم صحت کو ایک خولی ے ظاہر کردیا۔ بدکہنا کہ صدیث کی صحت کو معائنہ نے ثابت کردیا۔ ایخت مغالط ہے ہارے

یا .... ( مرزا قادیانی نے ضمیمهٔ نجام آنتم ۹۹ نزائن ج اام ۳۳۳ میں اس دوایت کی صحت بر بزاز ور لگایا ہے۔ تمریج زبردتی اور مغالط دہی ئے اور پکچنیں کیا۔ لکھتے ہیں۔ کہ'' حدیث نے اپنی صحت کوآ ب ظاہر کر دیا ہے۔ کیونکداس کی چشین گوئی پوری ہوگئے۔ ' بھائد اِ گفتگواس میں ہے کہ بیہ چیشین کوئی رسول اللہ عظی نے ک ہے یا نبیل کی؟ اب یہ کہنا کہ چیشین کوئی یوری ہو گئی کیسی ناوانی اِ مغالط وی ہے۔ پہلے میر ثابت کرو کہ رسول التہ ﷺ نے پیشین کوئی کی تھی اس کے بعد اس کے بورا ہونے کو دیکھا جائے گا۔ اس کے ثبوت کا تو ذکر ہی نہیں کرتے ۔ یہ کہتے ہیں کہ چیشین موئی پوری ہوگئ۔ دنیا میں ہرفتم کے واقعات ہوا کرتے ہیں اور ان بیں بعض وفت اتفاقیہ نسوسیتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں چراس سے کوئی کاذب بیا ٹابٹ کرسکتا ہے کہ بیا چغبر کی پیشین كوكى تقى اسك لئے ضرور ب كد يہلے يد ابت موك كداس واقعد كى خرر سول النعالي في دى

مرزا قادیانی کی مغالطه دبی

بھائیو! بیں قطعی اور نظینی طورے کہتا ہول کہ کوئی قادیانی یہاں سے قادیان تکسواس روایت کی صحت فابت نہیں کر سکتا اور اس کی صحت کے بیان میں مرزا قادیانی نے جو مفالطے دیے ہیں ان کے صریح مفالطہ ہونے میں کی فہیدہ کو تالی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا ہوش کر کے اس کو معلوم کر لینا چاہیے کہ بیان مابق سے کا مل طور سے قابت ہوا کہ نشان مہدی کی فدکورہ

( گذشتہ سے پیوستہ) بھا بو افرا دیکھوتو ہے کیا حرج مخالط ہے کیا ہے مجدد اور انبیاء ایسے ہی مخالطے دیا کرنشتہ سے پیوستہ) بھا بو افراد کی موالیے دیا اخراک میں مرزائیوں میں شاید ہیں منبائ نبوت یا معیار نبوت ہوگی جا عت مرزائیوں شیر انبیام آ تھم میں ۴۹ فزائن ج ۱۱ میں ۴۴ اور ۴۳ کی کر فرہائے کہ اب امتی اور جنگی وشی کون ہے مولوی عبدالحق صاحب یا وہ جو جو بولی کی روایت کو بلا دلیل زبردی سچا ہے۔ یہ می کہے کہ گندہ جبوث کس کا فابت ہوا۔ مولوی عبدالحق کا یا اسکاجو بغیر کی ثبوت کے ایک واقعہ کو رمول اشد میں میں میں میں کہ بالسند کر رہا ہے۔ یہ می خیال رہے کہ پشین گوئی کے بومن مرزا قادیائی عبال کرتے ہیں۔ اس کا ظہور تو جناب رسول اللہ علی نے ہیں۔ نمونہ ہم نے وقعا دیا اب تاک بہت مرتبہ ہویا ہے اور بعض وقت مدی مہدویت ہی پائے گئے ہیں۔ نمونہ ہم نے وقعا دیا اب تادیائی تد عت اس میں وقت مدی مہدویت ہی پائے گئے ہیں۔ نمونہ ہم نے وقعا دیا اب تادیائی تد عت اس میں وقت مدی میں ان کرتے ہیں۔ اور اس فون کی کتابوں کو دیکھے صرف مرزا آثادیائی کے شنم پر ایمان ندر کے اس وقت مدی میں گور کرے اور اس فون کی کتابوں کو دیکھے صرف مرزا آثادیائی کے شنم پر ایمان ندر کے اس وقت مدی میں گھرا کہ دیا ہو دیکھی میں دوت میں گھرا کہ میں میں دوت میں گھرا کہ میں میں دوت میں گھرا کی میں دوت میں گھرا کی میں دوت کی میں دوت میں گھرا کی میں دوت میں گھرا کی میں دوت میں گھرا کو دیکھی میں دوت میں گھرا کی کتابوں کی دوتھی میں دوت میں گھرا کی کتابوں کو دیکھی میں دوت میں گھرا کی کتابوں کی دوتھی میں دوت میں گھرا کی گھرا کی کتابوں کی دوتھی میں دوت میں گھرا کی میں کی دوتھی کی کتابوں کی دوتھی کی گھرا کی کتابوں کو دیکھی کر دوتھی کی کتابوں کی کتابوں کو دیکھی کر دوتھی کی کتابوں کی کت

روایت پانچ وجہ سے لائق جحت اور قابل اعتبار نہیں ہے

مپہلی وجید ساس کا ایک راوی عمرو بن شمر برا جھوٹا ہے اپنی طرف سے روایتیں بنا کر بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔

روسری وجَه ....اس کا دوسراراوی جابر ہے وہ بھی لائق اعتبار نبیں ہے۔ تیسری وجہ .....اس روایت کا خاص بیان کرنے والامحمد بن علی مجہول ہے لینی

معلوم نیس ہوتا کہ کون محمد بن علی ہے کیونکہ اس نام کے تی میں اور مجبول کی روایت اعتبار کے لاکن نہیں ہوتی ہے۔

چوتھی وجیہ اگر مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق مان لیا جائے کہ محمہ بن علی سے مرادارہ م باقر \* بین قوالفاظ ساف طور سے مید کہدرہ بین کدروایت کا بیان حدیث رسول متاللہ خد

ے مراد اوم باخر میں او الفاظ ساف طور سے بید لہدرہے ہیں کدروایت کا بیان حدیث رسول الله علی خیس بے بلکہ خود امام صاحب کا تشفی مقولہ ہے جیسا کداولیاء اللہ کے مواکرتا ہے اور بعض وقت الل اللہ اللہ اللہ کے شف سے پیشین کوئی کر دیتے ہیں مگر اولیاء اللہ کے شفی امور جمت اور دئیس نہیں ہوتے۔ اور صریح الفاظ کے خلاف امام صاحب کے مقولہ کو رسول اللہ علی اللہ کا کو اللہ علی اللہ کا کہ ک قول کھن کی جن پہند کے لائق توجہ نہیں ہوسکتا۔

الغرض اول تو برروایت راویوں کے لحاظ سے اعتبار کے لائق نہیں ہے اور اگر اس سے قطع نظر کی جائے تو الفاظ روایت کہدرہے ہیں کد بیمقولہ رسول الله علیا تھا کا نہیں ہے جو قامل جحت ہو۔

یا نجوی وجید ...... یہ بک معدیث سی کے خلاف ہے کو نکد معدیث سی کا بیدائش اور مرنے کا نشان نہیں ہے بتا رہی ہے کہ گرائن صرف قد رہ خدا کا نمونہ ہے کی کی پیدائش اور مرنے کا نشان نہیں ہے اور یہ روایت مرزا قادیائی کے بونے کا نشان ہے۔ اس لئے یہ روایت مسیح صدیث کے خلاف خاص تاریخ سی معبدی کے بونے کا نشان ہے۔ اس لئے یہ روایت مسیح صدیث کے خلاف ہو وہ اعتبار کے لائن نہیں ہے روایت کی سند کی حالت اور مرزا قادیائی کی ویانت کو ظاہر کرے ہم اس روایت کے ہرایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں تاکہ ان کی قابلیت پر پوری روشی پڑے اور طالبین حق پر ان کی غلطیاں اور زروستیاں روش ہو جا تیں۔ روایت کا ہرایک جملہ علیحدہ عمیدہ کرے اس کے معند بیان کئے زروستیاں کے معند بیان کے

جائیں سے۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) مدیث میں اول جملہ یہ ہے لمھدینا ابتین جارے مہدی کے لئے دو نشانیاں میں اس میں اول تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ مہدی سے کون مراد ہے چونکہ بیا حدیث ہے اس کئے حدیثوں بی میں اس کی تغییر دیکھنا چاہئے۔

المعدلة حديثون من اس كى كالل تغيير اور تسلى بخش شرح موجود ب اور علمائ سابقین نے خاص اس بیان میں رسالے لکھے ہیں۔ پینے علی متل کا ایک سمبسوط رسالہ جس کا نام (۱) البوهان في علامات مهدى آخو الزمان هير. اس وقت يمر بسائ ركها ب اس میں کافی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مہدی آل رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا کی اولا د ہے ہول کے اور ان کے وجود کی علامتیں بھی شرح وسط کے ساتھ بیان کی بیں اس طرح بیٹن این جریتی کی نے (۲) فاوی صدیقیہ میں مہدی آخر الزمال کی علامات بیان کئے ہیں۔ یہ فاوی مصرکاچھیا ہوا موجود ہے اس کے صفحہ ۱۲ سے ۳۲ تک دیکھا جائے بیخ مدوح نے امام مهدى كے بيان ميں خاص رسالدلكھا ئے۔جس كا نام (٣) القول المختصر في علامات المهدى المنتظر بـ (٣) امام قرطى نے اين رساله تذكره من امام مدوح ك حالات اورعلامات میان کئے ہیں۔(۵)اورامام عبدالوہاب شعرانی نے اس کامخصر کیا ہے وہ ١١٣١ه کا مصر من چھیا ہوا موجود ہے۔ (٢) امام ربانی حضرت فیخ احمد مجدد الف ٹانی " نے اینے مكتوبات ميل المام مدوح كى علامتنس بيان كى بين اكرحق طبى ادر يجمة خوف خداب تو ان رسالول كود يكيت ان سے بخو فی ظاہر ہوجائے گا۔ کہ حدیث میں جن کومبدی کہا گیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہر گرخبیں ہو سکتے کیونکہ جس قدر علامتیں امام مہدی کی ان رسالوں میں حدیثوں سے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی علامت مرزا قاریانی میں نہیں بائی جاتی۔مثلاً وہ دنیا کے اور خصوص عرب کے مالک وبادشاہ ہوں کے الل بیت رسول اللہ علیہ اور بنی فاطمہ سے جول کے صحیح ابوداؤداور ترخدی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئي اسمه اسمي.

(ترندي ج من ٢٧ واللفظ لهابوداؤدج من ١٣١)

رسول السُّطَيِّ فَرَمَاتِ مِين كَدُونِهَا فَمَا مَدِهُ فَي اس وقت تك كَدابِ فَقَصَ مِيرِكَ اللَّهُ عَلَمَت مِي الل بيت سے عرب كا بادشاہ نه ہو ( پھر اس كى ايك علامت بي فرماتے بيس) اس كا نام ميرے نام كي مطابق ہوگا ہے۔

ے باپ کا تام عبداللہ ہوگا۔

ہوائیو! اب بتاؤ کہ تمہاری عقل وقیم اور تمہاراعلم اس میں تال کرسکتا ہے کہ ان علامتوں میں سے ایک علامت بھی مرزا قادیائی میں نہیں پائی جاتی عرب کے بادشاہ تو کیا ہوتے انہیں تو وہاں کا جانا بھی نصیب نہ ہوا۔ اور تج بیت اللہ سے بھی محروم رہے۔ اور بوجود بیکہ فج ان پرفرض تھا کمر انہوں نے اس فرض کو اوائیس کیا۔ اپنے آپ کو خاوم رسول اللہ بالج اور عاشق رسول اللہ عاشی کے ان پرفرض تھا کہ کہ بندرسول اکرم اللہ اللہ اللہ کا ان مان کو نہ کے اور بات کو خاوم رسول اللہ اللہ اللہ بالک ہو براروں رویہ ما تک ما تک کرمنارہ وغیرہ میں فضول صرف کر دیا۔ اب اس کہنے میں کیا تال ہو سکتا ہے کہ تافر مان خاوم سے یا خاوم رسول اللہ اور عاشق رسول اللہ اللہ اللہ کہنا صرف مسلمانوں سکتا ہے کہ تافر مان خاوم سے یا خاوم رسول اللہ اور مان کے توف کا عذر کیج تو عاشق یہ کے متوجہ کرنے کے لئے تھا۔ در حقیقت کہنا تھا۔ اگر جان کے توف کا عذر کیج تو عاشق یہ کیک نے جان ایک آزادی ہے کہنے منظم پور کا رہنے والا مری امامت ہوا تھا اور مرزا قادیائی کے تینے میں یا ان ایک حضوف منا میں منظم پور کا رہنے والا مری امامت ہوا تھا اور مرزا قادیائی کے بینے مکم معظم کے اور وقت میں یا ان سے نہیں مارا صرف وہاں سے تکال دیا گیا۔ مرزا قادیائی کے بینے مکم معظم کے اور باوجود کیک سے نہیں مارا صرف وہاں سے تکال دیا گیا۔ مرزا قادیائی کے بینے مکم معظم کے اور باوجود کیک میدوں و نبوت کا بیٹا جائے تھے مگر کہھ تعرش ان سے نہیں کیا۔ ( بلکہ یہ چھپ چھپا کر گئے اور آگے

غرض کدامام مبدی کی کیلی علامت ان می سمی طرح نبیس پائی گئی ای طرح اور

علامتیں بھی نہیں بائی تکئیں۔سب جانتے ہیں کہ ان کا نام محمہ یا احمد اور ان کے باپ کا نام

عبدالله نبیس تھا بلکدان کا نام غلام احمد اوران کے باپ کا نام غلام مرتفنی تھا۔ بیکیسی روش بات ہے کہ بید دوعلامتیں بھی مرزا قادیانی میں نہیں یائی حمیس۔

دوسری علامت بیتمی کہ وہ اہل بیت رسول اللہ عظامی اور بنی فاطمہ ہے ہو کیے اس كانه پايا جانا مجى نهايت فاجرب كيونكه مرزا قادياني تو دوم درجه ك يشخ صديق يا فاروتي مجى نہیں ہیں اور اہل بیت رسول اور بنی فاطمہ ہونا تو یزی بات ہے۔ پھراس حدیث میں جس کے آنے کی خبروی ہے وہ مرزا قادیانی کسی طرح نہیں ہو سکتے اور زبروی کی باتیں بنا کرآل

رسول مونے کا دعویٰ کرناکسی راسعباز کا کامنہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بنا کر ہرمسلمان خصوصاً علاء آل رسول ہونے کا وعویٰ کر سکتے ہیں اور حدیثوں میں ان کی نسبت صرف آل رسول کا لفظ مبیں ہے بلکہ اہل بیت رسول اور نی فاطمہ انہیں کہا منیا ہے۔ حدیثوں میں مبدی موعود كى نبت "من اهل بيعى ما من عتوتى من ولد فاطمه "(ابوداؤد اول كتاب المهدى ج٢ص ١١١) آيا ب يه تيول لفظ كى مرزا يركس طرح صادق نبيس آيجة \_ اورآل رسول ہونے کے علاوہ اور علامتیں جو امام مہدی کی بیان ہوئی ہیں اور مرزا قادیانی میں وہ علامتیں نہیں پائی جاتیں وہاں کیا بنائی جا کیں گی۔ ان رسالوں کو و کیو کر کوئی سچا مسلمان مرز ا قادیانی کومبدی برگزنہیں مان سکتا۔ اس لئے اس حدیث کو پیش کرنا مرزا قادیانی کی صریح غلطی یا عوام کوفریب دہی ہے۔ اور اگر ان حدیثوں کوضعیف یا موضوع کیمہ کر ٹال ویا جائے تو امام مبدى كا آنا بى ثابت ند موكا- اور يه حديث بحى اى زمره مي موكى كران كے ك

آ سانی شہادت چدمعنی وارد۔ قادیانی جماعت کے الل علم ذرا ہوش گوش سے کام لیں اگر امام مبدی کے آنے کی حدیث کو ماتا جائے گا تو ان کی علامتیں جو حدیث میں آئی جی انہیں بھی مانٹا ہوگا۔ کیونکہ دونوں تنم کی حدیثیں ایک طرح کی ہیں۔اورا گرنہ مانا جائے گایا ان کے الفاظ'

سيدآل رسول كركس مخيخ صديقي اور فاروتي ربعي صادق نبيس آسكة \_اور مرزا كاتو بهت اي كم

مرتبے کانب ہے۔

<sup>.</sup> بیتی وہ مبدے مرے اہلیت سے ہوگا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ میری خاص اولاد میں ہوگا اور بعض میں ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اہل علم اس کا یقین کریں مے کہ یہ تینوں الفاظ بجر

کے صریح معنے میں تغیر کیا جائے گا تو ہم بھی مہدی کے آنے کی حدیثوں میں ای طرح ک باتیں منادیں گے۔غرض کہ جس طرح اس سے پہلے مرزا قادیانی کے دعویٰ کے غلط ہونے کی پانچ وجبیں حدیث کی عدم محت میں بیان کی تمکیں بیچھٹی وجدان کے کذب کی ہے حدیث کو میج مان کر بینی دار قطنی کی روایت اگر میچ بھی مان کی جائے۔ تو بھی مرزا قادیانی اس کے مصداق

نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اہام مبدی کے لئے ہے اور مبدی کی جوعلامتیں حدیثوں میں آئی میں وہ علامتیں مرزا قاویانی میں ہر گزنہیں یائی تنئیں۔ اس کے علاوہ مرزا قاریانی کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ میں مثلی سی بلکہ سے موعود ہوں

اور اس حدیث میں مبدی کی بشارت دی می ہے۔ حضرت سے کی خبر نہیں ہے۔ اس لئے بھی اس روایت سے مرزا قادیانی کا استدلال کس طرح سیح نہیں ہوسکتا اور بیکہنا کہ سیح موجود ہی مهدی بیں کوئی اورمہدی نہیں ہے احادیث متواترہ العنی اورمشہورہ سے مردوول ہے -غرضکہ

حدیث کا پہلا لفظ مرزا قادیانی کے دعویٰ کو دو وجہ سے غلط ثابت کرتا ہے ۔ لیمن اس حدیث میں جو پیشین گوئی ہے وہ مرزا قادیانی کی نسبت نہیں ہوسکتی۔اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ا ہے۔ میں نے چدرسالوں کا حوالہ دیا ہے جن میں اس کی تفصیل فدکور ہے۔ جس کا تی جاہے

ان رسالوں کو دیکھیے ۔ اس کے علاوہ اہل علم حق بین کے لئے کتب احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔اگر محققانہ نظر سے وہ ملاحظہ کریں نخے تو اس دعویٰ کی کامل تقعد بی کر سکتے ہیں۔ میں اس طویل بحث سے قطع نظر کرے مرف مدیث کے مطلب سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں جو پیشین گوئی ہے وہ مرزا قادیانی کیلئے ہرگز نہیں ہوسکتی اور اس پیشین گوئی کا ظہور

اور روایت لا مهدی الاعینی بن مریم کو محدثین سیح نیس کتے۔ بلکه لکھتے ہیں 'هذا خبر منکو هيز ان"الاعتدال ذهبي اور مقاح الزجانبه اور مفتاح الحابد و ي**كما**جائ رعمر بم اس بحث كوطول دينانبيس چاہجے۔ بلکدید کہتے ہیں کداس کے معنی وہنیس ہیں جو مرزا قادیانی سمجھے ہیں۔ بلکہ جس طرح عربی کا بد جمله شهور ب كد "الافتى لا على لاسيف الاذو الفقار"يين كوكى جوان نبيى ب محر عضرت على اوركوكى تلوارنیں ہے۔ گرحضرت علی کی تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے۔ اب نہایت فاہر ہے کہ اس کا بیرمطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے صرف حضرت علی ہوان **4** 

اب تک تبیس ہوا۔

ذكرروايت لامبدى الاعيسى بن مريم:

( گذشتہ سے پیستہ) ہیں۔اس طرح بدارشاد ہے کوئی مبدی ٹیس ہے۔ محرعینی اس کے بھی بیستی ٹیس ہیں کہ حفرت عيلى كسواكوكى اورمهدى نبيل ب بلك يدمطلب ب كدعفرت عيلى اليعظيم الثان اور عالی مرتبہ بادی ہیں کدان کے مرتبہ کوکوئی بادی غیر نی نیس بھی سکتا جس طرح کوئی جوان صاحب قوت وولايت و بادى امت حفرت على كى قوت كونيس بني سكما چنانچدام قرطبى الى كماب تذكره بن امام مهدى كا ذكر كرت بي اس بن اس روايت كونقل كرك تصع بير-وهلًا لا ينافي ما تقلم في احاديث المهلى لان معاله تعظيم شان عيسىٰ بن مريم عليه الصلوة والسلام على المهنى اى انه لا مهدى الا عيسىٰ لعصمة وكما له **خلاینا فی وجود المهدی تکفولهم مافتی الا علی یین بیان سابل پش جومدیثیں خاص** المام مدى كے باب ش آئى ميں ان كے كالف بدروايت ليكن بے كوتك اس مديث ش حفرت سیلی علیدالسلام کی عقمت وشان بمقابلدام مبدی کے بیان کرنامقعود ہے۔جس طرح حرب كاليمقولد ب لاطنى الاعلى لين كوئى جوان فين ب مرطق اب طاهر ب كراس قول كاليد مطلب نہیں ہے کہ حضرت علق کے سواکوئی اور جوان نہیں ہے بلکہ بیرمطلب ہے کہ صفرت علق ا سے عالی حوصلہ اور صاحب قوت جوان ہیں کہ ان کے مقابلہ میں کویا دوسرا جوان ہی نہیں ہے۔ اى طرح مديث كا مطلب يدب كدمطرت عيلى عليدالسلام كى شان بدايت الحاعظيم الثان ب كدوررا بادى ان كے مقابلہ من كويائيں ہے۔ اس قول كوعبدالوباب شعرانى نے خلاصہ تذكره مطلب لکھا ہے جس سے فاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کا مطلب بریش ہے کہ حضرت عیلیٰ کے سواکوئی اورمهدی دیں ہے مر چاکد مرزا قادیانی کے دعا کے ظاف ہے اس لئے ندائیس توجہ ہوئی اور ندان کے بیعین کو کیونکہ اوھر لیوبرکرنا مرزا پرتی کے خلاف ہے۔ افسوس صد افسوس اس پر خوب نظررہے کہ صدیث کے اس ایک لفظ سے دو باتیں الی تعلیں جنہوںنے ثابت کر دیا ہے كمصديث كى بشارت مرزا قادياني كے لئے كى طرح نبين موسكتى - كونكداس روايت بي امام مهدى كى بشارت باورجوعلاتس امام مهدى كى مدينون بن آلى بين وومرزا قاديانى بش كى طرح دیس یائی جاتم ۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی کوسی موجود ہونے کا دعویٰ ہے ازالت الادبام وخيره ويكما جائد امام مهدى اورين اور يح مواود اورين دونول ايك تيل بي اس كن صدیث کے ایک افظ سے مرزا قادیانی کا دوئ دو دجہ سے فلط ثابت موا۔

۲۔ دوسرا لفظ حدیث بیس آئٹین ہے لینی کہا گیا ہے کہ ہمارے مہدی کے لئے دو
آئٹیں ہیں اسلے آئت کے معنی معلوم کرنا چاہئیں۔امام راغب اصفہانی مفردات القرآن می
سطیع مصر بیس لکھتے ہیں۔ والایته هی المعلامة المظاهرة وحقیقة لکل شیء ظاهر هو
ملازم لشی لا یظهر ظهوره فعمتی ادرک مدرک المظاهر منهما علم الله ادرک
الا خر الذی لم یدر که بذاته " یعن آئے کمی نشانی لے کو کہتے ہیں اورده ظاہر اور کمی چیز
دوسری پوشیدہ چیز کواس طرح لازم ہوکہ جوکوئی اس علامت اورنشان کومعلوم کر لے دہ فوراً اس
پوشیدہ چیز کو بحد جائے اور معلوم کر لے کہ دہ تی موجود ہے۔"

پ بینہ بینہ بینہ کے بیات کے بیات ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس صدیت بیس اہام مہدی کی الی دو جب آ سے کے بیات ہوں ہونے اس صدیت بیس اہام مہدی کی الی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جس وقت ان کا ظہور ہونورا لیقین کرنا چاہئے۔ کہ اہام مہدی موجود ہیں۔ اس نشانوں کے بعد ندو کوئ مہدویت کی ضرورت ہے نہ کسی دوسری شرط کی۔ اب رہی بیات کہ اگر مہدویت کا مدی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو کیوکر معلوم ہو کہ کوئ مہدی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کی شان بیر ہے کہ بیت کی صرت علاستیں بیان کیں جن نے ان کے آنے کی خبروی ۔ جن کی ذات بایر کات کی بہت می صرت علاستیں بیان کیں جن کے لئے اس حدیث کے بحوجب خداد ند عالم نے الیے عظیم الثان دونشان مقرر کے جو کمی نی کسی مجدد کے لئے نہیں کئے تھے گھرا کی مقدس ذات بوشیدہ نہیں رہ کئی۔ ان کے حالات ان کے کلمات ان کے اخلاق ان کے علامات (جو حدیثوں بیس آ سے ہیں۔ ) آئیں متعین کر دیں گئے ان کی برگزیدہ ذات معناطیس کی طرح لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مینچی جب ان کی

ذات سے مسلمانوں کو اور اسلام کو وہ فائدہ پنچے گا جس کا ذکر صد بحق بی بن آیا ہے تو ہے اختیار مسلمان انھیں مہدی کہیں گے خدا تعالی ان کے دل بیں ڈالے گا کہ یہ مہدی ہیں ہے ساخت ان کی زبائیں کمینے کیس کے خدا تعالی ان کے حالات اور کمالات انھیں تمام گلوق سے ممتاز کردیں گے اور پھران کے وقت بی ان کر ہنوں کا ہونا آئیں متعین کر دے گا۔ وہاں دگوئی کی اور اشتہاروں کی اور رسالوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ طاحقہ کیا جائے۔ صدیف بی آیا ہے کہ ہرصدی بیں مجدد آتے گا اور مرزا قادیاتی بھی اسے مانتے ہیں۔ بموجب اس صدیف کے ہرصدی بی مجدد آتے گا اور مرزا قادیاتی بھی اسے مانتے ہیں۔ بموجب اس صدیف کے ہوئے جنہوں نے دگوئی کیا ہو کہ مجدد ہوں۔ بخر دو قصوں کے اور کوئی مدتی نظر نہیں آتا۔ البت ہوئے جنہوں نے دگوئی کیا ہو کہ مجدد ہوں۔ بخر دو قصوں کے اور کوئی مدتی نظر نہیں آتا۔ البت ان کے حالات معائز کرکے یا بطریق محکم معلوم کرکے اہل علم نے انہیں مجدد کہا ہے ای وجہ سے ہراکیے محقق نے اپنی محقق اور اپنے خیال کے موجب نام بتائے ہیں۔ از الت الخفا۔ اور مقاصد مقاصد حد اور عون المعبود و فیرہ طاحقہ کیا جائے جس محمد میں بہت مجدد دور کوئی کو نام ہوگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے بخر بی ظاہر ہوگیا کہ مجدد اور مہدی کے لیے مہدی پر ایمان لاتا فرض نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہوگیا کہ مرزا قاویائی کا یہ کہنا میں مہدی پر ایمان لاتا فرض نہیں ہے۔ کہ بہتے ہی جملہ سے تابت ہوگیا کہ مرزا قاویائی کا یہ کہنا میں الی کا یہ کہنا موران کی کا میں کر دوران کی کا یہ کہنا میں المین کا کوئی کی کر دوران کی کوئی کی میں جملہ سے تابت ہوگیا کہ مرزا قاویائی کا یہ کہنا میں

الحاصل ! حدیث کے پہلے ہی جملہ سے ثابت ہو گیا کد مرزا قادیانی کا مہ کہنا تھی غلط ہے کہ جس دقت بید دولوں گر بن پائے جا تیں اور اس دقت کوئی مدی بھی ہو کہ ش مہدی ہوں اور اگر اس دقت کوئی مدی ٹین ہے تو بیگر بن کسی کی صداقت کے نشان ٹییس ہیں۔ یہ دعویٰ

۔۔ اس کے جواب میں بید کہنا کہ کوئی تمام انبیاء سابقین کا نام بتائے عوام کو دموکا دیتا ہے۔ کیونکہ ہم

کوئی الیاد وحوثا میں کرتے جس کے لئے ہمیں نام بتائے کی ضرورت ہوہ ہمیں بالا جمال سب پر

ائیان لانا کائی ہے۔ تم مجدد کے لئے دعویٰ کی شرط لگاتے ہواور کہتے ہو کہ بیدوگوئی ظلط ہے۔ اس

لئے حمیس ضرور ہے کہ ہرصدی کے مجدد اور ان کا دعویٰ کرنا فابت کرو۔ اور ان تیرہ صدی کے

طلت حمل انبیاء سابقین کے پیشیدہ اور تار کی میں نہیں ہیں کہ اس کا بیان کرنا دخوار ہواں پر می

نظر کرنا چاہئے کہ بزرگوں نے صرف حالات معلوم کرکے مجددوں کے نام لکھے ہیں کی نے

وعویٰ کرنے کا خیال میں کیا اگر حقی طور ہے دعوئی کرنے کی ضرورت ہوتی تو علائے کا لمین ان کا

نام ہرگوئیس کھیج جنیوں نے دعوئی میں کیا

حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور کسی ووسری صدیث سے بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ جس وقت امام مہدی ظاہر موسطے تو وہ اپنے مہدی مونے کا دعویٰ بھی کریں سے اور ان کے لئے بیمعمولی مر بن نشان اور علامت ہو جا نمیں مے۔ الغرض حدیث کا پہلا جملہ جس کے دونوں لفظ سے

بالبقين ثابت موتا ب كممعولى طور ب رمضان شريف بس جاند كرجن اورسورج كرجن كامونا

مہدی کی نشانی فہیں ہے۔خواہ اس وقت کوئی مدمی مہدویت ہویا نہ ہو۔ کیونکہ اس گرمن کو مهدى كى علامت كها بـاس لئے جب اس حم كاكر بن بايا جائے گا۔ توان وقت مهدى ضرور موجود ہوئے بغیر مہدی کے موجود ہوئے اس طرح کا گربن بھی نہیں ہوسکا۔ اور مرزا

قادیانی کے وقت میں تو معمولی مربن تھا وہ مہدی کی علامت قبیس ہوسکتا۔ ٢\_ دومرا جمله مديث يش بيرب لم تكونا منذخلق الله السموات والارض

یہ جملہ حدیث میں دومرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ آ بھول کے بیان کرنے سے پہلے اور دومری مرتبہ

ان کے بیان کرنے کے بعد پہلے مرتبہ میں جو لم تکونا ہے وہ آ مامین کی صفت ہے اور اس

ان آنتوں کا ظہور تیں ہوا۔ اور ان دونشانوں سے مراد کسوف وخسوف ہیں۔ جو خاص طور کے ہوں گے اور جن کو علامت و نشان کہا جائے گا۔ یہ پہلا جملہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مبدی کی وہ علامتیں بے نظیر مول گی۔ کیونکہ جب یہ جملہ استین کی صفت کا عقد ہے تو اس کا يى مطلب موسكا ہے ل كدوه معمولى باتش فيس إلى بلكداكى عجيب وغريب نشانيال إلى كد

خداکوعالم مافی الصدور جان کر بواپ وے۔

اس كايدمطلب كمتامح فلط بكروه نشانيال بنظيرتيل جي بلكدوه نبت بنظير بجوان نشانیوں کومہدی کی طرف ہے۔الفاظ حدیث کا بیمطلب ہر گزنیس ہوسکیا۔اتنا بھی ٹیس بھتے کہ ا كريمقمود موتا كرنست بينظير بيدتو لم تكونا حثني ندا تار بلكه لم تكن موتار بم في نہاہت مفائی سے بیان کردیا۔ اگر اس برہمی کوئی شمیعے تو بھول مرزا قادیانی پاگل کہلائے گا۔ اب ہم جماعت مرزائیے سے دریافت کرتے ہیں کدمرزا قادیانی جوشیمہ انجام آنکم مل سام ( فزائن ج ١١ص ٣٣١) بي اين خالفين كوخالى كدھے منا رہے بي اب تو آ فاب كى طرح روش ہو کیا کدالفاظ حدیث کا وہل مطلب ہے جوان کے خالفین لکھ رہے ہیں۔اب قرمایے کہ طالی کدھے یا مجرا کدھا کون ہے؟ اور عالمانہ تدبیرے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب کون ہے؟

میں جو شمیر ہے آ میمین کی طرف مگرتی ہے۔ اسلئے اس جملہ کے بی معنی ہیں کہ وہ دونوں آ یتیں لیخیٰ وہ دونشانیاں الیک ہیں کہ جب ہے آ سان وز بین پیدا ہوئے ہیں۔اس وقت ہے

جب سے آسان و زیمن کا وجود ہوا ہے ان کا ظہور کی وقت کی کے لئے نہیں ہوا۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کدوہ نشان بے نظیر ہیں۔ ان کا وجود کی وقت نیس پایا گیا۔ صرف ای مهدی کے وقت پیل پایا گیا۔ صرف ای مهدی کے وقت پایا جائے گا۔ اب پورے جملے کو طاکر دیکھولیتی لمجھلینا ایسین لم تعکو نا مندخلق الله المسموات و الارض. اب جمے بھر بھی عربیت کا قداق ہے وہ اس کا مطلب بی کہ گا کہ دوہ دوآ مینین جوا پی صفت میں بینظر لے ہیں وہ ہمارے مہدی کے لئے تخصوص ہیں ان کا ظہور کی وقت میں ہوگا۔

الشرض! اس جملہ نے مجمل اورمیم طورے ان نشانوں کا بے نظیر ہوتا بیان کیا اس کے بعد ان بیاض کیا اس کے بعلی کے اس کے بعلی کے بعد ان بین مضان کی بہلی کے بعد ان بین مضان کی بہلی مارت میں موگا۔ رات میں موگا۔

المحديث يل ال مربن كا وقت ال طرح بيان بوايم "بنيكسف القمر لا

ول لیلة من رمضان "يعني رمضان كي پهلي رات مين جاندگر بن موكا مرعرب ك اكثر بول حال میں مہینہ کی مہلی رات کے ما ندکو ہلال کہتے ہیں۔اور حدیث میں قمر کا لفظ آیا ہے۔اسلئے اول لیلتہ سے مراد اگر وہ مہلی رات کی جائے جس کے جاند کو صرف قمر کھا جاتا ہے۔ تو ایک طور ے اول لیلتہ کہنا بھی سیح موجاتا ہے۔ اور قر کا اطلاق بھی مشہورہ محاورہ کے مطابق موتا ہے۔ اوراس شب میں نہایت مفائی سے گربن بھی محسوس موتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے الفاظ حدیث میں صرف ایک معیر مقدر مانا پڑے گی۔ اور اصل عبارت بول ہوگ۔ تنکسف القمر الاول ليلة من رمضان يعن جا تدكرتن موكا قرك بهلى رات من رمضان كمهيدش مرزا قادیانی نے جومطلب تراشا ہے اس میں بھی لفظ لیلتہ میں شمیر کا زیادہ کرنا ضرور ہے۔ مگر الل علم اس كوسجه سكتے ہيں كداس ميں بہت تكليف ب-اس معنى كے بيان كرنے سے مارى غرض حضرات مرزائیوں کوخوش کرنا ہے کیونکہ اس پہلے معنی پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں اس شب کے جا ند کو قر کہا میا ہے۔ اور مہینہ کی کہلی رات کے جا ند کو قرنیس کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر ہے اس اعتراض کو مان کرحدیث کے دوسر فیعنی بیان کردیے اگر چدان کا اعتراض محض غلط ہے جماعت مرذائیہ ناخوش ہوگی۔ مگر ہم خیرخواہانہ کہتے ہیں۔ کہ صرف ای كسوف وخسوف كى بحث كود كيه كربيهاخته جرايك ذى علم منصف كا دل كهدا مخير كا كدمرزا قادیانی مساوقین میں نہیں ہیں او ر لغت عرب اور محاورات سے انہیں پوری خبر نہیں ہے۔ مگر وعوی اس زور کا ہے جس کی انتہائیس ہے۔ اب ان کی بے خبری ملاحظہ کی جائے۔

قر کا اطلاق مہینہ کی مہلی رات پر اور مرزا قادیانی کی بڑی خلطی

قر کا اطلاق مہینہ کی مہلی رات پر اور مرزا قادیانی کی بڑی خلطی

مہینہ کی اول شب سے لے کرآ خرتک کے چاند کو بھی قر کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح مجھ لو کہ

چاند کے نام مختف اوقات اور صفات کے لحاظ سے مختلف رکھے گئے ہیں۔ مثلاً ہلال۔ بدر
وغیرہ اس لئے ضرور ہے کہ اس کا کوئی اصل نام بھی ہوجس پر یہ مختلف حالتیں طابری ہوتی

ہیں۔ اور وہ سب میں مشترک ہووہ لفظ قر ہے۔ اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے اس کے نام
مختلف ہوتے ہیں۔ لیجنی اصل نام کے سوا اکثر دوسرے نام لئے جاتے ہیں۔ اور جب وہ

حالت فیس رہتی تو صرف اصلی نام لیا جاتا ہے۔قاموس اور اس کی شرح قاج المعدوم (ج ١٥ ص ٨٠٨ صلال ) لما حقه مو ـ الهلال غوة القمر وهي اول ليلة الخ\_يعن بلال قرك بهل رات کو کہتے ہیں۔ دیکھئے کیما صاف روش ہو گیا۔ کرقمرابیا لفظ ہے کہ پہلی رات کے جاند کو بھی كت بن اور اس بلال مجى كت بن صاحب تاج العروس (ايغاً) لكت بن يسمى القمر لليلتين من اول الشهر هلالاً الغ يتين مهيندكي كبلي دوراتول يم قركا نام باال رکھا جاتا ہے۔اس سے بخوبی ظاہر ہے اور دوسری رات کے جاند کو قرات کہتے ہیں مگر ہلال بھی اس کا نام ہے۔ (لسان العرب مثلہ بھسیریہ ج ۱۵ص ۱۲۱ صلل ) میں بھی بھی کہی عبارت ہے لفت میں یہ کتاب الی متند ہے کہ مرز ا قادیانی مجمی اے نہایت متند مانتے ہیں۔ بیتین شاہد نہایت معتبر پیش کئے گئے۔جن سے ثابت ہو گیا کہ پہلی دات کے جاند کو قر کہتے ہیں۔ گراس کی حالت خاص کی وجہ سے اسے ہال کہا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ اس رات کے جا مُد کو قر کہنا فلط ہے۔ان شاہدوں کے علاوہ عظیم الثان شاہد قرآن مجید کا محاورہ ہے۔ ملاحظہ کیا جائے (مہلی آیت) سورہ لیمین ۳۹میں ہے۔وَالْقَمَرَ قَلْرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونَ القلينم يعن قرك لئے ہم نے مزليل مقرري بين اس كے بموجب رقى كرتا ہے محراس كى حالت کو حزل ہوتا ہے۔ یہاں تک کر سومی ٹبٹی خیدہ کے مثل ہو جاتا ہے۔ ( دومری آیت ) هُوَالَّذِي جَعَلَ الشُّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَّلَلْاؤَةُ مَنَازِلُ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ والمحساب (سورة السنه) يرآيت الشاتعالي كالعريف من بع يعني الشاتعالي كي وه ذات ہے جس نے معمل کو چمکدار اور قمر کونور بنایا اور اس کیلئے منزلیں مقرر کیں تا کہتم برسوں کی گنتی کر . سکواور حساب جان سکوالل علم برآ فاب کی طرح روثن ہے کدان وونوں آ میسین جس پورے مینے کے چاند کو قرکہا ب خواہ وہ پہلی رات کا جاند ہویا کی دوسری تاریخ کا۔ اور بیصرف دوہی **جگ**نیں بہت جگہ پورے مہینے کے جاند کو قمر کہا ہے۔ جسے مختیق کا زیادہ شوق ہو وہ قر آن مجید کو المجھی طرح دیکھے۔ افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کو ادیب مونے کا فخر قرآن وانی کا بہت برا ور المراک متعارف ادر مشہور لفظ جو قرآن مجید میں متعدد جگه متعمل باس کے معنی کی مختین نہیں ہے یا ایں ہمدان کے دعووں پر جماعت مرزائیدایے ایمان کو قربان کر رہی ہے

نھيك ترجم فر بى شى قرب جس طرح چا نداردوزبان شى ہردات كے چا ندكو كہتے ہيں۔ اى طرح عربى شى ہردات كے چا ندكو كہتے ہيں۔ اى طرح عربى مات كا چا ند ہوياكى دوسرى دات كا چا ند ہوياكى دوسرى دات كا چكد عربى خاص حالت كى كا محر چونكد عربى في بنان حاص حالت كى بدركها ہے۔ اس كا يہ مطلب نہيں ہے كدان خاص حالتوں مى قركا اطلاق نہيں ہوتا بكد يہ مطلب ہے كدائ حالت خاص كے وقت چا ند كے دولات ہو كہ ايك دولات ہو كا ايك دى اكا الله قائم دوسرا بلال يا بدر فسحاے اد يب حسب موقع اور ضرورت ہراكيك لفظ كو استعال كر كے ہيں۔

اب اس کینے میں کیا تال ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو افت کی طاہری یا توں پر بھی نظر نہیں ہے۔اسی طرح قرآن سے بھی ماہر نہیں ہیں۔ مگر دوسرے علا کو کیسے بخت القاظ سے کہر ہے ہیں۔ (ضیر انجام آمخم ۲۰ دے پنزائن ج ۵۱ سے ۳۳۱ ۴۳۸ طاحد ہو۔)

 لیلته من رمضان لینی بیکسوف قر (چائدگرین) مخصوص ہوگا رمضان کی پہلی رات سے اور ایسا واقعہ می دمضان کی پہلی رات سے اور ایسا واقعہ می نہیں ہوا۔ اس پر خوب نظررے کہ الفاظ حدیث سے کس صفائی سے تابت ہوگیا کہ چائد کریمن کا وقت حدیث میں رمضان کی پہلی رات ہے اور اگر تیری یا پڑتی شب لی جائے تو بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے۔ بی اس کے معنی ہیں جن کے لحاظ سے چائدگرین نشان اور مجروہ ہوسکتا ہے لیکن ان الفاظ کے بیمنی کی طرح نہیں ہو سکتے کہ چائدگرین تا تاریخ کو ہوگا۔ یہ پہلے نشان کا بیان تھا جس سے معلوم ہوا کہ مہدی کی وہ علامت بینظیر اور خارق عادت ہوگی اور کسی وقت اور کسی حالت میں اس مبدی سے پہلے اس کا ظہور نہ ہوا ہوگا۔

المارود مری علامت یہ کہ سورج گربن رمضان کے نصف میں ہوگا۔ صدیث کے الفاظ یہ بیں و تنکسف المشمس فی نصف منه لیخی سورج گربن ہوگا ای رمضان کے الفاظ یہ بیں و تنکسف المشمس فی نصف منه لیخی سورج گربن ہوگا ای رمضان کے نصف میں اس جملہ میں لفظ نصف اور منه پر لحاظ کرنا چاہئے۔ منه میں کوئی اور لفظ الیانیس ہے جواب کے رمضان ہے۔ اس کے مرجع ہو سکے۔ اس لئے بالعثر ورنصف سے مراد ماہ رمضان کا نصف ہے۔ اب اس آپ نصف رمضان کہیں گر برطرح ہورے ماہ کا نصف مراد لیا جائے گا۔ جوضرور ۱۳ یا ۱۵ تاریخ ہے۔ ان متی کے سوا الفاظ حدیث کے دوسرے معنی برگر نہیں ہو کے آئیس معنی کی وجہ سے اس گربن کونشان اور مجرہ کہا گیا ہے۔ اس معنی سے ظاہر ہوگیا کہ مبدی کی وجہ سے اس گربن کونشان اور مجرہ کی نہ ہوا ہوگا۔ کیکہ وہا تی مبدی کی وجہ سے اس گربن کونشان اور مجرہ کی نہ ہوا ہوگا۔ کیکہ وہا تی مبدی کی وہ سے اس گربن کونشان ہی وہا تی جو کوف کے معنی معمولی ایام مراد لیتے ہیں اور ان کے وسط میں اٹھا کیس کوگر بن ہونا کھتے ہیں۔ صدیث کے الفاظ کی وجہ سے اس کورو بیں اور ان کے وسط میں اٹھا کیس کوگر بن ہونا کھتے ہیں۔ صدیث کے الفاظ کی وجہ سے اس کورو

ا۔ تین دنوں میں درمیان کے دن کونصف ٹیل کہتے وسط کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ سورج گربمن اس کے نصف میں ہوگا۔

٢ \_ سورج ير بن كوفت كا بيان حديث كافظ في النصف منه س بوتا بـ ـ اب اكر نصف س مراد وسط ليا جائ اوركها جائ كرسورج كربن ايخ معمولي ايام كوسط میں موگا۔ تو لفظ منه میں منمیر ہے وہ كدهر جائے گی۔ بيمنى تو جا بج بيں كه منه كي منميرايام كى

طرف چرے مرید دوطور سے فلط ہے ایک بید کفظ ایام صدیف میں ندکور بی نہیں پھر خمیراس کی طرف کیو کر پھر سکتی ہے۔ دوسرے بید کہ منه میں خمیر فدکر کی ہے۔ دہ ایام کی طرف نہیں پھر سکتی اگر ایام کی طرف بھر کی تو منعا ہوتا چاہے تھا۔ منه کی خمیر کا مرجع بجر دمضان کے اور کئی نہیں ہوسکا۔ کیونکہ لفظ دمضان پہلے تدکور بھی ہے اور منه کی خمیر اس طرف پھر سکتی ہے اور جب بیضیر دمضان کی طرف پھری تو بالعرور بھی معنے کہنے ہوں گے۔ کہ نصف دمضان اور جب بیضیر دمضان میں سورج کربن ہوگا۔ بیائی ظاہر اور قطعی بات ہے کہ کوئی اہل علم اس سے انکار نہیں کرسکا۔

الغرض حدیث کے جس لفظ میں سورج گربن کے وقت کا بیان ہے وہ یقینی طور سے بتارہا ہے کہ سورج گربن کا واقت نصف رمضان ہے لینی پندرہ تارخ یا چودہ۔

ساران دونشانوں کے بیان کرنے بعد پھر وہ جملہ لایا گیا جو پہلے آئین کے بعد آیا تھا۔ صرف واوحالیہ زیادہ کردیا گیا اور کہا گیا۔ و لم تکونا مندخلق الله المسموات والارض پہلے تو یہ جملہ آیتین کی صفت تھا۔ (جس کی شرح اوپر کی گئے ہے) اس سے جمل طور سے معلوم ہوا تھا کہ مہدی کے وہ دونشان بنظیر ہیں۔ پھران دونوں نشانوں کے وقت کو صاف طور سے بیان کر کے واوحالیہ کے ساتھ وہی جملہ لایا گیا تاکہ نہا ہے تاکید اورخصوصیت کے ساتھ ان دونوں نشانوں کی حالت بیان کی جائے۔ بیاں لم تکونا ش محمر انہیں خوف کے ساتھ ان دونوں نشانوں کی حالت بیان کی جائے۔ بیاں لم تکونا ش محمر انہیں خوف کر مون کی طرف پھرتی ہے۔ جس کا خارتی عادت ہوتا اوپر بیان ہولیا ہے۔ اب پھر انہیں خوف کر بنوں کی حالت صاف طور سے دوسرے پیرایہ ش بیان کی جاتی ہوئی ہوئی ہوں اس وقت کر بنوں کا ذکر اوپر ہوا) ایسے ہوں گے کہ جب ہے آسان و زمین پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت سے بھی ایسے کر بن نہیں ہوئے ہوں گے۔ بہاں خوب خیال کیا جائے کہ جن کر بنوں کا ذکر اوپر ہولیا ہے۔ خاص انہیں کی تبست صدی کے اس جملہ بھی بیان ہوا کہ وہ دونوں گر بن ایسے ہوں گے۔ یہ جملہ بھی بیان ہوا کہ وہ دونوں گر بن ایسے ہوں گے۔ یہ جملہ بھی بیان ہوا کہ وہ دونوں گر بن دیا ہوئے ہوں گے۔ یہ جملہ نہا ہے صفائی سے بتا رہا ہو کہ خاص وہ دونوں گر بن بے نظیر اور جوبہ ہونا ایسے موال میں مطلب بیان در ہا ہے کہ خاص وہ دونوں گر بن ہے کہ خاص وہ دونوں گر بن سے بہلے جوگر بنوں کا وقت بیان ہوا ہوا ہوں مطلب بیان دیا بت بی خابت ہوگا کہ اس سے بہلے جوگر بنوں کا وقت بیان ہوا ہون مطلب بیان دین مطلب بیان

کیا جائے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ لینی جاند گربن پہلی رات کو اور سورج گربن پندر ہویں شب كويدكبنا كدكربنول مل جوبه بن نبيل ب- بكدنست مل جوبه بن بحض غلط ب-كوكى عربى جائے والا يدمطلب ليس كه سكا - حديث ميں لم منكونا كالمغير جوان كر بنول ك طرف چرتی ہے۔اس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ دونوں گربن بے نظیر ہوں گے۔

مرزا قادیانی کی بددیانتی:

كريس-اس كي دووجيس مير بي خيال ميس بين \_

اب مرزا قادیانی کی دیانت کو دیکھا جائے۔ چونکہ یہ جملہ بدلالدہ اُنعس تطعی طور ہے مرزا قادیانی کے دعویٰ کوغلا ٹابت کرتا ہے۔اس لئے اسے نقل نہیں کرتے۔ (ضمیمہ انجام

آ تختم ص ٢٦ خزائن ج ااص ١٣٣٠) ش حديث كالفظ لهي النصف حنه لكوكر باريك قلم سے ( الح ) لکھ دیا ہے۔ادر ( هنیقعہ الوحی کے صفحہ ۹۴ اثر ائن ج ۲۲ ص ۲۰۲) میں بیروایت نقل کی

كفل نيس كيا اور نداشاره كيا كدهديث بن كجموادر باقى بيديني جس طرح ضميرانجام آعمم

کئی ہے۔گرحدیث کے اس آخری جملہ یعنی لم تکونامنلہ خلق اللّٰہ السمواتِ والارض

میں اشارہ کر دیا تھا وہ بھی یہال نہیں کیا۔جس سے اہل علم سجھتے کہ حدیث بوری نہیں ہوئی کھھ باتی ہاے دیکنا چاہے فرضکہ جو جملہ نہایت مغائی ہرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد کو ا کھیٹر کر مھینکتا تھا اور کوئی بیہودہ تاویل بھی مرزا قادیانی کے خیال میں ندآئی اس لئے اسے نقل نہیں کرتے جے کھ خوف خداہے وہ اس برخور کرے اس بیان کے بعد میں یہ ظاہر کرنا جاہتا ہوں۔ کہ یہ جملہ محرر کیوں لایا محیا۔ بحرار کی کیا ضرورت بھی۔ اس کے جواب ہر اہل حلم غور

مملی وجہ نیے ہے کہ اول مرتبہ یہ جملہ اس لئے لایا حمیا تاکہ بدتصری بطور دلالتہ

العم کے بیاثابت کرے کہ بدونوں عجیب نشان اس مہدی کے سواکس کے لئے نہیں ہوں مے اور دوبارہ یہ جملماس لئے لایا حمیا کمٹھایت مغائی سے بیڈھا ہر کردے کہ بید دنوں حربن ایسے ہوں سے کداس سے قیل بھی اس طرح کے گربنوں کا ظہورٹیس ہوا ہوگا۔ چونکہ لم تھو ناکی خمیر خسوف د کسوف کی طرف چرتی ہے اس لئے اس مطلب سے سوا دوسرا مطلب برگزنہیں

دوسری وجہ: اس جملہ ے مرد لانے کی بیے کہ اس حم کا گربن نہاہت مجوباور انو کی بات متی جس کی طرف ذہن کا جانا اور اسے باور کرنا مشکل تھا۔ اس لئے اس کی محرار کی گئی تاکہ سننے والول کے ذہن نشین ہو جائے کہ مقصود میں ہے کہ وہ دونوں گرہن بے نظیر ہوں گے۔اب اس پرنظر کی جائے کہ اس روایت میں تمن طریقوں سے ان نشانوں کا بے نظیر مونا بیان کیا حمیا ہے پہلے آسمین کی صفت بیان کر کے یعنی بددونوں نشان ایسے مول مے کہمہدی سے پہلے اٹکا ظہور مجمی نہ ہوا ہوگا دوسرے ان گرہنوں کے غیرمعمولی وقت بیان کرکے تیسرے ان گر ہنوں کی حالت بیان کرکے دہ حالت ایکی ہوگی کہ اس کا ظہور اس ہے يہلے بھی نہ ہوا ہوگا اور اس میں دعوی وغیرہ کا اشارہ بھی نیس ہے۔اس تحرار کی وجہ یہ ہے کہ بلغا کا قاعدہ ہے کہاس حم کی ہاتوں کو حرد لاتے ہیں۔الی صراحتوں کے بعد بھی کہنا کہ بیکہاں ت مجما كيا كديكوف وضوف فرق عادت موكا "مغممانهام آمم من عافزائن ج ااس اسس" کسی فہمیدہ ذی علم کا کامنیس ہے۔ بیسجھ میں نہیں آسکتا کہ مرزا قادیانی ایسی فاش غلطی ناوانیکی سے کررہے ہیں بلکدان کاعلم یقین دلاتا ہے کہ کم علموں کوقصدا مغالط دے ب بیں۔ ہم نہایت استحام سے کہتے ہیں کداس صاف بیان کے بعدونیا بی کی افل علم ذی عقل کو حدیث کے مطلب میں تامل نہیں روسکا۔ ہر فہمیدہ یمی کے گا۔ جوہم نے بیان کیا ہے کونکر مدیث کا مطلب یقینا میں ہے جواور بیان کیا عمالفف یہ ہے کہ مدیث فدکور کے بانج جملے ہیں اور وہ یانچوں جملے نہایت مفائی سے متارہے ہیں کہ مبدی کے بیدونوں نشان یعنی خاص طور کا سورج کربن اور جا تد گربن بنظیر مول عے اس وقت سے بہلے بھی اس طرح کا گر بن نہیں ہوا ہوگا۔ اور ۱۳۱۳ او میں جو ضوف و کسوف ہوئے وہ بموجب اس مدیث کے مبدی کے نشان برگز نہ تھے۔ کیونکہ وہ معمولی گربن تھے۔ جوحسب معمول اپنے وقت پر ہوا كرتے بيں۔ ہم في كر بنوں كى فيرست نقل كر كے وكھا ديا كر چھياليس برس كے عرصه بيل اس مستحم کے گربن تین مرتبہ ہوئے اللہ تعالی نے جے عقل اور علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے وہ ہارے بیان کوانعیاف سے دیکھے اور حدیث کے الفاظ میں غور کرتا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کائل امید ہے کہ جارے کام کی تعمد بن میں اے ذرائجی تائل ندرہے گا مگر افسوس اور نہایت

افسوں ہے کہ مرزا قادیانی نے حدیث کونیں سمجما اور کہتے ہیں کہ آنخضرت عظی کا بیفر مانا

كا اوربيرهديث يس كوكي اليالقظ ب؟ " (ضيرانجام أيحم ص٢٠٠ ترائن ج ١١ص ١٣٠٠)

ہے۔ جے ہم نے روز روثن کی طرح و کھا ویا اسے مرزا قادیانی بید کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی لفظ میں ہے جواس پرولالت کرے مجراس زبردتی اور ناراست کوئی کا کیا علاج ہے اور اگر

اس كني سے بيغرض ہے كدكام رسول كے معند اليے فيل موسكة جو قانون قدرت كے ظاف

گئے۔ وہ معنی کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جو مرزا قادیانی کہتے ہیں۔اب ان معنے کو قانون قدرت کے خلاف کبہ کراسے غلاقر ارویا۔ اس مدیث کوغلاکہتا ہے۔ اس کا حاصل بیہ ہوگا کہ حدیث جس طرح ابنی سند اور راویوں کے لحاظ سے غیر معتبر ہے اس طرح اپنے مضمون کے نظر سے مجی غیرمعتبر ٹابت ہوگی۔ کیونکہ اس کامضمون قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اگر جماعت مرزائيكا ايباخيال ہے تو مرزا قادياني كى شهادت آسانى سے دست بردار موجائے اور يقيني طور ہے بچھ لے کہ جس روایت سے مرزا قادیانی اپنی آسانی شہادت ثابت کرتے ہیں وہ کسی طرح لائق اعتبار نہیں کونکداس کے روایت کرنے والے جبوٹے اور اس کامضمون فطرت اور تجر

دوسرا جواب بہ ہے کہ اس میں شبد نہیں کہ سیجے رسول کا کلام قانون قدرت کے

خلاف نہیں موسکا۔ گر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی سچائی اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے الی باتیں ظہور میں لاتا ہے۔جو ہماری معمول عش اور متنابی علم کے مطابق وہ باتیں قانون قدرت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں مگر دراصل وہ خلاف نہیں ہوتیں ، بدا مرنهایت ظاہر ہے کہ معمولی عقل اور متمای علم والا اس غیر محدود وات اور صفات کے کامل قانون کوئیں جان سکا۔ اس لئے اگر مبدی موجود کے لئے الی مجیب وخریب نشانی ہو جے معمولی عقل والے قانون قدرت کے خلاف مجھیں تو اس سے اس کی صدافت میں خلل نہیں آسكا۔اس مضمون كى تقعد يق نهايت خولي سے مرزا قاديانى كرتے ہيں۔فرماتے ہيں۔"اگر ہم خدائے تعالی کی قدرتوں کو غیر محدود مائے ہیں تو سیجون اور دایا گی ہے کہ اس کی قدرتوں

مول تو اس کے دو جواب میں اول یہ کہ الفاظ حدیث کے معنی تو دبی میں جو اوپر بیان کئ

· حق برست معرات ملاحظه كرين \_ كه جومطلب حديث كے برجملہ سے طاہر بور با

اس غرض سے نہیں تھا کہ''وہ خسوف و کسوف قانون قدرت کے برخلاف تلہور میں آئے

یرا حاط کرنے کی امید رکھیں کیونکہ اگر وہ جارے مشاہدہ کے پیانہ میں محدود ہوسکیں تو بھر غیر ی مدرد اور غیر منابی کیوکر روی اوراس صورت میں ند صرف بیلتق چیش آتا ہے کہ مارا فانی اور ناقص تجربه خدائے ازلی اور ابدی کی تمام قدرتوں کا حد بست کرنے والا ہوگا بلکہ ایک بوا بھاری تقص سے ہے کہاس کی قدراتوں کے محدود ہونے سے وہ خود محدود ہو جائے گا۔ اور پھر" کہنا پڑے گا کہ جو کچھ خدائے تعالی کی حقیقت اور کہنے ہم نے سب معلوم کر لی اور اس کے مراؤ اور تة تك يني مح بين اوراس كلمه من جس قدر كفراور باد لي اور بايماني مجري مولى ہے وہ خلاہر ہے حاجت بیان نہیں سواس ایک محدود زبانہ کے محدود درمحدود تجارب کو بورا بورا قانون قدرت خیال کرلینا ادراس برغیر متنائی سلسله قدرت کوفتم کر دینا اور آئندہ کے لئے اسرار تھلنے سے نامید ہو جانا ان پست نظروں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ذوالجلال کو جیسا کہ مائے شاخت نہیں کیا۔'' (سرمه چشم آربیص ۱۱ ریافزائن ج ۲ص ۲۴ ر۲۵)

## مرزا قادیانی اوران کی ایک خاص حالت لاکق حمرت

قادیانی جماعت! محق پرست رائی کے طالب ہیں اس لئے نہایت کشادہ پیٹانی سے کہتے ہیں کدمرزا قادیانی کا بینہایت سیا مقولہ آب زرے لکھنے کے لائق ہے گر نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی کو بیضرورت پیش آئی کدواقطنی کی مدیث کوا بی صداقت میں چین کریں اور اس کے حجم معنے پر یردہ ڈال کرمسلمانوں کے خیال اس طرف سے ہٹائیں اور این تراشیدہ معنے برمسلمانوں کوخصوصاً فے تعلیم یافتہ اور خدا کی قدرت كومشابده كے ياند من محدود كرنے والوں كوائي طرف متوجه كري تو هيقت الوى من اس نشان کے بیان میں بار بار قانون قدرت کو پیش کرتے میں اور کہتے میں کہ قانون قدرت بد ہے کہ جا فد گر بن ۱۳ ـ ۱۵ او موتا ہے اور سورج گربن ۲۷ ـ ۲۹ کو لینی کم رمضان کواورہ اکو گرئن ہونا قانون قدرت کے خلاف ہے۔'' اب جماعت مرزائیہ ای قول پر فریفتہ ہے اور پہلا قول اگر چرانین کا ہے مراس طرف اب نظر می نیں کرتی۔اس کی دو وجر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بدکر بد کفر اور بے ایمانی کا مجرا ہوا خیال ان کے خیال کے مناسب ہے دوسری یہ ہے کدمرذا قادیانی کی تائیدای خیال سے موتی ہے تیرہ دردنی اسے کہتے ہیں کہ انیس کے متعقرا کے دوقول صریح متعارض ہیں ان جس سے اس قول کو بائے ہیں جے خود ان کے مرشد ہے ایمانی ادر کفر بحرا ہوا کہ رہے ہیں اور ان کے متعارض اقوال دیکھ کر ان سے علیحدہ نہیں ہوئے بلکہ اس نفس پرتی کو اپنے مرشد کا مجزہ خیال کرتے ہیں۔ افسوں! خیر بیا تو ایک خمنی بات تھی اب جس اصل بات کہتا ہوں۔ حق پرست معزات متوجہ ہوں اور اس پر خور کریں کہ بیان سابق سے کیا کیا با تھی خابت ہوئیں۔ جس انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ افساف دلی سے طاحظہ کریں۔

مرزا قادیانی بین بہلی ہات مرزا قادیانی نے نہاہے عظیم الشان دعوی کیا۔ یہاں تک کہ بعض اولوالعزم انبیاء سے اپنے آپ کو ہرشان میں افضل کہا گھران کے دجود سے کوئی مفید نتیجہ نیس ہوا اسلام کوکوئی نفع نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کی تعداد میں سو پہاس کی بھی ترقی نہیں ہوئی۔ کوئکہ کوئی آریۂ ہندہ کہودئ عیمائی انکی وجہ سے مسلمان انہیں ہوا۔ یہ کی بدیمی ولیل ہے ان کے کاذب ہونے کی۔

ووسرى بات مرزا قادنانى كى آسانى شهادت كى بنياد جس صديث برهمى وه لائق اعتبار فابت ند بوقى و الآق اعتبار فابت ند بوقى و بلائد معلوم بواكده و ايك كذاب كى روايت باوراس كى صحت كه بيان عن جو يحمرزا قاديانى نے كفاب و وصحن و موكا ب فرض كه يه بيان مرزا قاديانى ككذب كى دوسرى شهاوت ب-

تیسری بات مرزا قادیانی نے اپنے آپ کومہدی بنانے کے لئے اس روایت کے معنع بالکل غلط بیان کئے را اور پھراس کے معنع بالکل غلط بیان کئے را لیے عظیم الثان دعوؤں کے بعد الی صریح غلطی کرنا اور پھراس

بعض مرزائول کو بید کہتے منا کہ قادیان علی بہت سے بیسائی اور آریدالیان الدے ہیں اور وہاں موجو د ہیں کر بید فلط ہے اس وقت میرے پاس بنجاب کے ایک عالم خمرے ہوئے ہیں جو فاضل ہوشیار پوری کے لقب سے بنجاب وغیرہ علی مشجور ہیں اور سرزا قادیانی اور ان کے اول فلیف سے بہت رابطر کھتے تھے اور قادیان علی مجلی گئے ہیں وہ اس واقد کوشش فلط کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے فلط ہونے کی اور بہت شبادتیں ہیں چینکہ جموف بوانا مرزائوں کا ایک شیوہ

ہے رہمی ان کا ایک جموث ہے تا کہ ناواقف دام میں آئیں۔

علمی پرقائم رہنا ان کے كذب كى كملى دليل ہے كيونكدكوئى سيامدى وى والهام الى علمى پرقائم نہیں روسکا ۔اورندکس کائل ذی علم سے صاف عبارت کے معنی میں الی خلطی ہوسکتی ہے۔ الغرض ية تيسرى دليل بمرزا قادياني كے كاذب مونے كى اور بهت بدى دليل بــ

چ کی بات اگراس مدیث کو کیج مان لیاجائے اور اس کے کیج معنے سے قطع نظر کی جاعے تو ظاہر ہے کہ اس میں امام مبدی کی علامت بیان کی گئ ہے اور امام مبدی کی جو علامتیں مدیوں میں آئی ہیں وہ مرزا قادیانی میں نیس یائی کئیں۔مثلا ایک علامت یہ ہے کہ امام مبدی الل بیت رسول اور حفرت فاطمه رضی الله عنهاک اولاد سے بول مے اور مرزا قادیانی تو مخ صدیق یا فاروق بھی نہیں ہیں اور سیداور الل بیت رسول ہونا تو بڑی بات ہے اور بدی علامت یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں مسلمانوں کواور اسلام کو بہت کچے فروغ ہوگا۔ مرمرزا قادیانی کے وقت میں بلکہ جب سے ان کا وجود شریف ونیا میں آیا اور جب تک وہ اور ان کے خلیفہ دنیا میں رہے برقم کا تنزل موا اور مور ہاہے۔ کھر بیکیا اند جر ہے۔ کہ آ تھوں پر یٹی باعدے کرقر آن وحدیث سے مند پھر کرمرزا قادیانی کومبدی اور رسول مانا جاتا ہے۔

غرض کدامام مبدی کی جوعلاتی حدیث میں بیان موئی ہیں وہ مرز ا قادیانی میں مى طرح نيس پائى كئيں۔اس كے مديث يس جو بشارت ہے وہ مرزا قاديانى كے لئے نيس موسکتی اور بیکہنا کہ امام مبدی کے باب میں جو مدیثیں ہیں وہ می نیس ہیں ان میں بہت کچھ کام ہاں لئے جو تھم کھا ہے ماتوجیا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب مبدی کے متعلق مدیثیں محم نہیں ہیں تو مبدی کے آنے کا جوت نہ موا۔ اس لئے بھی آپ کا دعوى غلط موا اورآب كاذب موئع اوراكر عم والى مديث كوسح مان كرآب عم بنا جاج ين و يبل ابناعم مونا آپ دابت يجيئ مرية آپ يس چيس برس كامنت يس مي دركت اور نداب کوئی کرسکتا ہے۔ اور ہم نے قرآن مجید اور مدیث سے آپ کا کاذب مونا ثابت کر ولا بكدي عم والى حديث آب كوكافرب بنارى عيهم كے جومفات اس ميل بيان موت ہیں وہ آپ ش تیس بائے گئے۔ هیفتد آس ملاحظہ ہو۔

یانچوی بات جس مدیث عرزا قادیانی این این آمانی شهادت ایت كرتے بين اس ميں پانچ جملے بين -ان بانجان جملوں سے بدابت موكيا كرجس كربن كووه اینے لئے آسانی شہادت بھے تھے۔ وہ گرئن مبدی کی علامت نہیں تھا۔ اور ند کس طرح وہ علامت موسكن بداس كابيان كافى طور س كيا كيا

الغرض مید یا بچے شاہد ہیں جن ہے ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے اور ان کی آ سانی شہادت خاک میں ل جاتی ہے آپ و کھ رہے ہیں کہ حدیث کے بیان میں اگر چہ مرزا قادیانی کی غلطیاں طاہر کی گئ ہیں۔ حمر اب خاص طور سے ان کی ناراتی اور قابلیت کا اظہار کیا جاتا ہادران کی زیروستوں اور مہذبانہ تحریر پر روثی ڈالی جاتی ہیں۔ جس سے ان کی مہدویت کی شان اور تبذیب بخوبی ظاہر موری ہے۔ اس وقت ضمید انجام آگھم اور هیقت الوی میرے سامنے ہے ان میں سے پچی ٹمونے آپ کودکھا تاہوں۔

## مرزا قادیانی کے تہذیب کا اظہاراوران کی سخت کلامی کانمونہ

ضميمه انجام آئتم (ص ٣٦ خزائن ج ١١ص ٣٣٠) بين لکيتے ہيں۔"انصاف کرنا پاہے کہ کس قوت اور چک لے سے کسوف وخسوف کی پیٹین گوئی بوری ہوئی محراس زمانے کے ظالم مولوی اس ہے بھی مکر جیں خاص کہ رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گرووعليهم نعال لعن الله الف الف مرة (يعني خداك لعنت ك وس لاكه جوت ان مولویوں پر پڑیں) اے پلید وجال پیشین گوئی تو پوری ہوگی لیکن تعصب کے غبار نے تھو کو اعدها كرديات يضداور شائتكى طاحظه كالأنت ب-اب جماعت مرزائي مسلح قوم اور بادى امت ایے بدزبان مو سکتے ہیں؟ رحمت اللعالمین کاظل ایبا سخت گواور لعنت کا برسانے والا موسكما بي وراخدات وركر جواب دو\_

الغرض ـ ناظرين حق پيند نے معلوم كيا ہوگا كه آفتاب نيمروز كى طرح روش ہو كيا کہ اس متم کی تدکوئی سی چیسین کوئی تھی اور نداس کا پورا ہونا معلوم ہوا۔ بلکہ مرزا قاویانی کی غلطتبی اور لسانی تھی۔ جسے آفآب کی طرح جیکا کر دکھادیا گیا جس کی آگھیں ہوں وہ دیکھے۔ من میشتراس روایت کا محمح ترجمه کرآیا موں۔ اب مرزا قادیانی کا ترجمه الل علم طاحقه کریں اور میسی کدانہوں نے مضمون مدیث میں کس قدر تحریف کی ہے اور کیا کیا قدیں اپی طرف

(ابل عم حعرات جانع جیں کہ پہ طرز تحریر بزرگوں کی بیس ہے۔

سے زیادہ کی ہیں ۔ لکھتے ہیں۔ " ہمارے مهدی کی تائید اور تقدیق کے لئے دونشان مقرر ہیں اور جب سے کہ زہن وآ سان پیدا کئے گئے وہ دونشان (کس مرمی کے وقت میں) ظمیور میں نہیں آئے۔'' (معمدانجام آئم م ٢٦ فرائن ج اص ٣٥٠) ان دوجملوں مي دوغلطيال ميں۔ میلی یہ کہ مبدی کے لئے دونشان کہتے ہیں اورنشان کے معنی علامت کے ہیں جس ے كى شئے كى شاخت موتى ہے۔اس سے معلوم مواكر مبدى كے لئے وو باتي الى كفسوم میں کدان میں سے ہرایک بات اس کی علامت ہے۔جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے متاز ہو جاتا ہے۔اس کے بعد لکھتے ہیں وہ دونشان کی مری کے وقت مس ظہور مس نہیں آئے محاورہ اردو کے واقف بچھتے ہیں کہاس جملے کے بیمعنی ہیں کہان دونٹا نوں کا ظہور کس مدی کے وقت

مین نہیں ہوا اگر چہ ایک کا ہوا ہو بی تول پہلے کلام کوغلط بنا تا ہے۔ کیونکہ دونشان ہونے کے تو يمي معنى بين كدان بيل سے برايك مهدى كى علامت ب\_مهدى كے وقت كے سواكس وقت

ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں یائی جائتی اور اگر پائی جائے تو وہ علامت ندر بی غرض کہ

یہ جملہ مرزا قادیانی کے پہلے جملے کو غلط بتا تا ہے اور حدیث کے بھی بالکل خلاف ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں نشان ایسے ہیں کہ مہدی سے پہلے ان میں سے ایک کا ظمور بھی نه موا موگا - يعني ان من مرايك نشان بنظير بـ دوسرى علطى يد ب كديدى كوفت ك قيد مرزا قاديانى في الى طرف سي زياده ک ہے مدیث ش کوئی لفظ میں ہے جس سے اشار تا بھی بیقید مجی جاتی ہو۔ اب مرزا قادیانی

ان وونشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔اور وہ دونشان یہ ہیں کہ مہدی بے اوعا کی وقت میں (یہ مضمون بھی حدیث میں نہیں ہے۔ کیادیانت ہے کہ اپنی طرف سے مضمون کا اضافہ کر کے اسے حدیث کامضمون کہا جاتا ہے۔) جا نداس پہلی رات میں مرجن ہوگا جواس کے خسوف کے تمن راتوں میں سے پہلے رات ہے۔ یعنی تیرہویں رات (حدیث میں کوئی جملہ میں ہےجس كے بيمعنى بول) اورسورج اس كے كربن كے ونول يس سے اس ون كربن بوگا جو درميان كا

ون ہے یعنی اٹھائیسویں تاریخ کو (الفاظ حدیث اس مطلب کو غلط بتا رہے ہیں) اور جب ے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ کمی می کے لئے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے وفویٰ کے وقت میں کسوف رمضان میں ان تاریخوں میں ہوا ہو (بیبھی سراسرغلط ہے)''

(ضميمدانجام أتقم ص ٢٦ خزائن ج ١١ص ١٣٣٠)

یہاں تک تو مرزا قادیانی نے روایت یس بوری تحریف کی۔ اب اس کی تائید اور توری میں علیم یافن کوش کرنے کے لئے ہیں۔" تخفرت علی کا یفرمانا اس غرض سے فیس تھا کہ خسوف وکسوف قانون قدرت کے برخلاف ظبور میں آئے گا۔ اور نہ مدیث یم کوئی ایا افظ ہے۔ ' ہم نہایت صفائی سے ہرایک لفظ کی تشریح کرے دکھا سے ہیں و کر صدیث کا مطلب یکی ہے کہ وہ گر بن معمولی قانون قدرت کے ضرور خالف ہوگا اس سے الکارکنا اور یہ کہنا کہ مدیث میں کوئی ایا لفظ نیس ہے۔ جس سے مطلب یہ مجما جائے آ فآب کی روشی سے افکار کرنا ہے جے حولی عبارت میں کچھ بھی بھیرت ہے وہ ضرور یکی مطلب بیان کرے گا جواویر بیان کیا حمیا۔اب اس کرئن کامعمولی قدرت کے خلاف مونا ایسا بی ہے جیسے صاحبان عثل وحکومت مکی قانون کے بعض وفعات میں بعض ہاتوں کومشناہ کر ویت ہیں۔ لین جو حكم عام طور پر جارى كيا ہے بعض وقت بعض موقع پر اسے جارى نيل كرتے ركونكد ماكم وقت عارب كى مسلحت سے وہ اس حكم كو جارى نيس كرتا بلكداس ك ظاف كرتا ہے \_ يكى اس كا قانون ہے \_ كراكروہ ماكم مطلق جس كے حكمت وقدرت كى انجاء نیس بایا کرے تو کیانیس کرسکا؟ ضرور کرسکا بداورجس طرح ونیاوی حکومت ے قانون کی سی دفعہ ش متلی کرتا کوئی عیب و تقص تیس ہے اس طرح قانون خداوندی ش بھی حیب نہیں ہوسکتا۔ اس کی توقیع ہم مرزا قادیانی کے کلام سے او برکرا ہے ہیں۔

اس كني ك بعد مرزا قادياني مطلب بيان كرت بي اور لكي بين-" بلكمرف یہ مطلب تھا کہ اس مہدی سے پہلے کس مدى صادق يا كاذب كويدا تفاق تبيل موكا كداس في مہددیت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو۔اوراس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خسوف (ضيردانجام إلىمع المهنزائن خ ااص ١٣٣٠) وكموف ہوا ہو۔"

صدیث کا بیمطلب مركزنمیں ہے۔ بلكمرزا قادیانی كاتراشيدهمضمون ہے جے وہ

مدیث کا مطلب بتا رہے ہیں۔ یہاں اس پر نظررے کرندی کو عام کتے ہیں۔ کرمادق مویا كاذب موادراس ك دوى كومى عام كت بير كدات رسالت كادوى مويا مهدى مون كار اب دیکھا جائے کہ اسام کا گربن کی مرزا قادیانی کے لئے نشان موسکا ہے۔ کیونکہ اس سے ایک برس پہلے اسوار ش امریکہ میں گرامن ہوا جہاں جموٹا مدی رسالت ڈوئی موجود تھا۔ حقیقت الوحی کی حالت بھی معلوم سیجئر۔ (صفی ۱۹۳ فرائن ج ۲۲ ص ۲۰) میں دار قطنی کی فركوره روايت ش جو بحمانهول نے غلطيال كى بين اور مفالطے ديے بين انيس شاركر ك آپ

لے کراس وقت تک کسی عالم کسی محدث مسی مجدونے اس کتاب کومحات میں وافل نیس کیا۔

ا اور تھیج وارقطنی نہیں کیا۔ اور نہ اس کا مولف اس کا دحویٰ کرنا ہے کہ میں نے اس میں تھیج :

٢ .....١٠ روايت كوهل كيا محراس كة خرى جمله كو بالكل جيوز ديا اوراس كا

اشارہ بھی جین کیا جس سے معلوم ہوتا کر حدیث کے الفاظ کھے اور بھی ہیں اور اس کی خاص وجہ بیہ کرمدیث کے جوالفاظ چھوڑ دیتے محے ہیں۔ان ش خور کرنے سے صاف معلوم ہوجاتا ۔ بے کدودوں گربن اس طرح کے ہوں مے کداس فتم کے گربنوں کا ظبور اس سے پہلے کی وقت نہ ہوا ہوگا۔ اس میں کسی فتم کی خصوصیت کا اشارہ بھی ٹیل ہے۔ یعنی بیض میں حصوصیت نیل ب كركس مدى ياكس ني اور رسول كے وقت ميں نيس جوا جوكا۔ بلكه عام طور سے اس كے ظہور

ے اٹکار ہے۔

ا .... العديد بير مح وارتعلى على بدايك مديث بي" كتاب وارتعلى كوم وار تعلى لكمنا اجماع امت كے خلاف بيد جب سے دار قطني اليف مولى باس وقت سے

صديون كاالتزام كيا بــــ لفظ مح زياده ترام بغارى اورمسلم كساته بولا جاتا باوران ك كآب كو مح مخ مخارى اور مح مسلم كت إي اس كے بعد ابداؤد - ترفرى نسائى ـ ابن ماجه ك كايون كويمى محات يس وافل كيا بـــاوربعض في امام مالك كي موطا كويمي محاح بيس وافل کیا ہے۔ محر مرزا قادیانی اپنی تائید کے لئے تمام امت کے خلاف دار مطنی کی تالیف کو بھی محاح میں داخل کرے موام کی نظر میں اس کی عظمت بڑھاتے ہیں جو واقع کے بالکل خلاف بـ اوراكركى ذى علم مرزائى كومرزا قاديانى كاس قول كي عج مونى كا دعوى موقو سائ آئے ہم اس کی بعض روا بول کی عدم محت بیان کرے دکھا تیں مے دہ اس کی محت ثابت کریں۔ایک بھی مدیث ہے جس ش محفظو مورتی ہے۔اس کی محت ثابت کریں ۔ مرتبیل کر

يه عبارت توضيمه انجام آئم كي تحى جس كي غلطيان اور تحريفين بيان كي كئين - اب

W 27

سم...... روایت کا ترجمه کرتے ہیں۔ ہارے مہدی کے لئے دونشان ہیں اور جب سے کہ زمین و آسان خدانے پیدا کیا ہے بددونشان (کسی امور اور رسول کے وقت میں) ظاہر نہیں ہوئے۔ (ابیناً) اس عبارت میں جن الفاظ کو میں نے بلالی خط کے اندر لکھا ہے وہ روایت کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے اور نہ حدیث کے کسی جملہ سے سمجھا جا تا ہے۔ بلکہ مضمون حدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ لم تکونا منذخلق الله المسموات والارض جن كاترجمه 'بيب كه جب سے آسان وزين پيدا ہوئے ہيں۔ ابيا جا ند گرئن اور سورج گرئن بھی نہیں ہوا۔ بیالفاظ نہایت میاف طور سے بتا رہے ہیں کہ ان

اور ندایے وقت میں کداس وقت کوئی مرعی نہیں ہے۔ غرضکہ مدیث کا مطلب یہ ہے کہ مبدی کے لئے دونشان ایسے ہیں کہاس سے پہلے کسی وفت ان کا ظہور نہ ہوا ہوگا۔ مرزا قادیانی کا بیہ کہنا کہ کسی مامور اور رسول کے وقت میں (وہ نشان ) ظاہر نہیں ہوئے۔ ' محض تحریف معنوی ب حدیث میں بیقید ہرگزئیں ہے۔ بلکہ احادیث صححہ اور قرآن مجید کے نفی قطعی سے بیقید

غلط ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس قید سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی رسالت کے مدعی ہول مے اور رسول مبادق ہوں گے۔ مالاتک قرآن مجید اور مدیثوں میں صاف ندکور ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ

آخر النيين بيں۔آپ الله ك بعد كوئى جديد في اور رسول نيس آئے گا۔ اور جوكوكى نبوت كا دعویٰ کرے گا وہ جمونا اور د جال ہوگا۔ اس کی تفصیل حصہ موم فیصلہ آسانی۔ اور محیفہ رحمانیہ نمبر ۲ میں دیکھنا چاہے ۔ اور جب بدقید نصوص صریحہ کی روے فلط ہے تو مرزا قادیانی کا بدوعویٰ بھی علط ہے۔ نہایت ظاہر ہے کہ جب رسول الله عظیم فرما یکے بیں اور اللہ تعالی کا بھی ارشاد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ عظیم کے بعد کوئی جدید نبی نہ آئے گا مجراس حدیث میں کسی رسول کے آنے کی خبراوراس کے نشان کا بیان کیسے ہوسکتا ہے۔ 

مبدی معبود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں جا ند کا گربن اس کے اول رات میں ہوگا۔

لینی تیرہویں تاریخ میں۔'ایشاً مدیث کے الفاظ کا بیرمطلب ہرگزنہیں ہے۔ اس کے وجوہ 46

مرا ويد: جس عبارت كاير جمد كيا بوه يدب دنكسف القمر الول ليلة من دمضان . اس کام مح ترجمد يد ب كدچاندگرين بوگارمضان كى پهلى دات كو كونكداس جلد من تنن لفظ بير \_ بهلا لفظ تنكسف القموجس كمعنى بين جائد كربن موكا -دوسرا لفظ لاول لیلة اس کے معنی بیں پہلی رات کواس کینے سے بیسوال پیدا ہوا کہ پہلی رات کسی کی کسی مہیند کی پہلی۔ باکسی دوسرے ایام معیند کی پہلی رات اس کا جواب تیسرے لفظ سے فاہر ہوتا ب\_ وه من رمضان ہے اس میں لفظ من بیانیہ ہے لیعنی دوسرے لفظ میں جو اجمال تھا اور معلوم نہ ہوتا تھا کہ پہلی رات کس کی۔اس کے بعد کے لفظ رمضان نے بیان کر دیا۔ کہ وہ پہلی رات ماہ رمضان کی ہے۔ بیاتو صریح الفاظ کا مطلب بیان کیا حمیا۔ اب مدیث کی اصلی غرض پر مجمی نظری جائے اس سے کیا ابت ہوتا ہے نہایت فاہر ہے کہ صدیث میں امام مبدی کی آ عت مین ان کی علامت بیان کی گل ہے اور آ بت کے معنی اوپ بیان کے گئے ہیں کہ آ بت مین نثان ای کو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ پایا جائے فوراً اس کاعلم ہو جائے جس کے لئے رہے آہے۔ اور نثان ہے بیای وقت ہوسکتا ہے کہ اول لیلة سے رمضان کی کہلی رات مراد لی جائے کونکہ بدایک عجیب بات ہے کہ اس کے ظہور سے فوراً مہدی کے ظبور کا یقین ہوسکتا ہے۔ اور يمر بملرلم تكونا منذخلق الله السموات والارض ال معاكونهاعت مغالً سے ثابت كرديتا بـ اس لئے فدكوره عبارت كے بيمتى اور بيتوركا الى مح بے كدونيا مى كوئى عربى دان ذی عش اس کے خلاف نیس کبدسکا۔ بجرکی خود غرض یا مرزا پرست کے اس لئے جومعنی اس کےخلاف ہیں وہ پیٹنی نلط ہیں۔ دوسرى وجد: اكرمتعديد بوتاكدرمضان شركرين بوكاكرين كى يكل رات ش

لینی جن راتول میں میا ندگر بن مونے کامعمول ہے اس کی پہلی رات میں تو رمضان کا لفظ لیلتہ ك بعدنه بوتا بكداول ليلة ك يهل بوتا اور اول ليلة ك بعد بجائ من رمضان ك من ليالى الخوف بوتا اورعبارت العمرح بوتى. تنكسف القمرفي رمضان لاول ليلة من ليالى المحسوف. چوتكم الوق كوبرايت معلور ب- اور ايس مقدى كانشان بتانا منظرب جس كا ماننا ضرورى باس لئے اس كى عبارت الى صاف بوتا عابية جس كمعنى متعين

ہوں۔ اور نہایت صفائی ہے وہ معنی ہر ایک سمجھ لے ۔ وہ یکی عبارت ہے جو میں نے لکھی مگر حدیث میں بدعبارت نہیں ہے بلکہ وہ عبارت ہے جس کے الفاظ سے اور قرینہ مقام سے نہایت مفائی ہے وی معنی سمجے جاتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے۔اس لئے سدمنی بلاشبه غلط

تيسرى وجد: مديث ين امام مهدى كيدونثان بيان كئ بين-ان يس ي ایک نثان ماند کا مرئن ہے۔ یعنی ان کے ہونے کی علامت اور ان کے ظہور کی ایک دلیل مید ب كدرمضان كمبيذين ما ندكر بن موكار اوراس تاريخ من موكار جس كي وجرا المسلمان انیس مهدی موعود مانیں مے اس نشان کی صفت اس حدیث میں بیہ بیان کی مٹی ہے کہ بینشان

اليا ہے كہ جب سے ونيا پيدامونى۔ اس وقت سے لے كران كے ظهورتك كمى وقت اس كا اب اگرمدیث کے ذکورہ جملہ کے بیمعنی کے جاکیں جومرزا قادیانی نے بیان کے بیں جس کا عاصل یہ ہے کہ رمضان کی ۱۳ تاریخ کو گربان موگا تو کوئی عاقل اے کی کی

علامت اور نثان نہیں کم سکتا۔ چہ جائے کہ ایک عظیم الثان ہزرگ کے ظہور کی علامت ہو۔ کونکه بدایک معمولی بات ہے۔ ایسے گرئن بہت ہوا کرتے ہیں۔ ندکورہ فہرست میں دیکھا جائے۔ کہ صرف چھیالیس برس میں رمضان کی ۱۳ تاریخ کو جار گربن ہوئے ہیں۔ یعنی ١٢٧ه ش ادر ٢٩١ه ادر ١٣١١ه ادر ١٣١٢ه ش ادر جواليس برس ادر ادير يه ويكها جائ یعن ۱۲۲۳ سے تو یا فج مرتبدرمضان کی ۱۳ تاریخ کوگرئن ہوا ہے۔ جوگرئن اس تعوثری مدت

ے پانچ مرتبہ موا اس مم كرين كومجوه اور فتان كهنا اور اس كامجوه مان ليماكس صاحب عقل کا کام نہیں ہے مدیث میں مجرو اس کربن کو کہا ہے جواس مبدی سے پہلے کی وقت نہ ہوا ہوگا۔

۵ .....دوسرانشان مرزا قادیانی اس طرح بیان کرتے ہیں۔اورسورج کا گربن اس کے دنوں میں سے چ کے دن میں ہوگا یعنی اس رمضان کے مبینہ کی اٹھا کیسویں تاریخ کو

" ايناً كي ترجد مديث كے جملہ "و تنكسف الشمس في النصف منه " كا مرزا قادیانی نے کیا ہے۔

4

قادیانی نے والی ہی ظلطیاں کی ہیں جینے پہلے نشان کے بیان میں کی تعیس بلک اس کی غلطیاں پہلے سے زیادہ طاہر ہیں۔ ان کی تفصیل طاحظہ ہو۔ اس جملہ کا منجع ترجمہ جو الفاظ صدیث اور

سوق کلام سے **ظاہر ہور ہاہے۔ یہ ہے۔** 

كرك وكيوليا جائے \_ بہلا لفظ اس ميں (تنكسف الشمس) بيكس كے معنى بين كرسورج

گرئن ہوگا دوسرا لفظ ہے۔ (نی الصف ) جس کا ترجمہ ہے آ دھو آ دہ میں بینی سورج گرئن ہو

گا آ دھوآ دھ میں ۔اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ س کے آ دھوآ دھ میں اس کا بیان تیرے لفظ

(منه) سے ہوتا ہے۔اس لفظ میں خمیر ہے اس کئے ضرور ہے کداس سے پہلے اس کا مرجع مین

سورج گرہن ہوگا ای رمضان کے نصف میں اس ترجمہ کی محت الفاظ کو علیمدہ علیمد

اب میں ناظرین کو دکھاتا ہوں کہ اس دوسرے نشان کے بیان میں بھی مرزا

مذکر ہونا ضرور ہے۔ بعنی وہ لفظ جمع نہ ہو یا کوئی دوسری علام**ت تامیٹ کی اس میں نہ یائی جاتی** ہو۔ حدیث کے اس جملہ میں یا اس سے پہلے لفظ (رمضان کے سوا کوئی لفظ اس خمیر کا مرجع نہیں ہوسکتا۔ الفاظ کی بیتشری تو عربی کے صوف و نحو جانے والے طلباء بخو لی مجھ سکتے

میں اور عربی ادب سے ذوق رکھنے والے سوق کلام سے بخولی سجھ سکتے میں۔ کہ جس طرح اس ے پہلے جملہ یس جاندگران کے وقت کا بیان لاول لیلة من رمضان سے باک طرح اس جملہ میں فی النصف منه سے سورج گران کے وقت کا بیان ہے۔ اور اگر خمیر کا مرجع ظاہر کردیا جائے تو فی النصف من ومضان ہوگا جس کے متی نمایت صاف یکی ہیں۔ کہ سورج گربن رمضان کے نصف میں ہوگا۔ مدیث کے اس جملہ کی بیالی صاف اور محج تشریح ہے۔جس سے کوئی عربی کا ادب جانے والا انکارنیس کرسکا۔ مرزا قادیانی جومطلب میان کرتے ہیں اس کے لئے ضرور ہے کہ منہ کی ضمیرایام کی طر**ف بھرے گریدو وج**ہ سے فلا ہے ایک بیکرایام · کالفظ اس سے پہلے کی طرح فرکورنیں ہے دومرے میکر لفظ ایام مونث ہے

اس کی طرف منے کی خمیر نہیں چر ستی ۔ بیدو وجہ ہوئیں مرزا قادیانی کے غلط بیانی کی۔)

چوھی وجہ نے یہ ہے کہ مرز ا قادیانی ایام کوف کے تین دنوں میں سے درمیان

کے دن کونصف قرار دیتے ہیں مگر عربیت کے لحاظ سے اسے نصف کہنا ظلا ہے جو محت کا مراق

۸۰

وہ لفظ ندکور ہوجس کی طرف بیضمیر پھرتی ہے اور چونکہ بیضمیر مذکر کی ہے اس لئے اس لفظ کا

ہووہ محاورہ عرب سے ثابت کرے۔

المجاور رو بارین سے اسمونی کی سے بیٹ کا مان بات اوہ مہدی پاپسے ہیں۔

السسساور ایما واقعہ ابتدائے دیا ہے کی رسول یا نمی کے وقت میں بھی ظہور
میں نہیں آیا۔ '(ایعناً) دیکھتے مرزا قادیائی ان دونوں گربنوں کو ایک واقعہ قرار دے کریہ بتاتے
میں کہ ایما واقعہ بھی ظہور میں نہیں آیا۔ یہ کہنا صدیث کے صریح خلاف ہے۔ صدیث میں
نہایت صاف طور سے دو واقع بیان کئے ہیں۔ ایک چاند گربان کا دوسرا سورج گربان کا اور
دونوں کی نسبت یہ کہا ہے کہ ان دونوں واقعوں کا ظہور کی وقت میں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے
صدیث میں کہا گیا کہ جمارے مہدی کے لئے دوشان ہیں۔

دوسری غلط بیانی اس جملہ میں یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے ان گرہنوں کے لئے یہ تیہ بر حمائی ہے کہ کی رسول یا نبی کے دفت میں ان کا ظہور نہیں ہوا۔ حالا تکہ صدیث کے کسی جملہ یا کمی لفظ میں اس قید کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ صدیث کا آخری جملہ نہایت وضاحت سے بتا رہا ہے کہ ان گرہنوں کے دونوں واقعے ایسے بے نظیر بیں کہ مہدی سے پہلے کسی دفت میں ان کا ظہور نہ ہوا ہوگا۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے۔کہ کسی رسول یا نہے کہ وقت کی ان کا ظہور نہ ہوا ہوگا۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے۔کہ کسی رسول یا کے وقت کی قید غلط ہے۔

غرضكداس جملے من مرزا قاويانى نے دوغلطيال كيس يابوں كہا جائے كدد وتح يفيس

کیں ایک یہ کہ دو داقعوں کو ایک بتایا دوسری ہے کہ صدیث میں رسول کے دفت کی قید ندخی مرز ا قادیانی نے اپنی طرف سے بڑھا دی۔

ناظرین اس پرنظر کریں کہ یہاں تک نفس مدیث کا بیان تھا۔ جس میں سے چھ فقرے مرزا قادیانی کنقل کئے گئے۔ ان چھ فقروں میں مختلف طریقے سے گیارہ غلطیاں مرزا قادیانی کی بیان کی گئیں صاحبان دائش فور کے بعداس کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔

اب بیان مدیث کے بعد مرزا قادیانی کے دعوی اور دفع اعتراضات کو ملاحظہ کیا جائے لکھتے ہیں۔

۸......... اور جیسا کہ ایک اور صدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ بیگر بن و دمرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے۔ اول اس ملک میں دوسرے امریکہ میں اور ووثوں مرتبہ انہیں تاریخوں میں ہوا ہے۔ جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ (ایسناً) اس قول کا حاصل ہے کہ جناب رسول الشعطی کا ارشاد ہے کہ جارے مہدی کے لئے اس قسم کے گربان دو مرتبہ موں کے رکم دو تو اس صدیث کو دو کرنیں دکھائے کرنیں دکھا سکا۔ اور مرزا قادیانی کی صدافت فابت نہیں کرسکا۔ کوئی محمد عدیث ایک میں معدانت فابت نہیں کرسکا۔ کوئی محمد عدیث الی کی مسالت فابت نہیں کرسکا۔ کوئی محمد عدیث الی کی مسالت فابت نہیں کرسکا۔ کوئی محمد عدیث الی میں ہے جس سے صراحة یا اشارة یہ دعوی فابت ہوتا ہے اور اگر خور سے دیکھا جائے تو

وارتطنی کی ندکورہ روایت اس کو فلط ثابت کرتی ہے۔ دوسرى غلطى اس قول مي بيب كداي كر بنول كا دومرتبد وقوع مي آ نا لكه كركت

ہیں۔ کداول اس ملک میں لیعنی ہندوستان میں ۔ دوسرے امریکے میں حالانکداس کے برعکس ہوا ہے لین اول امریکہ یں ااسان کے رمضان میں ہوا۔ بدوہ ملک ہے جہال مسرر ڈولی مرفی کا

ذب موجود تھا۔ اور دوسرے ہندستان بل ١١٠١ه ح كرمضان بل اور مرزا قاديانى في اول

اسی سن کے گربن کواییے لئے شہاوت قرار ویا تھا۔ اس کے بعد انہیں امریکہ کے گربن کاعلم

موا۔اس لئے وہ اپنی آخری کماب میں اس سے پہلے گر بن کو بھی اپنی شہادت میں داخل کرتے ہیں۔اور رسول الشعاف پر افترا مرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا تھا کہ ایسا گربن ووسرتبہ تمارے

مہدی کے لئے ہوگا۔

افتراء کے لفظ سے قادیانی بہت ناخوش ہو تکے ۔گراب وہ بتا کیں کہ جب وہ اس

مضمون کورسول الله کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اور اس

مدیث کا کہیں یہ ڈٹیل ماتا تو اب مرزا قادیانی کوکیا کہیں؟ خصوصاً جب کدان کے بہت سے

ميرے نه تھا۔'' بيد دعويٰ بھي غلط ہے۔ محمد احمد سوڈ انی مدى مهدویت اس وقت تھے اور مسٹرڈ وکی امریکہ میں اورمسٹر ڈارڈ لندن میں موجود تھے۔ بیدونوں سیح موجود ہونے کے مدی تھے۔جس طرح مرزا قادیانی مدمی ہیں اور بیابھی وہ کہتے ہیں کہ سے موعود بی مہدی ہے۔ ناظرین اس کو

قرار وے كرصد بااشتها راور رسالے اردواور قارى اور عربى من ونيا من شائع كے اس لئے بيد

نثان آسانی میرے لئے متعین ہوا۔' (ایساً)

نشان سجھتے ہیں اور اس پر کیسی مہل دلیل پیش کرتے ہیں۔

قول ای مسم کے دیکھ چیے ہیں۔اس کے بعد لکھتے ہیں۔

9 .....اس گرئن کے وقت میں مہدی موجود ہونے کا مدی کوئی زمین پر بجو

السند المعت ين اوركس في مرى طرح ال كرين كواي مهدوت كانشان

صاحبان عقل مرزا قادیانی کی عقل کودیکھیں کہ کیسی معمولی بات کواینے لئے آسانی

ناظرین فرمائیں کہ کمی واقعہ کے وقت وعولیٰ کرکے غل مجانا اور ونیا مجر میں

اشتهارات شائع كرنا اس كى صداقت كى دليل موسكتى ہے؟ كيا جبوفے مدى إليانبيس كر يكتے۔ بلداس قدر شوروغل مانا جس قدر مرزا قادیانی نے مایا کذب کی نشانی ہے کیونکد صادت کے لئے متانت اور اللہ ہر اعتاد ضرور ہے۔ اس لئے صادق اس قدر غل برگزنبیں کرسکتا اس کی متانت اس کا تو کل ضرور اسے رو کے گا۔ انبیائے کرام نے د**عویٰ کیا** اور بعض اولیاء نے بعض دموے کئے گر کیا اس طرح کیا؟ ہرگزنہیں کیا۔اسکے عشر عثیر بھی کسی نے غل نہیں مجایا۔اس وقت میں مسریرم کے جانے والے کہتے ہیں کہ جو بات نہایت قوت سے بار بار کی جاتی ہے اس کا اثر قلوب پر زیادہ ہوتا ہے۔اس لئے عرفی کاذب اس کومعلوم کرے این دعویٰ کے اعذان میں جان تو اُر کوشش کرے گا۔ مرزا قادیانی اس علم کو جائے تھے۔ اوران کے خلیفہ اول اس کی تعلیم دیتے تھے اور فی سبق دس رو پیر لیتے تھے۔ای وجہ سے انہوں نے اس قدرغل کیا اور بہت سے سادہ دلول بران کے اس زور سے کہنے کا اثر ہو گیا۔ اور ان کے غلط دعویٰ کو اپنی سادہ دنی ہے سیح مان مھے۔

اا ...... (دوسرى اس ير إدليل بيب كه باره برس بهل اس نشان ك ظهور ب خدا تعالی نے اس نشان کے ہارہ میں مجھے خر دی متنی کہ ایسا نشان طہور میں آئے گا۔ اور وہ خبر .....لا کھوں آ دمیوں میں مشتہر ہو چکی تھی۔'' (اپنا)

اس کی نسبت میں اول بر کہتا ہوں کہ برا بین احمد بیش یا کسی مقام براس نشان کے ظہور کی خبر صاف طور سے کہ میری شہادت میں اس طرح کے گربمن ہو تھے کہیں نہیں دی اور

مجمل اور عام الفاظ البام كے بيان كرنا اور اس كے بعد جب كوكى بات واقع موكى اسے اپنى پیشین گوئی کہدویتا اور ان عام الغاظ کا مصداق اسے تغیرانا کسی خدا پرست کا کام نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ذی عقل اسے مان سکتا ہے۔

الغرض جب تک جماعت مرزائيه صاف طور سے اس پيشين گوئي کوان کي کتاب ے نہ پیش کرے اس وقت تک یہ دموے لائق توبہنیں ہے۔ خصوصاً ایسے فض کا دمویٰ جس

کے پینکلزوں غلط دعویٰ اس کے رسالوں میں دیکھے جاتے ہیں۔اس کے بعد میں بیر کہتا ہوں کہ

ا ..... اردو کے محاورہ کے مطابق میں فلط ہے۔ بلک اس طرح جائے کدومری ولیل اس بر نہے۔

اس كربن كى پيشين كوئى تو حدائق الحوم وغيره من اس كے ظبور سے تقريباً سوبرس بيلے تكمى مولی تھی۔ پھراس پر کیا دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نے اے د کھ کر اور جنتری سے مقابلہ کرے

بي خرمعلوم نبيل كى فدا تعالى فى أنيين خردى؟ بلكه جب مارے بيان سابق برصاحبان دانش

غور کریں مے تو بالیتین مطوم کرلیں مے کہ خدا کی طرف سے ایک خبر نمیں ہو عتی۔ اگر مرزا قادیانی نے الی خبر دی تو مدائن الحوم وغیرہ سے دیکھ کردی علم بیئت کے جاننے والے اپنے علم سے اسی پیشین کوئی کرتے ہیں۔مرزا قادیانی نے ان کی کاسدلیسی کی اور ان کی پیشین

كوئى د كيه كرادرايك غيرمعتبرروايت يخص غلامعند بناكرا بي پيشين كوئى قرار دى ـ

ناظرین! مرزا قادیانی کے نشان کا اور اس کے دلیلوں کا تو خاتمہ مولیا اور ان کی غلط

بیانیاں طاہر ہولیں۔اب اس کے متعلق کچے شبہات اور جوابات کا بھی نمونہ ملاحظہ کیجئے۔ فدكوره روايت كے جو مح معنے بين اسے بعض علاء نے بيان كركے مرزا قادياني كى

غلطي طا ہر کئتی ۔ وہ سیح معنی بیہ ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو بیا ندگر بن ہوگا اور پندرھویں کو سورج كربن \_مرزا قادياني اسے قانون قدرت كے ظاف متاكر صديث كا مطلب يد كہتے إلى كدرمضان كى ١٣ تارىخ كوچا عربى اور ٢٨ كوسورج كربن موكار عرصديث كاليرمطلب بركز نہیں ہوسکا۔اس کی تفریح نہایت وضاحت ہے کردی گئی ہے۔اور صدیث کے لفظ لفظ کے معنے بیان کر کے ایبا دکھادیا حمیا ہے کہ کسی مخالف کو جائے دم زون نیس رہی اب اگر بیمعنے ان کے خیال میں قانون قدرت کے خلاف میں تو مدیث کوموضوع کیے اور اس نشان سے اٹکار

دوسرا اعتراض مرزا قادیانی کابیہ بے کہ پہلی رات کے جاند کو قرنیل کہتے اس کا

جواب کامل طور سے حدیث کی شرح میں دیا حمیا ہے۔ اور لفت عرب اور قرآن مجید سے ثابت كرديا ب كرم بلي تاريخ كے جاند كو قركتے ہيں۔ بداعتراض ان كى ناواتكى كى وجد سے ب علائے حقانی کا ایک اعتراض مرزا قادیانی کے مطلب پر بیتھا کہ مدیث میں امام مہدی کے کئے ایک خرق عادت کے ظہور کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور رمضان کی ۱۳ اور ۲۸ کو کر ہنوں کا اجتماع مونامعمولی بات ہے۔کوئی خرق عادت نہیں ہے۔مرزا قادیانی اپنی باتوں سے اسمعمولی بات كوخرق عادت بنانا والح بير-اور لكي بير" مديث كا مطلب ينبيل ب كدرمضان ك

- 255

مہینہ ش بھی یدودنوں گر ہنوں ش جع تیس ہوئے بلکہ یدمطلب ہے کہ کسی مدی رسالت یا نبوت کے وقت میں بھی بیدونوں گر ہن جن تیس ہوئے جیسا کہ عدیث کے ظاہر الفاظ ای پر دلالت کررہے ہیں۔'' (هندہ الوی صفر ۱۹۱ فرزائن نے ۲۲ س۲۰ س

اب اس جواب کی غلطیاں اور مرزا قادیانی کی زبردستیاں ملاحظہ کی جائیں اور و كماجائ كداس جواب من التي فلطيال بير- اول ..... يدكها كدحديث كابدمطلب نيس ب كدرمضان كے مجينه يس مجمى بيدولوں كر بن جن نہيں موئن محض غلط ب كونكه اس مطلب سے بیاتابت موتا ہے کہمدی کے لئے صرف ایک نشان ہے لینی دونوں کر ہنوں کا غروره تاريخول ش جمع مونا حالاكدبيه بالكل فلط برحديث ش جمله لمهدينا آبعين نهايت مفائی سے بتارہا ہے کہمیدی کے لئے دونشان ہیں۔اورمرزا تادیانی کا مطلب ایک نشان متاتا ہے لین رمضان میں دونوں کر بنول کا مدی کے وقت میں جمع ہونا۔ دوم ..... صدیث کا مطلب بالقین بدے کہ مہدی کے دونشان ہیں اور جرایک ان می ایبا ہے کہ مہدی سے بہلے سمى وقت اوركى عهد ميس اس كانظير فيس يايا جائ كامرزا قادياني استحيح مطلب كے خلاف ان معمولی کرہوں کے اجماع کونشان تغمراتے ہیں۔ جو بالکل فلط ہے۔ سوم .....م نے نہایت صفائی سے حدیث کے ہر جملہ کے الفاظ کوعلیمدہ علیمدہ بیان کرکے ابت کرویا ہے کہ جن دو گرہنوں کو حدیث میں امام مہدی کے دونثان بتائے ہیں ان دونوں گرہنوں کی نسبت اس مدیث شن نبایت مفال سے بدیان کیا حما ہے کہمدی سے پہلے ان گر بول کی نظیر کی زمانہ میں نہیں پائی جائے گی لینی ہراکی گرجن بینظیر موگا۔ ان میں سے ایک کی نظیر بھی نہیں یائی جائے گی۔اس دعوی کے فوت کے لئے مدیث کا صرف آخری جملہ کافی ہے۔ جے مرزا قادیانی نے لقل فیس کیا ہے۔ اور ای غرض سے پوشیدہ رکھا۔ کہ جو ذی علم راست باز اسے د کھے گا وہ یقینا سرزا قادیانی کے دعویٰ کو غلا کے گا۔ کوئی ذی علم اس سے اٹکارٹیس کرسکتا۔ بجر اس مرزا پرست کے جس نے اپنے علم اور عقل کو ویبا ہی کھو دیا ہے جیسے مثلیث پرستوں اور بت برستوں نے مثلیث کے مانے اور بتوں کے بوجے میں۔ چہارم ..... لکھتے ہیں۔ ' بلکہ یہ

مطلب ہے کہ کس میں رسالت یا نبوت کے وقت یس مجھی بید دونوں گر ہن جع نہیں ہوئے' بید دعوی صف فلط ہے۔ اور کی طور پر اس کی تعلقی ظاہر ہے۔ ایک بیر کہ جملے نہایت مفائی سے بید بتاتا ہے کہ مہدی کا ایک نشان ہے یعنی مدئی کے وقت میں ایسے دو گر بنوں کا جمع ہونا۔ صالا کہ جمع ہونا۔ صالا کہ جمع ہونا۔ صالا کہ جمع ہونے کو نشان نہیں کہا ہے بلکہ معمولی وقت کے خلاف دو گر بنوں کو دو نشان کہا ہے۔ دوسرے بید کہ صدیث کے کی لفظ سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ وہ مبدی دعوی کرے گا چر صدیث کا مطلب بیر کہنا کہ کس مد فی کے وقت میں بیر وہوں جمع نہ ہوئے ہوئے ایجاد بندہ اور تحریف معمونی ہے اگر خیال ہے کہ بغیر دعوی معلوم نہیں ہوسکتا تو اس کا شافی جواب او پر دیا گیا ہے۔ معمونی ہے اگر خیال ہے کہ بغیر دعوی معلوم نہیں ہوسکتا تو اس کا شافی جواب او پر دیا گیا ہے۔ میں رسول یا نبی کا ذکر ہر گر نہیں ہے۔ بلکہ حمیدی میں نبی یا رسول پر خاص لفظ مبدی کا اطلاق نہیں کیا ہونا ضرور نہیں ہے۔ اور جب اس نصری اس اس عابت ہوتا ہے کہ صدیث میں رسول یا کوئی نبی مراد نہیں ہے۔ اور جب اس نصری علی اس اس دیا بہت ہوتا ہے۔ کہ جناب رسول انشفا کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو حتی طور سے بیا کہنا ہوگا کہ جناب رسول انشفا کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو حتی طور سے بیا کہنا ہوگا کہ حدیث میں کمی نبی یا رسول کی خبر نہیں ہے بلکہ ایک خاص مبدی کا ذکر ہے جس کی ہدایت اور حدیث میں کمی نبی یا رسول کی خبر نہیں ہے بلکہ ایک خاص مبدی کا ذکر ہے جس کی ہدایت اور حدیث میں کمی نبی یا رسول کی خبر نہیں ہے بلکہ ایک خاص مبدی کا ذکر ہے جس کی ہدایت اور حدیث میں کمی نبی یا رسول کی خبر نہیں ہے بلکہ ایک خاص مبدی کا ذکر ہے جس کی ہدایت اور جاتے اس حدیث میں کمی نبی یا رسول کی خبر نہیں ہے بلکہ ایک خاص مبدی کا ذکر ہے جس کی ہدایت اور

الغرض اس غلطی کا ثبوت قرآن مجید کے نص قطعی اور احادیث صحیحہ سے اظہر من الفتس ہے۔ پنجم ..... اس قول میں مرزا قادیائی کا اپناطبع زادمطلب بیان کر کے یہ کہنا کہ حدیث کے ظاہرالفاظ ای پر دلالت کر رہے ہیں۔ "محض غلط اور صریح زبردی اور دن کورات کہنا ہے۔ میں پیشتر حدیث کے لفظ لفظ کو علیحہ و علیحہ اُنقل کرکے اس کے معنی بیان کرآیا ہوں

الى المستند فيهلد آسانى حصد سوم اور محيف رحمان يقرم ٧ و يكها جائد - جس مين نهايت روش طريق سے نص قطعى اور احادث محيوب عابت كر ديا ہے كہ جناب رسول القد الله الله على كي بحث كم عشم كا نهيں ہوگا خواہ وہ ظلى ہو يا استى ہوجيسا كدكروہ مرزائيدا بى نادانى اور كمال تعصب سے خيال كرتا ہے سرزا قاويانى كا دموى تبوت جس زور وشور كا ہے ۔ اس كا ذار سحيف رحماني نبر ١ و عيس د يكھنا جاہئے ان كى نبوت كوظلى اور فير تشريحى كہنا مسلمانوں كو دموكا و ينا ہے ۔ مرزا قاويانى كو صاحب شريعت نبى ہونے كا دموى ہے بلكدا ہے آپ واقعنل الانبياء تجھتے ہیں۔ محيف رحماني كے فير عيش ان كے اقوال و يكھے جا كيں۔ اور کامل طور سے ثابت کر دیا ہے کہ الفاظ حدیث صاف طور سے مرز ا قادیانی کے مطلب کو غلط ہتا رہے ہیں۔اب اگر کوئی مرزائی ذی علم ہے تو ان الفاظ کو ہمارے سامنے پیش کرے جن کا ظاہر مرزا قادیانی کے مطلب پر دلالت کرتا ہو۔ مرزا قادیانی تو زبانی دعویٰ کرنے کے سواکس مقام پر وہ الفاظ نہیں و کھا سکے اور خدا کے فضل سے ہم نے تو اپنے مدعا کو نہایت صفائی سے خوب روش کر کے حدیث کے الفاظ سے دکھا دیا ہے۔جس کی آمکھیں ہوں وہ دیکھے۔

ششم .....اس قول سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی دو باتوں کوشلیم کرتے ہیں ایک بیہ کہ رمضان کی ۱۳ تاریخ اور ۲۸ کو جا ندگر ہن اور سورج گر ہن کا اجتماع اس واقعہ کے پہلے بھی ہوا ہے جے مرزا قادیانی اپنے لئے آسانی شہادت کہتے ہیں دوسری یہ کد صرف یہ اجماع مبدی کا نشان نہیں ہے بلکہ اس وفت کس مرحی کا ہونا ضرور ہے۔ ان اقراروں کے بعد حدیث کے

صریح اور سح مطلب پرنظر کی جائے تو مرزا قادیانی ایے اقرار کے بموجب کاذب تفہرتے ہیں کیونکد حدیث تو نہایت صفائی ہے یہ بتارہی ہے کہ وہ دونوں گربن ایسے ہوں مے کہ ان کے مشل اس سے بل بھی ایسے گر بن نہ ہوئے ہوں مے۔اور مرزا قادیانی کے وقت میں جو گر بن ہوئے ان کے مثل اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔اس کا اقرار خود مرزا قادیانی کرتے ہیں۔

اس لئے مرزا قادیانی کا یہ اقرار ثابت کررہا ہے۔ کہ ااسام میں جو گر بنوں کا اجماع ہوا وہ مہدی کی علامت ند تھا۔ بلکہ وہ معمولی اجتماع تھا۔ اب اس اقرار کے بعد یہ کہنا کہ یہی معمولی

ایک بخت ناوانی بلکه مطحکه کی بات ہے۔ بهائيو! ذرا خيال كروكه ٣١٣١ه كا كربن بول تو معمولي كربن تفاييل بحي اليه كربن ہوتے رہے ہیں حمر مرزا قادیانی کے وجود اور ان کے دعویٰ رسالت کی مجہ ہے وہی معمولی گر بن عجیب وغریب ہو گیا۔ اور مرزا قادیانی کے لئے نشان قرار پایا۔ اے عزیز و بی مضحکت نبیں تو کیا ہے کدایک معمولی چیز صرف مرزا قادیانی کے دعوی سے خرق عادت ہو جائے اور جس

اجماع اگر کس مرمی رسالت کے وقت میں ہوتو بیصداقت کا نشان اور خرق عادت ہوجائے گا۔

معی کے کذب ہر بہت ی دلیلیں موجود ہوں اس کے لئے نشان قرار یائے۔ الحاصل اس قول میں مرزا قادیانی کی چھ غلطیاں ہیں اورسترہ پہلے بیان ہوئی تھیں

اس كئے تئيس غلطيال ہوئيں۔

٨ ا الله الرحمي كايد وموى ب كد كمي مرى نبوت يا رسالت ك وقت عمل بد وونوں گرہن۔ رمضان میں مجھی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں۔ تو اس کا فرض ہے کہ اس کا فبوت د\_\_" (ايضاً)

ناظرين! اي تتم كى باتول سے مرزا قادياني اسينه مريدوں كو دام ميں ركھتے ہيں۔ ان کے مریدین کی حالت کا تجربه کیا کیا کہ حدیث کے متعلق اس قدر اکھا گیا ہے۔ محرکی بات کی طرف انہیں توجہ نہیں دیکھی گئی بجو اس بات کے کدابیا گر بن کسی مدعی کے وقت میں ہوایا نہیں ہوا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہرگز نہیں ہے بلکہ مرزا پرستوں کو امور ذیل کی

طرف توج كرنا \_ اوران كاجواب دينا فرض \_ \_ \_ ا ..... بم نے ثابت كرديا كرويت مح نيل ب اورمتعدد وجوه ساس كا غير

معتبر ہونا ثابت کر دیا اوراس کی صحت میں مرزا قادیانی نے جوامع کاری کی تمی اسے بھی کھول

٢..... يم فرضى طور سے مديث كو محيح مان كر خوب روثن كر ديا جومعنى مرزا قادیانی اس صدیث کے کرتے ہیں وہ محض غلط ہیں۔ جب وہ مطلب عی غلط ہے جس کی بنیاد برہم سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے۔ تو ہم براس کے ثبوت کو فرض بتانا بجر نادانی یا ابلہ فرین کے اور کیا ہوسکتا ہے۔

.... بیجی ثابت کر دیا کہ جس فتم کے گربن کو مرزا قادیانی مبدی کی علامت كيت بين ال فتم ك وربن يهل بهي بهت بوئ بين-اس رساله من جعياليس برس کے گرہنوں کا نقشہ نقل کر کے دکھا دیا۔ کہ اس تعوزی مدت میں تین مرتبہ اس قتم کا گرہن ہوا۔

اس لئے وہ گر بن کسی کے لئے شان نبیں ہوسکتا۔

المسسسنهايت محكم وليلول سے بي بحى ابت كر ديا كد حفرت فاتم النيين محمد مصلفیٰ علیہ کے بعد کسی کونبوت کا مرتبہ نیس مل سکتا۔ اس لئے جوابیا دعویٰ کرے وہ قرآن اور سیح صدیوں کی روے جموع ہے وہ سچا مبدی کی طرح نیس بوسکیا۔ پھراس کا ذب کے قول کی طرف توجد کرنا اور سے مہدن کے نشان کو (اگر وہ نشان ہے) اس کاذب پر چیال کرنا کس مسلمان کا کام نہیں ہوسکتا۔اور اس طرح حدیث میں ایک قید کو بڑھانا جوقر آن مجید کے نص تعلمی اوراحادیث میجورکی رو سے غلط ہے۔ کسی ذی علم ایما ندار کا کام نہیں ہے۔ میں میں میں میں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک انداز کا کام نہیں ہے۔

مگرافسوں ہے کہ جماعت مرزائیہ بیس فق پری کا نشان نہیں رہا مرزا پری اس قدر
ان بیس خالب ہوگئ ہے کہ کیسی ہی فق بات آفاب کی طرح روٹن کر کے دکھائی جائے مگر وہ
نہیں و کیستے پھٹی قویہ کہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو بچا مان چکے ہیں ہم کی اعتراض کو نہیں سنتے۔
بعض کہتے ہیں کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ پھرکیا ان کی وجہ سے فرہب کو
چھوڑ دیں۔ اے بھائیو جو بھی کہا جاتا ہے آپ کی خیرخواہی کے لئے کہا جاتا ہے۔ جس طرح
کوئی شفق تھیم مریض سے کہتا ہے۔ اب اگر اس مریض نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کے
کوئی شفق تھیم مریض سے کہتا ہے۔ اب اگر اس مریض نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کے
کہنے پھل کیا تو اس کا نقع ہے اور اگر نہ مانا تو کسی وقت وہ اپنے انجام کود کھے لے گا۔ اور میہ کہ
دیتا کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں بوی غطمی اور نہا ہے ضعف ایمان کی ولیل ہے۔
دیتا کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں بوی غطمی اور نہا ہے ضعف ایمان کی ولیل ہے۔
دیتا کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں بوی غطمی اور نہا ہے ضعف ایمان کی ولیل ہے۔

سب کی مکسال حالت ہوتی ہے؟ پھر کیا جیسے لاجواب اور عظیم الثان اعتراضات مرزا قادیانی یر کے مجے میں اور ان کے جواب سے تمام جماعت مرزائیہ عاجز ہے کیا ان کے خیال میں اسلام ربھی ایسے بی اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ (استغفراللہ) ایس بات وہی کے گا جس کا ول نور صدافت سے منور ند ہوا ہوگا۔ اور اسلام کی حقانیت پراسے بوراایمان ند ہوگا اگر چہ ظاہر میں وہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو۔ اسلام پرجس قدراعتر اضات کے مکتے ہیں ان کے دندان فلن جوابات اسطےمفرین نے دیتے ہیں اور بعض تغیری خاص ای باب میں کمی می ہیں ا گر علم نہ ہوتو جوعلاء اس سے واقف جیں ان سے دریابنت کرو اور ان کی بات کو مانو اس کے علاوہ متاخرین نے مختلف طور سے ان کے جوابات دیئے ہیں اب جس کسی کو لا جوانی کا دعویٰ ہو بہ خاکساد حاضرہے اس کے سامنے پیش کرے چرخداکی قدرت کانموند دیکھے کہ کیے جواب ۔ دیئے جاتے ہیں اور اعتراضوں کا مقابلہ کرکے دکھادیا جائے گا کہ اسلام پر جواعتراضات کئے گئے ہیں۔وہ کیے کچر ہیں اور مرزا قادیانی پر جواعتراضات کئے جاتے ہیں وہ کیے لاجواب

تب تك بلاشبريه واقعه خارق عادت كيونكه خارق عادت اي كوتو كيتم بين كدونيا من اس كى (هيقته الوي ص ١٩١ فزائن ج ٢٢ص ٢٠١) نظيرنه يائي جائے۔"

اس قول میں دو باتیں مرزا قادیانی کی قابلیت کی داد دیتی بیں ایک یہ کہ ایسے گر ہنوں کا خارق عادت ہوتا اس وقت تک ہے جب تک ایسے واقعہ کا ثبوت اس سے پہلے معلوم ند ہوا اور جب ایہا جبوت مل جائے تو پھراس سے خارق عادت ہونے کی صفت جاتی رہے کی اور ایک معمولی بات ہوجائے گی۔

غرض کداس قول کا متیجہ میہ ہوا کدایک چیز ایک محدود وقت تک خارق عادت رہے اس کے بعدوہ معمولی چیز ہو جائے۔اہل علم اس نامجھ کو ملاحظہ کریں۔اس سے ظاہر ہورہا ہے کہ مرزا قادیانی کو بھی اس کے خارق عادت ہونے کا یقین نہیں ہے ورنہ اس طرح ہرگز نہ كتے بلكه يقين طور سے اسے خارت عادت كتے۔ دوسرى عجيب بات يد ب كه خارق عادت

ك تعريف يدكرت بين كه خارق عاوت اى كوكهتر بين كداس كى نظير دنيا بن نه يائى جائے يد

کیسی نادانی کی بات ہے جس طرح کی خصوصیتیں مرزا قادیانی ان گرہنوں میں لگا کرانیس بے نظیر بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی بےنظیر باتیں دنیا میں بہت لکیں گی۔ پھر جماعت مرزائیہ ان سب کوخارت عادت کیے گی ؟ مثلاً جارج پنجم یعنی قیعر مبند ملکه وکٹوریہ کا بیٹا دہلی میں آ کر

تخت تشین موا ادر تمام راجہ ادر نوابان نے نذریں چیش کیں۔ اس کے سوا ادر بھی اس میں خصومیتیں تھیں پر کیا رہمی ایک خرق عادت ہوگی۔ کوئلداس سے پہلے دنیا میں اس کی نظیر

نہیں مل سکتی ۔ پھر مرزا قادیانی کا وجود قادیان میں ان دعاوی وغیرہ کے ساتھ بھی ایک عادت موگا كونكداس سے يہلے قاديان من ادر چربعي ان خصوصيتوں كے ساتھ جوان من تحيس كى

یہ بات عوام کے دھوکا دینے کے لئے کیا گیا اس کے سوا ادر کیا ہوسکتا ہے۔کوئی ذی علم مرز الی اس کا جواب دے۔ مرجم میٹنی طور سے کہتے ہیں کہ کوئی اس کا جواب نیس دے سکتا۔ اس تھم کی ہاتی مرزا قادیانی کی بہت ہیں جن سےمعلوم موتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنی بات بنانے کے لئے تصدا لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ کوئکہ وہ ایسے کم علم نیس ہیں۔ کہ خیال کیا جائے کہ ناوالگی

ے ایبا کیا۔ ادر غلط بات کی۔

وقت ان کانظیر نیس ال سکتار اس لئے ان کا وجود مجی خارق عادت ہوا۔

انسوس ب كدوعوى قابليت يرخارق عادت كمعنى معلوم نبين ادر اكرمعلوم بين تو

اب میں مرزا قادیانی کے اغلاط کہاں تک بیان کردں۔رسالہ طول ہو گیا طالب حق

اے بھائیو! مجھے تہاری حالت پرنہایت انسوس ہے۔ اس کا خوب یقین کرلو کہ

قیامت تو بہت دور ہے۔ مرے ، کے بعد بی سخت چھتاؤ کے۔ بینهایت روثن بات ہے کہ اگر مرزا قادیانی سیج ہوتے تو اس م کے لئے کی تئم کی بہودی کرکے دکھاتے۔ مرآ کھ افغا کر

کے لئے اس قدر کافی ہے۔ اور مرزا پرستوں کے لئے تو ہزار وفتر بھی کافی نہیں ہیں۔جس طرح مثلیث پرستوں اور بت پرستاں کے لئے مثلیث اور بت پرتی کی سینکروں ولیس کافی ند ہوئیں۔ باوجود سے کہ آفاب کی طرح ان کی غلطیوں کو روٹن کرے دکھایا۔ یکی حال مرزائی جماعت کا ہے کیمی کیمی روش دلیلیں قرآن سے حدیث سے واقعات سے مشاہدات سے ان کے پختہ اقراروں سے ان کا کاؤب ہونا ثابت کیا عمیا۔ مگر وہ توجہ نیس کرتے اور انہیں حق

بات اليي بي كروى معلوم موتى بي جيس صفراوى كومزه دار كهانا-

ویکھو کہ اس دراز مدت کی کوشش میں انہوں نے کیا کیا۔ بجز اپنے ذاتی نفع کے تمام عمر مشک و زعفران اور مغزیات خوب کھاتے رہے اور اپنی بیوی اور اپنی خاص اولا دکے لئے بہت پکھ چھوڑ گئے اور مغزیات خوب کھاتے رہے اور اپنی بیوی اور اپنی خاص اولا دکے گئے بہت پکھ تاکہ ہماری اولا دکو بھی چندہ دیتے رہیں اب ان کی اولا داور ان کی عورشی بیش کرتی ہیں اسلام کو فاکدہ یہ ہوا کہ جالیس کروڑ مسلمان جو جنت کے متحق ہو چھے تھے۔ انہیں جہنم میں دھیل دیا۔ اور اسلام کو فاکدہ یہ ہوا کہ جا ہول کہ مرزا قادیان اللہ کیا بجز اس کے کہ کروڑ واس مسلمانوں کو کافر بنا دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے طاعون آیا۔ وہا آئی قط ہوا۔ اور دوسری آفتیں آئی اس کا حاصل یہ ہوا کہ ان کی ذات سے دنیا وآ خرت کی تبائی اور بربادی ہوئی۔ محرکوئی یہ بتائے کہ ان کی ذات سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کسی حمر کا فاکدہ بھی ہوا؟ اس کا جواب بجزا نکار کے اور کھے نہیں ہوسکتا اسلام کو اور مسلمانوں کو کسی حجواب یہ دیا تھا کہ حضرت فوح علیہ اسلام کی تبلیغ سے کیا فاکدہ ہوا

## حضرت نوح عليه السلام كے بعثت كا فائدہ:

میں نے کہا کہ ہرزمانے کی حالت مختلف ہوتی ربی ہے۔ ان کی طبیعت میں تختی اور نری میں بھی بہت اختلاف رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں نہایت سخت لوگ تھے۔ بہت دراز مدت میں نہایت کم لوگ ایمان لائے محرجس قدر ایمان لائے وہ کا فر ہی تھے جو ہر طرح جہنم کے مستحق ہو مچھے تھے وہ ایمان لاکر جنت کے مستحق ہو گئے۔

ا سے علاوہ دوسراعظیم الشان فائدہ بیہ ہوا کہ تمام دنیا کفری ظلمت سے پاک ہوگئ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سادی دعا کی تھی جس کی نقل اللہ تعانی اسپے کلام میں ان الفاظ سے کرتا ہے۔ رَبِّ لَا مَذَرُ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّادًا۔ (نوح: ٢٦) " ليمن اے پردگارروے زمین پرکی کافرکوز عوف نہ چوڑ۔"

اس بددعا کا مینتید ہوا کددنیا کے سارے کافر اور حضرت نوح علید السلام کے دشن ، یک بارگ دنیا سے نابید ہو گئے اور دنیا میں آ فاب اسلام اور غد ہب حقد کے سواسمی کا چراغ بھی ممنماتا ہوا باقی ندر ہا۔سب ہی طوفان میں غرق ہو مکئے۔

بھائیو! خدائے قبار نے اپنی عظمت و قبر کا وہ نمونہ د کھایا ۔ کہ جارے علم میں کسی نبی کے دفت میں ایسانہیں ہوا۔تمام دنیا کا کفرے پاک ہو جانا ایسا بےنظیر فائدہ اور اتنا پڑا نتیجہ ہے جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔ افسوس مرزائیوں کی تیرہ دردنی پر کہ ایسے عظیم الشان فائدے پر ان کی نظر نہیں ہے

اور مرزا قادیانی کے بے سود دوئ کواس برقیاس کرتے ہیں۔ مینیس دیکھتے کہ مرزا قادیانی اس وقت میں مدی ہوئے ہیں کہ لوگ برقم کے مدعیوں کو مان رہے ہیں۔اسلام میں بہت گروہ ہو کئے ہیں اور بہت کچھ اختلاف ہے۔ گر ہر گروہ میں ہزاروں ماننے والے موجود ہیں۔ یہ تیجہ

ان کی کروری کا ہے ایسے وقت میں اگر مرزا قادیانی کے مانے والے ہو گئے تو کوئی تعجب کی

بات نہیں ہے۔ مگر نہایت تعجب اور جیرت سے بید دیکھا جاتا ہے کہ باوجود نہایت کوشش اور ہر

قتم کی تدبیروں کے کوئی ایسی جماعت ان پر ایمان نہیں لائی جو پہلے سے جہنم کی مستحق تھی اور

مرزا قادیانی کی وجہ سے وہ جنت کی مستحق ہوگئی ہو۔ جوان پرائمان لائے وہ وعی مسلمان ہیں جنہیں خود مرزا قادیانی بھی اینے دعویٰ سے پہلے مسلمان اور جنت کا مستحق سجھتے تھے۔ یہ

جماعت ان کے دعوے کے پہلے بھی جنت کی مستحق تھی اور تمہارے خیال کے بھو جب اب بھی

ومستحق بــاس مين توكوني جبنى جنت كاستحق تيس بهاب البيدكوني الى جماعت دكهاؤجوان کے دعویٰ سے بہلے جہم کی مستحق مواور چران پر ایمان لا کر جنت کی مستحق مو کی مو۔ جب بیہ

نہیں ہوا تو بتاؤ کہان کی بھٹیت کا کیا فائدہ ہوا۔ بجز اس کے کد دنیا میں جس قدر کفار کی آبادی

تھی اس میں کچھ کم چالیس کروڑ کا اضافہ ہوگیا اور اسلای دنیا کو خالی کرے کا فروں سے ایک مك آباد كرديا واه رب مجدد وسيع؟

بھائیو! یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کے وفت سے معاملہ بالکل برعکس ہے۔

ليني وبال كفرنيست و نابود موكيا تها اور مرزا قادياني كي بدولت اسلام كويا نابود موكيا\_ ييني

چالیس کروڑمسلمانوں میں ان کے کہنے کے مطابق تین چار لا کورہ مسکے۔ بدمنا ویا اور کویا دفت عرب میں تین مروہ تھے۔مشر کین۔ یبود۔نصاریٰ ان میں سے کوئی مسلمان نہ تھا۔ جو

۹۴

حفرت سرور عالم علي كم معوث مونى يمل جنت كاستى موجكا مواور مفرت ك الكار ع جبنى موكيا مو كوكد شركين تو صرح بت يرست تعديد يبود معرت عيلى عليه السلام کے اٹکار سے کافر ہو گئے تھے۔ اور نساری مثلیث برست تھے۔ غرض کہ تینوں گروہ کا فرجہنم كم متى تع جناب رسول التمالية كم مبارك عبدين ان يس سدو لا كوس زياده مسلمان ہو کر جنت کے مستحق بلکہ الل جنت کے سردار ہو گئے تھے۔ گھر آپ کی وفات کے بعد ہی آپ کے خلیفہ اول نے پہلے''مسیلمہ کذاب'' کے فتنہ کو بہت ہی جلد نیست و نا یوو کر دیا اور اسلام کی اشاعت شروع کر دی اور خلیفہ نانی نے تو دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اب مرزا قادیانی جو سلمانوں کو دھوکا دینے کو اپنے آپ کو رسول الشوکانی کا عل کہتے ہیں انہوں نے تو بالکل برنکس معاملہ کیا کہ کروڑوں مسلمانوں کو کافر کر دیا۔ اب بیکها جاتا ہے کہ آ ہتہ آ ہتہ مسلمانوں میں ترتی ہوگئی۔اے بھائیو! بہاتو سوچو کہ جب ان کے دقت میں ان کے اس قدر شور وغل ہے دو لا کھ کی جگددوسو کا فربھی مسلمان نہ ہوئے۔اور ان کے خلیفہ اول سے چھم نہ ہوا تو آئندہ کیا موگا؟ زیادہ سے زیادہ یکی موگا کہ جس طرح گذشتہ جموٹے مدعوں کا کچھ عرصہ تک نام ونشان ر با چرمث گیا۔ جیسے صالح بن طریف اور اس کا بوتا الومنصور میسٹی کہ کئی سو برس ان کا وہ زور شور ر ہاکمہ مرز ا قادیانی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچے۔ اور پھران کا نشان بھی نہ رہا۔ بجز تاریخی تذكرہ كے \_ بعض مدى جواس يانچ سو برس كے اندر گذرے ان كے ماننے والے باتى جيں۔ ان میں سے جن کوزیادہ مدت گزر چکی ہے وہ نیست و نابود ہونے کے قریب ہیں۔مثلاً مجدد جو نورى جس كوچارسو برس موت بين اس ك مانع والي بهت كم باتى بين اور "على محمد بانى" جس کوسو برس نبیں ہوئے اس کے مانے والے اور اس کے ندجب کی اشاعت کرنے والے اس وفت تک موجود ہیں اور انہوں نے بہت منکرین رسول اللہ کولندن فرانس - اسریک وغیرہ میں کلمہ کو بنایا ہے۔ سفر نامہ حافظ عبدالرحن و مجمواور سیاحان وغیرہ سے ان کے حالات معلوم

> نوح علیه السلام کی دعا کااژ اور مرزا کی دعا کا متیجه. خیرجشا

چونک مرزائوں نے مرزا قادیانی کی تمثیل میں معزت نوح علیه السلام کو پیش کیا اس

لئے ایک اور بات بھی قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کفار کے لئے بد دعا کی کداے بروردگار دنیا میں کافروں کو آباد ندر کھ۔ اس دعا کے بعد بی تمام کافر عیت و نابود کردیے مئے۔ اور مرزا قادیانی کی حالت دیکھئے کہ اینے خالفوں کے لئے نہایت می عابری اور منت سے دعا کرتے کرتے تھک مجے مگر الفول كا بال بهى نه بيكا موار بلكه مرزا قادياني عى ان كرو برو بلاك موكة اور نامراد مل بے۔ ان کے بڑے خالفوں میں تین مخص مشہور ہیں۔مولوی عبدالحق صاحب غزلوی مرزا قادیانی نے ان سے مبللہ بھی کیا تھا اس کا نتیجہ ریہوا کہ مولوی صاحب مع الخیراس وقت تک موجود ہیں۔اور مرزا قادیانی ان کے روبروسات برس موے کہ نامرادز برزشن مو گئے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے مقابلہ میں بہت کچھ بددعا کی اور اس دعا کو بہت کچھ مشہور کرایا گرنتیجہ ا کئی وعا اور پیشین کوئی کے خلاف ہوا۔ بعنی مرزا قادیانی بی داغ حسرت لے کر دنیا ہے چلے مئے اور ڈاکٹر صاحب بفضل تعالی سے اب تک موجود ہیں۔ تیسرے مولوی ثناء الله صاحب جن کی مخالفت سے عاجر موکر مرزا قادیانی نے آخری فیصلہ کا اعلان کردیا اوراس فیصلہ کو بہت کیمه مشہور کیا اور اس طرح دعا کی۔ "اے میرے آ قا .... اب میں تیرے" تقلی اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب مل ملتحی موں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا نیصلہ فرما۔ اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت

منسد اور كذاب ہے خارق كى زئدگى على عن اٹھائے۔ اے ميرے مالك تو الياعى كر (محوراشتهادات ج عص ٥٤٩)

بھائيو! مرزا قادياني كے دعوى تقرب اور عظمت كوياد كرو۔ اور ان كے دعوى تحوليت دعا کے الہام کو پیش نظر رکھو۔ اور اس عاجز انہ اور فیصلہ کن دعا کو دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا اور

کس حسرت کی موت سے مرزا قادیانی مولوی صاحب کی زندگی میں مرے ادر اینے کال اقرارے مفدد کذاب مفہرے۔ یکی دعاہے جس کے الہامی ہونے پرمولوی ثناء الله صاحب اورمیاں قاسم علی کے مناظرہ ہوا تھا اور قاسم علی کو اسک فکست ہوئی کہ تین سورویے لے دینا

L

رماله قاتح قاديان ديكما جائيه

یزے۔ پھر آئیس کی مثال میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے؟ اوران حالتوں کو یاد کر کے شرمایانہیں جاتا۔ انبیاء کی الی فیصلہ کن دعا ان کے حق میں نامقبول نہیں ہوسکتی۔ مرزا قادیانی کی اس دعانے تو تمام حق پیند حضرات کے نزویک فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیانی بالضرور مفسد و كذاب منع اور مولوى ثناء الله راستهاز \_ اور اگر مرزا قادیانی راستهاز اور این دعوی ش ہے ہوتے تو مولوی صاحب کے سامنے ہر گزنہ مرتے۔ نبی کی بیشان ہر کزنہیں ہوسکتی کدوہ الى التباس الشتعالى سدوعا كرا اورات وعوى كمدق اوركذب كافيعله عاسراس فیعلہ کے بموجب اعلانیہ طور ہے دنیا کے نزدیک وہ کا ذب قراریائے۔ بیہ خدائی فیعلہ ہے جو

اس برایمان رکھتے ہیں وہ ضرورات مانیں گے۔ اب میں اینے رسالہ کو فتم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں

کواس مرابی سے بیائے اور راہ راست پرلائے۔آشن۔

واخردعوانا ان الحمد لِلَّه رب العالمين والصلوة على سيد

المرسلين وخاتم النبين وعلىٰ اله واصحابه اجمعين.

بماه شعبان المعظم ١٣٣٣ ه مطابق ماه مارچ ٩٢٣ امطبوع كرديد ( ٹھیک ای سال بعد ۱۳۲۳ء میں اسے دوبار و شاکع کرنے کی مجلس تحفظ تم نوت

ملكان سعادت عاصل كررى ب فلحمد لله فقير الدوسايا)

خط جناب مولانا محم عصمت اللدم حوم بنام حضرت اقدس جناب مولانا سيدمحم على صاحب قبله دامت فيوضهم ازمحرعصمت اللككان اللدل

يحضرت اقدس سيدنا مولانا صاحب مدظله العالى السلام عليم ورحمت الله وبركاند

الله تعالی حضور کی مبارک زندگی میں بے صد برکت عطافر ما وے۔ آمین دعفور

نے جوعبارت تحریر فرمائی ہے حکیم فورالدین کی معتولہ عبارت کے مطابق نیس ہے کچھ اختلاف ب عكيم صاحب نے اس عبارت كومرزا كے عمروالي البهام كے متعلق نقل كيا ہے۔ اصل البهام بیقا کہ خدا تیری عمر دراز کرے گا۔ای برس یا پاپٹی چار زیادہ یا پاپٹی چار کم (نذکرہ م سعد بلیج سوم) مرزا کی تحریروں سے اس کی عمر بہت زیادہ تھنٹی تان سے تقریباً ستر برس تک بھٹکل تمام پڑنے سکتی ہے۔ ۱۳۱۴ اھ میں مرزا خود لکھتا ہے۔ کہ اس عاجز کی عمر اس وقت بچاس برس سے مجھوزیادہ ہے۔ (جاء الحق می ۱۵) مرزا ۲۳۱ اھ میں مرکبا تو اس تحریر کی روسے اس کی عمر ہاسٹھ برس سے مجھوزیادہ ہوئی۔

عجب انقاق ہوا کہ میری عمر کے جالیس برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آپہو۔ (تیاق القلوب س ۱۸ فرائن ج ۱۵ ص ۲۸۳)

اس صاب سے مرزا کی عمر ۲۵ برس اور چند ماہ کی ہوئی غرض عمرہ الدالہام بھی دوسرے الباسوں کی طرح سراسر مجموت وغلط ثابت ہو گیا۔

معراج الدین مرزائی مرزاقادیائی کے مختمر حالات م ۱۰ ش جو براچین احمد یہ کے شروع میں خلک ہے لکھتا ہے "کہ مرزا صاحب ۱۸۳۹ء مطابق ۱۲۵۹ء هیں پیدا ہوئے اس حساب ہے ان کی عرز گریزی سال کے مطابق ۱۹۹ برس ہوئی اور مطابق ججری سال کے اکم برس ہوئی۔ گرنور الدین اس البام کو مجھے تابت کرنے کے لئے الی الی بی با تی لکھتا ہے کہ کوئی صحح المحز ان ہرگز نہیں کہ سکتا۔ لکھتا ہے۔" قال ای دب زدہ منعموی اربعین سنة "آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دب میری عمرے چالیس برس لے کر داؤد علیہ السلام کی عمر زیادہ کردے۔ پہلے نور الدین کو بیضرور ہے کہ مرزا کی تحریرے یہ تابت کرے کہ اس نے اپنی دس میں مرمولوی عبدالکر یم یا مبارک احمد وغیرہ کودے دی۔ تب اس حدیث کو پیش کرسکتا

ماننسخ من اية اوننسهانات بخير منها اومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير.

یہاں آے کا لفظ ایک وسی لفظ ہے انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ دیکھواللہ تعالی ایک ویران بستی پر گذر کرنے والوں کو خاطب کرے فرما تا ہے۔ وَلِنْجُعَلَکَ ایمة لِلنَّاسِ

يهال اس گذرنے والے كوآ يت فرمايا ہے جولوگ دنيا من مامور موكر آتے ہيں وہ مى آية الله ہوتے ہیں اوران کا اس ونیاہے کوئی کر جانا۔ان کے عضری وجود کا فتح ہوتی ہے بلکہ ایک زماندايها بهي آتا ي كابعض آيات بحول بهي جائي لاكن رحمت اللهي نات بعير منها اومطها ہم کوعدہ آسلی بخش ہے جس برہم ایمان لا کریقین کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد ے ..... آ ب سے خیر کان الله نزل من السماء یا کم سے کم آپ کی مش آنے والا ہے اور فنخ کے ایسے وسیع معنی لینے میں السیدعبدالقاور الجیلانی جیسے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں (صفحہ ۲۷۳) میگزین بابت ماہ جون جولائی ۹۰۸ء حضور و کھرے ہیں که نجعلک آیته للناس کس غلط طور پر اس آیة کے اصل مقصود و منثاء ربانی کوچھوڑ کرسارے تعجب خیز قدرت نمائی اور عجیب ترین داقعہ سے چٹم ہوٹی کر کے مجرد انسان کو آبیة بتایا ادراس آبیت شریفہ کے مضامین ہریروہ ڈالنے کی بکارکوشش کی۔اللہ تعالٰی کی بیش بہا قدرتوں کی جانب جواس واقعہ کے متعلق ی پیوٹی نگاہ سے بھی نہیں و یکھا ایے فض کو بجز غرض والا باؤلا کے اور کیا کہا جا سکتا ہے اس ے بعد فتوح الغیب کی عبارت نقل کر ہے یہ دکھلانے کی کوشش کی ہے کہ فیخ علید الرحمتہ نے محض انسانی خیال وارادہ کے بدل لجانے کو نامخ ومنسوخ سے تشبید دی ہے نور الدین نے مرزا کو آبیة الله بنا كراس كومنسوخ كيا اوراس كي ادلاد كو جو كبهي بهي پيدانه جو كي نامخ بتلاتا ہے لو رالدين لفظ آية كوغلاطريقه سے خوو وسيع معنے شي لايا ب-ادر فتوح الغيب كى اس عبارت ے اس مقام صرف بیدو کھلانا جا ہا ہے کہ شخ کا لفظ وسیع معنیٰ میں آیا ان سارے نغویات کرنے یر بھی وہ اینے وعوے ای برس والے الہام کو تھی ٹابت نہیں کرسکا۔ مرز اے اس واقعہ نے اس البام کوجھوٹا کردیا تو اب نورالدین ان دوراز کار باتوں سے کیامیح کر سکے گا۔اس کے بعد پھر لکھتا ہے۔حضرت جیلانی فرماتے ہیں۔

لما كان النبي غَلَظُ منزوع الهوى والارادة سوى المواضع التي ذكرها الله عزوجل في القرآن

يهال سوى المواضع كے مقام على مرتبه خاتم النجين ورسول اور مرتبه غلام احمد كا مذنظر

ر کھ لیس تو انشاء اللہ تعالی ان کا بھلا ہوگا۔ نور الدین نے اپنی برتیزی کی وجہ سے حضور پر نور مقدس مطہر باتی باللہ کی طرح غلام احمد کو (جس کی روح ڈاکٹر عبد اکھیم۔ مولوی شاء اللہ صاحبان وغیرہ کے موت کی برابر شنی اور محمدی بیگم کے نکاح کے شوق سے لبریز رہی ہو) منزوح البوی جابت کرنے کی بیکار کوشش کی ہے ایسے بیکار تھنی کرنے سے بھی نور الدین عمر والے البام کو جرکہی ہمت تیس پڑتی کہ ان کم بختوں کو بیکو کہیں۔ جرکہ حصی بیش پڑتی کہ ان کم بختوں کو بیکو کہیں۔ محمض لافی اور بیبودے ہیں۔ اللہ تعالی باوی حقیقی مسلمانوں کو ان کی محمراتی وشرسے بچاہے کہیں۔ واسلام مع التواضع والا کرام۔

آپ کا خادم محرعصمت الله کان الله له کمرزی لآخر۱۹۲۳ه ۵ - ۱۹۲۵ه



ى شهادت آسما نى

ب سريب المسار ) اع معنق سابه درسستان عالم دين رہنائے گرمسان ميردا كامث كيا جس سے نشان ما مربنيت وتعويم وعدم عالم وين رہنا سنگ ميردا گامسٹ گياجي۔ رت اقدس الواحراة فيرخوا إنه نعمى .

لي ممبنوں كونست

ے لائے دلیل . جال

، گارا وی سخت کذاب جهان ایس برومائے گاسب کچرعیاں المخفيق اساراله مإل تكومنا منبذ كواز ورمياس با وج واس سكيمي القط كرر

بمكاريان

ت ده سب سر نهب خودمیال شوس میں جیلوں کا لیسے کم ہی او اسکیلوپیٹ

بئع کی تاریخ میں جب نکر کی

فيرخوا بانهصنعة مروب من المان عبب من أي معاليه نا كمان مرزاك بركيم اليرنشان

اسمان پرشورے یوں کروٹ ايضًاناً رسخطع ناني رسسارست

هادت أسما في مسرم ما يع مژوه باواسے مومنسیین باو فار ناز بتماجس او ماسسے قول پر <u>ئے ق</u>ول پر

میرزا کی چراوژی ہیں دھویا ں فاک میں سب ل کے اسے نشاں سال مسیق ٹائی سے جس وعماں

ے کرا ست شور کی آریخ ین کاٹ کرم زوکا سراس میں لگا ک مير دوباره بيشا وت أسمال

اعزاو س.سوا

مروزايم- يه عالم كالما

ليماً إدىم وم)

## مالاندرد قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان

لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ

ودیگر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔ رابطہ کے لئے

(مولانا)عزیزالرحمٰن جالند هری

ناظم اعلى : عالمي مجلس تحفظ ختم نبور

حضورى باغ روڈ ملتان



## بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيم

خیر خواہانہ گذارش براوران اسلام سے اور بالخصوص جماعت مرزائیہ سے آرزو کے ساته کتا مول که میری خیرخوابانه گذارش کو دلی تنجه سے سنیں۔ غرب اسلام میں پہلے ہی صدی سے مختلف فرقے لکنا شروع مو مکے تھے اور برابر موتے رہے اور اب بھی وہی حال ب تاریخ اٹھا کر دیکھتے جس زمانہ میں جس نے جو دعویٰ کیا ہے اُس کے ماننے والے ضرور ہوئے ہیں اور نہایت زور سے مانا گیا ہے نویں صدی کے آخر میں سیدمحم جونوری نے مبدی ہونے کا دعویٰ کیا اور تیرہویں صدی میں محمطی بانی نے فارس میں بھی دعویٰ کیا ان ك مان وال ال وقت تك كثرت سے موجود بين اى طرح جودموي مدى من مرزا قادیانی نے دموی کیا ہے جس طرح مرزا قادیانی اپنے نشانات اور مجوات کا دموی کرتے ہیں ان سموں نے کیا ہے کیونکہ بغیر نشان دیکھے لوگ معتقد نہیں ہو سکتے اب وہ نشانات کیے تھے۔ بدایک بحث ہے جس میں عقلا اور فہیدہ حضرات کو نہایت دورا تدلی اور خور سے کام لینا چاہیے مکن ہے کہ پہلے غلطی سے مان لیا ہو۔ مگر سخت خطرناک معالمہ ہے اگر دائقی غلطی ہے واقعی غلطی ہے تو واقعی غلطی ہے تو واقعی غلطی ہے تو واقعی غلطی ہے تو واقعی ایم مصیبت اُٹھانا ہے (اُلھم احقظنا) اس لیے تحقیق کرنا اور درد مند خالف کی باتوں کوغور و انصاف سے معلوم کرنا نہایت وانشمندی ہے۔ اس تحریر کا باعث محض ان کی بی خواتی ہے آپ اے فور سے ملاحظہ کریں۔ جماعت مرزائیہ کے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی خیرخواہ کی بات کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھتے اور موافق کی بالكل علظ اور ب سرویا باتوں سے أن ي تنلى موجاتى ہے۔ ذرا خيال تو كريس كم مرزا قا دیاتی نے اپنے دعوے اور اپنے نشانات کے اعلان میں بے انتہا کوشش کی۔ عربی فاری ' أردو أمكريزى من بهت رسالے اور اشتہارات سارى ونيا ميں شائع كئے۔ محر أس كا نتيمه و كيم كيا جوا كوئي عيماني كوئي آريي كوئي جندو وغيره مسلمان نبيل جوا\_ چندمسلمانول ميل سے آھیں ناتا اُن میں وہ چار اہل علم سے جاتے ہیں ان کے ظاف سینکووں علاء تو ہیں ہیں ہدوستان میں موجود ہیں عرب فارس وغیرہ کے علاء کی تعداد تو بہت کچھ ہے اُن کی تحدرستان میں موجود ہیں عرب فارس وغیرہ کے علاء کی تعداد تو بہت کچھ ہے اُن کی تحریب ہرجگہ پیٹی ہیں محرکی نے آھیں نہیں مانا۔ اب ہزاروں علاء کو بے دین اور متعصب سینکووں ہزاروں علاء میں مانے ہیں کیا وجہ ہے کہ اُس قسم کی فرابی دو چار دس ہیں علاء میں ہوسکتی ۔ اس قلیل تعداد کا غلطی میں پڑ جانا جب نہیں ہے اور اُن کے مقابل میں ہزاروں کا غلطی میں پڑ جانا قباس سے باہر ہا اس وجہ سے حدیث شریف میں "البعواسوا ہزاروں کا غلطی میں پڑ جانا قباس سے باہر ہا اس وجہ سے حدیث شریف میں "البعواسوا آپ کے سامنے چیش کے وزرا تو افسان کیجئے۔ پھر کیسے اعلانیہ صری اُقوال مرزا قادیائی کے مسامنے چیش کرتے بلکہ خدا پر عیب دگا ابہت آسان بجھتے ہیں اس بات سے کہ مرزا آپ خیال بھی نہیں کر سکا ہو کہ کہا جائے میں نہا ہت دردمندی سے کہتا ہوں کہ قوائی کے قبلہ آسانی میں جو کچھ تھیں اس کیا جو ان کی جو اب میں پھر تھی گیا تھا اس کی حالت اس رسالہ ہیں خوائی کے حدرات نے اس کے بعض مضامین کے جواب میں پھر تھیا تھا اس کی حالت اس رسالہ ہی حدرات نے اس کے بعض مضامین کے جواب میں پھر تھیا تھا اس کی حالت اس رسالہ ہی حدرات نے اس کے بعض مضامین کے جواب میں پھر تھیا تھا اس کی حالت اس رسالہ ہی

مسلمانوں کا خیرخواہ ابواحمہ رحمانی

## بسم الله الرُحُمْن الرُحيم تحمده و تصلى على رسولة الكريم

غرجب حقد اسلام میں بہت گروہ گذرے ہیں وہ سب ای قرآن مجید و حدیث کے ماننے والے تھے اور اب بھی ہیں۔ مگر جب ان کے مسائل وعقائد پرنظر کی جاتی ہے تو جمرت ہوتی ہے کہ بعض نے ایسے تفرید اور خدا و رسول پر عیب لگانے والے عقائد کیونکر اس مقدس كتاب سے فكالے؟ عقائد وغيره كى كتابوں ميں وكم كر تجب موتا تھا اور كسى وقت یہ خیال ہو جاتا تھا کہ بزرگول نے شاید کی مخالف سے س کر لکھ دیا ہے ایہا عقیدہ کون مسلمان رکھ سکتا ہے۔ غرض کی وقت ہے بدگمانی بزرگوں سے ہوتی تھی محمر اب مروہ قاویانی کی حالت معائد کرکے میہ بدگمانی بالکل جاتی رہی کیونکہ ان کے بعض عقائد ایسے بی میں اور پھر وہ ای قرآن مجید سے ابت کرتے میں۔ جیرت ہوتی ہے اور قدرت خدا نظر آتی ہے وہ مقدس ند بب اسلام جس کے برگزیدہ بائی نے خلاف کوئی اور جموث کو کویا مبائن اسلام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان جموث نہیں بولنا مروہ قادیانی کا بدعقیدہ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک خدا بھی جموث بول ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور اپنے اس عقيده كوقرآن ياك سے ثابت كرنا جاہتے ہيں۔ ایسے افتراء برآ سان وزمي اگرشق ہو جائیں تو عجب نہیں مسلمانو! ذرا سوچو تو سمی کہ جب وہ ذات باک جوتمام عیوں سے یاک ہے جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے۔ (نعوذ باللہ) تو پھرسیا کون ہوسکتا ہے اور وعدہ کا بورا کرنے والا کے کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ ذات مقدس اس عیب سے یا ک نہیں ہے تو اُس کے ماننے والے اور اس ہر ایمان لانے والے اس کے رسولوں کو کیونکرسیا مان سكتے ہيں اور اس كے وعدول سےكس طرح دل كوخوش كر سكتے ہيں اور اس كے وعدول ے ڈرنے کی کیا وجد ہوسکتی ہے؟ کیونکہ ہر جگدان کا بید خیال ہوگا اور نہایت میچ خیال ہوگا کہ جو پچھ کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے اس کی صداقت پر کیا اطمینان ہے۔ جب ان کی ہر

بات میں محود اثبات ہے تو کیا وجہ ہے کہ رسول کی رسالت میں محونہ مواس خیال کے بموجب ہوسکتا ہے کہ پہلے کسی کورسالت کا مرتبہ دیا گیا ہواور پھرمحوکر دیا ہو یا کر دے۔ جو وعدے اس نے ایما عداروں سے کئے ہیں ان کے بورا ہونے پر کیو کر اطمینان موسکا ب کونکہ اس جدید جماعت کے عقیدے کے بموجب خدائے تعالی اکثر وعدے لپورے نہیں کرتا اس لیے اس کے تمام وعدے محکوک ہو مجے بلکہ ہر وعدے پر عالب ممان میں موگا کہ یہ بورا نہ موگا کونکہ وعدہ بورا نہ مونے کا بلہ بھاری ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قادیانی جاعت کا صرف یمی خیال نیس بے کہ خدا تعالی جس طرح ہر بات بر قدرت ر کھتا ہے وعدہ پورا نہ کرنے پہلی وہ قادر ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وعدے خلافیاں وہ کرتا ہے مرزا قادیانی سے کتنے وعدے اس نے کے مگر پورے نہ کے چنانچے منکوحہ آسانی کے تکار میں آنے کا نہایت پہند وعدہ کیا اور برسوں اس کے ظبور کا یقین دلایا گیا اور اس کے همن میں بہت سے وعدے اور وعیدیں تھیں مرسمی کا ظبور نہ ہوا اس کی تفصیل فیصلہ آ سانی میں شرح مسطور ہے۔

تاظرين قادياني حفرات اس كاجواب يددية بين كدالله تعالى سارے وعدے بورے نمیں کرتا جے جابتا ہے پورا کرتا ہے اور جے جابتا ہے منا دیتا ہے مینی پورے نہیں کرتا۔ اس کے جوت میں تمن آ بہتی اس وقت تک انھوں نے پیش کی ہیں جو میری نظر سے گذري ہيں۔

- يَمُحُواللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ
- يُصِبُكُمُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمُ (۲)
- قَالُوا يَا نُوْحُ قَلْدَ جَا دَلَتَنَا فَٱكْفَرُتَ جِلَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِلْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ (٣) الصَّادِقِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمُ بِمُعْجِزِينَ٥ پہلی آیت کو مرزا قادیانی نے هیقد الوق علی پیش کیا ہے چر پہلی اور دوسری آ ست موتليرك اشتهار من ديمي كى جس كا نام نشان آسانى باس كے بعد ۸ اگست ۱۹۱۲ء کے اخبار بدر قادیان میں دوسری اور تبسری آیت دیملی مر

دوری آیت اس داوے کے جوت علی وی کے اس کا ماصل کی موتا ہے

اس آیت کی شرح و مطلب تو کیا ترجمه محی نہیں کیا حمیا معلوم موتا ہے کہ

فیملہ آسانی کے جینے کے بعد قادیانیوں میں بلجل کچ مٹی اور کی مخصول نے یہ رسالہ حکیم نور الدین قادیائی کے باس جمیجا اور جواب کی خواہش کی اور

اصرار کے ساتھ اس پر بدر کے ندکورہ پرچہ میں بہت مختفر مضمون لکلا جس کا

عنوان بيه <u>.</u>

فكاح والى بيشكوكي اس من بهلة تدوي كيا عيا بكد جس قدر اعراضات ك

جاتے ہیں ان کے جواب خود آنخصور (مرزا قاریانی) کی تصانیف میں بین طور سے موجود ہوتے ہیں بیمضمون اس طرح بیان کیا ہے کہ ناواقف اور معتقدین سیمجھیں کے کہ مرزا

قادیانی کی بدایک بوی کرامت ہے محر جو حصرات مرزا قادیانی کی حالت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی زندگانی میں عمر کا زیادہ حصر تحریر میں گذارا

اس میں کوئی قید یا شرط نکال کر چی گردی۔ عوام کے تسکین کے لیے اس قدر کانی ہے۔ اب یہ کہ اصل بات کی تہد کو پہنچنا اور اس کے تمام اقوال مخلفہ کو طاکر بتیجہ نکالنا ہر ایک کا کام جیس ہے مگر با استہمہ یہ کہنا کہ ہر اعتراض کا جواب ان کی تحریر میں بین طور سے مذکور

جواب ان کی تحریر سے دکھایا جائے۔

ہے بالکل غلط ہے۔ اور اعتراضوں کے علاوہ ٹکاح والی پیشینگوئی الی ہے کہ اس کا تذکرہ اور اس کے متعلق اعتراضات اور جوابات پیدرہ بین برس تک برے زوروشور سے ہوتے رہے ہیں۔ ای کے متعلق امجی تکذیب قادیانی میں جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کا الغرض يداى متم كا مبالغ ب جس كى تعليم مرزا قاديانى في على طور يرائى

ہے اور مضمون میں اکثر اپنی بڑائی اور دوسرول کی خدمت ہے۔ ای کے مختلف شعبے اور متعدد عنوان ان کے رسالوں میں موجود میں اس میں ایک شعبہ یہ ہے کہ جو اعتراضات ان ر کے گئے ہیں یا جوان کے خیال میں آئے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش انہوں نے ک ہے اور کوئی دقیقہ اس میں اٹھا نہیں رکھا۔ایک طرز ان کے بیان کا یہ ہے کہ ایک امر کو انہوں نے اکثر مخلف اور متفاد صورت میں بیان کیا ہے اور کہیں کوئی قید زیادہ کر دی ہے کہیں کوئی لفظ بڑھا دیا ہے اعتراضات سے بینے کے لیے اور عوام کے سمجھانے کے لیے بیہ عمدہ پہلو ہے جب کسی نے کسی بات پر اعتراض کیا تو فوراً اس کا مخالف قول انھیں دکھا دیا یا

جماعت کو دی ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ جو جوابات انہوں نے دیے ہیں وہ کیے ہیں۔
آیاالل کمال کی توجہ کے لائق ہیں اس سے مرزا قادیانی کا تجرعلی اور وسعت نظری اور کمال
دیداری معلوم ہوتی ہے یا اس کے بھس معاملہ ہے جس کے دل میں پجھ خوف خدا ہے اور
جس کے قلب میں فررا بھی انصاف نے جگہ پائی ہے اور علم سے اسے بہرہ ہے وہ اس تحریر کو
اور خاکسار کی دوسری تحریروں کو غور سے طاحظہ کرے اس پر ان کی اور ان کے جوابوں کی
پوری حالت معلوم ہوجائے گی۔ مرزا قادیانی کو قرآن وائی کا بڑا دوگئ تھا اور اب ان کے
خلیفہ کو دوگئ ہے اور یہ تجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالی نے قرآن پڑھا دیا ہے مگر افسوں ہے اور
خلیفہ کو دوگئ سے اور یہ تجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالی نے قرآن پڑھا دیا ہے مگر افسوں ہے اور
حدے کی جاتے ہیں وہ اکثر اوقات وعدہ خلائی کرتا ہے اس کا پاک کلام جھوٹ کے
وعدے کی جاتے ہیں وہ اکثر اوقات وعدہ خلائی کرتا ہے اس کا پاک کلام جھوٹ کے
نجاست سے طوٹ ہوتا ہے۔ (استعفراللہ آسان و زہین چھٹ جا کیں مگر آخر ہے نہیں کہ گئی کہ
تین آ بیتی اس مرح جواب ہو گیا اس لیے ہم بھی سکوت کرتے ہیں اور صرف اس قدر کہتے
ہیں کہ ان آ بحوں سے مرزا قادیائی کا اور ان کے تبعین کا دعاء ہرگڑ ثابت نہیں ہوتا۔

ا ان آبنوں کا مختر مطلب یہ ہے (۱) محود اثبات کی دوسم ہیں ۔ عام لین تمام کا کات اور مقدرات کے فو و اثبات پر اسے قدرت ہے جو چاہے وہ کرے گر کرتا وہی ہے جو اس کی شان کے مناسب ہے اور خاص لینی بڑوی محواثبات مثال بعض وقت بندے کے گنا ہوں کو منا کر ان کی جگہ نگل کھ دیتا ہے کسی کی عمر کم ہے چھر زیادہ کر دیتا ہے اس حتم کے محواثبات بہت ہوا کرتے ہیں۔ (۲) حضرت مولیٰ علیہ السلام نے فرقون سے دنیا و آخرت کی وعمدیں بیان کیس اسے آخرت پر تو ایمان بی فرقا اس کے دوا ما علیہ السلام نے فرقون سے دنیا و آخرت کی وعمدیں ہیاں کیس اسے آخرت کی روازہ کی شرقا اس کے دیال ہیں معکم تحص جو اس کے کروہ کا تھا اور پوشیدہ طور سے حضرت مولیٰ میں اب کے دیال ہیں معکم تحص ہو اس کے کروہ کا تھا اور پوشیدہ طور سے بعض وعمدیں (لیمنی دنیاوی) تو تھے ضرور پنچ کی قرآن مجمد بیں آئ کا مقولہ بیان کیا گیا ہے اس سے بعض وعمدیں (لیمنی دنیاوی) تو تھے ضرور پنچ کی قرآن مجمد بیں اس کا مقولہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ دعزت نوح نے جو محکم ین سے کسی تعین ان کے ظہور کے لیے وہ جلدی کر رہے منے اس کا مطلب ہے جو قرآن مجمد کا کہ خدا اگر چاہے گا تو ومیدوں کوجلہ طاہر کر دے گا اور ہونا تو ضرور ہے بیدوہ مطلب ہے جو قرآن مجمد کی کی آ یہ کے طاف نہیں ہے دو محلوں کی جو برا دیا کہ خدا اگر چاہے گا تو ومیدوں کوجلہ طاہر کر دے گا اور ہونا تو ضرور ہے بیدوہ مطلب ہے جو قرآن مجمد کی اس کے خطاف نہیں ہے اس کا معرف کیا ہو دولیا کیا ہونہ کی کو تا ہونہ کیا تو ومیدوں کوجلہ طاہر کر دے گا اور ہونا تو ضرور ہے بیدوہ مطلب ہے جو قرآن مجمد کی کی آ یہ سے کھانی نہیں ہے

حاشیہ ہر ہرایک آیت کامخضرمطلب بیان کرکے اس کا ثبوت بھی مجملاً دے دیا ہے جب وہ ان آ بھوں کی تشریح کر کے اپنا مدعاء ثابت کریں گے اس وقت ہم ان کی علطی آفماب کی

طرح چکتی ہوئی دکھا دیں گے۔ تکذیب قادیانی میں بخوبی دکھا دیا گیا ہے کہ اگر آیت کا

وی مطلب مان لیا جائے جو جماعت مرزائیے کہتی ہے تو مجی مرزا قادیانی کذب سے کی طرح بری نہیں ہو سکتے وہ اینے اقرار کے بموجب بلاشبہ کاذب ہیں اس لیے ہمارے

اعتراض کے جواب میں یہ آیتیں پیش کرنا خت نامبی ہے۔ چونکہ رسالہ تکذیب قادیانی

شائع ہو چکا تھا اور اس میں صرف مہلی آیت کا ذکر کرکے کئی طریقے سے مرزا قادیانی

کا کذب ابت کیا تھا۔ اس لیے خلیفہ قادیان نے بدر کے مضمون میں اس آیت کو جھوڑ دیا۔ اور اس کے لکھنے کا تھم نہیں دیا۔ دوسری آیت کے نسبت اس قدر کہنا جا ہتا ہوں کہ کل اور اكثر اور بعض عرني الفاظ بين محر اردو بين بعي أنيين معني مين مستعمل بين جن مين عربي میں بولے جاتے ہیں اس کو معمولی نوشت و خواند والے بھی سجھتے ہیں۔ اس لیے میں ناظرین سے کہنا موں کہ آیت میں لفظ بعض آیا ہے جس سے حسب خیال مرزائیاں آیت کا حاصل مطلب میہ ہوتا ہے کہ خدا تعالی کے اکثر وعدے وعید جھوٹے ہوتے ہیں اور بعض سے ہوتے ہیں۔اب جن کے قلب میں لورائمان ہے اور الله تعالی کو تمام عیوں سے یاک تجھتے ہیں وہ اس مطلب برغور کریں اور اپنے دل میں سوچیں کہ اس قدوس کی ذات الیک ہو سکتی ہے؟ ان آ توں کا مطلب اور اس کی تشریح فیصلہ آسانی کے حصہ سوم میں اور اس کے خلاصہ میں ناظرین ملاحظہ کریں ملے (ان شاء اللہ) (مشمولہ احتساب قادیا نہت جلد مدا) یہاں قرآن باک کی چندآ یتی پیش کی جاتی ہیں جن سے آفاب نیروز کی طرح روثن ہوتا ہے کہ خدا تعالی اس عیب سے یاک ہے اس کے وعدے برگز خلاف نہیں ہوتے ضرور بورے ہوتے ہیں اس لیے ان کا جواب فلط ہے۔ جن آ بھول سے خلاف وعدگ ٹابت کرتے ہیں وہ ان کی تھن غلط مہی ہے ان آ تول سے ہر گز ٹابت نہیں ہوتی۔ اب وہ

آ يتي ملاحظه مول جن سے ظاہر موتا ہے كه خدا تعالى اس عيب سے باك ہے۔

ا..... لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوَا رَبَّهُمُ لَهُمْ غُرَفَ مِنُ فَوُقِهَا غُرَفَ

مَهَنِيَّةً تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَعَدَاللَّهُ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ الميعاد (زمر – ۲۰) دولين جو لوگ اي بروردگار سے درتے رب ان كے ليے بالا خانے اور ان پر اوربالا خانے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی

ہیں۔ بیان سے خدا کا وعدہ ہے اور خدا وعدہ خلافی جیس کرتا۔'

اس آیت میں اللہ تعالی نے پہلے اہل تقوی سے وعدہ فرمایا اس کے بعد کمال واقوق اور اطمینان کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کا ہے کسی دوسرے کا تبیں ہے کہ اس كے بورا ہونے من ترود ہو۔ چر بغرض تاكيد اور تقريح ارشاد ہوا كماللد اسى وعدے كے خلاف نہیں کرتا۔ اس کی ذات اس عیب سے پاک ہے اس طرز بیان نے ثابت کرویا کہ خدا کے تمام وعدے پورے ہوتے ہیں اس کا کوئی وعدہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ پورا نہ ہو۔ ایے صراحت کے بعد بھی اگر اس کے ایک وعدے میں بھی خلاف کا احمال ہو اور یہ کہہ سكيس كه اس كے بعض وعدے بورے نبيس ہوتے تو اس قدوس كا يه بيان بالكل غلط مو جائے گا اور اس کا کوئی وعدہ قابل اطمینان ندرے گا۔ جناب رسول الله عظم کے زیانہ مبارک میں روم کے نصاری الل فارس سے مغلوب ہو مجے تنے اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ غالب ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی خواہش پوری کرنے کی نسبت فرمایا کہ اگر چے نصاری اہل روم سے اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں مرعفریب غالب ہول سے اس خوشخری کی تا کید کے لیے اِرشاد ہوتا ہے۔

٣..... وَعَدَاللَّهُ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلٰكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لاَ (سوره روم-۲) يَعْلَمُونَ ـ

بدالله كا وعده باور الله اسي وعدے كے خلاف نيس كيا كرتا \_كيكن ا کثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

سيم نور الدين قادياني وغيرجم فرماكين كدية قرآن مجيدكى آيتن إي يانين اگر ہیں تو ان سے بھنی طور سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں کہ اللہ کے وعدول میں کسی وقت خلاف کا احمال نہیں ہوسکا۔جس طرح کہلی آ بت میں اہل تقویٰ کے لیے وعدہ کر کے ان کے کمال اطمینان کی غرض سے کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس کیے شخصیں اطمینان جائے۔ ای طرح یہاں بھی کہا حمیا۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ پہلی آیت میں وعدہ اُخروی ہے اور اس آیت میں وعدہ ونیاوی ہے ان وونوں آ یوں کے ملانے سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اخروی ہو یا دنیادی ضرور بورا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوسکا کہ بورا نہ موا گر تخلف کا اخمال موتو دونوں آ بنوں میں اس جملہ کا لانا صرف بیار بی نه موگا بلکه به بیان غلامفرے گا۔ اس آیت میں بدیمی ارشاد ہے کہ اس بات کو بہت لوگ نہیں جانتے اور نہ جاننا اس وقت جماعت مرزائید کی باتوں سے ظاہر ہو ر ہا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں صاحب روح المعانی جزا ۲۱ ص ۱۹ میں کھتے ہیں ملاحظہ ہو۔ لا يعلمون انه تعالى لا يخلف وعده لجهلهم بشأونه

عزوجل وعدم تفكرهم فيما يجب له جل شانه وما يستحيل عليه سبحانه.

لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور عدم واقفیت کی وجہ سے ب كه خداكى عظمت وشان سے واقف نہيں ہيں۔ اورغورنہيں كرتے كه كيا

ایا چیز اس کی بٹان کے لیے ضروری ہے اور کون کون چیز اس کے ذات کے لیے محال بے مینی اس کے تقدی کی وجہ سے ان کا ظہور اس کی ذات سے نہیں ہوسکتا۔

عيم صاحب كيا الي تغيري بعي آپ كے روبرونيس بين جنعين وكه كرآپ خدا پر عیب نه لگائیں اور این مجین کوسمجھائیں۔ الغرض قرآن مجید کی آیت اور اس کی

تغییریں جماعت مرزائیہ کو جاہل بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت و شان سے تحض ناواقف ہیں اس پر سخت عیب لگانا جاہتے ہیں۔

٣..... وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَلَابِ وَلَنْ يُخُلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ . (حررَهُ جَ ٢٥)

اے پیغیر یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اور خدا اینے وعدے کے خلاف مرگز نہ کرے گا یعنی اللہ تعالی نے کافروں سے عذاب کا وعد و کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اس کے خلاف ہرگزشیس موسکیا۔ مگر اس کے لیے دن مقرر ہے۔

بہ آیت اس امر میں نص تعلی ہے کہ خدا تعالیٰ کی وعید میں بھی خلاف میمی ہو

سکنا بلکہ وعید کے بیان میں لفظ کن سے نفی کی گئی جس سے نہایت تا کید بھی جاتی ہے بینی جس کے لیے اللہ تعالی کوئی وعید کرے اس کے خلاف برگزنہیں موسکیا اس وعید کا بورا ہونا ضروری ہے۔ بیتا کید اس غرض سے معلوم ہوتی ہے کہ اہل عرب کا بی مقولہ مشہور ہے حلف الوعد کذب و حلف الوعید کرم یخی وعدہ کے طائب کرتا جموث میں داخل ہے اور وعید کے فلاف کرنا بخشش ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر وعید کے خلاف كرے توكوئى عيب نہيں ہے بلكہ خوبى ہے الله تعالى نے عرب كے اس خيال كى وجہ سے بتاكيد فرمايا كه الله ك وعيد من بهي خلف نبيس موسكما اور اس كي وجه ظاهر ب كه اكر الله تعالی کے وعدہ اور وعید میں خلاف کا اخمال ہوتو قرآن پاک کے تمام وعدے اور وعیدیں بریکار ہو جاتیں اور قابل اطمینان ندر ہیں اس واسطے اس کا ارشاد ہے مَا يُهَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى

(ق-٢٩) ميرى بات بدلائيس كرتى اس مين تمام باتي آكئين اور برقتم أوسد اور وعبیدیں اس میں داخل ہیں۔

یمان جرت یہ ہے کہ احمد بیک کی لڑکی سے نکاح کے بارے میں اور اس ب والو کے مرنے کے لیے مرزا قادیانی نے پخت وعدہ خداوندی بیان کرے یہ کہا ہے کہ

المتبديل إلكلمات الله يعنى خداك باتن بدل نبين سكتين رهر جب موقع اور ضرورت اس

ك ظاف كين كى بولى لويمُحُو اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُدَبِّتُ فِيش بورم إب يرقرآن والى ب اور یہ دعویٰ حقانیت ہے۔ ٣ .... فَلا تَحْسَبَنُّ اللَّهُ مُخَلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ. (ايراتم-٣٥)

اے مخاطب تو ایسا خیال برگز نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ ظافی کرے

**کا نعنی ایبا برگزنبیں ہوسکتا۔** 

آیت کامضمون نہایت قابل لحاظ ہے یہ ارشاد ہوا کہ اے بندے تو ایسا خیال مجمی ہر کر نہ کرنا کہ اللہ اینے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کہلی آ بھوں میں یہ بیان ہوا میں اللہ تعالیٰ کس وقت اور کس سے وعدہ ظافی نہیں کرتا۔ مگر یہاں نہایت ہی تاکید سے اس کی گفی کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہاں خلاف وعد کی کا خیال مجمی دل میں نہ لانا اور اس خیال لانے کوتا کید سے منع کیا حمیا اب اس تاکید کو ناظرین طاحظہ کریں۔ کہتے جناب حکیم

"يْصِبْكُمْ بَعْضَ اللَّذِي يَعِدُكُمْ" عَوَلَى ذِي عَمْ حالت بوش وحوال ين بي ثابت كرسكا ے كه فعد اتعالى وعدے كے فلاف كرتا ہے - كيا اس آيت كے معن ايے ہو سكتے إلى جو ان نصوص قطعیہ کے مخالف ہوں؟ ذرا اوپر سے پوری آیت پڑھ کرغور کیجئے اور دیکھئے کہ بیہ كس كا مقولد ب اوركس كے مقابله بيس كها كيا ب اوركس ليے كها ب ان امور بيس غور كرنے كے بعد كوئى ذى علم اس آيت كے مطلب كو خدكورہ آينوں كے خلاف تبين سجو سكتا ہم نے حاشیہ میں اس کے معنے مختفرا بیان کر دیئے ہیں۔ آپ کاعلم اور قرآن وانی کیا ہوگئی ابل علم کی آ تھوں پر کیسے پروے پڑ گئے اس وقت جار بی آ بیول پر کفایت کی جاتی ہے اً ربماعت مرزائیہ اے کافی نہ مجھے گی تو ان شاء اللہ اور بہت ی آیتیں اس ماعا کے ثبوت میں پیش کی جائیں گی۔ یہ بھی فرمائے کہ ان نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا یا نہیں کہ خدا تعالی کا یہ دعدہ مرزا قادیانی سے برگز ندتھا کہ محمدی بیم سے تیرا تکار ہوگا اور الله تعالی اے لوٹا کر مرزا قادیانی کے یاس لائے گا اور اس کا خاوند مرزا قادیانی کے روبرو مرے گا اگرید دونول وعدے ہوتے تو بموجب ان نصوص کے ان وعدول کا ظہور ضرور ہوتا۔ زمن وآ ان لل جاتے مرحمدی مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرورآتی اور اس کا میال ضرور مرتا۔ اور اس کے مرنے کے لیے جو مجیب نے شرط بیان کی ہے اس کی علمی ای عبارت سے ظاہر ہو جاتی ہے جس عبارت سے شرط میان کی گئی ہے بشرطیکہ حواس درست کرے اس عبارت کو دیکھا جائے اور اس کے بعد الہام کے عربی الفاظ جو تعل کئے میں ان پر نظر کی جائے۔ اس قدر تحریر بدر کے جواب کے لیے کانی تھی۔ یہ وہ تحریر ہے جس سے مرزا قادیاتی کے ثبوت و رسالت کا بھی پورا فیصلہ ہو جاتا ہے مگر پکھ عقل و انصاف چاہیے۔ بھائیو! ذرا انساف کرو۔ بیتر آپ مان چکے جیں کہ مرزا قادیانی کے قول کے بموجب جو دعدہ الی موا تھا وہ پورانیس ہوا۔ اور میں نے ابھی نفس قطعی پیش کیا کہ خدا تعالی اینے رسولوں سے دعدہ ظافی نہیں کرتا اس کا قطعی بتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے رسول ند تھے۔ آئیس نصوص ے اس کا بھی قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حضرت یونش سے ان کی قوم کے ہلاک کرنے کا وعدہ برگز نہیں ہوا ورند ان نصوص قطعیہ کے بموجب اس وعدے کا پورا ہونا ضرور تھا۔ حکیم نور الدین قادیانی یا کوئی دوسرا ذی علم ان نصوص صریحه کے مقابل کوئی نص صرح یا حدیث

صحح رکھ مکنا ہے جس میں اس کی تقریع ہو کہ حضرت بنس سے ان کی قوم کے ہلاک

كرفى كا وعده خدا تعالى فى كيا تما؟ شى نهايت بكند طور سى كبتا مول كم بركزنيس دكها سكا\_ حفرت يوس ك قصه كاس قدرغل بك كه خداك بناه مر انسوس بك كه اصل بات کی مختین کوئی نہیں کرتا۔ اور مرزا قاربانی کی ناواتھی پرمطلع نہیں ہوتا۔ کا تب مضمون دکھائے کہ جس طرح محدی کے نکاح کا وعدہ نہایت صراحت اور پھٹل سے کیا گیا ای طرح حضرت اینس کی قوم سے ان کی ہلاکت کا وعدہ کس وقت کیا گیا؟ جس کے خلاف آپ بیان کررہے ہیں معرت یونس کی پیشینگوئی کا غل مچا رکھا ہے مگر کوئی نہیں و یکنا کہ معرت یوس نے کیا چیشین کی محکی کی تھی آیا یہ کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ یہ قوم ہلاک کی جائے می یا صرف اس قدر کیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ اس وقت اس کی تفسیل کا موقع نہیں ہے محراس قدر کہنا ہوں کہ یہ پیشین گوئی حضرت بوس نے کسی وفت نہیں کی کہ خدا تعالیٰ کہنا ہے کہ بیہ قوم ہلاک ہوگی مرزا قادیانی تو تشریف لے مجئے اب ان کے خلیفہ اور تمبعین ہیں وہ سی آیت سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ حضرت انس نے اپنی قوم کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی تقی محر برگزنہیں ثابت کر سکتے البتہ عذاب آنے کی البای پیش کوئی بعض ضعیف روا توں سے ثابت ہوتی ہے وہ پوری ہوئی لین عذاب آیا۔ اب ایمان لانے کی وجہ سے أس كائل جانا وعدہ الي كے كالف نہيں ہے كيونكہ وعدہ الي اگر تھا تو عذاب آنے كا تھا وہ وعدہ بورا ہوا اس قوم کے ہلاک کرنے کا وعدہ نہیں تھا۔ اس کے مُل جانے سے کوئی وعید نہیں ٹل گئے۔ پھر منکوحہ آسانی اور اس کے شوہر کی نسبت پیشین گوئی کو حضرت نوٹس کی پیٹیں گوئی کے مثل کہنا اور اس کے جواب میں پیٹ کرنا کیسی سخت جالت ہے۔ منکوحہ آ سانی کے نکاح میں آنے کا وعدہ تو ایا سینی اور تاکیدی برسوں ہوتا رہا ہے جس کی

بين بيكها تفاكراكرائيان ندلاؤ كوتو عذاب اللي آئة كابابيكها تفاكرتم تباه موجاؤ كوادر بركبنا دوصورت سے موسكا بے ايك بركم عادت الله برقياس كركے كها يعنى بيشه موتا جا آيا ہے كه جس قوم نے نی کا کہنا نہیں مانا اور ایمان نہیں لاے اس پر عذاب آیا ای پر قیاس کرکے حضرت بیس نے کہا ہو یا یہ کہ بذریعہ دی کے آپ کومعلوم ہوا اس کی تحقیق میں طول ہے مگر یہ امر بھنی ہے کہ حضرت بونس نے وی کے ذریعہ سے بیٹیں کہا کہ بیقم عذاب سے ہلاک ہوگی جس طرح مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ

احمد بیک کا داماد ڈھائی برس کے اندرس جائے گا۔

<sup>11</sup> 

اعتائیں ہے۔ ای طرح اس کے شوہر سلطان محد کے مرنے کا وعدہ مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے اور خدا کا سچا وعدہ بتایا ہے اور اس کے پورے ہونے پرقش کھائی ہے حضرت اینس کی قوم کے ہلاکت کا وعدہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت اینس کے قصہ کو مثال میں کیوں چیش کیا جات ہے۔ مرزا قادیانی کی پیشین کوئی کو اس سے کیا مناسبت ہے خلیفہ صاحب کیا ایک موثی بات پر بھی آپ کی نظر نہیں ہے۔ اب تو جماعت مرزائیدی آئی کھوں میں سرسوں پھول جائے گی اور اگر مثل ہے تو جان لے گی کہ مرزا قادیانی کی عظیم الشان عمارت کیسی بے بیاد تھی اس سرسوں پھول جائے گی اور اگر مثل ہے تو جان لے گی کہ مرزا قادیانی کی عظیم الشان اعتراضات کیوکر رفع ہو جاتے ہیں اس کے رفع ہونے کی صورت بیان بیجئے اور چاہیے تو اعتراضات کیوکر رفع ہو جاتے ہیں اس کے رفع ہونے کی صورت بیان بیجئے اور چاہیے تو بید کیس رفات ہید ہی کہ جواب دیجئے یا اقرار کیجئے کہ صفرت یؤس کے قصے کو جواب میں پیش کرنا ماری غلطی ہے۔
میں پیش کرنا ماری غلطی ہے۔

سی اور ایر در اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے گر جماعت مردائی کی خیر خواتی جائی ہے کہ کے اس جائی ہے اس کے درکتی ہوں اور کسی ہو سے حق بات ان کے ذہمی تھیں ہو۔

فیصلہ آسانی کے دوسرے حصہ بیس مرزا قادیانی کا عظیم الثان نثان نقل کرکے میں بدیان کیا ہے کہ پیشین گوئی کرتا لینی آئندہ کی فجر دیتا اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتی کہ پیشین گوئی کرتا لینی آئندہ کی فجر دیتا اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتی کہ پیشین گوئی کرنے والا نی اور رسول یا کوئی خدا کا برگزیدہ ہے بلکہ پیش فجریاں بہت جسم کے لوگ کرتے ہیں مثلاً رمال نجوی الل فراست وغیرہ اس سے کیا ان کی بزرگ باب ہو جاتی صداقت کا عظیم الثان نثان بات محض دھوکا ہے کی برگزیدہ یا کسی رسول نے پیشینگوئیل کو اپنی صداقت کا معیار نہیں بتا تا محض دھوکا ہے کسی برگزیدہ یا کسی رسول نے جیشینگوئیل معیار بیان کیا ہے وہی غلط نہ باکر کسی کی دو ہزار بیشینگوئیل سے جا اس کی غلط نہ ہے اگر کسی کی دو ہزار بیشینگوئیل سے جا اگر کسی کی دو ہزار بیشینگوئیل سے بیس ہو جا کیں اور کوئی پیشین کوئی اس کی غلط نہ کے بعد یہ بات کیا ہے دہی معیار بیان کیا جاتے اس کے بعد یہ بات کیا ہے دہی صداقت کا معیار بیانا تھا کے بعد یہ بات کیا ہے کہ جن پیشیکوئیل کور ورزا قادیانی نے اپنی صداقت کا معیار بیانا تھا

اور جنس ایل سیانی کا نمایت علی عظیم الشان نشان تفرایا تما وه غلط دابت موئی لینی وه پیشین کوئیاں مجمع نہیں ہوئیں ان پیشین کوئیوں میں نہایت زوروار پیشین کوئی محمدی کے شوہر احمد بیک کے داماد کے مرنے کی ہے۔ اس کے لیے وو مرتبہ پیشین کوئی کی منی پہلے مرتبہ کہا گیا کہ اس لڑکی کا شوہر ڈھائی سال تک فوت ہو جائے گا تحر اس مت میں وہ

فوت نہیں ہوا۔ گار بد کہا گیا کہ اے مہلت وی گئی مگر میرے سائے اس کا مرتا ضرور ب

اگر میرے سامنے نہ مرے اور میں مرجاؤں تو میں جھوٹا ہوں۔ اس دوسری پیشین گوئی کو

حدا فيعلد آساني من نقل كيا ب اور نهايت زور س ابت كياب كدمرزا قادياني اب

متعدد اقراروں سے کاذب ثابت موتے ہیں۔ اس کا جواب اخبار بدر کے پرچہ ندکور میں استعیل مرزائی نے وینا جاہاہے اور اپی قوت علید کے بموجب اس پیشین کوئی کی سچائی

فابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر انھیں پہلے می ضرور تھا کہ اس تمہید کا جواب ویتے اور میہ ابت كرتے كر بيشين كوئى كا سيا مونا مرى كے صداقت اور بركزيدہ خدا مونے كى دليل ب جب ای کو تابت نیس کیا تو یه دکھانا که مرزا قادیانی کی یہ پیشینکوئی کی مولی محض بیار ہے۔ اب معظیم الثان فروگذاشت میان کرنے کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس معاء میں مجیب نے خامہ فرسائی کی تھی اس میں مجی وہ کامیاب نہ موے اور جس پیشین گوئی کی صداقت ثابت كرنا عاج تے اس كى صداقت ثابت ندكر سكے وائے برنا كامكى ايثال ـ اب مجیب صاحب کے جواب پرنظری جائے۔فرماتے ہیں کداحمد بیگ کے داماد کی بابت پیشین کوئی پر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب تو وہیں کا دوسرے صفحہ میں ایسا صاف موجود ہے جے س کر ہمارے مخالفوں کو شرمندہ ہونا جا ہے اور وہ جواب یہ ہے مرزا قادیانی انجام آئم م ٣٢ ك حاشيه من فرمات بير- فيعلد تو آسان ب احمد بيك كي داماد سلطان محرکو کہو کہ تکذیب کا اشتہاروے محراس کے بعد جو میعاد خدائے تعالی مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو می جموٹا موں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اور ضرور

نیملہ آسانی میں اس فیملہ کے متعلق انجام آسم سے جارقول مرزا قادیانی کے نقل کے ہیں

اگر مجیب صاحب جاروں کو بغور لماحظہ کر لیتے تو یہ جواب شاید نہ دیتے مگر مجیب نے تو ۳۲ ۳۲ کو مجی خور ے ملاحظ تبیل کیا۔ غالبًا فیملہ آسانی و کھ کر ان کے قلب میں زارلہ بڑھیا حواس درست نہیں رہ اور

جواب دینے کا تھم ہوا اس لیے بغیر سمجے ہو جھے کچو لکھ دیا۔

ہے کہ یہ وعید کی موت اس سے علی رہے جب تک کد وہ گھڑی آ جائے کداس کو ب باک کر دے سو اگر جلدی کرنا ہے تو اٹھو اور اس کو اب باک اور مکذب بناؤ۔ اور اس سے اشتہار دلاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشہ دیکھو۔ یہ جواب جناب خلیفۃ آس کے ایماء سے لکھا کیا ضرور ہے کہ ان کی نظرے گذرا ہوگا۔ اب وہ ملاحظہ کریں کہ یہ جواب کیما ہے

اس سے خود ان کوشرمندہ مونا جائے یا ان کے مخالفین کو۔ اب طالبین حق پوری توجہ سے الم حظ كريس مدرس صاحب كاليه جواب كل وجد عظط ب مجيب في نداس عبارت على غور کیا جس میں اشتہار کی شرط ہے نہ صفحہ ۳۱ کی عبارت کا مطلب سمجھا نہ عبارت منقولہ

کے بعد نظر کی کہ مرزا قادیانی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر مجیب فہم و تال سے کام لیتا تو ہرگز نہ کہتا کہ صفحہ۳۳ کا مضمون صفحہ۳ کے مضمون کے لیے شرط ہے اب غلطی کے وجوہ ملاحظہ کئے جاتیں۔

پہلی موج<sub>د</sub> اس پر خوب خور کیا جائے کہ اصل پیشین کوئی اس مقام پر مکلوحہ آسانی کے (اشتبار ١٠ جولائي مجموعه اشتبارات ج اص ١٥٨ وغيره الاحظ كيا جائه)

نکاح میں آنے کی ہے کیونکہ بار مجار مرزا قادیائی نے کہا ہے کہ وہ میرے نکاح میں آئیں

کی خواہ کنواری ہونے کی حالت میں یا بیابی جانے کے بعد۔ پیام نکاح کے وقت رکہا گیا تھا کہ اگر دوسری سے بیابی جائے گی۔ تو ڈھائی یس کے اندر وہ مرجائے گا۔ غرضیکہ وہ لڑکی بیوہ ہوگی اور بیوہ ہونے کے بعد میرے لکاح میں آئے گی اس کے بعد وہ اڑک دوسرے سے بیابی کئی مگر اس کا شوہراس میعادیش نہ مرا

اور پیشین کوئی غلط ہوئی۔ اس پر بہت مچھے شوروغل رہا۔ پھر دوسری پیشین کوئی مرزا قادیائی نے کی اور یہ کہا کہ اسے مہلت دی گئی ہے محر میرے سامنے اس کا مرنا تقدیر مرم ہے وہ ضرور مرے گا۔ اس کے مرنے کے متعلق الہامات اور پیشین کوئیاں وو طور

اس كے ب باك اور كذب آنے كا جوت تو مرزا قاديانى في ميد انجام آ مقم ص ٢٠ فزائن ج ااص ٧٠ رِ "كَلَّمُواْ بِايْلِينَا وَكَانُوْ بِهَا يَسْتَهُوْءُ وَنَ" المانظة كرليا جائه اس ليه وه كمرى تو آكئ جس میں وہ بے باک ہو کمیا باتی رہا اشتہار دلوانا یا دینا نہ کوئی شرعی بات ہے ندعذاب آنے کے لیے بیشرط

عقلاً وتقل ثابت ہوسکتی ہے اِس کیے وہ شرط پائی مگی اور پیشینگوئی کا ظهور نہیں ہوا۔ فیملد آسانی کے پہلے حصر میں اس کی تنصیل معدوالوں کے فرکور ہے۔

ہے ہوتی رہی ہیں۔ ایک تو خاص ای کے نام ہے اس کی موت کی نسبت بار بار کہا گیا ہے جس کا ذکر فیصلہ آسانی کے ص ااس ایس کیا گیا ہے۔ دوسرے متکوحہ آسانی یعنی اس کے بیوی کی نسبت بار بار نہایت تاکید ہے البامات ہوئے ہیں کہ یُردُ فیعا اِلْیُک فَلاَ مَحْوَفَنَ مِنَ الْمُمُعَوَفِيْنَ بِعِنی وہ الرکی لوٹ کر تیرے پاس آئے گی تو اس میں شک نہ کر۔ یہ البامات بھی اس کے شوہر کے مرنے کی پیشینگوئیاں ہیں کی تک لانجہ اس کے مرے تو وہ الرکی مرزا قادیاتی کے باس نہیں آئے ہیں اس کے طانے ہے نہایت بدیجی نتیجہ یہ کہ اصل مقصود اس لڑکی کا نکاح میں آتا ہے۔ اور چونکہ وہ موقوف ہے اس کے شوہر کے مرنے پر اس لئے یہ البامات کہ درہ ہیں گات کا شوہر مرزا قادیاتی کے سامنے مرے گا۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہو گئی ہیں دوجہ ہیں کہ اس کا شوہر مرزا قادیاتی کے سامنے مرے گا۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہوگئی ہی یہ بردی وجہ ہے جواب کے غلط ہونے کی نہایت بدیمی امر ہے کہ جب تاکیدی البامات ہی بتا رہے ہیں کہ اس کے شاط ہونے کی نہایت بدیمی امر ہے کہ جب تاکیدی البامات ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی شرط کیوئر ہو گئی ہے جو مرزا قادیاتی کے مرنے بھی الی شرط کیوئر ہو گئی ہے جو مرزا قادیاتی کے مرنے بھی الی شرط کیوئر ہو گئی ہے جو مرزا قادیاتی کے مرنے بھی ایس کے مرنے بھی الی شرط کیوئر ہو گئی ہے جو مرزا قادیاتی کے مرنے بھی پوری نہ ہو۔

وصری وجہ صغی ۳ فرائن ج ۱۱ م ۳ من ای احمد بیک کے داماد والی پیشین گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کداگر میں جمونا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔' یہ جملہ کس صراحت کے ساتھ با واز بلند بکار رہا ہے کہ احمد بیگ کے داماد کی موت مرزا قادیانی کی حیات میں ہوئی جائے کی کھہ جس پیشینگوئی کے پورا نہ ہونے پر مرزا قادیانی اپنے آپ کو جمونا بتا رہے ہیں وہ بی پیشینگوئی ہے یعنی احمد بیگ کے داماد کا مرزا قادیانی کے حیات میں مرنا۔ اس میں ایک شرط کیوکر ہوسکتی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک بھی بوری نہ ہو۔

مولوی اسلیل قادیانی کیا آپ نے اُردد کے اس جملہ پر بھی نظر نہیں کی اور اُس کے صرح مضمون کے خلاف ص ۳۲ بی اس کے لیے ایک شرط بتائی جس کا ظہور اُن کے

ا انجام آخم م ۱۰ الا نزائن ج ۱۱ من اینا الم حد کیا جائے ان مغول میں ایک جگه برده الله اور دو جگه انار ادو هااليك به جس سے نہايت تاكيد ثابت بوتى سے يعنى وہ الركى ضرور تيرسه پاس آئے كي۔

مرنے کے بعد تک نہ ہوا۔ غرضیکہ ای طرح صفحہ ندکور کے مضمون میں بائج جملے ہیں جن ے ظاہر ہے کہ اس پیشین گوئی کے لیے وہ شرط نہیں ہوسکتی جے مولوی قادیانی شرط بتا

رب بی مرسب کے بیان کرنے میں طوالت ب اس لئے ایک بی جملہ پر کفاعت کرتا

ہوں بعض حفرات سے میر مجمی سناہے کہ مرزا قادیائی کا میہ جملہ الہائ نہیں ہے بلکہ اجتمادی

طرف ہے آ گاونیں کئے گئے۔ ایک بات من کر جرت ہوتی ہے کہ اس جماعت میں کوئی سمجھدار نہیں ہے کہ ایک کچر باتوں کو سمجھنے اور زبان پر لانے سے روکے۔ مجھے تو اس وقت

اس سے بحث نیس ہے کہ یہ جملہ البامی ہے یا اجتہادی۔ میں تو یہ کہنا مول کس ۳۲ کا

مضمون ص ٣١ كے مضمون كے ليے شرط تبيل بوسكا۔ البته اس قدر كهه دينا ضرور سجمتا بول كرجنسي آپ فاتم الانبياء كهررب بين اوركس مرحبه كاني أميس مان رب بين كيا وه اين

صدق و کذب کو بغیر الہام کے کسی بات پر منحصر کر سکتے ہیں ادر بفرض محال اگر وہ کریں تو اییا ہوسکتا ہے کہ وہ پورانہ ہو اور طلق کے روبرواپنے کلام سے وہ جموٹے مفہریں بیر غیر مکن ہے تمام شرعی احکام سے نی کے جائی کا ثابت کرنا زیادہ ضروری ہے مرزا قادیانی کے اس کلام کو ان کی رائے اور اجتہاد سمجھ کر اس کے غلط ہوجانے کی پرواہ نہ کرنا اور اجتهادی غلطی خیال کر لینا نہایت غلطی اور کم فہی ہے اجتهادی غلطی الل علم سے احکام میں ہوتی ہے اور بیرخبر ہے'' کوئی دیندار جس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی رابطہ ہے بغیر پہنتہ اطلاع خداوندی کے الی خرزمیں دے سکتا۔ خصوصاً وہ جے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ ہو جو سیہ سجمتا ہو کہ میں عام علق کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ نہایت ظاہر ہے کہ جس طرح وہ یہ خبروے رہا ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں۔ ہیں مسیح موعود ہوں۔ ای طرح وہ اپنی صدافت

کو اس پیشین کوئی کے سچا ہونے پر مخصر بتا رہا ہے۔ پھر کیا دجہ ہے کہ اس کے ایک دمویٰ کو سچا مان لیا جائے اور دوسرے کو اس کی اجتہادی غلطی سمجھ کر اس کی پروانہ کی جائے جس سے مان کیا جائے اور دوسرے کو اس کی اجتہادی خلطی سمجھ کر اس کی پروانہ کی جائے جس

طرح کوئی صادق بغیر الہام البی مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ نیس کرسکتا۔ اس طرح کوئی فہیدہ اور سیا اپنی صدافت کو کس الی چیز پر مخصر نہیں کر سکتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ البته جموف علاك ب باك جنمي بات منافي من خوب مثل مووه ودنول متم ك وعوى ا کر سکتے ہیں اور کئے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے سامنے اس کے موت کو تقدیر مبرم کہتے ہیں

ĺ٨

ب يهال اجتباد ش غلطي مولى اور چونكه بيكولى تاكيدى أورشرى حكم ندققا الله لي خداكي

مین اس کے مونے میں کوئی شہر نہیں ہے اور نہ اس کے دقوع کے لیے کوئی شرط ہے۔ یہ ب**ات بھی بغیراطلاع خداوندی معلوم نہیں ہو**سکتی۔ آئندہ ایک قول مرزا قادیانی کا اس انجام آتھم سے تقل کیا جائے گا اس میں صاف مصرح ہے کہ بی خبر اطلاع خداوندی ہے دی گئ ہاں کے علاوہ یہ الہامات کہ احمد بیک کی بیٹی ہر طرح مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے

كى- ال كو ثابت كردم بي كداهد بيك كا داماد مرزا قاديانى ك سائے مرے كا ال صورت میں بھی اس خبر کی بنیاد الہام پر ہوئی۔ الغرض مرزا قادیانی کے کلام سے بخوبی ابت ہے کہ اس کلام کی بنیاد الہام پر ہے اس کے علاوہ یہ کلام ایبا ہے کہ کوئی مامور من

الله بغیر الهام الی كه تبین سكار اس لئے جب ايا كلام غلا موكيا تو مرزا قاديانى ك كاؤب موتے من كوكى همد ندرمار أب اس كى وجديد موكد شيطانى الهامات كو دهوك سے

دہ رحمانی سمجھ یا اس خیال پر یہ بے با کانہ دوئ کر بیٹھ کہ اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو حادے بعد مارے مانے والے اٹی بات کی چ میں کوئی بات بنا ہی دیں کے چنانچداب

ای کا ظہور ہور مائے۔ حمر منائے تبیں بنی۔ تیسری دجہ انجام آمخم ص۳۲ نزائن ج ۱۱ ص۳۳ کی عبارت جونگل کی گئی ہے اس سے

خود ظاہر ہے کہ اس کا معمون ص ۳۱ کی پیشین کوئی کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ مرزا قادیانی

احمد میگ کے داماد کے لیے ایک میعادی پیشین کوئی کا وعدہ کرتے ہیں اس شرط پر کہ وہ اشتہار دے۔ مجراس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز كري تو من جمونا موں \_" جس جمله كو ميں نے جل قلم سے تكھا ہے اسے ديكھتے وہ صاف کدرہا ہے کہ اشتہار کے بعد خدا تعالی اس کی موت کی میعاد مقرر کرے گا۔ اور میں ایک

دومری پیشین گوئی اس کی موت کے تعین وقت کے ساتھ مشتمر کروں گا جیا کہ آپ کی عادت شریف ہے س ۲۱ میں جو پیشین موئی ہے اس میں وقت کی تعین نہیں ہے صرف اس

قدر ہے کہ میرے روبرو مرے گا۔معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میعادی پیشین کوئی کے پورا نہ **موتے پر خاشین نے بہت لے دے ک**ی ہوگی اس پر مرزا قادیائی نے یہ کہا کہ اشتہار دلواؤ يس بحر ميعادي بيشين كوكى كرول كا اكر اس مرتبه ميري پيشين كوكى بورى نه موتو جمع جمونا

چیک وج بعد بی مرزا قادیانی کھیے 19

جير - اس پشين كوئى ميس عربى الهام ك الفاظ يه بين:

كذبوا بايتنا و كانوا بها يستهزئون فسيكفيكهم الله و يردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد." (اتهام آخم صحر تراس جراس السريد)

انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور شخصا کیا ان کے مقابل میں اللہ

، ہوں سے بیرے ساون کی صدیب ک اور علما کیا ان سے سام میں ملط تجھے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔ خدا کی باتیں بدلانہیں کرتیں۔

با تیں بدلائیں کرتیں۔ مجیب صاحب فرمائیں کہ اس پیشین گوئی کے اصل الفاظ یہاں کیوں قتل کتے

گئے اس کے بعد یہ بتا کیں کہ ان الفاظ سے احمد بیک کے داماد کے نبیت کیا ابت موتا ہے مارے نزدیک تو بج اس کے اور کوئی وجہ نیس موسکتی کے ص اس میں جو دعوی انہوں نے کیا ہے کہ احمد بیگ کے داماد کا میرے سامنے مرنا ضرور ہے۔ اس کی تعمد ای الہام سے كرنا منظور بينى بددكمانا جائة بي كدالهام كالفاظ سے ظاہر موتا بكدا مد بيك كا داماد میرے روبرو مرے گا آلمهام کے الفاظ سے کی طریقوں پر استشہاد ہوسکا ہے محرسب ے زیادہ ظاہر دو جملے جیں۔ (۱) ویو دھاالیک (۲) "تبدیل لکلمات الله" مین اللہ تعالیٰ نے احمد بیک کی لڑی کو لوٹا کر تیرے پاس لائے گا۔ اس کی میک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر مرے اس کے بعد وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح ش آئے الہام کے اس جملے نے بوری شہادت دے دی کہ مرزا قادیانی کے سامنے وہ ضرور مرے گا اس کے لیے کوئی شرط نیں ہے۔ دوسرا جملہ تو قرآنی جملہ ہے۔ اس میں تو کسی طرح کا **شک جیس مو** سکا اور اس جملہ نے پہلے جملہ کی نہایت تاکید کر دی کہ احمد بیک کی لڑکی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا وعدہ خداوندی اور اس کا ارشاد ہے اس کی باتمیں بدلانہیں کرتی ایک مرتبہ جو کہد دیا اس کا ہونا ضرور ہے۔ اس لئے اس اڑی کا مرزا قادیانی کے یاس آنا ضرور ے اور اس کا آنا اس پرموقوف ہے کہ احمد بیک کا داماد پہلے مرے اس الہام سے ظاہر موا كداحد بيك كا داماد مرزا قادياني كرامن مركاد الله لئ مرزا قادياني اس كمرف کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی کے اس الہام نے صاف طور سے فا ہر کرویا کہ اشتہار دینے کی شرط ص ۳۱ کے پیشین کوئی سے تعلق نہیں رکھتی۔ مجیب صاحب سے فیم

یر افسوس ہے کہ اردو کی عبارت ہے محر نہ نفس عبارت کو سجھتے جیں نہ اس کے ماقبل اور ما بعد کو د میستے ہیں اور ایک بے تک بات کہدرہے ہیں اور جواب دینے کا شوق ہے۔ مرجمیں تو خلیفہ صاحب پر افسوس ہے کہ انہوں نے ایبامہل اور غلط جواب تکھوایا اور ان کے حکم

ے لکھا گیا ہم تو انھیں کو جواب دہ سجھتے ہیں۔ یا تجویں وجم ای انجام آگم کوس ۲۱۱ سعر لی اور فاری میں ای قصر کو بیان کیا ہے

اورص ٢١٦ ميس انبيس الهامي الفاظ كا اعاده كيا ب جوابعي ص٣٢ فقل كے محة اس ك بعد کچھ شرح کی ہے میں ان کی فاری عبارت یبال نقل کرتا ہوں۔

"أن زن راكدزن احمد بيك رادخرست باز بسوية والس خواجم إورد يعنى چوتكداداز قبيله باعث تكاح اجنى بيرول شده باز بتقريب تكاح تو بسوئ قبيله ردكرده خوابد

شدور کلمات خداد وعدہ ہائے اوشور میجکس تبدیل شواند کردو خدائے تو ہر چہ خواہد آں امر بہر هالت شدنیست ممکن نیست که در حالت التوابماند" "احمد بیک کی لڑی کو تیری طرف چر لادے گا لینی وہ لڑی ایک اجنی مخص کے

نكان مين آجانے سے اپ قبيل سے باہر ہوگئ ہے محرتيرے نكاح كى وجہ سے مجراپ قبيل میں لوٹ کر آ جائے گا۔ خدا کی باتول میں اور اس کے دعدوں میں رود بدل نہیں موسکتا اور تيرا خداجو جاہے اس كا ہر حال ميں بورا ہونا ضرور ہے ممكن نبيس كداس ميں ركادث ہؤ' ''لِي خدائے تعالیٰ بلفظ فَسَيَحْفِيْكَهُمُ الله سوئے ایں امراشارہ كرد كه او وختر احمہ

بيك رابعد ميرا نيدم مانعان بسوئ من والهل خوابد كرد- واصل مقصود ميرا نيدن بود الخ" (انجام آنخم ص ٢١٦ خزائن ج ١١ص اليناً)

"اور فَسَيَحْفِيْكُهُمُ الله سے يه اشاره ب كه احمد بيك كى الركى كے تكال ميں

آنے سے جو روک رہے جیں اللہ تعالی انھیں مار کر اس لڑکی کو میرے ماس لائے گا۔ اور اصل مقصود ان کامارنا بی ہے۔"

حضرات ناظرین! اس عبارت كوغور سے ملاحظه كريں اس عبارت سے دو باتيں اظہر من الفتس ہوتی ہیں ایک یہ کرم اس میں جو کھی کہا ہے اس کی بناء الہام خداد عدی ہے محض اجتہاد نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جیب کا یہ کہنا غلط ہے کہ ص سس میں جو شرط مرزا قادیانی نے بیان کی ہے وہ من ۳۱ کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ یہ عبارت کی وجہ

ے فاہر کر رہی ہے کہ احمد بیگ کے واماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا ضرور ہے۔ اول نہایت مغائی سے کہدرہے ہیں کہ اصل مقعود خداوندی احمد بیک کے داماد کا مارنا ہے۔ یوں تو ہرایک انسان کا مرنا ایک ندایک دن ضرور ہے گر یہاں مقعود یہ کہ مرزا قادیائی کی زندگی میں مرے تا کہ اس کی بیوی ان کے تکاح میں آئے جب مقصود خداوندی ير مرا تواس كى نسبت بيكينا كداس ك مرف ك ليه ايك شرطتنى جومرزا قاديانى ك مرنے کے بعد تک نہ یائی گئی۔ اس بات کا مان لینا ہے کہ مقصود خدادندی مرزا قادیانی کی شرط سے مفتود ہو گیا۔ مگر ابھی خود مرزا قادیانی کہہ کیے ہیں کہ خدا کی باتوں کوکوئی بدل نہیں سکا اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود خداوندی کسی شرط سے مفتودنہیں ہوسکا الغرض جب مرزا قادیانی خود اس کا مرنا اصل مقصود بیان کرتے ہیں تو وہ الی شرط نبیں لگا سکتے جو اس مفتود کوفوت کر دے۔ اس سے ابت ہوا کہ مجیب نے جوم ۳۲ سے شرط تکالی ہے وہ ص ۳۱ کے مضمون کے لیے نہیں ہو عتی۔

دوم مرزا قادیانی که رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ احمد بیک کی اڑک کو میرے تکار میں لائے گا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لا تَبُدِیل لِتَکلِمَاتِ اللَّهِ لِعَن خدا کے وعدے برل نہیں کے اس سے بخوبی ابت ہو گیا کہ اس لڑی کا مرزا تادیانی کے اکار میں آنا ضرور ہے اور جب اس امر کا ہوتا بالہام خداوندی ضرور ہوا تو مرزا قادیانی کے سامنے احمد بیک کے داماد کا مرنا مجمی ضرور موا اس کیے ص ۳۲ والی شرط کو صفحہ ۳۱ کے مضمون سے متعلق كرنا غلط ہے۔ يہ مجى ياد ركھنا جائي كرجس طرح اس الهام بيس احمد يك كى لاكى كا مرزا

قادیانی کے تکار میں لانا دعدہ خداوندی بیان کیا گیا ای طرح (ضمیمدانجام القم ص ۵۳ خرائن ج ١١ص ٣٣٨) ميں اس كے شو بر ك مرنے كو خدا كا سيا وعدہ كيا ب اور چر يہمى کھھا ہے کہ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتی اور یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ میرا کہا اگر پورا نہ ہوتو میں ہر بدے برز تغہروں گا۔'' بھائیو! ذرا تو آ تکھیں کھولو جب مرزا قادیانی کے بیہ اقوال میں تو کیے ہوسکا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کے شوہر کے مرنے کے لیے الی شرط لگائی کہ جس کا ظہور ان کے مرنے کے وقت تک نہ ہوا حضرات مرزائی مید مجی سجھ لیں كه آپ نے جو اس وقت آيتيں پيش كى جيں اس غرض سے كه خدا كے سارے وعدے

22

قادیانی سے پہلے علی کہلا دیا تھا کہ احمد بیگ کے داماد کا مارنا خدا کے جھوٹے وعدول میں منجس ہے کہا ہے۔ کہا جھر کے وعدول میں منجس ہے اس لیے ہمارے مقابلہ میں ان آ یحول کا خیش کرنا ہر طرح غلط ہے۔ طرح غلط ہے۔

الغرض مجیب صاحب کے ص ۳۲ والی شرط کا تو خاتمہ ہولیا اس کا شرط کہنا تو محض فلوافئی تھا اب ایک دومری شرط ملاحظہ کیجئے جے مجیب صاحب نے اس پیرا یہ سے بیان کیا ہے کہ" میں نیس کہ اس نے شرط بوری نیس کی بلکہ انجام یہ ہوا کہ وہ بزرگ فاندان جو بانی اس کام کے تع سلسلہ بیعت میں دافل ہو گئے۔جس نے شرط تو بی تو بی بوری کر کے پشین کوئی کی صداقت ابت کر دی۔ ' سجان اللہ کیا صداقت ثابت کی ہے۔ اگرای طرح صداقت ابت موسكے و دنیا می كوئى جمونا مدى كاذب نيس مفرسكا -اس عبارت می دو دغوے میں جن کا ثابت کرنا مجیب پر لازم ہے۔ (۱) احمد بیک کے خاندان کا بڑا جو بانی فساد یعنی مرزا قادیانی کے ٹکاح میں ہارج تھا مرزا قادیانی سے مرید ہو گیا۔ یہ دعوی خود مرزا قادیانی کے کلام کے خلاف ہے کیونکہ (انجام آتھم ص ۲۱۸ خزائن الینا) من بانی فساد یا چ مخصول کو کھھا ہے۔ احمد بیک اس کی دو بہنیں اس کی ساس اور بیر جاروں انقال کر مجے۔ یانچوال مخص باتی ہے۔جس کے ہلاکت کا عکم ہو چکا ہے۔ یانچویں کا نام نہیں ککھا ہے مگر تمام قرائن اور مرزا قادیانی کی تمام بالوں پرنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یانچواں مخض بھی احمد بیک کا واباد ہان میں سے کوئی مخص مرزا قادیانی پر ایمان نیس لایا۔اس کے بعد مجی اگر مجیب کو دعوی ہے کہ کوئی بانی فساد ایمان لایا تھا تو اس کا نام ونشان بنائيس اوراس كا ايمان لانا ثابت كريس وه واقف نه مون تو خليفه قادياني بنائيس اور هيقة الوي من ١٣٣ كا جو حواله ديا ب اس من به ذكر نبيس ب البنة (هيقة الوي من ١٨٤ خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۵) میں ہے کہ احد بیگ کے مرنے سے برا خوف اس کے اقارب بر غالب آ گیا یہاں تک کربعض نے ان من سے میزی طرف عجزو نیاز کے ساتھ خط بھی کھے کردعا کرو' اس معمون کو اگر میخ مان لیا جائے۔ تو اس سے بیر ثابت نہیں ہوسکیا کہ وہ سلسلہ بیعت میں داعل ہو سئے اور مرذا قادیانی کے دعوی کو بالکل مان لیا بہت مسلمان کہلا

کر جو گیوں پنڈتوں نے پاس جا کر بخزونیاز کرتے ہیں اور ایک ہی حالت بعض ہنود کی ہے۔ پھر کیا بیلوگ داخل سلمہ ہوکر پورے مرید ہو جاتے ہیں۔ ہرگزئیس۔اس کے علاوہ بیب نے جو هیت الوق سے فلط ہو گیا ہیں ہوا اور آگر پانچاں شخص احمد بیگ کے داماد کے لینی فیاد میں سے کوئی داخل سلمہ نہیں ہوا اور آگر پانچاں شخص احمد بیگ کے داماد کے سواکوئی اور شخص تھا اور اس کا سلمہ بیعت میں آتا مان لیا جائے تو اس کے تو بہ کرنے سے سلطان محمد کی وعید کیوں ٹل جائے گی کیا مرزا قادیانی کا بیاجہاد یا الہام ہے کہ خاندان میں سلطان محمد کی وعید کیوں ٹل جائے گی کیا مرزا قادیانی کا بیاجہاد یا الہام ہے کہ خاندان میں ایک شخص کا ایمان لانا تمام خاندان کے لیے کافی ہے۔ خلیفہ صاحب اس کو بیان فرما کیں تو پھی کہا جائے۔ الغرض پہلے اس کام کے بانی کا نام و نشان بتا کر اس کا ایمان لانا ثابت

کرتا چاہے۔ پھراس سوال کا جواب ویتا چاہے۔

ہوگی۔ اس دعویٰ ہے جا اس بزرگ کے مرید ہو جانے سے شرط توبی توبی کی پوری ہوگی۔ اس دعویٰ ہے جا بہ اس بزرگ کے مرید ہو جانے سے شرط توبی توبی کی شرط کی تقریح کریں۔ پھر یہ بتا کیں کہ فائدان کے کی بڑے کے مرید ہو جانے سے بیشرط کس طرح کوری ہوگی اور پیشین گوئی کی صدافت کس طرح ٹابت ہوئی بیاتو معلوم ہے کہ پہلے مرزا تادیانی نے سلطان محمد کے مرنے اور اس کی بیوی سے ٹکاح ہونے کا اشتہار ویا تھا اس میں کوئی شرط نہتی پھر مرزا کوشرط بڑھانے کا خیال ہوا تاکہ کی وقت کام آئے۔ اس لیے دوسرے اشتہار میں عربی کا بیہ جملہ شاکع کیا۔ ایتھا المعراة توبی توبی فان البلاء علی مقبک ای بیتک و بنت بنتک (انجام آتھم ص۱۲ تراکن ایمینا) عربی کے الفاظ اور ترکیب کے لحاظ ہے تو اس جملہ کوشرط بیا میں۔ سکتے۔ ایک عورت کی جاہت کے لیے ایک جملہ ہے گر مرزا تادیانی مضمون سابق کے لیے شرط کہتے جیں۔ یعنی پہلے اشتہار میں سلطان محمد کے مرنے کی وعمد خداوندی اور اس کی بیوی کا مرزا تادیانی کے نکاح شن آنے کا وعدہ تھا غرضیکہ ایک وعمدہ کے نزدیک تو اس جملہ میں اور اس کی بیوی کا مرزا تادیانی کے نکاح شن آنے کا وعدہ تھا غرضیکہ ایک وعمدہ کے نزدیک تو اس جملہ میں جس عورت کی ہو جائے ایک ایک میں جملہ میں جس میں جس جملہ میں جس جملہ میں جس جس جس جس جس جس کے خزد یک تو اس جملہ میں جس عورت کی نور کی تو اس جملہ میں جس عورت

كى طرف خطاب ہے اگر وہ توبه كرے اور ايمان لائے تو سلطان محمد نه مرے كا اور محمد ي كا فاح مرزا قادیانی سے ہوگا۔ کوئکہ ایک کے ہونے اور دوسرے کے نہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ اس لئے شرط یائے جانے کے بعد پیشین کوئی کے دونوں جز کا بایا جانا ضرور ب كرمرزا قاديانى كے بيان سے يهمطلب غلط معلوم موتا ب كيونكه (انجام آكم مس٢١٣ و ne خرائن الیناً) میں اس جملہ شرطیہ کی شرح بیکرتے ہیں کہ اس جملہ کی مخاطب احمد بیک ك خوشدائن ب جلد ك الفاظ ك لحاظ س يركبنا ببت مح ب كونك خطاب مي وبى انت الا ميا ب جوعورت كے ليے خاص ب اور اس كے بعد جو لفظ عقبك آيا بان كم معنى مرزا قاديانى بي اورنواى كے ليتے بي اور اس سے مراد احمد بيك كى بوى اور بي متاتے میں۔ الہام کے الفاظ اور مرزا قادیانی کے اس بیان سے ثابت مواکہ جملہ شرطید کی المباحد بیک کی خوشدامن ہے۔ مر بعد کے الفاظ سے بیمی معلوم ہوا کہ اس کی بینی اور نوای پر بلا ہے اس لیے اس بر بھی مبعا توبہ کا تھم ہے مگر ان تینوں میں کی نے توبہیں کی اب جواس شرط کی اصل خاطب تی اس نے تو شرط پوری نیس کی اور ندانہوں نے جو جوا ے وعید کیوں مُل می اور شرط کیے بوری ہوگی ذرا ملاحظہ کیا جائے کہ شرط کی خاطب تو احمد يك كى خوشدامن بـ يهر الركوئي فحض ان كاغير بالفرض ان يے كوئى واسط بهى ركھتا ہو اس کے ایمان لانے سے بیشر طائس طرح یوری ہوسکتی ہے جبیا کہ مجیب قادیانی دعویٰ کر رہے ہیں اور اس پر لطف یہ ہے کہ پیشین گوئی کی صداقت کا بھی دعوی ہورہا ہے۔ بھلا یہ تو فرمائے کہ اگر بقول آپ کے یہ ایک پیشین کوئی ہے جس میں ایک وعدہ خداوندی اور ایک وعید ہے او اگر شرط کا بورا ہونا تسلیم کر لیاجائے۔ تو بھی پیشین گوئی کے بورا ہونے کے لیے ضرور تھا کہ محمدی مرزا قادیانی کے نکاح میں آتی جب اس کا ظہور نہ ہوا تو معلوم ہوا كريشين كوئى خداكى طرف سے نديمى ورنداس كے دولوں بر پور بوت اور مرزا قادیانی اس قدر رسوانہ ہوتے ایک جزے پورانہ ہونے سے ثابت ہوگیا کہ دوسراج جو

پورا ہو گیا وہ اتفاقیہ ہوا الہام خداوندی نہ تھا کیونکہ یہ دونوں ہر ایک بی الہام کی شاخ ہیں اگر دہ الہام ہے تھی تو اس کی دونوں خبریں کچی ہوتیں۔ الحاصل الہام کے جموئے ہوئے کے لیے دونوں کبر کا سچا ہونا میں ہوا۔ اب اس پیشین کوئی کی صدافت ثابت نہیں ہوئی۔ ہر کا سچا ہونا ضرور ہے گر یہ نہیں ہوا۔ اب اس پیشین کوئی کی صدافت ثابت نہیں ہوئی۔ مرزا قادیانی (انجام آتھم ص ۲۱۸ خزائن ج ااص ۲۱۸) میں کھتے ہیں کہ خدا اپنے قول کو باطل نہیں کرتا اور اپنے ملہموں کو رہوانہیں کرتا ہے اور یہاں تو مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق خدا کے بہت قول باطل ہو گئے اور محمدی کے نکاح میں نہ آنے سے مرزا قادیانی کہ بہت چھ رسوا ہوئے۔ اب چند مریدوں کا نہ ماننا اور آفاب روثن کی چک سے انکار کرنا اس وائش کے زو کیک لائق توجہ نہیں ہوسکتا بلکہ مرزا قادیانی کے قول سے ثابت ہو گیا کہ اس پیشین گوئی کو جو عرصہ دراز تک البام خداوندی کہا گیا نے غلط تھا اور مرزا قادیانی ملم منا کسی سے انکار کرنا قادیانی اور ان کے مریدین پائی گئی گئی کے نواح مرزا قادیانی مواندی کہا تھا اذل تو وہ شرط نہیں پائی گئی کئی کے نواح نظر کر لی جائے اور مان لیا جائے کہ شرط بوری ہوگئی تو بھی پیشین گوئی کی میدین کوئی کے بیات کہ شرط بوری ہوگئی تو بھی پیشین گوئی کی میدین کوئی کی میشین کوئی کی میدین کوئی تو بھی پیشین کوئی کی میدین کوئی کی میدین کوئی کی میدین کوئی کی کئی کی میدین کوئی کی میدین کوئی کی میدین کوئی کی میدین کوئی کوئی تو بھی پیشین کوئی کی کھیں۔

میں نے اس زبردتی میں مرزا قادیانی کو بھی شریک کیا ہے کیوتکہ وہ بھی (تمہ هیقة الوی م ۱۳۲ خرائن ج ۲۲ م ۵۵۰) میں لکھتے ہیں کہ ظیور نکاح کے لیے بیشر طبقی جس کا ذکر ایمی کیا گیا اور جب وہ شرط پوری کر دی گئی تو نکاح شج ہوگیا یا تاخیر میں پڑ گیا بیز زبردتی یا بدحوای ملاحظہ کی جائے اس کلام کا حاصل بید ہوتا ہے کہ ظبور نکاح کے لیے جو چیز شرط تھی جب پوری ہوگئی اور پائی گئی تو مشروط لیمی نکاح فیج ہوگیا لیمی جاتا رہا اب خلیفہ قادیان فرما کیں کہ توبی کوشرط کہنا اور پھر اس کے پورا ہوجانے سے نکاح کا می میں ہوجانا زبردتی یا بدحوای نہیں ہوتو کیا ہے۔ شرط کے پورا ہوجانے سے شعروط کا ظبور جو جانے سے مشروط کا ظبور جانے بیاں اس کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ شرط کے پورا کو جانے سے مشروط کا علیور جانے ہوتا ن روق کیا ہے۔ شرط کے پورا کو جانے سے مشروط کا علیور جانے ہوتاں اس کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ شرط کے پورا کر دیتے سے مشروط کا علیہ ہو

میا۔اس لئے میں نے دریافت کیا ہے کہ بیکی شرط ہے کہ اس کے بائے جانے سے مشروط ند پایا میا مرزا قادیانی کے اس قول کی غلطی کے وجوہ فیصلد آسانی کے حصر میں بیان کئے ہیں۔ یہ بیان تو اس تقدیر پر ہے کہ جملہ توبی توبی کوشرط مان لیا جائے مرمرزا قادیانی کے الہابات ادر ان کے صرت یانات سے کتے ہیں کداتھ بیک کے داماد کے مرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوسکتی۔ مرزا قادیانی کے سامنے اس کا مرنا ضرور ہے اہل بصیرت اس پیشین مولی کے الفاظ کو اور اس کے مررسہ کر ربیانات پر نظر کر کے انساف سے فر مائیں کہ اس پھین گوئی ٹی صداقت بغیر اس بات کے کہ احمد بیک کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے مرے کیونکر ثابت ہوسکتی ہے اور ایک شرط اس میں کیونکر ہوسکتی ہے کہ اس کے بورا مونے سے اس کی موت مل جائے۔ اس سے سملے جو بیان جدید شرط کے باطل کرنے میں كيا كياب دواس كے ليكافى ب كر كرر آكاه كيا جاتا ب (١)انجام آئقم كم ص ١٠٠ الاش نہایت عی تاکیدوں کے ساتھ مرزا قادیانی سے وعدہ خداوندی ہے کہ احمد بیك كى لڑی تیرے تکاح میں آئے گی۔صفی فدکور کھول کر ملاحظہ کیجئے کدس طرح سے اور کیسی کیسی تاكيدول سے پائد وعدہ كيا مي ب اور يقين دلايا ہے كداتھ بيك كى لڑكى تيرے فكاح ين آئے گی۔ اگر اس کے لیے کوئی شرط ہوتی تو اس طرح ایسے پختہ اور علین وعدے برگز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر یہ پیشین کوئی اور ایسے پانتہ وعدوں کا بورا ہونا ہندوستان کے شریفانہ برتاؤ کے لحاظ سے بغیر سلطان محد کے مرے نہیں ہوسکا تھا۔ اس لیے ضرور ہے اس شرط کو آپ غلط تعلیم کریں کیونکہ اس جملہ کوشرط کہنا مرزا قادیانی کامحض خیال ہے وہ جملہ بلحاظ اینے الفاظ اور معنے کے شرطنہیں ہے۔

(۲) ای انجام آتھم ص ۲۱۹ فزائن ایننا میں مرزا قادیانی کا البام ہے۔
یردبنت احمد الی بعداہلاک المانعین الح لینی بانعین نکاح کے ہلاک کرنے کے
بعد احمد بیگ کی لڑک تیرے نکاح میں آئے گی۔ اور اصل مقصود ان بانعین کا ہلاک کرنا
ہے۔ کہتے جتاب ہے یا تیں کی کے ایمان لانے سے کیے پوری ہوجا کیں گی۔ اور اصل

مقصود خدادندی کیوکر بورا ہو جائے گا۔ مرزا قادیائی کے اس البام اور اس بیان کو بچا مان کر احمد بیگ کے داماد کی موت کے لیے کوئی ایکی شرط نمیش ہوسکتی کہ اس کے بورا ہو جائے سے اس کی موت شل جائے۔ مجیب پکھوٹو مفٹل کو دفل دیجئے اور خدا سے ڈر کر کیئے کہ اس پیٹین گوئی کی معداقت کیوکر ثابت ہوگئی۔

(٣) ص ٢٢٣ انجام آمقم عن هم كها كراحد بيك كداد كى موت كوت كهد رب بي اس كي نقل عقريب آتى ب-مرزا قاديانى كابدكام يقيني طور س شهادت ديتا بكدوه مرزا قاديانى كسائف مركاس عن كوئى شرط فيس ب

ہے دروہ اور یاں سے سات سرا کا میں مون کو این فرائے ہیں کہ شل بار بار کہتا ہوں کہ اس بیشکول داباد احمد بیک تقدیم مرم ہے اور ص ۱۹۳۳ میں بھی اے تقدیم مرم کہا ہے۔ جب احمد احمد بیک کے داباد کی موت کو مرزا قادیاتی بار بار انقدیم مرم کہدرہ ہیں۔ تو پھر اس جب احمد احمد بیک کے داباد کی موت کو مرزا قادیاتی بار بار انقدیم مرم وہی ہے جس میں کوئی شرط اور تعیق شرط ہوتا کیا معتی ۔ اللی علم کے زددیک تو تقدیم مرم وہی ہے جس میں کوئی شرط اور تعیق شدیم مرم ہوتا کیا معتی ہیں ہیں گوئی شرط اور جب وہ تقدیم مرم ہوتا کیا میں شرط بیان کی صاحب اس میں شرطین کسی بتاتے ہیں۔ جب وہ تقدیم مرم ہوتا ہی میں شرط بیان کی ہا اس میں شرطین کی ہا اس کی جات کا جواب ظیفہ قادیان دیں گے میں تو اس قدر کہتا ہوں کہ مرزا قادیاتی کیام میں ایک تحالف بہت ہیں ان کی عادت تو میں ہوتی ہے کہ دی معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع میں تا گیا زور سے ایک بات کہد دی سے معلوم ہوتی ہے کہ جس موائی ہواں کو بیا تھا کہ احتراش کے دفت بات بیا دیا کوئی فیرمکن بات ٹیس ہے چتا ہے اب بین طور سے مشاہدہ ہور ہا ہے کہ تمام دنیا کے نزدیک یقینا ان چھین گوئیل کا ظہور ٹیس ہوا۔ اور اطانیہ طور سے کاذب ہو کیل گر

النوش حفرات ناظرین فور فرمائی کہ جیب نے جو پیشین گوئی کے لیے دوسری شرط کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بیرا ہوئے سے پیشین گوئی کی صدافت

ابت ہوتی محض فلط ہے کیونکہ بددہ پیشینگوئی ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہو سکتی۔ حاصل کلام مرزا قادیانی کے متعدد اقوال سے آ فآب کی طرح ردثن ہو گیا کہ احمد بیگ کے داماد کے مرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوستی کداس کے بورے ہو جانے سے پیٹین مولی کی صداقت پائی جائے اور بغیر شرط کے مرزا قادیانی کا بیمقولہ ہے کہ للس

پیشین کوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے اور اگر میں جمونا ہوں تو پیشینگوئی پوری نہیں مولی اور میری موت آجائے گی۔ (انجام آئم من ۳۱)

اور میجی کہا تھا کہ اگر میں پیشینگلوئی پوری نہ ہوتو میں ہرایک بدے بدر تفہروں گا۔'' اب ساری دنیا پر روشن ہو گیا کہ مرزا قادیانی مر گئے اور یہ پیشین گوئی بوری نہ ہوئی

اس کیے مرزا قادیانی اپنے متعدد افراروں سے ملکہ اپنے الہام کی رو سے کاذب ثابت ہوئے۔''اس کا کوئی جواب ٹیس ہوسکتا''

اب خلیفتہ اسکے فرمائیں کہ آپ کے جمیب کے جواب سے کے شرمندہ ہونا

چاہے آپ کو یا آپ کے خالفین کو۔ خدا سے ڈر کر منصفانہ جواب دیجئے گا۔ علیم صاحب آپ مائیں یا نہ مائیں مگر اس میں شبر نہیں کہ فیصلہ آسانی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ واقع

میں آسانی فیصلہ ہے کسی کی مجال نہیں کہ اسے رو کر سکے۔ اس کے بعد میں مرزا قادیانی کا وہ قول آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں جس سے جار باتیں نہایت روش ہیں۔

ایک مید که احمد بیک کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا ضرور ہے۔ دوسری یہ کہ مرزا قادیانی اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار کہتے ہیں اور اس پر سخت فتم کھاتے ہیں۔ تیسرے یہ کسرزا قادیانی کا بیقول اجتہادی نہیں ہے بلکہ اس کی بناء الہام پر ہے۔

· چوتھے یہ کہ ص ۳۲ میں مجیب نے جوشرط لگائی تھی وہ بھی مرزا قادیانی کے اقرار

ے ان کی حیات میں بائی تی۔ اب حعرات مرزائی مستعمیں کھول کر اور حواس ورست کرکے مرزا قادیانی کا

کلام ملاحظه کریں اور اپنی جانوں پر رم کھا کر صداقت کو اختیار کریں اور یقین کر لیس کہ

مرزا قادیانی بلا شک وشہہ اپنے اقراروں سے بموجب کاذب میں۔مرزا قادیاتی نے پہلے احمد بیگ کے داماد کے نہ مرنے کا ذکر کیا ہے لینی ڈھائی سال کے اندر وہ کیوں نہیں مرا اس کے بعدایے سامنے اس کے مرے کونیٹی طور سے تم کھا کر بیان کرتے ہیں۔ ثم ما قلت لكم ان القضية <sup>ل</sup>على هذا القدرتمت والنتيجته الاخرة هي التي ظهرت. وحقيقته البناء عليها ختمت. بل الامر قائم ً على حاله. ولا يرده احد باحتباله. والقدر قدر مبره من عند<sup>2</sup>الرب العظيم. وسياتي وقته. بفضل الله

الكريم فوالذي بعث لنا محمد المصطفى. وجعله خير الرسل و خير الورى ان هذا هلى فسوف ترى. وانى اجعل هذا البناء معيار الصدقى اوكدبي. وما <sup>ع</sup> قلت

الا بعد ما انبئت. من ربي وان عشيرتي سيرجعون مرة احرى الى الفساد. ويتزايدون في الحبث والغاد. فينزل يومئذ الامر المقدر من رب العباد.

لارادكاقضے ولا مانع لما اعطے. وانی اراهم. انهم قدما لواالی سیرهم الاولی

وقست قلوبهم كما هي عادة النوكي. ونسوايام الفزع. و عادوا الى التكذيب

والمطغوى. (انجام آبخم ص ۲۳۳ نه ۴۳۳ نزان ایناً) لے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ احر بیک کا داماد جو اس مدت عیں موت ہے

ے نے حمیا تو بیرخیال نہ ے کا بلکہ وہ وعید بدستور قائم ہے وہ کمی وجہ سے روتبیں ہو کرنا کہ وہ فی گیا آب وہ اس وقید میں نہ مرے گا بلکہ وہ وقید بدستور قائم ہے وہ کی وجہ سے رد نہیں ہو سکتی اور عقریب اس کا وقت آتا ہے۔ خدا کی ہم جو پچھ میں کہتا ہوں۔ بدش ہے میں اسے اپنے صدت یا کذب کے لیے معیار قرار دیتا ہوں لینی اگر اس بیشینگوئی کا ظہور ہوتو میں سچا ہوں اور اگر نہ ہوتو میں

جمونا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ خدا سے اطلاع پا کر کہا ہے۔ ع عبارت کے ہرایک جملہ پر فور کرتے جائے کہ ہرایک جملہ اس شرط کو غلط بتا رہا ہے جے مجیب نے بیش کیا ہے۔ دوسرا جملہ کہتا ہے کہ سلطان محمد کی موت بہرحال قائم ہے تیسرا جملہ کہتا ہے کہ وہ کی

كرد كے سے ردنين ہو كئے اگراس نے ليے دہ شرط ہوتی جو مجيب لكھ رہے ہيں تو اس كارد كرنا مشكل ند قا اور جیب کے خیال کے ہوجب اس کا رد ہو کمیا چوقے جلد میں اے تقدیر مرم کہتے ہیں اور تقدیر مرم میں کوئی شرط میں ہوسکتی پانچویں جلد میں اس کے وقت کو قریب بتاتے ہیں اگر شرط کرتے تو ایسا ند کہتے۔

پھرسب سے زیادہ تو یہ جلکہ ہے جس میں وہ اپنے صدق و کذب کا معیار بتا رہے ہیں اب بدفرہائے کہ معیار کس شے کو بتا رہے ہیں وہ تو بجر اس کی موت کے اور پھھٹیل ہے لین سلطان محمد کا میرے سامنے مرتا مرے صدق کی معیارے چراس میں ایک شرط کو کر ہو عتی ہے کہ ان کی موت تک پاری ند ہو۔ ید چوتھا جملہ صاف داالت کرتا ہے کہ احمد بیگ کے داماد کے موت کی نسبت جو کچھ انجام

سے یہ چوقا جملہ صاف دالات نرتا ہے ندائم بیت سے دور سے رہ اس اس اس کے تبایت آتھ میں جملہ نے نہایت آتھ میں اور آٹھویں جملہ نے نہایت محراحت سے اس کا فیملد کر دیا کیونکہ صفحہ قدکور کے مضمون کو مرزا قادیاتی الہامی بتاتے ہیں۔ مسراحت سے اس کا فیملد کر دیا کیونکہ صفحہ قدکور کے مضمون کو مرزا قادیاتی الہامی بتاتے ہیں۔

ومن احصم او بعد اران ک ارب سرب الرب الرب المن الله الله طرف سے نیس کہا ہے بلکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

اس جلد کا فاری ترجمه مرزا قادیاتی نے اس طرح کیا ہے من نگفتم الا بعد ازال که از رب خود ع

خدا کی طرف سے مجھے اطلاع دی عنی ہے۔

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے بعض جملے موٹے تکم سے لکھے ہیں تا کہ خالفین کوان جملوں کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ میں نے ای طرح ان کونقل کیا ہے اور ناظرین سے کہتا موں کہ جو جملے موٹے قلم سے لکھے مجھے ہیں ان میں زیادہ غور کریں۔ اور جہال جہال میں نے خط مھینچ کر ہندسہ دے دیا ہے انھیں جملوں سے دو جار باتیں ثابت ہوتی ہیں جن کا ذکر میں نے عبارت سے پہلے کیا ہے الل علم حضرات کے لیے اس قدر اشارہ کافی ہے۔ البته تم علم لوگوں کے لیے اس قدر لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی خبر وے رہے

ہیں کہ میرے کئیے کے لوگ عفریب فساد پر آ مادہ ہونے دالے ہیں اور خبافت اور وحمنی میں پہلے سے بھی زیادہ ہو جائیں مے اور پھر اس حالت کا نہایت قریب ہونا اس طرح بیان کیا کہ گویا الی حالت ان کی ہوگئ اب اس میں شبنیں ہے یہ تین جملے ملاحظہ موں۔

ا..... انهم قدما لواالي سيرهم الاولي. لفظ ان ادر قد لا كر اور اس جملے كوجلى قلم سے لكھ كر اس كا يقين ولاتے جي كه

انہوں نے اینے پہلے عادت کی طرف عود کیا۔ ۲..... وقست قلوبهم.

لعنی "ان کے ول بخت ہو گئے" تیسراجملہ یہ ہے:

٣..... وعادوا الى التكذيب والطغوى.

لینی جس طرح پہلے سرکٹی اور تکذیب کرتے تھے اب ٹ**کر** کرنے گئے۔ یہ کلام

٣,

نہ کتاب اللہ میں اس کا ذکر ہے خدا تعالیٰ نے وعمید کو محرین کے لیے صرف عناد و مکذیب پر مخصر رکھا ہے اور بدیر میں عشل بھی بھی کہتی ہے کہ وعید کے ظہور کے لیے مکذب کانی ہے کاغذ کے برچوں پر لکھ کر شائع کرنے کی برگز ضرورت نہیں ہے۔ الفرض پیشینگوئی کے بورا ہونے کے لیے مجیب نے جو شرط ص ٣٢ ہے بیان کی تھی وہ یائی گئی اس کیے ص ٣١ کی پیشین گوئی کا ظبور مونا چاہے تھا کر اس کا ظبور نہ موا اور مرزا قادیانی این اقرار بموجب کاذب ثابت ہوئے اور اگر مجیب کا بدخیال ہے کہ اشتہار سے مراد وہ معمولی اشتہار ہے تو اس کی سخت طلعی ہے کیونکہ اگر وہ مرزا قاریانی کو مقدس نبی مانتا ہے تو اسے ضرور ہے کہ ان کی روش ا مطل انبیاء کی سی سیجے اور جو وہ کہیں اور کریں وہ مطابق کتاب اللہ کے ہو اور یہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ اشتہار کے معنی وہی ہوں جو ہم نے بیان کئے ہیں اور اگر مجیب کو ا پنی بات پر اصرار ہوتو ہم بے تال ہے کہیں گے کہ خدا کے وعید کی بندے کے فضول شرط کے مقید نہیں ہو سکتے وعید کے ظہور کے لیے فقلا اٹکار و تکذیب ہونا جا ہے اس لئے ہم نہایت استحکام سے کہتے ہیں کہ اگر وہ پیشین گوئی بالہام خداوندی ہوئی تھی تو اس کا ظاہر مونا ضرورتها اور جب دنیا پر ظاہر مو کیا کہ اس پیشینگوئی کا ظہور نہ موا یعنی احمد بیک کا داماد نہیں مرا بلکہ اب تک موجود ہے اور مرزا قادیانی کئی برس ہوئے کہ تشریف لے گئے اور عالم برزخ میں ﷺ کیے اس لئے بالیقین معلوم ہوا کہ وہ الہام ربانی نہ تھا اور مرزا قادیانی کا یہ کہنا سیح ہو گیا کہ اگر میں جمونا ہوں تو یہ پیشینگوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔'' مضمون نگار کھنے ہیں کہ معترضین جواب دیں کہ کیوں انہوں نے سلطان محمہ ہے اشتہار ٹیس دلایا'' مدس صاحب جواب طاحظہ کریں۔ مرزا قادیانی کے كذب كا أنيس كالل یقین ہو کیا تھا آب زیادہ تجربہ کی ضرورت ندری تھی اس کے علادہ خوب تجریبہ ہو گیا تھا کہ مرزا قادیانی کے وعوے اس مجم کے مواکرتے میں اور جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو باتم منا كر نال دينے بين اور ان كے مريدين خوش مو جاتے بيں۔ پھر اشتبار ولوانے كا كيا فائده-مسلمان تو خوب تجربه كر يك بي البيل تو ضرورت نبيل ربى ان ك معتقدين ان کے سامنے کیسی بن فلا اور مہمل بات منا دیں۔ وہ ماننے کے لیے تیار رہے ہیں اس احمہ بیک کے داماد کی نسبت پہلے پیٹین کوئی کی گئی کہ وحالی برس کے اندر مرجائے گا جب وہ ندمرا اور یہ پیشین کوئی فلط ثابت موئی تو مرزا قادیانی نے کس قدر عل مجایا ہے اور بخداے علیم س قدر جموئی باتیں بنائی ہیں کہ خدا کی بناہ خلاصداس کا بدے کہ چونکہ وہ اپنے خیر ك مرنے سے بہت بريتان موكيا اوررويا اور كر كرايا اور اس نے توب كى اس ليے اس كى وعيد كل عنى جس طرح حصرت اينس في ابني قوم سے وعيد بيان كي تھى اور ان كے رونے اور رجوع کرنے پر وہ وعید کل کئی تھی۔مرزا قادیانی نے اس کو اس قدر طول دیا اور وفتر سیاہ كيا كداس كا اندازه بم اس وقت بيان نيس كر يكة \_محر الل علم وسيع النظر حضرات جان سكتے جيں كه وه باتيں محض غلط اور بناوث كى تعيى ـ بغير ايمان لائے فقط خوف سے يا دلى خیال سے (اگر ہوا بھی ہو) وعیر نہیں کل سکتی اس بر قرآن مجید اور حدیث سمجے دونوں شاہر ين \_قرآن مجيد على صاف ارشاد ب لا يُوكْهَا مُسناعن الْقَوْم الْمُجُرِمِينَ (يوسف ١١٠) مجرموں سے ہمارا عذاب للنا نہیں ہے۔مكر نبوت بردا مجرم ہے اور جب اس كے ليے كوئى وعيد بيان كردى كى توجب تك وه مجرم ہے يعنى ايمان نيس لايا اس سے وه وعيد نيس لل علق کیونکہ یہ وعید اس کے لیے عذاب اللی ہے اور مموجب ارشاد خداوندی عذاب اللی مجرم ے اُل جین سکتا۔ عذاب ال جانے کی صورت صرف یکی عی کہ وہ ایمان لے آئے اور اس رمول کو مان لے جس کے اتکار سے عذاب اس پر مسلط ہوا ہے۔ اس کے موا اس کے رونے وجونے سے عذاب نہیں ٹلآ 'صحیح بخاری ج مص۵۱۳ باب من بھٹل پرر میں ہے كدربول الله عليه في امير بن خلف ك مارے جانے كى پيشين كوئى كى تھى اور اس كى وج سے امینہایت خوف زدہ موگیا تھا چانچہ بخاری کے یہالفاظ ہیں ففزع للالک امیه فزعا مبدیدا محراس کی وجہ سے وہ وعیر تبین تلی اور پوری مو کر رسی۔ اگر احمد بیگ کے داماد کو چم خیال موا موگا تو ای قدر امید کو خیال موا۔ اس سے زیادہ خیال کرنے کی کوئی مجمد جس کے فلطی میں کچھ شبہ نہیں ہے اور اس کا بین جوت یہ ہے کہ اگر خوف و ہراس ہے اس کی اسی حالت ہوگئ تھی جیسی مرزا قادیانی نے بیان کی ہے تو طبی اقتضاء یہ تھا کہ ب افتیار وہ مرزا قادیانی کے پاس آ کر توبہ کرتا اور بیت کر لینا محراس نے تو کس وقت ایا نہ کیا بلکہ اب تک وہ ان کا منکر اور برا کہنے والا موجود ہے یہ بدیمی جوت ہے کہ احمد بیگ

نہیں ہے اور جو کچھے زور تحریر اس بات میں مرزا قادیانی نے دکھایا ہے وہ محض غلط باتیں ،

کے داماد کو بچر معمولی رنج وغم کے اور پھھے نہیں ہوا۔ اور بالفرض اگر ہوا بھی تو اس سے عذاب نہیں مل سکنا عذاب للنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے (۲) حضرت بوس کی مثال

س س

دینا محض غلط ہے کیونکہ ان کی قوم کے لیے ہیہ وعید کسی وقت نہیں کی حمی کہ کہتم ہلاک ہو جاؤ

عے احمد بیک کے داماد کی نسبت صاف کہا گیا کہ ڈھائی برس کے اندر مرجائے گا۔ حفرت بنس کی قوم سے اگر کہا گیا تو اس قدر کہ عذاب آنے والا ب مین عذاب کے آنے سے انہیں ڈرایا گیا تھا اس وعدہ کا ظہور یقنی طور سے ہو گیا لینی عذاب آ میا اور انہوں نے اس کا معائنہ کیا اس کے بعد دہ قوم ایمان لے آئی اور معزت بوش کے چلے جانے سے نہایت پریشان ہوئی۔ اور غریب سے لے کر باوشاہ مک نے اپنی عابری اس قدر ظاہر کی کہ کیڑے اتار کرناٹ بہنا اور چالیس روز تک یا مجھے کم میدان میں روتے رہے۔ معرت يۇش كو تلاش كيا ادران يرايمان لاے اس لئے الله نے ان ير رحم كيا۔ جب وہ ايمان لے آئے تو مجرم ندرہے اس وجہ سے عذاب ٹل عمیا مگریہ خوب خیال رہے کہ جس قدر وعمید کی می تقی اس کا ظہور ہوا۔ اس میں کوئی شک وشرفیس ہے۔ یہ وعید بر رُزمیں تقی کہ وہ لوگ عذاب سے ہلاک ہوں گے۔ الغرض جو بات ٹل مٹی اس کا وعدہ نہ تھا اور جس کا وعدہ تھا اس کا ظہور یفینی طور سے موا۔ اب مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ خوف کی وجہ سے وعید کی پیشین گوئی میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے اور اس قول کو خدا اور رسول کی طرف منسوب کرنا اور

اجماعی عقیدہ بنانامحض غلط ہے۔ خلیفہ قادیان بتا کیں کہ بیعقیدہ اجماعی کہاں سے تابت ہوتا ہے اور خدا و رسول کا کلام کونسا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعید کی پیشین گوئی صرف خوف سے مل جاتی ہے یا وقت معینہ سے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے قرآن کی کسی آیت میں یا سیم حدیث میں البيل وكها تير م نے تو آيت وحديث دولول سے اپنا دعوى ابت كرويا۔

الحاصل احمد بیک کے داماد کی نسبت یہ پہلے پیشین گوئی بقیبنا پوری نہ ہوئی مگر

مرزا قادیانی نے اس کے بورا نہ ہونے کا اقرار نہیں کیا ادر جموٹی باتوں کا ایک طوفان اٹھا ویا اور خاص مریدوں نے بھی انہیں غلط باتوں یر بجز آ منا کہنے کے کسی وقت اس کی محقیق کی طرف توجه بھی نہ کی۔ اس طرح اگر وہ اشتہار دیتا اور پھر بھی نہ مرتا تو ایسے ہی باتیں بنانے سے کون روک سکیا تھا۔ جیسے پہلے بنائی تھیں ان تجربوں کے بعد اشتہار داوانا فضول تھا۔ اس کے خبیں دلوایا۔ اب میں ای یر کفایت کرتا موں ایما تدار حق پیند معرات کے لیے اس قدر مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لیے کافی ہے ان کے مریدوں کی عقب برتو ایا بردہ برا ہے کہ بدیمی بات کا بھی انکار کررہے ہیں۔مکوحہ آسانی ان کے تکار میں نہ آئی۔ احمد بیک کا داماد ان کی پیشین کوئی کے مطابق ندمرا۔ اس وقت تک زندہ موجود ہے۔ اور چر لکھ رب بیں کہ دونوں پیشین کوئیاں بوری موسئیں۔ (معاذ اللہ) پر اس اندجر کا کیا ٹھکانا ہے اعموں کو آ فاب کی روشنی کس طرح دکھائی جائے۔مولوی استعیل قادیانی مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں۔ تیرے لکاح کی پیشین گوئی۔سلطان محمد کے وعیدی موت کی پیشینگوئی کو۔ (مرزا قادیانی نے) ایک ہی پھین گوئی قرار دیا ہے۔'' کیجئے جناب سلطان محمد کا مرنا۔ اوراس کی بوی کا مرزا قادیانی کے تکائ میں آٹا ایک چیز ہے یا ایک خبر ہے دوئیس ہیں جو دو چیزیں بدیمی طور سے علیحدہ علیحہ ہجم کی آ تکھ سے عقل کی نظر سے دونظر آتی ہیں۔ ہر ایک انسان انہیں دو چیزیں مجھتا ہے انہیں مرزا قادیانی ایک تنا رہے ہیں اور مرید اے مان رہے ہیں۔ قادیانی مولوی مرزا قادیانی کے وہ اقوال اور الہامات جن سے یہ دونوں پیشین موئیال علیحدہ علیحدہ بین طور سے معلوم ہوتی ہیں آپ کے پیش نظر نہیں ہیں بکر و ثیب والی پیشینگوکی کو یاد کیجئے۔ یااحمد الدخل انت وزوجک الجنہ والے الہام پر نظر كيجد (انجام آمتم كم مع ٢٠ ' ١١ خزائن الينا) والے البام پرغور كيج يهال تو احد بیك كے داماد كا نام و نشان محى نہيں ہے اور احمد بیك كى لڑكى كے نكاح كى نسبت يہ البامات بین اور خدا کا وعدہ بلکہ اس کا عبد ہے مرزا قادیانی سے کہ وہ تیرے نکاح ش آئ كى جس كى نسبت كها حميا ب " أنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَلاَ تَكُونَنُ مِنَ الْمُمُتَوِيْنَ (انجام آ محتم ص ١٠٠) اور مرزا قاد ياني كا وه كالل يقين بهي آپ كو ياد موكا كه جب عدالت ش سوال کیا حمیا ہے۔

ل یہ پیشین کوئی ادر الہام بھی انجام آتھم میں ہے۔

۲

مرزا قادیاتی اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہیں کہ سلطان محد کی بیوی کوہم تیرے پاس لانے والے ہیں اس کام کوہم کرنے والے ہیں تو فک کرنے والوں میں ہرگزنہ ہو

کہ آپ کو امید ہے کہ تکاح ہوگا اور مرزا قادیاتی نے اس کے جواب بس کیا تھا کہ امید کیسی جھ کو آو یقین کال ہے کونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اب قادیانی مولوی قرما کیں کہ جس کی نسبت بتاکید کہا گیا کہ ہم اس کے کرنے والے جس اور پھر اس میں شک وشبہ کرنے کی نسبت بتاکید کہا گیا کہ ہم اس کے کرنے والے جس اور پھر اس میں شک وشبہ کرنے ی ممانعت کی آئی وہ بھی کہ محمدی بیلم مرزا قادیانی کے نکاح میں آئیں گی مجراس کی مداقت ابت موكل مراى يقين كالل كاظهور مواجو عدالت كروبرد كما ميا تما؟ ذرا مبل کر جواب دیجئے۔ پھر یہ پیشین کوئی اور احمد بیک کے داماد کا مرنا ایک کیسے ہو کیا ہوش میں آ کر مناہے۔ قادمانی مولوی یہ جو آپ دو پیشین گوئیوں کو ایک کرتے ہیں اور دونوں میں ادعام دیتے ہیں بینیس ہوسکا۔ عمری بیکم کا مرزا قادیانی کے لکار میں آنا اور اس کے شوہر کا مرنا ایک واقعہ کس عاقل کے نزد یک نیس بوسکا اور ند ایک پیشین کوئی کے اور اور ند ایک پیشین کوئی کے اپرا اندھر نہ مچاہے۔ بداہت کا افکار نہ سیجئے بہت اچھا ہم آپ کے اس اندھرے کو بھی قطع نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے متعدد وجوہ سے روٹن کرکے دکھا دیا کہ احمد بیگ کے داماد والى پيشين كوكى ميس كوكى شرط ميس موسكتى۔ اور اگر شرط كو مان ليا جائے تو وہ شرط بورى نیں ہوئی پھر وہ پیشین کوئی پوری کیے ہوئی۔ آخر می جھے یہ کہنا ہے کہ مدرس صاحب آپ نے بہاں تو احمد بیک کے داماد والی اور منکوحہ آسانی والی دونوں پیشین کوئیوں کو اپنے خیال کے ہموجب پورا کرکے دکھا دیا اور اپنے کروہ کوخوش کردیا۔ تکرید بات بتائی کہ جب یہ پیشینگوئیاں پوری ہو گئیں تو خدائے قدوش کی خلاف وعدگی کے فبوت میں آپ نے آيت يُصِبُكُمُ بَعُصَ الَّذِي يَعِدُكُمُ. كيول بيش كى اوراس مقدس زات مس عيب لكا-، کو کیا ضرورات پیش آئی۔ اس سے پہلے تو آپ نے اس قتم کی آیتیں بھی پیش نہیں کی تھیں۔ اس کے سوا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے جناب مرزا قادیانی (تمتہ هیقد الوى ص ١٣٣١ فرائن ج ٢٢ ص ٥٤٠) من لكد يك بين كد متكودة مانى كا تكار في موكيا. یا تاخیر میں بر کیا محرآب فتح شدہ تکان کواپ مرشد کے خلاف جوڑنا جا جے ہیں۔ یہ آپ كومعلوم مولًا كدمروا قادياني نے اى كے جواب من آيت يَصْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيْضُتْ بِمِي يَيْنِ كَ بِهِ جَس كا حاصلِ يدب كه آسان برفاح موا تفام ريكر الله تعالى في اے مو کر دیا۔ چر اس موشدہ تکاح کو خلاف مرضی خداوندی آپ ثابت کرنا جا ہے ہیں۔ غرضیکد آپ کے جواب پر اعتراضول کی ہو چھاڑ ہو عتی ہے ذرا سجھ کر بات کہئے اور خدا سے ڈریئے صرف اپنی بات بنانے کے بیچیے نہ پڑیئے اور اللہ تعالی عالم مانی العمدرو \_

جاتا ہے۔ محرآ پ نے اس جواب کوشاید بہند نیس کیا۔ مجھے بخت افسوں یہ ہے کہ مریدین ك تقاضون ك بعد خليف ك دربار س اليه جوابات شالع موت بي جس كا غلا مونا توڑے علم دالا بلک محبت یافت جائل بھی معلوم کرسکتا ہے۔ خلیفد صاحب اس میں کوئی فیہ نہیں ہے کہ بیہ تینوں میشینگو کیاں مرزا قادبانی کی غلط ٹابت موٹیں۔ یعنی احمد بیک کی لڑگ کا مرزا قادیاتی کے نکاح میں نہ آنا احمد بیگ کے داماد کا نکاح کے روز سے دُھائی برس کے اندر نہ مرنا کھر تیسری بیشینگوئی کے بعوجب مرزا قادیانی کی حیات میں اسکا نہ مرنا۔ اس لئے مرزا قادیانی مقتصاتے نص عظمی قرآن مجید کے کاذب ثابت ہوئے۔ اس کے جواب کے لیے آپ کو ساری عمر کی مہلت دی جاتی ہے۔ جس جواب کی حالت اس مختضر رسالہ میں دکھائی گئی ہے۔ بیخلیفہ قادیان کے دربار سے لکا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ے کدان پیشین گوئیوں کے فلط موجانے کوان کا دل ضرور مان چکا ہے۔ مراب بات کی ع ب اور الی بدیمی بالوں سے الکار کرنے سے بیدمطلب ہے کہ عوام مخرفہ جائیں۔ ان کے خوش کرنے کے لئے کچھ بات بنا کر یہ کہد دینا کافی ہے کہ پیشین کوئی پوری ہوگئے۔ الفرض میرزا قادیانی کی وہ پیشین کوئیاں فلط قابت ہوئیں جن کو انہوں نے ا بنی صداقت کا معیار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آگر اس کا ظہور نہ ہوتو میں کا ذب ہوں جب ان کا ظہور نہ ہوا تو مرزا قادیانی اپنے اقرار کے بموجب بالیقین کاذب ثابت ہوئے۔اب جوت پندسچانی کے طالب ہیں وہ غور فرمائیں اور انجام کا خیال کرے سچائی کو ہاتھ سے نہ

#### والله الموفق والمعين وهو يهدى الى صراط المستقيم ومن يضل لله فلا هادي له

ان كيسوا ببت پيشين كويول كا غلط مونا الهامات مرزا (مولغد ثناء الله امرتسريٌ) يس لكها كيا ہے اور برسوں سے وہ شائع ہے جواب کے لیے انعای اشتہار بھی ہے مرکسی کی ہمت آج تک جواب ويين كى ندموكى بلكداس كےمولف مولوى ثناء الله صاحب امرتسرى اعلانيه كهدرب إلى كدمرزا قاديانى كى پیشیکوئوں کی نبعت ہم سے مناظرہ کر لیا جائے مرکوئی سامنے نیس آتا۔ مرزا قادیانی کے سامنے مولوی صاحب قادیان ای غرض سے مکے تھے کہ پیشینگوئیوں کی پڑتال مرزا قادیانی کے مقابلہ میں موجائے مگر

مرزا قادیانی سامنے نہ آئے۔ ہای جمہ رسالوں میں لکھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی ساری پیشینگوئیاں

پوری ہوگئیں اس بے شری کا کیا محکانا ہے۔ ع رمالد کے شروع ش مید نس قطعی فقل کیا عمیا ہے۔

## ضرورى اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا **﴿ماہِنامه لولاك**﴾ جو قادیانیت کے خلاف

رانقذر جدید معلومات پر مکمل دستادیزی ثبوت ہر ماہ مهیا کرتا

ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط کیک

مدروپیه منی آر ڈر بھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرمائے۔

رابطه کے لئے ناظم دفتر ماهنامه لولاك ملتان

دفتر مر كزيه عالمي مجلس تحفظ ختم نبور

حضوري باغ رودُ ملتان



#### ممده و نصلي على رسول الكريم

برادران اسلام دسوی صدی کی ابتدا می سید محد اجو نیوری نے ہند میں امام مهدی

ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور تیرہویں صدی کے درمیان میں علی محم<sup>ع</sup> بابی نے ملک فارس میں يمي وحوي كيا۔ اور دونوں مرعى بہت كچھ كامياب موئے۔ اور اب تك أن كے مانے والے موجود ہیں۔ چود ہویں صدی کی ابتدا میں مرزا غلام احمہ قادیانی نے پنجاب میں بید دعویٰ کیا مرزا قادیانی کواینے ووے کی اشاعت میں نہایت آسانی اور عافیت اس وجدے مولی کہ وہ ایک آزاد گورنمنٹ کی حکومت میں رہے تھے کی بات سے کوئی اُن کا رو کنے والا ند تھا۔ اشاعت کے اسباب بھی اس وقت میں بہت کچھ مہیا ہیں چران کے طرز تحریر نے کال علاے دیدار کوان کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ اس لیے انیس اس قدر کامیابی ہوئی جو اس وقت ریمی جاتی ہے۔ مرزا قادیانی نے ایج دوے کے شوت میں اپنی پیشین کوئیاں پیش کی بیں ان میں دو پیشین گوئیاں بہت ہی معتم بانشان بیں جن کو مرزا قادیانی نے اسپنے دوئ كا نهايت عقيم الشان نشان بتايا ب وه يد (١) كه احد بيك كى لاكى مرت لكاح ش اس کا حال بدید مهدوید میں مولانا محد زمال خال مرحوم شاججاندری حیدرآ بادی نے لکھا ب ناظرین اسے ضرور ملاحظہ کریں اور مرزا قادیانی کی حالت سے ملائیں۔ ع اس کا محصر حال حافظ عبدالرحن امرتسرى نے اسپے سفر نامد ميں اور فدب الاسلام كے آخر مي لكھا ب يديمي لكما ب كداس فرقد ف اعتبول شام معر امريك بميئ ركون يس المي وقعت عاصل ك

ہے۔اب جو حضرات مرزا قادیانی کی کامیابی پر فریفتہ ہوئے ہیں انہیں فور کرتا جا ہے کہ مرزا قادیانی کو ایسی کا میانی تبیس ہوگی۔

آئے کی اور (۲) سلطان محد اس کا شوہر میرے روبرومرے گا۔ ان دونوں پیشین گوئیوں کا چ جا بیس برس سے زیادہ مرزا قادیانی نے نہایت زور کے ساتھ کیا ہے اور عنق طور پر اُن ك ظميورك لي وعدة خداوتدى بتايا ب اوراس قدرتا كيداوريقين س اس وعو كوبيان کیا ہے۔جس سے زیاوہ تاکید اور یقین ولانا نہیں ہوسکنا محرفضل خداوندی بدہوا کہ بد رونول پیشین کوئیال غلط ہو کئیں اور ان کی زبان سے ان کے دعوے کا فیصلہ ہوگیا۔ اور ان

المعنی میں میں میں ان کی حالت کو اظہر من الفنس کر دیا۔ یہ وقت تھا کہ جنہوں نے الفاق کے جنہوں نے الفاق کے جنہوں نے الفاق سے الفاق کے الفاق کی الفاق کے الفاق کے الفاق کے الفاق کی الفاق کے الفاق سے علیحدہ ہو کرحق کے بیرو ہوتے مگر انہوں نے ایسا ند کیا بلکہ مرزا قاویانی کی حمایت میں

(جو دراصل ملس کی جماعت ہے) خدائے قدوس پر الزام لگانے لگے اور بید کئے لگے کہ خدا تعالی نے ان سے وعدے کئے تھے محر بورے ند کئے اور خدا تعالی کی وعدہ ظافی کے جوت

میں قرآن مجید کی آیتی پیش کرنے کی اور اس پردہ میں مخافین اسلام کو مدد دیے گا۔ چنانچہ اخبار بدر قادیان مطبوعہ ۸ اگست ۱۹۱۲ء میں ایک مضمون لکلا ہے اس میں دو آسیں پیش کی ہیں۔ (١) يُصِبُكُمُ لِهَعُضَ الَّذِي يَعِدُكُمُ (٢) قَالُوا يَانُونُ ۖ قَدْجَادَلْتَنَا (الخ) قَالَ إنَّمَا يَاتِينُكُمُ مِهِ اللَّهُ إِنْ هَآء ان آيُول كُلْقُل كرك صرف اس قدر دريافت كيا ہے كہ قرآن مجید کی بیرآیتی ہیں یانہیں۔ اس کی تشریح مطلقاً نیس کی کدان آجوں سے ان کا اس آبت کے اور یہ ذکر ہے کہ فرقون نے معرت موی کے قل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک فض ای کے قریبیل میں یا اس کے مروہ میں تھا تمر ہوشیدہ طور سے ایمان نے آیا تھا اس نے جایا کہ فرمون کو اس ادادے سے باز رکھوں اور اس طرح سمجھانا شروع کیا کہ تو ایسے تھیں کو مارے کا جو اللہ کو اپنا روردگار کرتا ہے اور تہارے پاس مکی نشانیاں لایا ہے اچھا ان نشانیوں کو نہ مانو تمہیں افتیار ہے مگر تُہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں کہ وان یک کاذبا فعلیہ کلمیہ وان یک صادفاً بصبکم بعض الذی بِعدکم لینی اگر مول '' جمونا ہے تو جموت کا دبال اس پر پڑے گا ادر آپ جاہ ہوگا

تيرے مارنے كى ضرورت كيل ب- اور اگر ي به قواس كے وعدول كا ظبور كھ تو موگا۔ ب كه وہ بيشيده موكن فرعون كے سامنے اليا لفظ بولا جو زوستنىن تھا لينى اس كے معنى بعض كے بعي تے اور کل کے بھی نہایت قرین قیاس ہے کہ وہ ایبا لفظ اس لیے بولا کہ میں بچا بھی رمول اور عام ماورہ کے لحاظ سے فرعون کے مزاح کے بالکل برطلاف بھی ند ہوتا کدوہ میری بات کا خیال کرے قرآن جيد مي اس ك لفظ كا ترجد بعض كياميا- بس كمعنى عام مادره (باتى ماشيدا كل صلى بر) مدعا كيوكر ثابت موا۔ اس ليے ہم بھى اس قدر كہتے ہيں كرآ يتي قرآن مجيدكى ہيں مگر ان سے اس كا مجوت ہرگز نيس موتا كر اللہ تعالى وعدہ خلافى كرتا ہے اس قدوس كى ذات اقدس اس عيب سے پاك ہے اور ہم اپنے وقوے كے فيوت مثل قرآن مجيدكى آيتي پيش كرتے ہيں جو ہمارے دقوے كے فيوت ميں نصوص قطعيہ ہيں۔

( 1 ) وَبَنَا وَالِيَا مَا وَعَلَتَنا وَالْكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيْعَادَ ( آل عران ١٩٣) ال روردگار جو تونے ہم سے وعدہ كيا ہے وہ ہميں عنايت كر اس ميں شرفييں كو تو وعدہ خلافی فيس كرتا \_

قَيْن كرتار (٣) حَتَّى يَاتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادُ (رسا٣) اس كاماصل

بھی وہی ہے جو مہلی آیت کا ہے۔

(٣) فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ ـ (ايرايم ٣٤) الله بات كا خيال مجى دل من ندلاكداللدائية رسولول سے وعدہ خلافى كرتا ہے اوركى وقت اسى وعدے يا وعید کو پورائیس کرتا۔ بعنی ایسائیس موسک یہاں نہایت تاکیدے تابت کیا گیا کہ الله تعالی ( گذشته صفح كا حواله) بن اور بي اور جين وقت دوسر من بن بلي بولا جاتا به يين كل كم معن بل تغییر روح المعانی میں اس کے جوت میں کی شعر لکھے ہیں۔قرآن مجید میں اس کے کلام کا ترجمہ کر دیا گیا اور ایبا لفظ لایا گیا جس کے دونوں معنی کلام حرب میں جیں اگر چہ ایک معنی متعارف اور عام بیں اور دوسرے معنی میں اتفاقا کسی وقت بولا جاتا ہے۔ جب بیالفظ دونوں معنی کے لیے آیا تو اس آ بت سے بیہ ابت نہیں ہوسکا کہ خدا کے سارے وعدے اورے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ جماعت سرزائیہ کہ رہی ہے۔ افسوں یہ ہے کدوہ اتنا بھی میں بھتے کہ یہ کیے بوسکا ہے کدموی کو بچا مان کر یہ کہا جائے کدان کے اکثر وعدے اور وعيد تو جھوتے ہوں مح محر بعض سيچ ہوں مے كيونك اگر بيمنى موں تو جھوتے اور سيچ ميں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسے مخص کو کوئی سچانہیں کمہ سکتا جس کی اکثر باقیں جمونی ہوں۔ اور فرحین کا مقابل انہیں سچان مان کر سمجما جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو جماعت مرزائیہ مجھی ہے مگر چنکہ آیت میں بعض کا لفظ آیا ہے اس لیے جماعت مرزائیہ اپنے الزام دفع کرنے کے لیے فعت غیر مترقبہ میں اور خوشی میں آ کر آیت کے معنی بیر خیال کر لیے کہ خدا بعض وعدے پورے کرتا ہے سب میں كرنا مكر أبيس سادے قرآن مجيد پر نظر كرنا جاہے۔ ديكھيں كد قرآن مجيد مي كتني آيتي بيں جن سے تطعا اور یقینا ابت موتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ یا وعید خلاف تیس موسکا۔ اس کے تمام وعدے سے موسے بیں چند آیتیں بہال تقل کی جاتی بین-الیے تصوص قطعید کے موسے موسے کوئی ذی علم سمی آیت سے خدا کی

وعده خلافی ثابت نہیں کرسکا تنزیمدربانی میں اس آےت کی دوسری توجید میان کی ہے وہ عام فہم زیادہ ہے

بالخصوص اين رسول سے وعدہ خلافی نہيں كرتا۔ يه آيت اس مدعا مل نص قطعى ب كدمرزا قاویانی مامور من الله اور خدا کے رسول نہ سے کونکہ جس بات کو مرزا قادیانی نے نہاےت

(٥) اَلاَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَّلٰكِنَّ اَكُثَرَالنَّاسِ لاَيَقْلَمُونَ (لِيْس٥٥) آكاه مو

سیا ہے بھی خلاف نہیں ہوسکتا۔ جاؤ کہ اللہ کا وعدوسیا ہے (اس بی سم کی وقت جموث کا شائبہ نبیں موسکا) لین اکثر لوگ

(م) فَاصْبِوْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ (روم ٢٠) صبركراس من شبرتيس كدالله كا وعده

نہیں جانے۔ آئیں میں سے جماعت مرزائی مجی ہے کئے خلیفہ قادیان بدقرآن مجید کی آیتی ہیں یا نہیں اور ہیں تو اس باب میں نص قطعی ہیں یا نہیں کہ اللہ تعالی کے وعدے ب كو ضرور ماننا برے كا۔ ان نصوص قطعيد نے يہ مى خابت كر ديا كد جو آيتي آپ نے

ہے موتے میں اس کا وعدہ کوئی خلاف میں موتا؟ اگر آپ قرآن کو مانے ہیں تو یہ مجی چیں کی بیں ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ بیں۔ وہ مرزانی جو خلیفہ قادیان کے پاس رو کر اس پیشین کوئی کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ وہ نکاح بمنسوخ ہوگیا اور اپنی بے علمی ے یہ کتے ہیں کہ کیا سخ آیات کا فہوت قرآن شریف سے ٹیل ما۔ افول یہ ب کہ تھیم نورالدین وہاں موجود ہیں اور ان سے بیٹیس کیتے کہ فٹخ اگر موتا ہے تو احکام میں موتا ہے اخبار میں جمیس ہوتا۔ پیشین کوئیاں خبر ہیں اور ایسی خبر ہیں کہ وعدہ خداوندی ہے ان کو شغ سے کیا واسطہ اگر چھ ایمان ہے تو ان آجوں پر غور کریں۔ خدا پر عیب نہ لگائیں۔آنوں کے بعد مضمون نگار نے معرت بہل کی پیشین کوئی کو پیش کیا ہے جس کو مرزا قادیانی نے اپنے لیے بدی سر بنا رکھا ہے مگر بیخت مفالط ہے۔ حضرت بونس کی

كوكى پيشين كوكى غلافيس موكى نه وعدة معيد على كلد حضرت يونس في الى قوم س یہ پیشین گوئی ہرگزنہیں کی تھی کہ خدا تعالی تنہیں ہلاک کرے گا البتہ اس قدرِ کہہ کر قوم کو

ڈرایا تھا کہ اگر ایمان نہ لاؤ مے تو عذاب آئے گا۔ جب انہوں نے نہ مانا تو بموجب ان

پنتہ وعدۂ خداوتدی بار بار کہا ہے وہ پورائیس موا۔

مرزا قادیانی کی پیشین کوئی می تھی کہ محمدی میرے نکاح میں آئے گی اور اس کا شوہر میرے،

كے كہنے كے عذاب آيا۔ اس كا جوت قرآن مجيديس بـ محروه عذاب كـ آثار و كيمت عی ایمان لے آئے اس لیے عذاب کل ممیار غرضیکہ جو پیشین کوئی کی تھی وہ پوری ہوئی۔

روبرومرے گا۔ اس کا ظبور نہ ہوا۔ چرحطرت بوٹس کی پیشین گوئی سے اس کا جواب کس المرح موكيا - فاعصووا يا اولى الابصار - احمد بيك ك داماد كانست جويتين كول فلا مولی اس کا ایک اور جواب جیب نے دیا ہے۔اس کا مامل بدے کدانجام آمخم کے صفحہ ٢٦ كى ما ير جواحر افل كيا كيا ب اس كاجواب إى كے صفحه ٢٧ شى موجود ب وہ يدكدا حمد بیك ك داماد كى موت كومرزا كاديانى فى مشروط كيا ب اس ك دياكاندادر كذبانداشتهار وسيع ير وه شرط اس في يوري ليل كى اس في مشروط فيس يايا حميا- اب حق بهند معزات میب کی مبارت بھی یا حق ہوتی ملاحظہ فرمائیں۔ بیسلہ آسانی میں صرف انجام آعم کے صفہ ١١١ كى عا يراحر إن فين كياميا مكد مني ١١١ وصني ١١١ وصني ١٢٣ وهيمد انجام التم كم ك مني ۵۳ کی جگه کی عبارت مثل کرے احتراض کیا ہے اور برایک جگه کی عبارت سے ایک جداگانہ بات پیدا موتی ہے جو جیب کی فلطی کوروٹن کرتی ہے سب کو طاکر دیکھنا بائے تاک پوری مالت معلوم ہو۔ اس کے بعد مقر ۳۲ کے معمون کو دیکنا جاہیے جیب نے ایسا فیل كيار اب شل صرف (انجام أهم ص ٣١ فزائن اليناً) كل عبارت آ يكي رورو بيش كرتا مول طاحظه كرك انساف فرمايج وه يه ب-"(١) ش بارباركتا بول كدلس پيشين كوئي داماد اجمہ بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ (۲) اور اگر میں مجمونا ہوں تو یہ پیشین کوئی بوری نہ ہوگی اور مرى موت آ جائے كى۔ (٣) اور اگر ش سيا مول تو خدا تعالى اسے يكى ايدا ي يوراكر ي گا جیمیا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیشین کوئی پوری موٹی (م) جو بات خدا کی طرف سے منبریک ہے کوئی اس کوروک جیس سکا۔" مرزا اور یانی کی عبارت کے بیا جار جیلے ہیں۔ ہر ایک جملہ جیب کے جواب کو ظلم بنا تا ہے۔ پہلے جملہ کا مطلب سے ک والا واحمد بیک کا مير عدام من تقديم ب اورتهام الل علم جان إلى كالقديم مرم والى بجس من کوئی شرط فیس موتی اس کا مونا برطرح ضرور مونا ہے۔ اس کے خلاف جیب قادیاتی اس کے لیے اسی شرط مناتے ہیں جس کا ظہور مرزا قادیانی کی موت کے بعد تک نہ ہوا۔ دوسرے جملہ میں مرزا کادیائی نہایت صفائی سے سلطان محد کے شعرتے کو اسے جولے ہونے کی طامت ما رہے ہیں اور کہدرے ہیں کداگر ش مرجاول اور وہ شمرے توشل

جونا ہوں۔ ہمائد دما فور کرد کہ اس من ایکی شرط کو کرمکن ہے کہ مرزا تادیائی کے مرزا تادیائی کے مرزا تادیائی سے اس کا قبور در ہواس جملہ کی روسے اگر مرزا تادیائی سے اس کو اس کا

مرنا مرزا قادیانی کے روبرو ضرور ہے۔ تیسرے جملہ میں وہ صاف کدرہے ہیں کہ جس طرح اتھ بیک اور آ تھم میری پیشین کوئی کے بموجب میرے سامنے مر کئے اس طرح اتھ بیک کا

وللوجعي ميرے سائے مرے گا۔ اس ميں اگر كوكى شرط كى جائے تو يدكام فلا موجائے گا

چوتے جملہ میں کہدرے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کی موت خدا کی طرف سے تغمر چک ہے

كيكك ده ال كي طرف سے تقديمبرم باس ليے است كوئى شرط يا كوئى دوسرى بات دونيس

كر عتى اس كى زياده تشريح كے ليے انجام أتم كاسفي ٢٢٣ خزائن الينا و يكنا جا ہے۔

پیشین گوئی میں شرط نہیں ہوسکتی پھر آپ کے محبت یافتہ آپ کے بائی کے رہنے والے

اکی بات کول کمدرے ہیں جے مرزا قادیانی کے کلام کا ہر جملہ فلط بتا رہا ہے۔ ای طرح بقیہ مبارتوں کا حال ہے کہ ان کا مجمی ہر ہر جملہ کہتا ہے کہ اس پیشین کوئی میں ایک شرط بر رائیس موسی جو مرزا قادیانی کی موت تک پوری نه مولطول کلام کا موف ب ورندیس سب کو بیان کرے دکھا دیتا۔ اب انجام اہم ص۳۲ کی عبارت کو بھی و کیھتے ہے جیب فرط متا رہے ہیں اور اینے مخالف کو شرمانا جاہتے ہیں صفحہ ندکور کی اوّل عبارت یہ ہے۔''احمہ بیک کے داناد کو کھو کہ تکذیب کا اشتہار دے چھراس کے بعد جو میعاد خدا تعالی مقرر کرے ا كراس سے اس كى موت تجاويز كرے تو ميں جمونا مول۔ "بير عبارت تو نهايت صفائى سے تاری ب کر صفحہ ۳ میں جو پیشین گوئی ہاس کے لیے بیشر طالبیں ہے بلکہ خالفین کے مل كرنے كى وجد سے ايك اور ميعادى يشين كوئى كرنے كا وعده كرتے بي كوئد ساف کہ رہے ہیں کہ اشتہار کے بعد خدا تعالی جو میعاد مقرر کرے اس سے اس کی موت اگر تجاوز كري تويس جويا مول ـ " يعنى جس طرح بس نے پہلے اس كى موت كے ليے وُ حالَى سال کی مت مقرر کی تھی اب اشتہار کے بعد پھر کوئی میعاد مقرر کروں گا۔ اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جموٹا ہوں۔ افسوس ہے کہ الی ساف عبارت کا مطلب مجیب علا مجمد رہے ہیں۔ الحاصل صفحہ ۳۱ و۳۷ دونوں کی عبارتیں مجیب کی علطی کو متعدد طریقوں سے ماہر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ای صفحہ ۳۲ میں بیفن کوئی کے اصل الفاظ مرزا قاویاتی نے ام کی این مثل فسیکفیکھم الله ویردها الیک. الابدیل لکلمات الملمدان الفاظ کے یہاں تقل کرنے کی کوئی وجہ نیس موعتی بجو اس کے کہ سخہ ۳۱ کے

اب ظیفہ قادیان فرما کیں کہ یہ جار جملے کیسی شہادت دے رہے ہیں کہ اس

مضمون کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان محمد کی بیوی کا میرے یاس آنا تینی میرے نکاح بل آنا ضرور ہے کیونکہ وعدہ خدادندی ہے اور خدا کی بات بدل نیس عتی اس لیے اس کے شوہر کا مرنا اور میری پیشین گوئی کا بورا ہونا میری زندگی میں ضرور ہے اس لیے سلطان محمد کے مرنے کے لیے وہ شرطنہیں ہوسکتی جو مجیب بیان کر رہے ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی کے کلام سے مجیب کی تلطی کی چھ دیمیس بیان کر دی سکس مارسخد ۳ کی عبارت سے اور ددمنو ۳۲ کی عبارت ہے۔ کہتے مجیب صاحب اب کے شرمانا جا ہے آ پ کو یا آپ کے خالف کو؟ اس کے علاوہ اگر مجیب فیصلہ آسانی کو دیکھتے تو اس جواب کے فلط مونے کے اور بھی وجوہ أنيس خود مرزا قادياني كے كلام سے مطنے مكر افسول ب ك حضرات مرزائی ان تحریروں کونہیں و کیھتے جو محض ان کی خیر خواہی کی نظر ہے لکھی گئی ہیں اور سسی نے پچھ دیکھا تو محض سرسری طور سے جواب دینے کے خیال سے۔ انساف اور حق طلبی سے بحث نہیں۔ مجیب کے اس جواب سے یہ حالت روشن ہور ہی ہے۔ وہ فیصلہ آسانی کے پہلے حوالہ کو دیکی کر جواب لکھنے ہیٹھ گئے۔ نہ اس پیشن موٹی کے متعلق عبارت میں خور کیا۔ نداس عبارت میں جہال ہے وہ شرط نکالتے ہیں اور نداس کے بعد و یکھا اور جواب لکھنے بیٹھ گئے افسوں تو یہ ہے کہ خلیفہ قادیان الی بے تکی با تمل کھواتے ہیں اور ان کے روبرولکھی جاتی ہیں کیا تقاضائے ایمان و ہدایت یہی ہے؟ اب اگر مجیب قادیائی کی قوت ا کیانی فیصلہ آسانی دیکھنے کی برداشت نہیں کرسکتی تو انجام اٹھم کا صفحہ ۲۰ سطرے سے صفحہ ۲۱ کی سطر مستک دیکھیں جس میں نہایت تا کیدول کے ساتھ مرزا قادیانی کے میان کے موافق خدا تعالی کا پنتہ وعدہ بلکہ عہد خداوندی ہے کہ سلطان محمد کی بیوی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ جس میں کہا ہم اس کے انا کتا فاغلین. فلا تکونن من الممترین جب مرزا قادیانی سے ایسا پاند عهد خدا کر رہا ہے پھر مرزا قادیانی کے ایمان کا عصفایہ کب موسکا ب كدسلطان محد ك مرفى ك لي الى شرط لكائين جوان ك مرفى ك وقت تك بوری نہ ہو کیونکداس کے مرنے کے بعد وہ نکاح ٹس آئے گی۔ پھر صفحہ ۲۱۲ سطر ۲ سے آخر تك ملاحظه كرير بس بس ثاح كروك والول كامار والنا اصل مقعود خداوتدى بيان كيا ہے۔ روکنے والوں میں اس وقت بڑا روکنے والا اس کا شوہر تھا۔ اس المام کے بعد مرزا

قادیانی وہ شرط نہیں لگا سکتے جمے مجیب بیان کر رہے ہیں اس کے بعد صفحہ۲۲۳ ،۲۲۳ پر خور كرين جس ميں برايك جمله كهدر ہاہے كه سلطان محمد كا مرنا الدياني كے روبرو برطرح ضرور ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہوسکتی۔ اور اگر شرط تھی تو پوری ہوگئ۔ الحاصل ان میں ے ہرایک عبارت نہایت قوی دلیل ہے کہ اس پیشین گوئی میں کوئی شرط نہیں ہو عمل ملکہ سلطان محمر کا مرنا مرزا قادیانی کے روہر و بموجب اس پیشین گوئی کے ضرور ہے مگر افسوس بیہ ہے کہ مجیب قادیانی جب صفحہ ۳۲ کی صاف اردو عبارت نہ سمجھ تو ان حوالوں کی عربی عبارت کیا سمجھیں مے۔ مگر خدا کے لیے خلیفہ قادیان طاحظہ کرکے انصاف کریں اور اپنی جاعت کو سمجائیں کہ ایک بے تک باتی نہ کریں۔ خدا سے ڈریں۔ اس کے بعد مجیب قادیائی ان دونوں پیشین کوئیوں کی صداقت ایسے طور سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی مقل و قہم پر حمرت ہوتی ہے اور ان جوابوں کا نمونہ روبرو ہو جاتا ہے جو گذشتہ کذاب اپنے الزاموں کے جواب میں دیا کرتے تھے کیونکہ ایسا نہیں ہوسکنا کہ کوئی حجوثا مرمی اینے الراموں كے جوابات ندوك كركم كهنا اس ضرور ب- اب اس كو سجعنا كدكيما كها ب اى كا کام ہے جس کو اللہ نے عقل کے ساتھ انساف پندى عنايت كى ہے اور خدا سے ڈرتا بھى ہے۔ مجیب لکھتے ہیں کہ انجام یہ موا کہ وہ ہزرگ خاندان جو باتی اس کام کا تھا سلسلہ بیعت میں داخل ہوگیا جس نے شرط او بی او بی اوری کر کے پیشین کوئی کی صداقت ابت کردی۔'' مر بیمن غلط ہے احمد بیگ کے خاندان میں کوئی بزرگ ایا نہیں تھا جو باتی فسادیعنی ہارج نکاح ہواور پھروہ مرزا قادیانی کا مرید ہوگیا ہو۔ اگر مجیب کو دعویٰ ہے تو اس کا نام و نشان متائے حقیقہ الومی کا حوالہ اگرچہ خلط ہے تمریہاں اس کے حوالہ سے کام تبیں چاتا۔ ثابت سیج مرزا قادیانی نے (انجام آئقم کے صفحہ ۲۱۸ فزائن ن ۱۱ص ۲۱۸) میں پانچ مخصوں کو بانی نساد بتایا ہے اجمد بیک کو اور اس کی ساس کو اور اس کی دو بہوں کو۔ پھر تکھا ہے کہ یہ جاروں مر بچے ایک باقی ہے جس پر موت کا تھم ہو چکا ہے۔ کہتے جناب اب کون باقی ہے جسلہ بیت میں داخل ہوگیا آب اس سے قطع نظر کرے کہنا ہوں کہ جملہ توبی توبی کو اگر شرط مان لیا جائے تو مجی کسی بزرگ خاندان کے مرید ہو جانے سے شرط پوری نہیں ہوسکتی کیونکہ مرزا قادیانی انجام آتھم اور هنیقة الوی میں اس جلہ کا مخاطب احمد بیک کی ساس کو کہتے ہیں جب شرط احمد بیک کی ساس سے کی گئی تو کسی غیر معلوم بزرگ

خاندان کے مرید ہو جانے سے وہ شرط کو کر پوری ہوئتی ہے شرط کے بوری ہونے کے لي ضرور ب كه جس سے خطاب ہے جس سے شرط كى كئى ہے وہ لوب كرے اور ايمان لائے مگر وہ مرتے وم تک ایمان ٹیس لائی پھر شرط کے پورا ہونے کی کوئی وجہ ٹیس ہے۔ اب ہم اس گرفت سے بھی درگذر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دو پیشین گوئیوں کے لیے بیشر طائقی لینی احمد بیک کی لڑکی کا مرزا قادیانی کے نکاح ش آتا اور اس کے داماد کا مرتا ان دونوں پیشین کوئوں میں ایک وعدہ خداو شدی ہے اور دوسری وعید ہے اب اس جملد کی شرط ہونے کے بی معنی ہوسکتے میں کداگراہے بورا کردیا جائے لین جنہیں توبہ کے لیے کہا **گیا** ہے وہ توبہ کرلیں تو وعدۂ خداوندی کا ظہور ہو اور وعید مل جائے مگر اس شرط کے پیدا کر ریے سے دعدہ خداوعری کا ظبور نیس موا اور وہ الرکی مرزا قادیانی کے تکار میں نہیں آئی اس لیے یقیباً معلوم ہوا کہ وہ الہام بناوٹ تھا اور پھراس کے بعداس شرط کا اضافہ بھی اس مسلحت سے تھا کہ کسی وقت کام آ وے اور جواب دینے کی مخباکش رہے اگر وہ سچا الهام تھا تو اس کے دونوں جز کا بورا ہونا ضرور تھا مر الياب بوا اس ليے وہ پيشين كوئى غلا ابت موئی اور مکن نہیں کہ اس کی صداقت کی طرح ثابت ہوسکے۔ الحاصل اقل تو یہ ابت نہیں کہ اس خاندان کا کوئی بزرگ مرزا قادیانی کا مرید ہوگیا اور بالفرض اگر کوئی ہوا اس خاندان کا مرید بھی ہوگیا ہوتو بھی وہ شرط پوری نہیں ہوسکتی۔ ادر اگر شرط کا پورا ہونا مان لیا جائے تو نجمی پیٹین مکوئی کی صدافت ٹابت نہیں ہوئی اور قرآن مجید کے نص قطعی اور توریت کے صریح ارشاد سے اور مرزا قادیائی کے پلند اقرار سے مرزا قادیانی کاذب ابت ہوئے کیونکد مرزا قادیانی کا بیمقولہ ہے۔ یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی ووسری جز بوری نہ مونی تو میں ہرایک بدسے بدر مفہروں کا یقین مجمو کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ (خميرانجام آئتم ص ۵۰ نزائن ج۱۱ص ۱۳۳۸)

اب حفرات مرزائی اس قول ہے کیوں روگرداں ہیں اگر کوئی مسلمان مرزا

قادیانی کا بی تول پیش کرا ہے تو اس سے ناخش ہوتے ہیں۔ بھائع بیان عی کا کلام ہے جن برتم ایمان لائے ہو کس دوسرے کا قول نہیں ہے گھر ناخوش کی کیا وجہ ہے؟ الغرض آپ مائیں یا ند مائیں محراس میں هجد نین رہا كفشل خداوعى فے اسلى حالت كوروش کرے دکھادیا اور مرزا قادیانی کے اقرار سے ان کی زبان سے مرزا قادیانی کے دعوے کا

فیصلہ ہو گیا جس کی آتھمیں ہیں وہ د کمہ رہا ہے مجیب ریجمی لکھتے ہیں کہ معترضین جواب ویں کہ کیوں انہوں نے سلطان محمہ سے اشتہار ٹیس دلایا۔ " جواب ملا حقلہ ہو۔ مرزا قادیانی

تح من جرب المعجوب حلت به الندامة ال لي اشتمار واوائ كي وقت نميس المحالى ان سب باتوں كى تفصيل رسالہ تتزيبہ ربانى يش ويكمنا چاہے والله المعوفق والمعين

واخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين.

تعمیمہ برادران اسلام خدا کے لیے توجہ کریں اور مرزا قادیانی کی صدافت کا بڑا معیار ملاحظه فرمائیں۔ اور انصاف ولی سے فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کا مانا کیما ہے؟ مرزا

قادیانی کے مانے سے ہمیں کے کے چوڑنا ہوگا؟ اور کیا کیا خطرناک بائٹس ماننا پریس کی؟

خدا كؤ رسول كؤ كتاب الله ليتن قرآن مجيد كؤ حديث رسول كو معزت امام هن اور معزت

ا مام حسین رضی الله عنها اور تمام اولیاء الله کوچهور تا موگا۔ اس کا جوت آئے بھرہ بیان نے بخو بی معلوم ہو جائے گا۔ امور ذیل اسے مانتا ہول کے۔

(۱) خدائے قدوس جموٹ بولاً ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہایت پھنۃ عہد

کر کے بھی پورائیس کرتا۔ چتانچہ محمدی کے نکاح میں آنے کا مرزا قادیاتی ہے نہایت عی

شوہر سلطان محمہ کے مرنے کی وعید کی محر پوری نہ کی۔ اور ابی وجہ سے مرزا تاویانی اپنے اقرارے كاذب مخمرے - أس كامفعل اور مال بيان فيصلة آسانى كے حصداول و دوم يس ہے اور پھر جو کچھ کہا گیا تھا اس کا جواب تزیبد ربانی اور اس رسالہ میں دیا تھیا۔ خدا کی وعده خلافی کے جوت میں بعض آیتی پیش کرتے ہیں جن سے اظھر من الشمس ب

ہے اور ماننے کی کیا وجہ ہے؟ الحاصل مرزا قادیانی کو وہی مان سکتا ہے جو خدا کو چھوڑے مگر

پلت وعدہ کیا اور مخینا بیں برس تک امید دلائی محراس وعدہ کو بورا نہ کیا ای طرح اس کے که حضرات قادیانی خدا کو جمونا اور وعدہ خلاف جانتے ہیں (نعوذ باللہ) اس کا متیجہ ہے ہے کہ خدا اور رسول کی کسی ہات پر اظمینان اور یقین نہیں ہوسکتا پھڑ ایسے خدا کو کون مان سکتا

(٢) قرآن مجيد كي بهت آيول ش آيا ب كه خدائ قدوس وعده خلافي تبين 11

افسوس کہ قادیانی اس پرغور نہیں کرتے۔

کے کذب کا انہیں کامل یقین ہوگیا تھا۔ اب زیادہ تجربہ کی ضرورت ندر دی تھی اور جانتے

كرتا اس كسارك وعدك سيح بوت بين بيسب آيتي غلط بين؟ (نعوذ بالله) أكرجه مطعونی کے خیال سے بظاہر بدالفاظ زبان سے نہ کہیں مگر اپنے خیال کے بموجب قرآن ، مجید کی بعض آیتیں اس کے وعدہ خلافی کے ثبوت میں پیش کرنا اور خلیفہ قاویان کا جملہ بعد ولاہونی کوسند ہیں لانا نہایت مفائی سے ثابت کر رہا ہے کہ ان نصوص پر آئیس یقین جیں ہے بلکہ انہیں وہ غلط مانتے ہیں گو زبان سے نہ کہیں اور اگر ایسے نصوص قطعیہ صریحیہ میں کوئی تاویل کی جائے گی تو شریعت محمدیہ اور احکام قرآن مجید کوئی لائق اعتبادی اور میں مے کیونکد اگر الی تاویل جو صرح معی نص کے خلاف ہو مان لی جائے تو ہر شریر النفس نکس پرست جو جاہے گا قرآن کے معانی بنا لے گا اور تمام احکام کو ورہم و برہم کروے گا۔ الغرض ندکورہ بالامضمون کی آیتیں اگر غلا ہیں تو بقیہ قرآن کی صحت کی کیا وجہ ہو عمق ہے اگر منج مان کر الی باتیں بنائی جائیں جن سے خدا کی سچائی اور وعدہ خلافی کی برائی ثابت نہ ہوتو کا شریعت کا کوئی مسئلہ ٹابت نہیں ہوسکا احکام شرق برنٹس پرست کے نشس کے <del>ا</del>لح موجائیں مے۔جس طرح وہ جابیں کے اسپدنش کے خواہش کے موافق احکام تکال لے كا أورشر يعت كومطحكه بنائ كا\_ (٣) قرآن مجيد مين جس قدر وعدب الل تعوى اور مسلمانوں سے كئے مكئ َ ہیں اور کفار و منظرین سے جس قدر وعیدیں کی گئی ہیں کوئی لائق و ثوق نہیں ہے؟ کیونکہ

مارے اعراض کے جواب می آیت مصبکم بعض الذی بعد کم پیش کرتے ہیں جس كا مطلب ان كے خيال من يه ب كه الله تعالى بعض وعدے يورے كرا ب اكثر ميس کرنا۔ اگرچہ ان کی ہمت اس قدر نہیں ہوئی کہ صاف طور سے اپنے استدلال کو بیان كرتے مكران كے فہم سے اور ان كى بالول سے يكى مطلب معلوم ہوتا ب غرضيك يہلے اور دوسرے اور تیسرے عقیدہ سے ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے ماننے سے قرآن شریف کو چھوڑ تا ہوگا۔ اگر چہاس وقت کی مصلحت سے یا محض نادانی سے وہ اس سے اٹکار کریں مگر اس مل کوئی همدلیس مے کہ خدا کے وعدے خلاف وکھانا اور خلیفہ قادیان کا بعدو لا يوفي پیش کرنا بالنقین ثابت کرنا ہے کہ مرزا قادیائی کے سچا ماننے سے قرآن مجید کے سارے

(٣) خدا تعالى ہر چیز ہیں محووا آبات کرتا ہے بعض وقت نہایت پختہ وعدہ کرکے اسے منا دیتا ہے؟ چنا نچہ مرزا قادیائی سے وعدے کئے اور پھر منا دیئے اس کا ظہور نہ ہوا کانفین نے جب مرزا قادیائی سے منکوحہ آسائی کی نبست اعتراض کیا ہے تو اس کے جواب میں هیتہ الوقی میں آیت یم محواللہ مایشاء ویشت پیش کی ہے جب وعدہ و وعید میں بھی محوو البات ہے تو اس کا ضروری متیجہ بیہ ہوگا کہ رسول کی رسالت بھی لائق اعتبار نہ کو کون عاقل مان سکتا ہے؟ غرضیکہ مرزا قادیائی کو مان کر تمام انبیاء کو چھوڑ تا ہوگا ہے چھا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے خدا کے رسولوں کو چھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تین عقیدے بیان کے مجھے ہر ایک اس کا موجب ہے کہ مرزا قادیائی کو مان کر خدا کے رسولوں کو چھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تین عقیدے بیان کے مجھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تین عقیدے بیان کے مجھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تین عقیدے بیان کے مجھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تین عقیدے بیان کے مرزا قادیائی کو مان کر خدا کے رسولوں کو چھوڑ تا ہوگا ور بالا خراس کا یہ تیجہ ہوگا کہ مرزا قادیائی کو بھی نہ مانے گا۔ اگر اسے پچھے مقتل ہے کوئکہ وہ بھی اپنے آپ کو تی کہتے ہیں۔

(۵) تمام حدیثیں غیر معتبر اور بیکار ہیں۔ انجاز احمدی ص ۵۵ خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۸ کا شعر طاحظہ کیا جاوے۔ هل النقل شنی بعد ایحاربنا. فای حدیث بعدة تخیر . وقلد مزق الاخبار کل معزق. فکل بما هو عنده یستبشر اور (انجازاحمدی کا صفح ۲۹ و ۳۰ اور خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹ اربعین نمبر ۳ ص ۵۹ حاثیہ خزائن ج ۱۷ ص ۱۳۹ و ۳۰ اور زائن ج ۱۹ ص ۱۳۹ اربعین نمبر ۳ ص ۵۹ حاثیہ خزائن ج ۱۷ ص ۱۳۹ کی طرح نجینک وینے کو لکھا ہے اور (ازالة الاوہام کے ۵ ۵ مقرخ ائن ج ۳ ص ۳۳ س) کی طرح نجینک وینے کو لکھا ہے اور (ازالة الاوہام کے ۵ ۵ مقرخ ائن ج ۳ ص ۳۳ س) میں یہ کہتے ہیں کہ آگر تو دیدے تجھ محمد بیا جو روایت ان کے مدعا کے موافق ہے اس عاب عامد نجر تو دیدے یا جو روایت ان کے مدعا کے موافق ہے اس عاب سے سند پکڑتے ہیں اگرچہ وہ کئی بی نصفیف یا موضوع کیوں نہ ہو اور جائل فریب یا تمیں بنا کر اس کی صحت بیان کرنے میں رسالہ نورائحق میں کین بایت ضعیف بلکہ موضوع روایت کی صحت بیان کرنے میں رسالہ نورائحق میں کین یا تمیں بنائی ہیں۔

(١) حفرت سرور انبياء محمد مصطفع ﷺ کی بعض پیشین کوئیاں پوری نبیں ہوئیں

ا ان شعروں کا حاصل ہیہ ہے کہ جب مجھ پر ضدا کی وتی آنے نگی تو پھر صدیث کوئی چیز نہیں ہے تمام حدیثیں نکڑے نکوے کردی شکئی اب جو کچھ میرے پاس ہے اس سے خوش ہو۔

عالاتکہ بیکف افتراء اور حضور انور کی کسرشان ہے آپ نے کوئی پیشین کوئی الی نہیں ک جو پوری نہیں ہوئی ہو۔ مگر چونکه مرزا قادیانی کی بہت پیشین موئیاں پوری نہیں ہوئیں۔اس لیے جناب رسول اللہ ﷺ پریہافتر او کرے عوام کو دعوکا دیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے تخد گوار و یہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ نے حدیبیہ میں پیشین گوئی کی تھی محر پوری نہ ہوئی حالانكدة تخضرت نے حديبيديس كوئى پيتين كوئى نبيس كى - (ضميمه انجام آتھم حاشيه ص٥٣ خزائن ج ااص ٣٣٧) ليس كلهة بي كه "محمرى سے ميرا نكاح بونے اور اس سے ايك خاص لڑکا ہونے کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی کی ہے مگر ریمحض خیال خام اور افتراء ہے جس پیشین کوئی کومرزا قاریانی نے اپنی پیشین کوئی تھرایا ہے اس کا ذکر فیصلہ آ سانی میں کیا گیا ہے وہاں و کھنا جاہے مگر مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب اس پیشین گوئی کا ظہور نہیں ہوا کونکہ نہ تزوج ہوا نہ لڑکا ہوا۔ مرزا قادیانی کے بیان سے بیہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو پیشین گوئیاں کیں ایک یہ کم محمدی سے مرزا قاویاتی کا نکاح ہوگا۔ وہ آ سانی اور خیالی نکاح نہیں جس کا ہونا دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا بلکہ وہ الاح جس كا جميجه اولاو مونا ہے وہ موگا۔ دوسرى پيشين كوئى يد ہے كه اس سے اولاد موكى اور وہ لڑکا ہوگا جس کی پیشین گوئی مرزا قادیانی نے کی تھی جب ان دونوں کا ظہور نہ ہوا تو مرزانی اس کہنے پر مجبور ہیں کہ بقول مرزا قاویانی رسول اللہ کی وہ پیشین کوئیاں غلط ہو کئیں ، (نعوذ بالله كوئى مسلمان اليانبيس كهدسكماً) اب ان كي مريدين كهدرب بين كد حضور انوراً نے مسلمہ کذاب کے اپنے سامنے مارے جانے کی پیشین گوئی کی تھی گراس کا ظہور نہ ہوا بلكرآب كے بعد وہ مارا كيا۔ بعض نے اس پر اور اضافه كيا ہے كه آنخضرت نے ايك رؤيا کی بنا پر فرمایا تھا کہ مسیلمہ میرے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے گا۔" (دیکھو آئینہ صدافت) حالاتکہ یہ بالکل غلط ہے جناب رسول اللہ علی نے برگز ایسانہیں فرمایا اور حضور کی ایسی شان نہ تھی کہ خواب کی بنا پر ایک پیشن گوئیاں کرتے۔ مگر حضرات مرزا کی کی جرأت کو

ا حاشیہ کے صرح مضمون سے ثابت ہوگیا کہ مجدی سے نکاح کے لیے اور پھر اس سے اڑکا ہونے کے لیے کوئی ایک شرط نہیں ہے ج لیے کوئی ایک شرط نہیں ہے جس کی دجہ سے وہ لڑکی مرزا قادیانی کے پاس نہ آئے اور چیشین کوئی پوری ہو جائے بلکہ اس چیشین کوئی کے پورا ہونے کی بھی صورت ہے کہ وہ لڑکی مرزا قادیانی کے یاس آئے اور اس سے لڑکا پیدا ہو۔

برادران اسلام ملاحظه کریں کہ کیسے صریح حجوث حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر لگا رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ عوام کی نظرول میں مرزا قادیانی کو سرخرو رکھیں۔ بھائیو یہ کیا اسلام ہے۔ خادمان اسلام اور جال خاران حضرت خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام مکرر غور كري كدمرزا قادياني اوران كے بيروول في اوّل تو خدائ قدوس پر جبوث كا ايها عيب لگایا جس سے اس کا تمام کلام مخدوث اور لائق اطمینان ندربا۔ اس کے بعد حضرت سرور انبیاء پر بیالزام دیا کہ آپ نے غلط پیشین گوئیاں کیں جس سے آپ کی رسالت اور نبوت ورہم برہم ہو جاتی ہے۔ بھائیو میرنہایت خدشہ کی بات ہے ذراغور کرو جماعت مرزائیہ تو دھوکے میں آ گئی اور پھر ختم الله علی فلوبھم کی مصداق ہوگئی۔ مُرتم تو ہوشیار رہو۔ چین کوئی کے غلط ہونے سے نبوت اس وجہ سے درہم برہم ہو جاتی ہے کہ توریت میں معرج منت کہ جس مرمی نبوت کی پیشین کوئی غلط ہو جائے وہ جھوٹا ہے اس حوالہ کو مرزا قادیانی نے اپنے متعدد رسالوں میں بطورسند پیش کیا ہے اس حوالہ سے تو صاف طور سے نبوت باطل ہوتی ہے اور قر آن مجید کی وہ آیت جو رسالہ کے تیسرے نمبر میں لکھی گئی جس سے ظاہر ہے کہ خدا اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا اس باب میں نص صرت کہے کہ جس مری کی الی چیشین کوئی غلط ہو جائے جس میں وعدہ خداوندی ہو وہ مری کاذب ہے اگرچہ بعض پیشین گوئیاں اس کی تھی بھی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ عقلی طور سے ملاحظہ سیجئے پیشین کوئی بطور نشان و مجزہ مخلوق کے روبرو پیش کی جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس وجہ ے غلط موجائے کہ خواب یا کی قیاس کی بنیاد پر کی تھی تو اس کی تمام باتوں پر یہی قیاس اور گمان ہوسکے گا اور بالخصوص مخالف اسلام نہایت زور سے بد کیے گا کہ جس طرح یہاں قیاس و مگمان کیا گیا ہے ای طرح اور باتیں مجمی اس نی نے قیاس و مگمان سے کبی ہیں اور اگر کوئی چیشین کوئی ملیح مجمی موئی تو اتفاقیہ ہے ایسے اتفاقات بہت ہوتے رہتے ہیں اور اگر اس نی نے وقی والہام سے پیشین کوئی کی تھی اور وہ غلط ہوگئی تو یہ خدا پر الزام ہے جس کا یملے ذکر موار غرضکہ مرزائیوں کے ان عقائد اور ایسے خیالات سے نہ خدا ہے نہ رسول ہے۔ نہ وین ہے نہ ایمان ہے۔ اور یمی بات ان کی صورت ان کی میرت ان کے حالات ے اظہر من الفنس ہوتی ہے (بعض نیک دل جو غلطی ہے ان کے شامل ہو مجے میں ان کا ل اس كا ذكر فيصله آساني كم مغد عاش كيا حميا باورتوريت كى عبارت بمي نقل كى كى ب ذكر نبيس ہے) اب دين كا نام اور خدا ورسول كى تعريف كى ياليسى اور مصلحت سے معلوم ہوتی ہے مرزا قادیانی کی باتیں تو اس کی کامل شہادت دیتی ہیں گران کی جماعت کی نسبت میں وثوق سے کچھنمیں کہ سکتا۔ البتہ اکثر کی نسبت میرا مگمان ہے کہ وہ وحوکے میں آ گئے میں اور علمی میں را مے ہیں اللہ ان کو علمی سے نجات دے آمن

نے بیکار کردیا۔ اب کی سے فاکدے اور فیضان کی امید ندری اعجاز اخمی م ۵۸ فزائن ح ١٩ص ١٤٠ يم مرزا قادياني لكمتا ب تكلوماء السابقين وعيننا. الى احر الايام لا تكدر لين الطي بزركول كا چشمه فيض مكدر اور ميلا بوكيا اور ميرا چشمه قيامت تك ميلانه ہوگا۔ مرافسوں ہے کہ وہ چشمہ نظر نہیں آیا کہ کہاں ہے اور کون اس سے سراب ہوا۔ ان کے فیضان کے دو چشمہ ظاہری موسکتے ہیں۔ ان کی تصانیف اور ان کے مریدین کمابوں میں تو سوائے ان کی تعریف اور دو سرے انبیاء اور اولیاء اور علاء کی برائی کے اور جھڑوں کے اور کچھ نیس ہے اور جب غور اور حقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو بہت باتیں نہایت غلط اور بیبا کاند کھی ہیں اور برقتم کی قلطی کی ہے۔ ان کی تحریر سے ظاہر موتا ہے کہ تمام دنیا کو انہوں نے محض جامل خیال کرایا ہے اور بڑے زعم میں آ کر جو تی میں آتا ہے زور سے لکھتے جاتے ہیں ان کے چشمہ کی ایک شاخ تو یہ ہے اس کا اثر جو پچھ ہوگا اے الل وائش معلوم كرسكت يسد دوسرى شاخ ان كمريدين بين ان كى حالت آفقب كى طرح روش ہے اس حالت کا اڑ ہے کہ خدا کو جموٹا اور وعدہ خلاف ثابت کر رہے ہیں اور اس کی حاش میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی پیشین کوئی جموئی لکنے اور جب اسک پیشین کوئی تمبیل یاتے تو بھی خواب کو پیشین گوئی کہتے ہیں کسی وقت محض جمونی بات حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوة والثناء برلكا دية بي الجمي مرزا قادياني كو كذرك كي عرصه نبيل موا اى وقت ان کے اثر قیق کا بینمونہ ہے اب آئدہ جموث اور افتراء کا طوفان کس قدر ہوگا اس کاعلم خدا كو بـ الرمرزا قاديانى كـ ار فيض عدانت كالخم ان كـ ول من بويا جاتا تومكن نہ تھا کہ خدا کو اور اس کے سیچے رسول کو جمونا عابت کرنے کے دریے ہوتے۔ ایک فتو کی

14

مرزا قادیانی کا اور ان کے خلیفہ اور صاحبز ادہ کا یہ ہے کہ

( 2 ) خلفائ راشدين اور ائمه مبدين اور تمام اولياء كالمين سب كومرزا قادياني

جائز نیس ہے۔ اس کا عاصل ہے ہے کہ دنیا میں جو تقریباً ۲۳ کروڑ (اور اب ایک ارب تیں کروڈ) مسلمان تھے وہ مرزا قادیائی کے وجود سے سب کافر ہوگئے بجو قلیل گردہ کے اور کوئی کافر مسلمان نیس ہوا۔ ان کے مجدو اور مہدی ہونے کا بیا اثر ہوا کہ تیرہ سو برس کے عرصہ دراز میں جو کاملین احت مجربیا ورعلیاء راتھین کی ہمت اور سعی سے مسلمانوں کی تعداد تمام دنیا میں تخییاً ۲۳ کروڑ یا بچھ زیاوہ ہوئی تھی اسے چودہویں صدی میں مرزا قادیائی نے فاک میں ملا دیا لیمن وہ سارے مسلمان کافر ہوگئے۔ میاں محدو احمد رسالہ تھین الا ذہان بابت ماہ اپریل اا اواء میں لیست کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس کلام سے صاف فاہر ہے کہ مرزا قادیائی کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس کلام سے صاف فاہر ہے کہ مرزا قادیائی کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس کلام سے صاف فاہر ہے کہ مرزا تادیائی کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا ہو جائے اس کیا اب اگر مسلمانوں کو کافر بھی نہ بنایا اب اگر مسلمانوں کو کافر بھی نہ بنایا اب اگر مسلمانوں کو کافر بھی ارشد کو اس پر اصرار ہے کہ سب کو کافر بھی ارشد کو اس پر اصرار ہے کہ سب کو کافر بنایا جائے۔ اب برادران اسلام ان باتوں پر فور کو مسلمانوں کو کافر بھی کریں اور انصاف فرائمیں کہ مرزا قادیائی کا ماننا کیا ہے؟ اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہ بو میں کہ دو ہادی بری ہمیں اور آپ کو سید سے راستہ پر چلاتے۔ اور راہ متقیم پر قائم کیا ہو جو کہ کہ بو میں کو بری کہ دو ہادی بری ہمیں اور آپ کو سید سے راستہ پر چلاتے۔ اور راہ متقیم پر قائم کی بو می



# هفت روزه ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت

کراچی گذشتہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہاہے۔
اندرون ویر دن ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا
حامل جریدہ ہے۔ جوشخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا
خواجہ خان محمد صاحب دامت برکا تہم العالیہ و پیر طریقت
حضرت مولانا سید نفیس الحینی دامت برکا تہم کی زیر سر پر ستی اور
مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر نگر انی شائع ہو تا ہے۔
مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر نگر انی شائع ہو تا ہے۔
در سالانہ صرف=350 دوپ

رابطه کے لئے:

ر جے سے ب منبجر ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



#### بسم الله الرحمن الرحيم

### يَاقَوُمَنَا أَجِينُهُوا دَاعِيَ اللَّهِ ه بِعائيَهِ! خدا كَ طرف بلانے والے كَ بات كو ماتو۔ حد خالق را كه بجون و حج است سنوت احد را كه فخر انبياء ست

اسلام کے جان شارو معلمانوں کے لیے اور ان کے مقدی قدیب کے لیے یہ وقت کی قدر نازک ہے کہ کہ سرح طرح ہاں پر حملے ہورہ ہیں اور کتنے وشمنان اسلام اس کے منا دینے کی قل ش ہیں۔ پاوریوں کی کوشٹیں تو مدتوں سے تیس اور بہت پہرے مزید بران اب آریوں کا کس قدر زور ہے تھوڑا بی عرصہ ہوتا ہے جن کا وجود نہ تھا اب کس زور سے ان کی ترقی ہورہ بی سے سرور انبیا علیہ السلام پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ سب مسلمان شنق ہوکر دشمنان اسلام کا مقالمہ کرتے۔ اسلام وہ جا مقدی فروٹ کو ماندی نہیں کرتا بلکہ بیکار کر دیتا ہے۔ ہاں اس کی صدافت کا آفاب سب کی روش کو ماندی نہیں کرتا بلکہ بیکار کر دیتا ہے۔ ہاں اس کے روش کرنے والے متوجہ ہوں اور اپنی متفقہ کوشش سے کام لیں۔ گر افسوں اور ہزار افسوں کہ معالمہ برقس ہورہا ہے۔

الل علم نے باہمی جنگ ایسی چیٹر رکھی ہے کہ دشمنان اسلام نہایت بیا کی ہے اپنا کام کر دہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں نے تو خود ہی اپنے ندہب کا خاتمہ کر دیا کیونکد اس میں متعدد فرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے جب سب کے قول کو ملاؤ تو دیکھوکہ کوئی بھی مسلمان رہتا ہے؟ ہرگز میں۔

ای وقت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ظہور ہوا جنموں نے پہلے دشمنانِ اسلام کا مقابلہ کر کے دشمنوں کو نہایت براھیختہ کر دیا اور مخالفت کی آتش کو بہت زیادہ مجرکایا اور

مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرلیا۔ حضرت مسج علیہ السلام جن کی نبوت کی تصدیق حارے رسول کریم ﷺ نے کی قرآن مجید میں ان کی اور ان کی والدہ محترمہ کی صفت خاس طور بر آئی ان کا تذکرہ اپنے رسالول میں ایسے برے طور سے کیا کہ کوئی قوی الاسلام مسلمان اسے سن نہیں سکتا۔مناظرہ میں الزام دیا جاتا ہے مگر کوئی ایماندار اور مہذب ایسانہیں کرسکتا کہ جن کو وہ خود مقدس خدا کا مقبول مان رہا ہواہے شراب خور بدکار فاحشہ جوان حسین عورتوں سے میل جول رکھنے والا باز مگر مطکر راستبازوں کا دشمن کے مرزا قادیاتی نے حفرت ملے کے نبت ایسے الفاظ استعال کے میں اور ایسے الزام دیے میں بلکہ ان سے مجی زیادہ <sup>ال</sup> ان کے نقل کرنے ہے میرا دل لرزتا ہے ادر ان کے نقل کرنے کی جراُت نہیں ہوتی خیال کرنا جاہیے کہ ایک تحریوں سے غیر ندہب کے دلوں میں آتش نخالفت کس قدر تحتمل ہوئی ہوگی مسلمانوں کی خیرخواہی اور ایمان کا تقاضا الی غیرمہذب تحریر ک اجازت برگز نہیں دیا بہت مسلمانوں نے اس بر غائز نظر نہیں کی اور مرزا قادیانی کو حامی اسلام سجھ كر ان كى طرف متوجه مو مكت ادرعوام كے سوا بعض الل علم بھى ان كے شيفتہ مو كئے مسلمانوں کی اس توجد نے مرزا قادیانی کے دماغ کو خراب کر دیا اور انھول نے ایک روش بدلی کداسلام کا فاتمه بی کر دیا اگرچه این رسالول میں بادر یول کی زیادتیال بہت کھے د کھائی ہیں اور مسلمانوں کو توجد دلائی ہے کہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں گر اس وقت کے علاء ہمیں روکتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں وینے دیتے ہمارے دعمن ہو مکتے ہیں۔ بیرعمرہ یالیسی ا بی طرف متوجہ کرنے کی انھوں نے اختیار کی ہے گر جب ان کے دعووٰں کو اور خودستائی کو و یکھا جاتا ہے اور ان کی حالت اور طرز تحریر پر نہایت غور سے نظر کی جاتی ہے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کا ولی منشاء یہ ہے کہ جس طرح ان کا زور اس وقت ہور ہا ہے اور حصرت سيح م كوخدا مانا جاتا با اى طرح جديد سيح كوابنا خدا مان كله اورسوائ فدب قادياني ل صميمه انجام آتهم م ٩٣٠ فزائن ج ١١ص ٢٨٨، ٢٩٣٠ تك كا حاشيه و كينا عاب اگرچ كى بد زبان مشنری کے جواب میں بیمضمون لکھا ہے محرالی غلط پیٹیگوئی کیوں کی جواسے بدزبانی کا موقع ملا۔ جارا · كہنا كى ب كسروا قاديانى نے اس بعوانى سے مناظرہ كيا كدان كو بهت بريم كرديا ادراس ك نتائج

مے موے اور مول سے ۔ ع جگل اور دریا میں فساد کیل بڑا۔

کے اور کوئی ندہب ندرہے۔ میں نہایت سچائی اور مسلمانوں کی خیر خوابی سے کہتا ہول کہ ان کی تمام تحریروں کا خلاصہ اپنے دعوے کی نسبت یہی ہے۔ اگر چہ مسلمانوں سے اور خصوصاً الل سنت ہے بیہ کہتے ہیں کہ''سوائے حیات وممات مسیح " کے اور کسی مسئلہ میں مجھے اختلاف نہیں۔ (نورالحق نمبراص ۵ خزائن ج ۸م ۸)

مگر بیر محض غلط ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے اس نازک وقت میں اسلام کا خاتمہ ہی کر ویا ہے اور ان کی ذات مجمع صفات نے ظہر الخیساد فیے الْمِبُّ وَ الْبُحُوِ ۚ كُومٌ فِيَّابِ كَي طَرِح جِهَا وَمِا بِهِلِهِ مُجِدُدُ اور مُعَدَثُ مُوتِ كَا وعولُ كيا مُجرمَثُمُلُ

اب یہ دیکھا جائے کہ سیح موعود ہو کر افعوں نے کیا کیا اسلام کو نفع پہنچایا

مسیح ہوکر ان سے اور تمام سابقین انبیاء سے اصل ہو گئے۔ مسلمانوں کی نحبت و ادبار میں سیجھ کی ہوئی۔مسلمانوں کے کسی گروہ کی سیجھ اصلاح ہوئی حاشا وکلا ہر گزنہیں تمام ونیا میں و کیولو کیا حالت ہے جو ان پر ایمان لائے ہیں انھیں کی حالت دیکھوسوائے جھڑے اور سخت محوئی اور جمونی اور فریب آمیز باتوں کے پکھر میں۔ تقوی بردباری سیرت سلف صالح کا ان میں نشان نیس ہے۔ ان حضرات کا و کرنہیں کرتا جوطبعی طور سے نیک تنے اور ناواتھی اور کم مہنی ہے اٹھیں مان سکتے ہیں اور کوئی عمدہ اور کامل مرزا قادیانی کو دعوی نبوت ہے تو انبیاء کرام کی حالت کو دیکھنا جاہے اولیائے

ذربعہ تجی حالت معلوم کرنے کا انھیں نہیں ملا۔ کرام کی روش برنظر کرنا چاہیے کہ ان کی کیا حالت تھی جتنے انبیاء گزرے اور جس قدر اولیائے ذیثان ہوئے سب کی مخالفت کی حمیٰ اور بہت زور کے ساتھ مقابلہ کیا حمیا اور کوئی وقیقہ ان کے ایذا دہی میں اٹھا نہیں رکھا گیا تمر اس مقدس گروہ نے بجز صبر و محل کے میجھہ تہیں کیا ندنسی نے اپنی تعریف اور مدح کے الہامات جمع کر کے لوگوں کو وکھائے نہ اپنے دعوؤں کے ثبوت میں دلیلیں لکھ کر مشہور کرائیں۔ نہ خالفین کے ردو کد میں رسالوں کی بوچھاڑ کی ندائی تحریروں میں خدا ورسول کے مانے والوں پرموٹے موٹے اور لمج حرفول میں تعنتوں کی قطار برسائی ند نسی مخالف کو بندر اور سور بتایا۔ ہاں جس رشد و ہدایت کے کیے بھیجے گئے تھے اس کام میں مستعد رہے اور مخالفین کی ہر طرح کی تکالف سمتے رہے البته ضمناً تمی وقت کوئی جمله تعریف کا یا مخالفین کی برائی کا ان که زبان سے لکلا اپنی

صداقت کی دلیل بھی ضمناً چیش کی۔ ملاحظہ کیا جائے کہ حصرت سید الرسلین نے قرآن مجید پیش کیا جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح کی باتیں ندکور ہیں ای برعملبر آ مرکا علم ہے ای کے نسبت خلیفہ دوم مفرت عمر رضی الله عند کا ارشاد ہے خسٹینا کیتاب اللّٰهِ ای کوحضور انور جناب رسول الله عظي كم أي اين وعوب كى صدافت مل پيش كيا اور فرمايا فَاتُوا بِسُورُةٍ مِّنُ مِنْلِهِ لِعِن اگر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور میں بھی تمھارے مثل ہوں۔ تو میں نے جو كتاب پيش كى ب اس كى ايك ايك سورت ك مثل في آؤ خواه بناكر لاؤ ياتحمارك پہلے کی نے بنایا ہو ای کو پیش کرو چر رہ بھی کہد دیا کہ تم نہیں لا سکتے غرضیکہ جو کتاب ہایت کے لیے پیش کی ای کو صداقت کا معیار قرار دے کر سمجھایا۔ دوسرے معجزات کو اور ا بی مقبولہ دعاؤں کو کسی رجشر یا بھی پرنہیں لکھتے گئے کہ بار بار ہر نیک موقع پر اس کی تعداد كا اظهار كيا حميا مويد كهين نبين فرمايا كدول بزاريا بين بزاريا تين سويا اس قدر ميجز بمحمد ہے ہوئے ہیں آخیں دیکھو قرآن مجید میں منکرین کا معجزہ طلب کرنا نہ کور ہے محر کہیں نہیں کہا گیا کہ بی نے اس قدر معجزے دکھائے ہیں انھیں دیکھوان پر نظر کرو بلکہ اپنی عاجزی ظاہر کی ہے گر مرزا قادیانی ہر جگہ اٹی پیشکوئوں کا تھیلا دکھاتے ہیں ادر ان کا شار کرتے رجے ہیں اور کہیں ووسو اور کہیں تین سو اور کہیں ہزاروں کا عدد بیان کرتے ہیں اور پھر ای

غضب یہ ہے کہ جب جناب والا کی پیشکوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ تو یہ کوشش ہو رہی ہے ل كى قدر تعميل فيعلد آسانى مى كى كى باور مولوى ثناء القدصاحب اور ۋاكى عبداككيم صاحب نے

كد حضرت سرور انبيا عليه الصلوة والسلام كى كوئى پيشكوئى غلط نكالى جائے تاكه مسلمانوں كى زبان بند ہو مگر خوب مجھ لیں کہ یہ بات غیر ممکن ہے آسان و زمین ممل جائیں محر اس اصدق السادقين كى بات جمولى نبيس بوسكى \_ جناب رسول الله عظي في وكى يشكوكى الى نہیں کی جو دفت موعودہ پر پوری نہ ہوئی ہو تمر مرزا قادیانی اور ان کے پیرووں نے حضوراً کے بعض خوابوں کو اس طرح بیان کیا ہے جس سے عوام یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور انور

نے بیہ پیشگوئی کی ادر پوری کی نہ ہوئی افسوس صد افسوس بید اسلام کی حمایت ہے اور اس پر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ انھیں تی مانو۔ بھائیو! ذرا تو غور کروجو حارب سرور انہیاء علیہ الصلاق دالسلام کو جھوٹا ٹابت کرے اسے ہم نبی مانیں۔ افسوس ان کی سمجھ پر کہ ایسے

الزام کو مان کر مرزا قادیانی کو صادق سیھتے ہیں۔ الغرض صداقت کی پڑی دلیل تھی کہ صادقوں کی سی ردش ہوتی وہ ہر گز تہیں ہے۔

مسیح ہونے کا دمویٰ ہے اب دیکھا جائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ آیا کی میج ك آن كى خرصرى قرآن مجيد مل بياق برگزنيس به محريد كم حديثول مين ذكر ب بہت اچھا ذکر ہے مگر مرزا قادیائی تو اس ہے انکار کر چکے ہیں کہ''میرے دعوے کی بنیاد صدیث نہیں ہے۔'' (اعجاز احری ص ۲۰ فزدائن ج ۱۹ ص ۱۳۰) اب فور کیا جائے کہ قرآن مجید میں مسے کے آنے کا ذکر نہیں ہے اور حدیث پر

ان کے دعوے کی بنیاد نہیں ہے تو مسیح کا آنا اور پھران کا مسیح ہونا کس طرح ثابت موا اب تو بجزان کے الہام دوجی کے اور کوئی دلیل نہیں ہے بھراہے کون مسلمان مان سکتا ہے بجو ان حضرات کے جو اپنے دین و ایمان کو ایک خود پرست کی تحریر پر فدا کرنا نہایت آسان سی کھتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ مسلح کا آنا تو حدیثوں سے قابت ہے اور ان حدیثوں کو مرزا قادیانی مانتے ہیں گر یہ دعویٰ کہ مرزا قادیانی سے مسیح موعود ہیں اس کا ثبوت حدیث

ے کیں ہے بلکہ قرآن مجید سے اور جدید وق سے ہے اب اس برخور کیا جائے کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے دو جرد ہیں۔ ع اس كا جواب فيصله آساني كے حصر سوم اور دعوى مرزا على ديا كيا ہے اور بيتمايت ظاہر ب كه خواب كى

باتوں کو پیٹاگوئی نہیں کہ سکتے خود مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر مشکل ہے بعض وقت خواب کی تعیرانی ہوتی ہے مثلاً اگر کی کوخواب میں دیکھا کہ مرکیا تو اس کی تعیریہ ہے کہ اس کی عمر بدی ہوگی)

اقل یہ کہ میچ کے آنے کی خبر اللہ اور رسول نے دی اور ان کا آنا بھی ہے۔
دوم یہ کہ وہ میچ میں ہول مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلا دکوئی اسل ہے اور دومرا دکوئی
اس کی فرع ہے آگر پہلا دکوئی کا بت نہ ہوتو دومرے کی طرف توجہ کرنا سراسر ہے عقلی ہے
جب بھی کابت نہ ہوکہ کوئی میچ آنے والا ہے تو یہ دکوئی کرنا کہ میں نیچ ہول لائق توجہ نہیں
ہوسکا۔الخرض ان کے دکوے کا بڑا جز جو دومرے دکوے کا موقوف علیہ ہے اس کا خبوت
صدیث پر موقوف ہے اور حدیث کا میچ اور غیر میچ ہونا ان کے انہام سے معلوم ہوتا ہے
کیونکہ مرزا تاویاتی خود لکھتے ہیں کہ ''جو حدیثیں اللہ میرے البام کے خالف ہیں آئیس ہم
ددی کی طرح کھیک دیتے ہیں'' درکھوا کا زاجہ کی میں جو تراث ہیں آئیس ہم

اب قابت ہوا کدان کے دووے کے دونوں ج مرف ان کے الہام سے ثابت میں قرآن و حدیث سے مجھ واسط نہیں ہے کھونکہ اس قول سے حدیث تو کوئی چیز نہیں ری ۔ رہا قرآن مجید اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی مسے آئندہ آئے گا جب اصل ومویٰ کا ثبوت اس میں نہیں ہے تو فرع کا ثبوت اس سے برگز نہیں ہوسکا۔ اس تقریر سے مرزا قادیاتی کا وعویٰ بالکل درہم برہم ہو گیا اور معلوم ہوا کہ ان کے دعوے کا ثبوت نہ قمرآن ہے ہے نہ حدیث ہے۔ اب اگر جماعت مرزائیہ کے سمجھانے کے لیے مان لیں كم كى كا أنا ليح مدينول سے ثابت بوتو بم يه دريافت كرتے بيں كه وه مديثين اپني سند کے اختبار سے اور اپنے الفاظ کے معنیٰ کے لحاظ سے الیک قطعی میں کہ ان سے بھینی امر نابت ہوسکا ہے مر جماعت مردائيكوكى حديث اس طرح كى نبين بي كرسكتى كونكدجن مدی می معرت کے آنے کا ذکر ہے ان میں ان کے اوصاف بھی ندکور ہیں ان ك آن ك فواكد اور نتيج بحى بيان موئ بي مثلًا ان ك آن سے اسلام كا غلب اس ل تخد كلاويه صفيه ١٥ خراكن ج ١٥ مل ا ١٥ ش كلية بين كد" مجي اطلاع د دى ب كدي تمام مديثين ج بی کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں یا سرے سے موضوع ہیں اور جو مخص حم ہو کر آیا ب اس كا الحياد ب كه مدين ك و فيره يل س جس انباركو جاب خدا س علم ياكر قبول كرے اور جس ڈھر کو چاہے خدا سے علم یا کر ردی کر دے' اس کا ماصل یہ ہوا کہ مدی کے کوئی چزنیس ہے جو پکھ بمرزا قادیانی کا الہام ہے۔ قدر ہو گا کہ ساری کو نیا میں اسلام ہی نظر آئے گا دوسری ملت والے ایسے مغلوب ہو جائیں گے کہ گویا نہیں ہیں۔مسلمانوں کو دنیاوی مال و متاع کی اس قدر ترقی ہو گی کہ نہایت مستغنی ہو جائیں مے اگر کسی کو کوئی مخص دینا جاہے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا دینی ترتی ایس ہوگ کہ عبادت الی انھیں تمام دنیا اور مافہا سے انھی معلوم ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو دیکھو۔

اب فرمائے كدمروا قادياني وعوے كے بعد عرصه تك ونيا من رہے است عرصه میں مسلمانوں کو کیا عروج ہوا۔ اسلام کی کیا اشاعت ہوئی کوئی مرزائی بتائے کہ اسلام کی جماعت کو کسی قسم کی ترقی ہوئی اس کا جواب بجز سکوت یا بیہودہ مکوئی کے پہھٹییں ہوسکتا اور ہم نہایت زور سے با واز بلند کتے ہیں کہ ان حدیثوں کے خلاف مرزا قادیانی کے زبانہ مسحیت میں مسلمانوں کی دین اور دنیاوی ہر قتم کا تنزل ہوا اور ہورہا ہے اور سمی فتم کی املاح نہیں ہوئی اسلامی حکومتیں جہال تھیں ان کا خاتمہ اٹھیں کے عہد میں کویا ہو گیا اور ہو رہا ہے اس کی تفصیل وانشمند وسیع انتظر خوب جائے ہیں اور حالت موجودہ کو گذشتہ سے ملا کر معلوم کر سکتے ہیں ہندوستان میں دیکھا جائے کہ مسلمان رئیں کس قدر تباہ ہو گئے اور ان کی ریاشیں غیروں کے باس چکی کئیں اور جا رہی ہیں اور جو خود مختار ہوی ریاستیں ہیں ان میں مسلمانوں کی جگہ دوسرے لوگ عہدہ دار ہو تھئے اور ہو رہے ہیں بعض تجارش مسلمانوں میں تھیں وہ بھی مخالفین اسلام نے لے لیں اور لے رہے ہیں ہندوستان کی زمین پیدادار کا مخرن تھی اور یہال کے مسلمانوں کو اس سے بہت کچھ فائدہ پہنچہا تھا وہ بھی جاتا رہا اور اکثر پیداوار دوسرے ملک کی دوسری قوش لے جاتی جی بیسب مرزا قاویانی کے قدوم میشت لزوم کی برکت ہے۔ ل اس كا مطلب بينيس ب كرسارى دنياش كوئى كافرندرب كاسب مسلمان موجاكس ك بلكديد غرض ہے کہ اسلام کا غلبہ ایہا ہوگا کہ دوسرا ندہب اور اس کے مانے والے کی شار میں ندر میں گے چنانچہ حدیث متدرک حامم ج ۵ص ۱۱۳ حدیث نمبر ۸۳۷۳ میں اس کی تقریح موجود ہے حدیث کے القاظ به يُهِن '' لا يبقَّى على اظهر الارض من بيت مدرو لا و برالا ادخله اللَّه عليهم كلمته

الاسلام بعز عزيز و ذل ذليل. "اس كا حاصل مطلب يه به كدروة زيمن بركوئي شراوركوئي كاول الاسلام بعز عزيز و ذل دليل. "اس كا حاصل مطلب يه به كدروة زيمن بركوئي شراوركوئي كاول المام نه بهج جواس كے مانے والے موس كے ان كى عزت موكى اور محرين ال . ولیل حالت میں بول گے۔ ہماعت مرزائی خور کرے کہ بید عدیث کی آیت قرآنی کے خلاف نہیں ہے۔

بعائيَّة! ذرا نَظر اللها كر ديكھوكہ پچاس برس پہلے نينی مرزاية اديانی كی تمسنی ميں غله كس كس بعاد كے فروخت بوتا تھا اور اب كيا زخ بے مثلاً دودھ اور تھى بہتے كے سركا بكما تھا اور مرزا قادیانی کی مسحیت مین کس قدر ہوگیا اس وقت سیروں کا انداز تھا اور اب چھٹا مکون کا اندازہ ہے۔مثلاً تھی کم ہے کم تمن سیر کا ملتا تھا ادراب چھ سات چھٹا تک ملتا ہے اور وہ بھی خراب اس حالت کو ملاحظہ کر کے ان حدیثوں پر ظر کی جائے جن میں سیج کے آینے کی خبر

یب ک سے سات کے پیداوار کی کثرت اور جانوروں میں دودھ اور تھی کی زیادتی سس قدر ہے کہ ان میں زمین کے پیداوار کی کثرت اور جانوروں میں دودھ اور تھی کی زیادتی سس قدر بیان ہوئی ہے مرزا قادیاتی کی پیدائش ہے کچھ قبل اور پڑھ بعد مسلمانوں کی دیانت امانت اسلامی جوش سچائی مشہور تھی اب اس کاعشر عشیر بھی نہیں ہے اور اصلاح کیا ہوتی۔

معلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیائی نے اسلام کا خاتمہ ہی کر دیا کیونکہ جناب رسول

بھائیو! اس تنزل دینی و دنیاوی پر بس نہیں ہوئی۔نظر کو وسیع کر کے دیکھتے تو صدی میں ہم تقریباً ۲۳ کروڑ مسلمانوں کی مردم شاری دنیا میں ، مکیہ رہے تھے مرزا قادیانی نے سیف زبان سے سب کوئل کر کے اس وقت بقول خود جار لاکھ کو قائم رکھا جو ان کے

مرید ہیں اب فرمایئے کہ ۲۳ کروڑ کے مقابلہ میں جار لا کھ کسی شار میں ہو سکتے ہیں۔ ہرگز

نہیں پھر بیاسلام کا خاتمہ نہیں ہوا تو اور کیا ہوا۔ بھائیو! خدا کے لیے چھے تو غور کروسیج کے آنے کا نتیجہ صدیوں میں بھی آیا ہے اور تیرہ سو برس سے جو سی کے آنے کی خوشخری مسلمانوں کے کانوں میں مونج رہی تھی اور تمام اولیائے است اور علائے ملت اور تمام مسلمان منتظر تنے وہ میک مستح تھے جنھول نے اسلام کا خاتمہ کر دیا ان حدیثوں کے بعض

الفاظ طاحظہ کیے جائیں جن میں حفرت سیج کے نزول کا ذکر ہے اور ان کے آنے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جنھیں مرزا قادیانی بھی مانتے ہیں۔ ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً (١) الفاظ حديث

فيكسر الصليب مطلب مسيح ابن مريم حاكم عادل بوكرتم من تأزل بول ك اور یہ کام کریں کے (۱) عیمائی صلیب کو کلڑے کر دیں مے بعنی

صلیب کا مانے والانہیں رہےگا۔ مرزا قادیانی نے یہ دعوی ' تو کیا کہ میں مثلیث برتی کے ستون کو تو زنے آیا ہوں مگر اس کا پورا ہوتا تو کیا معنے اس کے شائد کا بھی ظہور ان سے نہ ہوا''

ڈ کیا معنے اس کے شائبہ کا بھی ظہور ان سے نہ ہوا'' مدر

الفاظ صديث ويقتل المعنزير مطلب اورمور كولل كرين كـ (٣) ويضع المجزية

مگیا تھا وہ اٹھا دیا جائے گا اس کی حاجت نہیں رہے گی۔''

(٣) و يفيض المال حتى لا يقبله احد.

اور مال نینی رویے عمیم وغیرہ کی ایس کثرت ہوگی کہ کوئی

ا اس کا جوت آئدہ آ گا گا۔ ج اس کے ظاہر سخت تو یہ ہیں کہ سور کے بار ڈالنے کا کھم ویں گے گئے مدینوں میں آیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جناب رسول ملک فیڈ نے کئے کے بار نے کا کھم ویا تھا ای طرح حضرت سخ فرمائیں گئے کے بار نے کا کھم ویا تھا ای طرح حضرت سخ فرمائیں گئے کہ سور کو جہاں پاؤ دہاں بار دو۔ دوسرے سختے بید بھی ہو کئے ہیں تمام جانوروں میں فزرِ جے مور کئے ہیں۔ نہاہت ہے فیرت مشہور ہے اور جھ اس کا استعال کثرت سے کرتے ہیں ان کی سے مضاحت ہور سے طور میں با گیا ہو اس بے سور کے لگل کر دینے سے یہ مقصد مطوم ہوتا ہے کہ بے حیائی اور بے فیرتی جو اس بدگوشت کے کھانے سے پیلی ہوگی دو معرت میں کے فیضان وجود سے اور آپ کی تعلیم و بدایت سے نیست و نابود ہو جائے گی یہ بھی ہو سکا ہے کہ فزرِ سے مراد بے حیا لوگ ہوں کے کہ ایسے لوگوں کے کینکہ کا درہ عرب میں بے جیافت کو فزرِ کہد دیتے ہیں اس تقدر پر یہ سعنی ہوں گے کہ ایسے لوگوں کے کینکہ کا درہ عرب میں بے جیافت کو فزرِ کہد دیتے ہیں اس تقدر پر یہ سعنی ہوں گے کہ ایسے لوگوں کے کو کا کا میں کہ کہ ایسے فران کر جی موری کر جی معنوں پر مرزا ای کے میں ہو سکا ہے کہ فزرِ یہ صفت لوگ نہ رہیں گے ان صرح معنوں پر مرزا ای کے خار کے صفت لوگ نہ رہیں گے ان صرح معنوں پر مرزا تا ہا ہے۔ اس بھائو کہاں تک اور کس کس بات میں ان کی غلط تار کی کان کر ان کے وقوئ نبوت کو مائو گے۔ ج مال و متاح کی کڑے کا ذکر کہت مدیوں میں آیا ہے۔

اس کا لینے وال نہیں رہے گا سب غنی ہو جائیں گے کسی کو حاجت نہ رہے گی''

(٥) حتى يكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها.

"عبادت اللي كا شوق اس قدر ہو جائے گا اور اس ميں انھيں ايا لطف ملنے كيك كاكدا كيك عجده دنيا اور آخرت سے انھيں اچھا معلوم ہوگا"۔

لکے گا کہ ایک مجمدہ دنیا اور اگرت سے ایس انچھا مطلوم ہوگا ۔ (بغاری ج اص ۹۹ باب زول میسی بن مریم مسلم ج اص ۸۷ باب زول میسی بن مریم

(x) لتلمين الشحناء والتباغض والنخاسد.

(مسند احمد ج ۲ ص ۹۹۳) دعوادت ادر بغض اور حد کو دور کر ویں کے یعنی مسلمان کے دلوں میں بری

ان الفاظ حدیث سے معلوم ہوا کہ جس وقت حضرت کے آئیں گے اس وقت مسلست باتیں ہوں گی سب تفصیل طوالت کو چاہتی ہے مختفر ہیہ ہے کہ غلبہ اسلام کا ہوگا صلیب پرتی اور اس کے لواز مات کا نشان نہ رہے گا۔ مسلمانوں میں غنائے قلبی اور نمول طاہری کا لا ورود کا ہوگا۔ وزید کا ہوگا کہ وزیل کا ہوگا کہ وزیل کی تمام لذتوں سے عباوت کی مشخولی انھیں اچھی معلوم ہوگی۔ زول سے کی یہ بعض علائیں ہیں۔ جو نہایت مسلمان وکھے درجہ بیں کہ حضرت سے کے نزول کے نشانات جو رسول اللہ علیا ہے این فرمائے ہیں ان میں سے ایک کا بھی وجود پایا گیا؟ کی بات کا بھی کو بھو نشان بھی قبیل کی جو دول کے نشانات جو رسول اللہ علیا ہوگا کا جزل اظہر من الفتر سی جا بیکہ اللہ علیا گیا گیا؟ کی کا بھی اور ویل اور وزید برتر ہوتی جاتی کا جن اور ان علامتوں کے برعس اسلام میں ہرتم کا حزل اظہر من الفتر س جو رہا ہے مسلمانوں کی ویلی اور وزید وزیر وزید تر ہوتی جاتی ہے۔ با بہتمہ اگر مرزا قادیائی کو سی موجود کہا جا جائے اور ان صرت کے حدیثوں میں ایس تا ویلیس کی جائیں کہ مرزا قادیائی ان الفاظ کے مصداق ہو جائیں تی جو بے دین چاہے گا قرآن و صدیث کے متی بدل کر اسلام کی تمام مصداق ہو جائیں تی جو بے دین چاہے گا قرآن و صدیث کے متی بدل کر اسلام کی تمام باتوں کو تہد و بالا کر سکتے گا۔

مثلاً کوئی بوں کہے کہ حدیثوں میں میج" کے آنے کی خبر ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کی روح انسان کے دلوں پر نازل ہو گی اور ان کے دلوں کی حالت الی بدل

جائے کی جیسے حدیثوں میں فدکور ہے صلیب کے ماننے دالے مثلیث کے بوجنے والے خود ی سجھ کر اس سے تائب ہول سے اور صلیب کولو ڑ دیں سے بے حیاد ک کونود ہی اپنی بے حیال کا شعور ہوگا اور اسے چھوڑیں سے اور دین اسلام کی طرف انھیں طبعاً رغبت ہوگی اور اسلام قبول کریں مے اور سور کو حرام جانیں مے غرض کد ایک وقت ایبا آئے گا کہ خدا کی

روح انسان کے دلوں پر ایبا اثر کرے گی جو کوئی انسان ایبا دعویٰ کرے وہ جمونا ہے۔ جماعت مرزائيهاس كا جواب نہيں دے سكتى اگر كسى كو پچھە دعوى ہوتو زبان كھولے\_ اس کے علاوہ کوئی یمی بیان کرے کہ مرزا قادیائی سے مسلمانوں کو اسلام کو کیا فائدہ ہوا۔ بھائیو! خدا کے لیے کچھ تو بیان کرد آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ حاصل کلام!

حضرت سرور انبیاء علیه الصلوة والسلام نے جو علامتیں مسیح علیه السلام کے آنے کی بیان ک تنخیس ـ وه مرزا قادیانی میں کسی طرح نہیں یائی گئیں اور جو تاویلیں وہ کلام خدا اور کلام رسول ً

میں کرتے ہیں اگر آھیں منجھ مانا جائے تو ہر ایک نفس پرست کلام خدا اور رسول میں اپی خواہش کے مطابق تاویلیں کرسکتا ہے چنانچہ نزول مسے کے باب میں تاویل کر کے دکھا دیا گیا۔

قدرت خدا کا یہاں یہ تماشا و مکینا جاہے کہ جس طرح حدیث متفق علیہ کے بموجب مرزا قادیانی میح موعود نبین ہو سکتے ای طرح خود اینے صریح اقرار ادر اپنے قول کے بموجب بھی وہ سی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا مقولہ ہے کہ میں عیسیٰ برتی کے ستون کو توڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور اس لیے کہ بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤل اور

آ تخضرت ﷺ کی جلالت و شان کو ظاہر کروں پس اگر مجھے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت عاتی ظہور میں نہ آئے تو میں جموٹا ہوں اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر وكهايا جوميح موعود كوكرنا جابية تفاتو من سيابول اور أكر يحه نه بوا اور مركبا تو سب كواه رہیں کہ میں جمونا ہوں۔' بیمضمون تو اخبار البدر ١٩ جولائی ١٩٠٦ء میں ہے۔ اور اس کی نصیل اجمالی طور سے اس اعلان کے حاشیہ صفحہ ۱۲ و صفحہ کا سے ہوتی ہے جو تھیقتہ الوحی رسالہ (عنوان طاعون کا ٹیکدس کا حاشیہ خزائن ج ۲۲ص ۴۲۸) کے آخر اور تمتہ سے میلے ہے اس کی عبارت رہے ہے۔'' میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ ہندمت جو اس عاجز کے حصد میں مقرر ہے پوری نہ ہواس دنیا ہے اٹھایا نہ جاؤں گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے ٹل نہیں جاتے اور اس کا ارادہ رک نہیں سکتا۔'' اس حاشیہ کے شروع میں بیہجی لکھا

اس می هبدنیس کدمرزا قادیانی کا بینهایت بی سیا فیمله ب اورنهایت صاف لفظول میں ہے اب تمام مسلمان اور بالخصوص جماعت مرزائيه كا فرض ہے كدان دونوں تولول كے ر بموجب مرزا قادیانی کے صدق و کذب کو جانج لیس اس کے خلاف کسی آیت و حدیث کو پیں کرنا مرزا قادیانی کوجمونا تظہرانا ہے اب تو آ فآب تابان کی طرح ردثن ہورہا ہے کہ مرزا قادیاتی مر مکے اور عیلی برتی کا سنون کا توزنا تو دشوار تھا ان سے تو دس میں عیسالگ مجى مسلمان ندمو سكے۔ بعائية م كس وجد ب مرزا قادياني كوميح موعود مان رہے ہو-رسول الله ﷺ نے حضرت مسلح موجود کی جو علامتیں بیان کی تھیں۔ وہ ان میں نہ یائی کئیں جس بات کا خود انھوں نے دعویٰ کیا تھا اس کا ظہور نہ ہوا پھر وہ سچے مسج کیونکر ہو گھے ذرا غور کرو اس حل پوئی اور بے جا تعصب کا کیا ٹھکانا ہے کہ باوجود السے صری فیطے کے جماعت مرزائي كم خيال نبيس كرتى اورجس عظيم الشان غلطي من برمكى ب اس سے عليحده نبيس ہوتی۔ آنخضرت ﷺ کی جلالت و شان کے ظاہر کرنے کا دعویٰ ہے۔ مگر جب اس فیصلہ نے اٹھیں کاؤب ٹابت کر دیا تو ان سے کیا امید ہوسکتی تھی کہ وہ سید السلین اور اصدق الصادقین کی جلالت و شان کو ظاہر کرتے بلکہ اس کے خلاف دشمنوں سے ہلسی کرا کی اور دشنام دلائے مسلمان دیکھ بچے کہ جب آتھم کی نسبت جو پندرہ ماہ کے اندراس کے مرنے کی خبر دی جب وہ اس مدت میں نہ مرا تو یادر یوں نے مس قدر خوشیاں کی ہیں اور کیسا مضکہ اڑایا ہے اس کے سوا جب ان کی اور پیشگوئیاں جھوٹی ہوئی ہیں تو وشمنان اسلام کو س قدر تفحیک کا موقع ملاہے۔

الفرض جو کھے ہونا تھا وہ ہولیا اب ہم جماعت مرزائیہ ہے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے مرشد جناب مرزا قادیانی نے آپ کو بھی کواہ تھہرایا ہے اب فرمائیے کہ آپ مرزا قادیانی نے میں کہ تاپ کے باس کیا عذر ہے جب آپ قادیانی کے جموٹے ہوئے ہوئی نبوت میں آھیں آپ نے سچا مان لیا تو بی بھی آھیں کا قول ہے یہ کیون جیس مانتے اور اگر آپ نہ مانیں گے تو بیا اعلانے نہایت روش قول دنیا کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہے گا کیا دنیا اسے نہ دیکھے گی کہ مرزا قادیانی کا جموٹا ہونا آھیں کے کلام سے نہایت صفائی سے تاب وگیا۔

اب کیا آپ کے خیال میں ان کے نشانات آپ کو اس شہادت سے روکتے

ہیں؟ مرآپ تعوری ورتعصب سے علیحدہ ہو کر قائل کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان نشانوں کو مرزا قادیائی نے خود ہی بیکار کر دیا اور بتا دیا کہ جھوٹوں سے بھی نشانات ہوا كرتے بيں كيونكه صاف كهه رہے بين كه اگر مجھے كروڑ نشان ظاہر ہوں اور عيلى برئ كے ستون کو نہ تو رول تو میں جموٹا ہول تم میرے جموٹے ہونے پر گواہ رہو۔ ' جب وہ مر گئے اور عیسیٰ برسی کا ستون نہ ٹوٹا تو ان کا جموٹا ہونا ظاہر ہو کیا اب جس قدر نشانات آپ بیان کریں وہ سب جموٹے کے نشان ہوئے۔مرزا قادیانی کے اس قول نے ان سب کوجموٹے کے نشانات ثابت کر دیئے اور گویا اس طرح کہد دیا کہ میں جھوٹا ہوں اور میرے نشانات ا پے بی بیں جیسے جھوٹے و کھایا کرتے ہیں تم میرے جھوٹے ہونے پر گواہ رہو۔

بعض آیتی بھی آپ ان کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ محر مرزا قادیانی نے تو ابنے اس قول سے اس کا بھی فیصلہ کر دیا یعنی اس سے بتا دیا کہ ان آ یوں کو ان کی صداقت میں پیش کرنا غلط فہی ہے کیونکہ اگر ان سے مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کی جائے تو مرزا قادیانی ہی کے قول کے بموجب کہنا ہو گا کہ ایک جموٹے کی نبوت پر قرآن مجید شہادت دیتا ہے مگر اے کوئی مسلمان مان نہیں سکتا اس لیے اگر آپ کو اسلام کا دعویٰ ہے تو ماننا ہوگا کہ مرزا قادیائی کی صدافت کس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔

الحاصل مسيح موعود كي جو علامتين تصحيح حديث مين آئي جين وه مرزا قادياني مين نبين

یائی تکئیں اور خود مرزا قادیانی نے جو نشانی مسیح موعود کی بیان کی تھی اس کا نشان بھی مرزا قادیانی میں نہیں یایا ممیا اور صاف طور سے بیھی کہہ، یا کہ آگر بینشانی مجھ میں نہ یائی گئی تو میں جمونا ہوں اب اس کے بعد بھی اگر صدافت یر اصرار ہوتو کھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بجز اس کے کہ مَنْ يُضل للَّهُ فَلَاهَادِى لَهُ كى سِجائى ظاہر ہورى ہے استحرير ميں على في مرر یہ لفظ لکھا کہ مرزا قادیانی نے دین اسلام کا خاتمہ کر دیا اس کی شرح بھی کسی قدر ملاحظہ کر کیجئے جس وقت مرزا قادیانی نے مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس وقت تمام دنیا میں تقریباً ۲۳ کروژ مسلمانوں کی مردم شاری تھی مرزا قادیانی بھی انھیں مسلمان سیحصتہ تھے ان کے دعوے کے بعد باوجود بے انتہا کوشش کے کوئی عیسائی کوئی بودھ کوئی آریہ کوئی ہندو مسلمان نہ ہوا اور ان پر کوئی ایمان نہیں لایا انھیں ۲۳ کروڑ مسلمانوں میں سے بعض نے انھیں مانا ان کی تعداد ان کے بیان کے بموجب چار لاکھ (جو تھش مبالغہ ہے) اب مرزا

قادیانی اور ان کے ظیفه صاحب کا ارشاد ہے کہ کل مسلمان جو حضرت می موجود کی بیت ل مرزا قادیانی کا تھم ہے کہ یاد رکھو کہ جیما خدانے مجھ کو اطلاع دی ہے تمحارے پر حرام اور تعلق حرام ے کہ مکفر یا مکنب یا متردد کے بیچے نماز پڑھی جائے کیونکہ زندہ مردہ کے بیچے نماز نہیں پڑھ سکتا۔''

(اربعین نمبر ۳ ص ۸۸ خزائن ج کاص کام) اس سے صاف معلوم موا کد مرزا قاد یانی اینے مانے والول کو .

مسلمان اور ند مانے والوں کو کافر سجعتے میں اور نہایت ظاہر ہے کدا گر کافر نہ سجعتے تو ان کے چیھے نماز بڑھنے

کو قطعی حرام نه کہتے۔ ازالتہ الاوہام ص ۸۵۵ خزائن ج m ص ۵۲۵ ش ان کا یہ البام ہے۔ قل یا ایھا الكفار الى من الصادقين فانظرو اياتى حتى حين. اس البام بش مرزا قادياني كوتكم غدادندي بحكرتو

ایے تمام خالفین اور منکرین سے اس طرح خطاب کر کہ اے کا اور بلاشبہ ٹس تجول میں سے ہول ایک وقت

تک میرے نشانات کا انظار کرو۔'' بھائیومرزا قادیانی نے الہام ربانی سے ابت کردیا کہ مرزا قادیانی کی نبوت پر جو ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے اب اس کے بعد مرزا قادیانی کا ایبا قول پیش کرنا کہ وہ اپنے منکر کو کافر نہیں کہتے۔ مرزا قادیانی کو مجمونا مغہرانا ہے کی تک اقوال فدکورہ سے تو صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی

فرماكي كدكون سا قول مرزا قادياني كا غلط بهد أكر كافركها غلط بق بد مانا موكا كدمرزا قادياني في فدا ر افتراء کیا کیونکہ ندکورہ قول میں الہام کا دوئ کیا ہے اس کے علاوہ اگر یہ ضدا کی اطلاع اور قل یا ایھا الكفاد كا الهام غلط ب اور ظيف قاويان في بحل اين بهلي قول سے رجوع كر كے اب بي فرمايا كه جم كى کلہ گوکو کافرنہیں کہتے تو جماعت مرزائیہ کیوں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ تھبراتی ہے اور جماعت کثیر کو چھوڑ کر وجا رہی مرزائیوں سے اپنی جماعت کرتی ہے جیسا کہ موجگیر اور بھا گلیور میں معائنہ ہو رہا ہے خلیفہ قادیان جب کسی کلمہ کوکو کافرنہیں کہتے تو اپنی جماعت کو کیوں تھم نہیں دیتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں شريك مول المف يد ب كد جنازه بعي عليحده ورجة مين - يد باهي فلامركن مين كدامل خيال خليفة قاويان کا وی ہے کہ جاری جاعت کے مواسب کافر ہیں مرکسی مصلحت سے کسی وقت مجی کہد دیا جب مرزا قادیانی کے اقوال میں بہت کھ اختلاف ہو خلیفہ قادیان کے اقوال میں بھی ہونا جاہیے ان کے

اخبارات سے اس کا پند مل ب اخبار زمیندار جلد عنمر ۱۳۳ مطبوعه لا شعبان ۱۳۳۰ همل خاص ایدیر کا مضمون دیکھا جائے اور اگر سیائی سے بدخیال ہوا ہے اور مرزا قادیانی کے ان الہاموں کو غلط سمجھا ہے تو کوئی جِرِنيس ہے كـ مرزا قاديانى كـ اصل وكوئى كوغلد تسجمين وما ذلك على الله بعزيز . اس تحرير كـ بعد مرزا قادیانی کا تطعی کفر کا فتوی اور رسالہ مشحید الاوبان نظرے گزراس کی نقل اس کے تمریمی کی جائے گا۔

10

یں شال میں ہوئے خواد انھوں نے سے موجود کا نام بھی ٹیل سنا۔ وہ کافر اور وائرہ اسلام (آئینه مدافت ص ۳۵ از مرزاهمود) ے خارج میں \_ (تعوذ بالله من بده الكفريات) اس کا مامل ہے موا کہ ویا ش جو جرہ سو یک کے عرصہ دراز میں جس لدرمسلمانون كي تعداد موكي فقي وه نيست و نابود موكل اورسه كروز عن سد مرزا قاوياني ك

كوشش سے جار لا كومسلمان رہے اورسب كافر ہو كئے اب قرابية كداسلام كا خاتمد ہو كيا یا تیں ۲۳ کروڑ کے مقابلہ میں جارلا کو کس شار میں ہو سکتے ہیں؟ خضب یہ ہے کہ فخر یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کستی سے جار لا کھ مسلمان ہوئے اور اس برتظر میں کی جاتی کہ

ان کی ذات مبارک سے ۳۳ کروڑ کے قریب مسلمان کافر ہو گھے۔ ہمائیو! انساف کرو کہ میسی تھے اور اسلام کی ترقی اور عیلی پرتی کے منانے کے ليے آئے تھے محر انحوں في تو كويا اسلام كومنا ديا اور اس كى تيرہ سو برس كى ممارت كو دھا دیا اب دوسری عمارت بنانا جایج میں افسوس صد افسوس بھائے کچھ تو غور کرد جماعت

مرزائیدالی بدیکی باتوں کونیں ویکھتی اور اندھی بن کر دیکتی آگ میں گری موئی ہے اگر وں بیں براد یا دو چار براد عی میسائی مندومسلمان کے موت تو ہمی کہا جاتا کہ ان کی ذات سے استے لوگ کلمہ کو ہو گئے مریبال تو بالكل مفر ب لین كوئى كلمہ كوزيادہ نہيں ہوا كلمه كويول يس بياس كى بحى ترقى ان كى ذات سي نيس مولى تاريخ اشاكر ديكموكم حعرت

من عبدالقادر جيائي ادر حفرت خواجه معين الدين اجميري سے كتن كافر مسلمان موت حرت قوث یاک کے ایک ایک وحظ می کتے یجود و نسانگ ایمان لاتے تھے خواجہ صاحب کی ذات بابرکات سے کس قدر ہندومسلمان ہوئے اور اس وقت تک ویکھا جائے۔

كدان دولول معرات كوكتے جندو مانے بين اي طرح اور يزركول كا حال ہے۔ خوابد کمال الدین مرزائی جو ان اے خاص مریدوں میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ جیسے

حفرت على عبدالقادر جيلًا في معرت خواج معين الدّين جثتي معرت مجدد الف عاني " بي ويهاى بم مرزا قادياني كوخدا كايركزيده مجيعة إس

خاب کمال الدین کا اس قدر سول کرنا شاید کسی مسلحت سے مو کا ورنہ مرزا

قادیانی اور ان کے خلیفہ کا دوئ تو اس سے بہت عی برھ کر ہے ان کے مریدین کا عقیدہ

421 ے كەسب اولياء سے بڑھ كربعض انبيا سے بہتر بيں اس وقت خواجه كمال الدين قادياني كى بات مان كريدكها مول كه باطني فائده جو كجه ان حضرات كي ذات مقدس سے موا اس كے تو آپ قائل نہ ہوں مے کیونکہ مرزا قادیانی میں اس کا شائبہ بھی نہ تھا طاہری فائدہ تینی کفار کا مسلمان ہونا اس کو آپ ضرور مائیں کے اور بیاجی ماننا ضرور ہے کہ ان کی ذات ے کوئی مسلمان کافرنہیں ہوا لوگوں نے انھیں کافر کہا مگر انھوں نے کسی کلمہ کو کو کافرنہیں ہتلیا۔ مرزا قادیانی نے تو کروڑوں مسلمانوں کو کافر بنا دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہیں کیا۔ پھر برابری کا دعویٰ کیونکر ہوسکتا ہے۔مرزا قادیانی نے تمام عمر میں بہت دفتر سیاہ کیے ہیں انھیں کوئی واقف حق بین ویکے اور بزرگوں کے مکاتیب ان کی تسانف دیکمی جائیں کہ ان میں کیے

معارف واسرار کی باتی میں اور کیے کیے مواعظ و نصاری ہیں جن برغمل کرنے سے انسان قرب الی کے مراتب الل تک فائز ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ندکی کوسلمان کیا ندان کے

1. حضرت محى الدين ابن عربي كي نصوص الكم اورفة حات كيد ش اسرار الني ويكي جاكيس- آخد جلدول میں مید کتاب ہے پھر کیے کیے اسرار بیان کیے ہیں اور آخر میں کی قدر وسیتیں تکھی ہیں کہ دنیا و آخرت

ئے لیے کافی میں حضرت ممدوح نے ایک تغییر تکھی ہے اگر چہ وہ پوری نہیں ہوئی سورہ بنی اسرائیل تک ہے مر پنجانوے جند میں ہے۔ اب خیال کرنا جا ہے کہ اس عظیم الشان تغییر میں کس قدر اسرار کا خزانہ ہوگا۔تغییر اگر چہ مشتمر نمیں ہے محرآ پ کی کتابیں فو مات کمیہ وغیرہ جوطع مو کرمشتم مولی ہیں آھیں و کھیے اور اس پر قیاس کیجے محر افسوں سے کہا جاتا ہے کہ جماعت مرزائیہ میں تو کوئی نظرنہیں آتا کہ فتو مات کو سمجھے ہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی ان کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بینے کو اسرار و معارف کا خزانہ اللے ب اور بید جماعت اس دعوے کی تقدیق کر رہی ہے افسوس اس نادانی پر مفرت شخ عبدالقادر ممال فی عليه الرحمته كي تصانيف فتوح الغيب وغيره و يكھئے آپ كے مواعظ كو طاحظه سيجئے اب تو ان كا اردوتر جمد بھي موعیا ہے گھرآپ دیکسیں مے کہ سے معارف بیان کے جی اور نصائح اور فوائد کے جواہران میں کس

ب تو كوئى اميدنيس موسكتى بجزاس كے كدان كے ليے قادر مطلق سے دعا كى جائے كدوہ ان كى قوت

14

مميز و کو درست کر دے۔ آمن

رسائل کے سیاہ وفتر میں اس وفت کے مناسب تھیجت کی باقیں ہیں اور بیان اسرار و معارف تو ہوی کی بات ہے مگر بڑے زور سے بیدکہا جاتا ہے۔

تكدرماء السابقين وعيننا الى آخر الايام لاتتكدر

(اعجاز احمدي ص ۵۸ خزائن ج ۱۹ص ۱۷۰)

لین اگلے بزرگوں کا پانی مکدر اور میلا ہو گیا کر میرا چشمہ قیامت تک مکدر نہیں ہوگا اس بے باکی اور تعلق کی کچھ انتہا ہے۔ خلیفہ قادیان یا اور کوئی بیان تو کریں کہ وہ چشمہ کہاں ہے انسی سیاہ وفتروں میں ہے جو ان کے تصانیف کی جاتے ہیں ان میں تو بجر جھڑوں اور دوسروں کی فرمتوں کے اور بچھ بھٹروں اور دوسروں کی فرمتوں کے اور کچھ بیس ہے اور فرمت اور تعلق کی بھی انتہائیس ہے انبیاء کی فرمت تمام اولیاء کی فرمت اور سب سے اپنا تفوق۔

حضرت مسئ کی تو بین حضرت مسئ کی تو بین حضرت مسئ کی نو بین کے جواب میں انھوں نے کی ہواب میں انھوں نے کی ہواب میں انھوں نے کی ہواں اب بطور تحقیق ان کے مقابل میں مرزا قادیانی کی تعلّی ملاحظہ کی جائے۔ خدا نے اس امت میں سے موجود بھیجا ہے جو اس سے سے اپنی تمام شان میں بہت یوھ کرتے ہے (دافع ابلام سا۔ تزائن نے ۱۵ مسسس

ا جن باتوں کو مرزا تا دیاتی نے سرعظیم اپنے رسانوں میں بیان کیا ہے وہ محض غلا باتیں ہیں جن کو مرزا تا دیاتی نے دو دور الفاظ میں بیان کر کے سادہ لوح حضرات کے دلوں پر اپنا سکہ بھیا ہے اگر کمی کو اس میں شک ہے تو ان کے کسی سرعظیم کو بیش کرے بھر دیکھے کہ ہم اس کی غلطی کس طرح خاہر کرتے ہیں۔

میں جن کا ذکر بدر بادقر آن مجید میں آیا ہے اب مرزا قادیاتی الیے ذبیتان رسول کی نسبت کہتے ہیں کہ میں اس سنج ہے تھا کہ بیت فوقیت مجھ تو ہے۔ اس قول کے اس میں میں میں کہ بہت فوقیت مجھ تو ہے۔ اس قول کے بعد میں مرزا قادیاتی کو نویت کا دبول نہیں بلکہ بہت فوقیت مجھ تو ہے۔ اس قول کے بعد میں مرزا قادیاتی کو نویت کا دبول نہیں ہے اگر ہے تو وہ ظلی نیوت ہے۔ یہ کہ ان ایس کی نبیت کو ماطانیہ نبایت صفائی سے کہ رہا کہ ان میں کا دبول کے دبوت کا دبول کہ ہے۔ یہ اس کی نبیت کو فی سات کو تا کا کہ کا اندھ ہر ہے جو تھی ساج کو آیک رمول صاحب کتاب سے بہت بڑوہ کر اعلانیہ نبایت صفائی سے کہ رہا ہے اس کی نبیت کو فی ہی ہے۔ یہ اس کی نبیت کو فی ساحب عشل ہے کہ نبوت کا دبول چین ہے۔ اس کی نبیت کو فی ہی ہے۔ اس کی نبیت کا دبول کا جو کی جین ہے اگر ہے تو جو تھی درائے کہ اور سے اور کی جین ہے۔ اگر ہے تو جوت در جین اور سے اور کا جی تا اور بیا تو فرما ہے کہ نبوت کا دور کو کی چیز ہے اگر ہے تو جوت در جینے اور

ایک منم کرحسب بشارات آمم میلی کاست تابند یا بمبرم

(ازاله ص ۱۵۸ نزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

خدا کے لیے اس شعر پر نظر کی جائے کہ نبی اولوالعزم کی اپنے مقابل میں کیسی تحقیر کر رہے ہیں۔ افسوں ان کے حال پر ہے جو حضرات اس پر آمنا و صد تنا کی آ واز بلند کرتے ہو تو کرتے ہیں۔ اگر امت محمدی ہو اور سرور انبیا ﷺ کے ارشاد پر عمل کرنا پند کرتے ہو تو دیکھو کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو جبری کے جن کہ درسول اللہ ﷺ نے کہا فرمایا ہے۔

لا ينبغي لاحدان يقول انا خير من يونس بن متي

( بغاری باب عل اتک حدیث موی ج اص ۸۹ مسلم باب فضائل ایش بن حق ت ۲س ۲۹۸) دو کسی کو سیر کمبنا زیباتمیس که جس ایونس بن متی سے بہتر بول '۔

دوسری حدیث می ممانعت کی تاکید ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔

لا يقولن احدكم اني خير من يونس بن مني.

( بخارى باب يوش من الرسلين ي اص ١٨٥٥ )

مر کوئی ایا نہ کے کہ میں یونس بن متی سے بہتر موں۔

بخاری (باب لخ صور ج ۲ ص ۹۹۵) میں یہ بھی روایت ہے لا تخیرونی علی مومئی لیے بی روایت ہے لا تخیرونی علی مومئی لیے نی رسول اللہ بھٹ فرماتے ہیں کہ جھے موی " پر فضیلت نہ دو۔ یہ ارشاداس وقت ہوا کہ ایک صحابی ہے اور ایک بہودی ہے تکرار ہوئی تھی بہودی نے حضرت موی " کو صارے جہاں پر ترقیح دی صحابی نے جناب رسول اللہ بھٹ کو ترقیح دی اور ایک طمانی اس بہودی کو مارا اور یہودی جھٹوا لے کر حضور انور تک پہنچا اور یہ ارشاد حضور کا ہوا حضور اگر چہ بہودی کو مارا اور ایک طمان ہے کہ م ایسا نہ کرہ کو کوئلہ ممکن ہے کہ حفظ مراتب مرور انہیا جی لیکن امت کو تعلیم اوب کی ہے کہ تم ایسا نہ کرہ کوئلہ ممکن ہے کہ حفظ مراتب کہ عب کہ تم ایسا نہ کرہ کوئلہ ممکن ہے کہ حفظ مراتب کہ عب تم تمام شان میں کہے کہ جو مرزا قدیان کا یہ بہنا ہے کہ بی کا انا جزد ایمان ہے جب مرزا قدیان کو نبحت کا دبوی نبیں ہے قدیمی نادے جب مرزا قدیان کو نبوت کا دبوی نبیں ہے قدیمی ہوئے۔

نہ رہے۔ خیالات میں یا کہنے میں ایک باتیں آئیں جوانبیاء کی شان کے غیر مناسب ہیں چنانچ مرزا قادیانی کوسرورانیا کی غلای کا وعوی ہے اور پھرایک اولوالعزم نی کی تحقیراورائی تعلی س طرح کر رہے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے مختف طور سے اس کی ممانعت فرمائی محر مرزا قاویانی این تعلّی میں کب خیال کرتے ہیں۔

سيد نا حسن حسين كى تحقير للطان الاولياء جكر كوشه رسول التقلين حفرات حسنين كى غمت اور ان کے مقابلہ میں ایل تعلیٰ ملاحظہ ہو۔ (اعجاز احمدی ص ۱۸ خزائن ج ۱۹ ص

١٨٠) ان كا شعرا بـ جر كا ترجمه يه به "كيا تو اس كو (امام حسين كو) ونيا سے زيادہ يربيز گار مجمتا ہے۔ يوتو بتاؤ كه اس سے معيس ديلي كيا فائدہ پنچا۔ اے مبالغه كرنے

الے اس میں بظاہر تو ایک شیعہ کے مقابلہ میں حضرت امام حسین پر چوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کا وجود بیکار تھا دین فائدہ ان نے رکھنیس ہوا۔ مگر در حقیقت بیان

کا لکھنا جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کی تحقیر ہے کو مکدان دونوں اناموں کی نسبت رسول الله ﷺ نے بہت کچھے فرمایا ہے۔ امام حسنؓ کی نسبت بخاری (باب مناقب الحسن و

الحسين ج اص ١٥٣٨) مل ب ابنى هذا سيد يعنى بدميرا بينا سردار ب چونكه عام طور ے ارشاد ب اس لیے ظاہر ہے کہ آپ سب کا مردار فرماتے ہیں اور جب سب کے مردار ہوئے تو بلاشبہ اتقی الرجال ہوئے۔ اب مرزا قادیانی کو اس سے اٹکار ہے عربی شعر ك دوسر مصرعه على يه ظاهر كرنا جائع بي كه امت محديد كوان ع كونى فاكده نبيل

كتاب الله وعترتي اهل بيتي

سيه القبي الرحال و حيوهم

يا ايها الناس اني نزكت فيكم ما ان اخلتم به نن تضلوا

میں نے تم میں ایس چیز چھوڑی ہے کہ اگرتم اسے پکرو گے تو برگز مگراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ تعنی قر آن مجید اور میری عترت۔

(ترندی باب مناقب اهل بیت ج ۲ص ۲۱۹)

فمانا لكم من حيره يا مُعلَّن

ميرے كمرك لوگ ان مل سب سے اول حضرات حسنين بيں۔ کیونکہ حضور انور ﷺ کا ارشاد ہے۔

اى اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين.

(ترزی باب مناقب الحشین ج ۲م ۲۱۸)

لین الل بیت می مجھے سب سے زیادہ بیارے حسن اور حسین میں۔ جب جناب رسول الله عظاف ان کی نسبت سی خبر دے رہے ہیں کہ جو کوئی آسمیں

کڑے گا اور ان کی روش اختیار کرے گا ان کے کہنے پر طلے گا وہ مراہ نہ ہو گا تو اظہر من

الشهس مواكدان امامول سے امت كو بہت كھ فاكدہ كنيے گا۔

وومرى مديث جناب رسول الله على نهايت تاكيد سي متنبكر ك فرمات ين-

لا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها

نجاومن تخلف عنها غرق.

(متدرک حاکم ج مهم ۱۳۳ حدیث ۱۷۲۸)

خبر دار ہو جاؤ آگاہ ہومیرے الل بیت کی مثال تم میں ایس ہے جیے کس وقت نوع کی مشتی تھی جو اس پرسوار ہوگیا اس نے نجات پائی اور جواس سے علیحدہ رہا ہلاک ہوا۔ اورایک صدیث ہے جس می رسول اللہ عظم کا ارشاد ہے۔

اهل بیتی مان لامتی (مجم الکیرللطرانی ج ۲۳ مدیث نمبر ۲۲۱۰)

لین میرے الل بیت (امام حسن وغیرہ میری امت کے لیے بناہ ہیں) مسلمانو ذرا متوجه مواور ويموكه حصرت امام حسن اور امام حسين رضي الله عنهاكي

کیا شان ہے اور ان کے باب میں کیسی روشن شہادتیں میں کہ حضرت سرور انبیا رسول خدا ﷺ اپنی امت پرانھیں کیسی فضیلت دے رہے میں اور ان کا دامن پکڑنے کوفر مارہے ہیں اور باعث نجات انھیں بتا رہے ہیں مگر مرزا قادیانی ان تھلی شہادتوں کونہیں مانتے اور كس جرأت اور صفائي سے حضرت سرور انمياً كے خلاف كتب بيں طلبت ملاحا من قتيل نجیته تم نے اس قتل سے نجات جابی جو بوبد ناامیدی سے مرکیا۔

(اعجاز احمدي ص ٨١خزائن ج ١٩ص١٩١)

لین حفرت امام کی نبت مسلمانوں سے کہتے ہیں کہتم نے ایسے کشت سے فلاح جابی جو ناامیدی سے مر کیا۔ کینی حضرت امام حسین تو خود ناکام بے نیل و مرام مقتول ہوئے ان سے دوسرے کو کیا فلاح بہنچ گی تم ان سے کیوں فلاح طلب کرتے ہو (نعوذ بالله) اس عظیم الشان محتنا فی کو عاشقان رسول التقلین طاحظه کریں مجرای پر بس نہیں۔ رسول الله عظفة ك خلاف فتم كما كركمت بير.

واللَّه ليست فيه مني زيادة و عندي شهادات من اللَّه فانظروا.

(اعاز احرى صفيه الأخزائن ج ١٩ص١٩)

خدا ک تشم حسین میں مجھ سے کوئی زیادتی نہیں بلکہ میرے یاس خدا کی گواہیاں ہیں تم دیکھو۔ معنی امام حسین کی فضیلت کی کوئی شہادت نہیں ہے۔

بھائيو ذرا عبرت كى نكاه سے ديكموجنيس رسول خدا عظف تمام روئ زمن ك لیے بناہ فرما کیں جنسیں نجات کے لیے مثل مشتی نوع قرار دیں ان میں کوئی بزرگی نہیں ہے اور جناب رسول الله ﷺ کے صریح ارشادات ان کی فضیلت کی شہادتی نہیں ہیں مرزا قادیانی کے پاس شہادتیں ہیں جو ان شہادتوں سے بڑھ کر ہیں۔ (نعوذ باللہ) کیا کس سے

مسلمان کے ایسے خیالات موسطتے ہیں۔ ہر گر نہیں۔ بیتو اعلانیدرسول الله عظی کا مكذيب

ب مگر اس سے انکار بھی ہے اور بہت زور سے رسول اللہ ﷺ کی مدح ہو رہی ہے اور اینے آپ کو ان کاظل بتا رہے ہیں۔مرزا قادیانی کی یہ پیجدار باتیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں یالیسی کہتے ہیں نہایت غور کے لائق ہیں۔ اہلبیت ادر بالخصوص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی عظمت اور بزرگی کی شہادت میں ندکورہ حدیثوں کے علاوہ اور بہت حدیثیں آئی ہیں۔ ممر غالبًا حضرات مرزائی آخیں نہ مانیں مے اور ان میں وضع وغیرہ کا اخال ٹکال کر مرزا قادیانی کی طرح انھیں ردی کر دیں مے مرزا قادیانی کی عادت غیر معتبر اور لائق سند ند رہیں گی یا جوننس برست جن حدیثوں کو جاہے گا ان میں ایسے ا حالات فكال كر غير معتر تفرا و ي كا ذرا سوج كر ور خدا ي دركراس كا جواب د يجح تمام ونیا کے اہل انساف بھی کہیں مے کہ ایبا ہر کزنہیں ہوسکتا باقی رہا الہام سے حدیثوں کو ردی کرنا میری مجھ میں نہیں آتا اور ہر ایک ایماندار کو ان میں تامل ہوگا کیونکہ جس طرح

حدیثوں کے بنانے والے گزرے میں ای طرح جموٹے الہام کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت گزرے ہیں اور بہت کھ کامیاب ہوئے ہیں۔ چنانچہ آئندہ کھ ان کا ذکر آئے گا

گركيا وجه بوكتى بكرومع كاحمال سے مديث سے توب توجى كى جائے اور جموث

ملہوں کی وجہ سے مدی الہام پر کوئی جرح ند کی جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکا۔ اب آپ ہے

کہیں گے کہ جو مدی نشانات و کھائے اسے سچا کہا جائے گار اس کی نسبت جس کہوں گا کہ

وسی النظر حضرات جانے ہیں کہ جس مری الہام کو کچھ بھی فروغ ہوا ہے اس نے کم وہیں نٹانات ضرور دکھلائے ہیں۔ کسی نے پیٹیکوئیاں کی ہیں کسی نے اور عمیب وغریب باتیں

و کھلائی ہیں۔ جو عربی کے ادیب تھے انھوں نے تصائد اور نثر عربی تکھی ہے اور اسے بے

مش سمجما ہے۔ مرزا قادیانی نے ان سے زیادہ کوئی بات نہیں دکھائی۔ البتہ میرے خیال

میں اپنی تعریف کا اینے نشانات کا بہت غل مجایا ہے اور چونکہ اس وقت میں صفت اصلال کا رورہ ہے اس لیے اس کی اشاعت کے اسباب ان کے پاس مجتمع ہو سکے کئی مطبع ان کے افتلیاری ہوئے جلب منفعت کی وجہ سے معدد اشخاص لکھنے والے اور کوشش کرنے والے ال

مي اس وجه سے ان كے خيالات كى اشاعت بہت موئى اور كم فهم ان كى طرف متوجه مو كے

ان سے پہلے جولوگ گزرے ہیں اس دقت اشاعت کے ایسے اسباب نہ تھے تاہم لوگوں نے اضی زیادہ مانا ہے۔ يهال جميل مرزا قادياني كى ان شهادتول كو خفر طور سے ديكنا ب جن كے نسبت پڑے وقوے سے کہ رہے ہیں۔ لو عندی شہادات من الله فانظروا اور حفرات

حسنین کی شہادتوں سے زیادہ انھیں بنا رہے ہیں۔ رسالہ دافع البلاء سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی موامیاں ہیں ان پر نظر کرو۔

٣

وہ دد شہارتیں ہیں۔ ایک آسانی اور دوسری زینی آسانی شہادت اسے کہتے ہیں کدان کے وقت میں رمضان کے مہینہ میں چاند گہن اور سورج کہن دونوں ہوئے اور بیمبدی موعود کی نشانی ہے۔ ان دنوں جماعت مرزائیہ میں اس کا تذکرہ زیاوہ سنا جاتا ہے اور مرزا قادیائی نے اپنے متعدد رسالوں میں نہایت زور وشور سے اپنی صداقت کا آسانی نشان اسے تھہرایا ہے اس لیے چھواس کا ذکر کیا جاتا ہے۔مسلمانوتم یقین کرو کدمقررہ کسوف وخسوف کو نشان تغبرانا محض دھوکا ہے حدیث کے صریح الفاظ ان کی غلطی کو آفاب کی طرح دکھا رہے ہیں۔ مکر سخت افسوں ہے کہ جماعت مرزائیہ میں کوئی ذی علم ایسا نہیں ہے کہ اس پر خور کرے۔ حدیث میں نہایت صفائی سے محرر یہ بیان ہوا ہے کہ وہ دونوں کہن بے نظیر ہول مے لین ایسے وقت میں مول کے کہ جب سے آسان و زمین مواہ اس وقت سے لے كر مهدى موعود كے وقت تك بھى اس وقت ميں اس طرح كا اجتماع نه ہوا ہو كا اور يول كسوف وخسوف كا اجتماع رمضان المبارك على بهت بواب اورحسب قاعده مقرره جواكرتا ہے۔ دیکھو حدائق النجوم میں وہ قاعدہ لکھا جوا ہے اور ای قاعدہ کی رو سے سو برس آئندہ اور سو برس گزشته کموف وخسوف کی فهرست دی ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس صدی میں گی مرتبه رمضان شریف می کسوف وخسوف کا اجتماع ہوا ہے اور ۱۳ رمضان کو جاند آبن اور ۲۸ کو سورج کہن ہوا ہے۔ صغید۷۰۲ سے ۷۲۲ تک ملاحظہ کیجئے جس جاند کہن کی نسبت عادة الله يه ب كدام اسمار او مواور سورج كربن ١٥ ـ ١٨ ـ ٢٩ كو موتا ب اى طرت يد محى عادۃ اللہ ہے کہ دورہ مقررہ کے بعد دونوں کا اجتماع ایک ماہ میں ہواگر پچھیم ہے اور طلب حق کا شوق ہے تو علم ہیت کی کتابوں کو ملاحظہ سیجئے چرآپ کومعلوم ہو جائے گا کہ ۱۸ھ جحری سے لے کر ۳۱۲ اھ تک ساٹھ مرتبہ کسوف وخسوف کا اجتاع خاص رمضان شریف میں ہوا ہے اس کی تفصیل رسالہ شہاوت آ سانی میں کی گئی ہے اور وارتطنی کی حدیث نقل کر کے اس کی شرح اچھی طرح کر دی گئی ہے اور مرزا قادیانی نے جو معنی بیان کی جی ان کی غلطی نہایت روش طریقنہ سے دکھائی حمی ہے۔ شائقین اس رسالیہ میں ملاحظہ کریں الغرض ١٣١٢ه ك كبنول كوآساني شبادت كهنامحض خيال خام ب يد كبن كس كے ليے شبادت نبيل

ہو سکتا۔ دوسری شہادت ان کی طاعون ہے مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ اس وقت طاعون

جواب بیہ ہے کہ طاعون ونیا میں اکثر آیا کرتا ہے اور اس سے زیادہ بخت طاعون آیا ہے اگر ا تكريزى اورعربي تاريخ ير نظر نبيل بي تو حاذق الملك حكيم اجمل خان صاحب في أواب رامپور کی فرمائش سے طاعون کے باب میں رسالد لکھا ہے اور ۱۳۱۵ھ میں مطبع مجبالی میں چھیا ہے اسے دیکھ کیجئے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح اس وقت طاعون ہے اس سے پہلے بھی اکثر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں بھرہ میں طاعون ہوا تھ جس كا نام طاعون جارف بي يعن جهار وابن كثر في كلما ب كداس طاعون من ايك دن ستر بزار اور دوسرے دن اکمتر بزار اور تیسرے دن تہتر بزار صرف بھرہ والے مرے تھے اس دن حصرت انس بن ما لک کے تہتر یا تراس اولادیں مریں اور عبدالرحمٰن بن الى بكر ً کے جالیس لڑکوں نے انتقال کیا۔ یہ حالت بھی کہ مردوں کا فن کرنا مشکل تھا امیر بھرہ کی والدہ نے انقال کیا تو اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ملا۔ افسوس ہے کہ دنیا کے معمول واقعات کو مرزا قادیاتی این صدافت کا نشان متاتے ہیں اور مانے والے مان رہے ہیں اس بے عقلی کا کیا ٹھکانا ہے۔ الحاصل مرزا قادیانی کی آسانی اور زینی دونوں شہادتیں محض غلط ہوئیں اور جوشہادتیں معزات حسنین رضی الله عنها کے باب میں ہیں وہ رسول الله عظافے کے ارشاد ہیں ان میں جماعت مرزائیہ کچھ گفتگونہیں کرسکتی ہے صحت حدیث کے باب میں جو تقریر مرزا قادیائی نے اپنے رسالہ نور الحق میں کی ہے اسے چیش نظر رکھیے۔ عضرات بایں ہمد مرزا قادیانی نے حضرت امام کی شان میں کیسی کیسی گشاخیاں کی جیں اور یدخیال میس کیا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کی تعریف سرور انبیاء نے کی ہے اور ان کے جگر گوشہ ہیں ایک اور شعر مرزا قادبانی کا ملاحظہ سیجئے۔

وانی قتیل الحب لکن حسینکم قتیل العد افا الفرق اجلی واظهر . پس محبت خدا کا کشتہ ہول لیکن تمہاراحسین دشمنول کا کشتہ ہے۔

پس فرق نہایت ظاہر ہے۔ عاشقان رسول التقلین ویکھیں کہ مرزا قادیانی کہد رہے ہیں کہ تہارا حسین یعنی ہم سے کوئی تعلق نہیں تہارا ہے۔ اب انصاف سے کہو کہ کوئی مسلمان اس طرح کھ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس پرنظر کرد کہ حضور انور کے قرۃ العینین کی نبست مرزا قادیانی کیا کہدرہے ہیں۔ ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ کشتہ مجت مشک و عبر و زعفران کا استعال کیا کرتے ہیں اور بلاؤ وقورمہ کھایا کرتے ہیں۔کشتگان محبت اللی کے مردار حضرت محمد معلق ہیں کہ جوکی روٹی بھی کے سردار حضرت محمد مصفف منتق کے حالات ویکھو۔ام الموشین فرماتی ہیں کہ جوکی روٹی بھی آپ نے دو روز برابر سیر ہو کرنہیں کھائی۔ اس بیان کے بعد مرزا قادیاتی کا ایک اور بھری ماد خد کیا جائے۔

ضروری تنجیه اس اس تم کے اعتراض جب کی مردائی پر پیش کے جاتے ہیں تو وضع الوقی کے لیے کہدویا کرتے ہیں تو اوقی الوقی کے لیے کہدویا کرتے ہیں کہ الزافا ایما کہا ہم الحجاز احدی پیش کر کے عبارت ذیل پڑھی نہیں ہے ایک صاحب نے اس کے جوت میں اعجاز احدی پیش کر کے عبارت ذیل پڑھی اس کا پہلا جملہ یہ ہے۔ "میں نے اس تصیدہ میں امام حسین رضی اللہ عند کی نسبت تکھا ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے۔ "یہ انسانی کارروائی نہیں خبیث ہے وہ انسانی جو اسید نفس سے کا ملوں اور راستہازوں پر زبان ورازی کرتا ہے۔"

(اعجاز احدى ص ۲۵ فزائن ۱۹ ص ۱۳۹)

مرزا قادیانی کی ایک پیچدار عبارتیں کم فہموں کو دھوکے علی ڈائی ہیں اس عبارت علی حضرت امام حسین اور حضرت عبی پر کیما سخت حملہ کیا ہے۔ گرعوام بھے ہیں کہ تعریف کی ہا اس حصریا ہیں اس حم ریدین بھی اس حتی کی باتیں کر کے عوام کو اپنی طرف متوجد کر لیے ہیں۔ مرزا قادیانی کی عبارت کا اصل مطلب ملاحظہ بیجے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ عند اور حضرت عبی کی نسبت کہا ہے یعنی فدمت کی ہواور ان کے مقابلہ عبی اپنی برائی عابت کی ہے یہ انسانی کارروائی نہیں یعنی وہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ خدا کی طرف سے جو پچھ اس نے کہا عمی نے طاہر کر دیا لیجئ جتاب مرزا قادیانی نے سب پچھ کہ کر اپنی برات کر لی اور ان بزرگوں کی فدمت کو خدا کی مہر شدہ بات بنا دی اور اس بیرایہ ہے کہ کر اپنی برات کر لی اور ان بزرگوں کی فدمت کو خدا کی مہر شدہ بات بات بنا دی اور اس بیرایہ ہے وہ انسان (انخ) اس سے کم فہم حضرات سے بچھتے ہیں کہ مرزا تاویانی ان بزرگوں کو راستان اور کائل بتاتے ہیں اور جو ان پر زبان درازی کرے اسے فادیانی ان بزرگوں کو راستان اور کائل بتاتے ہیں اور جو ان پر زبان درازی کرے اسے ضبیت کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے فاہر یہ ہوتا ہے کہ یے قرض ان کی فیمل ہے بلکہ پہلے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے فاہر یہ ہوتا ہے کہ یے قرض ان کی فیمل ہے بلکہ پہلے خبیات

ما کی تائید ہے دوسرے پیرایہ میں مینی کاطوں اور راستبازوں پر نفسانی طور سے جو زبان ورازی کرتا ہے وہ خبیث ہے اور میں تو نبی مرسل ہوں میں جو پکھے کہتا ہوں۔ وہ اسیے نفس سے نیس کہتا بلکہ خدا کی طرف سے کہتا ہوں اگرچہ وہ کال ہوں کر جو ان میں انسانی گزوریاں اور لقص ہیں وہ بیان کرتا ہوں دوسرا مطلب بیجمی ہوسکتا ہے کہ کاملوں اور راستبازوں پر زبان ورازی کرنا خبیث کا کام ہے اور بید حضرات کاملین میں نہیں ہیں اگر کال ہوتے تو خدا کی طرف سے جو برال میں نے ظاہر کی ہے یہ نہ ہوتی۔ ووسرا جملہ یہ ہے کہ' میں یقین رکھتا ہول کہ کوئی انسان حسین جیے حضرت عینی جیے راستباز پر بدزبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکا اور وعید من عادا او لیالی وست بدست اس پکڑ ( عِارَ احمدي ص ٢٥٥ فردائن ج ١١٩ ص ١٣٩) اس جمله مي بظاهر تو حضرت مين اور حضرت امام حسين كو يزا راستباز كها ب عوام کے فوش کرنے کے لیے گر پوری عبارت میں غور کیجئے کیر و یکھئے کیا مطلب لکا ہے دہ بیے کد حفرت میں اور حفرت امام حسین کو جب راستبازتم سجورے ہواگر وہ ایسے بى موتے تو ہم أنجس برا كه كر ايك دات بھى زعره ندر بچـ محر ہم كوتم و كيدرب موكد باوجود بدزبانی کرنے کے زندہ میں اور پیش کر رہے ہیں۔ اس سے طاہر ہوا کہ انھیں راستباز سمجمنا می غلط ہے الحاصل میں حق پرست حضرات سے بد منت کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا کلام نہایت میجدار ہوتا ہے اس پر خوب غور کریں چونکہ لوگوں کی عبیقتیں اور ان کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس کیے مرزا قادیاتی کا کلام خود معنی ہوتا ہے تا کہ مخاطب کے خیال کے مناسب مطلب کہہ کر اسے خوش کر دیا جائے۔ای طرح ایک جگہ کچھ کہا ہے دوسری جگداس کے ظاف کیا ہے اس کی وج بھی مجی معلوم ہوتی ہے فرضیک وحوکا دیے کے عب عب طرز میں کچھ اور طاحظہ موحظرت عین علید السلام کی بہت کچھ جو کی ہے اور ان کی شان میں وہ الفاظ کے بیں کہ کوئی جملا آ دی کسی شہدے کو بھی تین کہتا۔سب پہلے کہ كر كبيل تو كهه ديا كه اس كا ذكر قرآن مجيد يلي نبيل آياكس مقام پر ان كا غير مشهور نام بیوع لے کران کی خدمت کر دی اور جس وقت کسی مسلمان نے کہا کہ حضرت عینی نبی ہیں ان کی برائی مرزا قادیانی کرتے میں تو کی وقت کہددیا کدید برائی بدوع کی ہے حضرت

يوع ايك عى مخص كے نام بين"

( و فی مرام م سخرائ ج سم ۵۲)

اضیں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اُسی کو نصاری خدا اور خدا کا جزو مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف طور سے معرح ہے۔ ای وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ پادر بول نے جناب رسول الله عظيفي كي خرمت كي تحقى اس في الزاماً أحمين اليها كها حميا محر الل علم خوب جانتے ہیں کہ کسی مقدس بزرگ کو اور بالخصوص خدا کے رسول کو کلمات ناشائستہ اس طرح کہنا جس طرح مرزا قادیانی کہتے ہیں اور ان پر اپنا تفوق بیان کرتے ہیں ہرگز جائز نہیں

ب- مناظره على الزام ديا جاتا ب محروف الكيسات وغيره ويكوس شاكسة ورايد س الزام

دیا ہے ایک مقام پر حفرت امام کی تحقیر کر کے آخر میں لکھتے ہیں ''سی الفقع میں مول''۔ (دافع البلاص ١٣ فزائن ج ١٨ ص ٢٣٣) اس جملہ برغور کیا جائے کیما سخت جملہ ہے تمام اولیا کرام پر اور بالخصوص حفرت امام پر کونکداس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی برزگ کوئی مغبول خدا سچاشفی نیس ہے اضی سچاشفی سمحمنا بالکل غلط ہے سچاشفیج ہیں ہوں۔ اب برادرن اسلام اس کو سمحمد لیس میں زیادہ کیا تکھوں۔ خیال کریں کتنے معبولاً ن خدا کو مرزا قادیانی نے جموعا مخمرایا افسوں حضرت سید الرسلین نے شفاعت کا دعولی کیا مگر بیٹیس فرمایا کہ سچاشفیع ہیں ہی ہوں اور سب جھوٹے میں۔مرزا قادیانی کی کس کس بات پر نظر کی جائے ادر ان کی کس کس ب عنوانی کو دیکھا جائے۔ ظیفہ قادیان اور ان کے ویرو ان کی تعلیوں کی تاویلیس کہاں تک کریں مے ذراغور فرمائیں اور اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ بھائیو! جن کی فضیلت جناب رسول الله ﷺ بیان فرمائیں جنسی سرچشمہ ہدایت قرار دیں جن کو جوانان الل جنت کا سردار بتائیں۔ جوتمام روئے زمین کے لیے پناہ ہوں۔ وہ تو سمی شار میں نہ ہوں اور حضور کا قول ان کے لیے شہادت نہ ہو اور وہ سیے شفیع نہ ہوں اور مرزا قادیانی کے یاس این فسیلت کی شہادیس میں ادر وہ سے شفح میں اس جرات اور ب باک پر برار افسول ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ وہ کون شہادتیں ہیں رسالہ دافع البلاء میں جن شہادتوں پر فخر کیا تھا

کی علظی پر پردہ ڈالنے کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ پر جموٹے الزام لگائے گئے اور لكائ جاتے جي \_ (نعوذ باللہ) الل حق فرمائيں كم ميں اس شعر كے ير صفى ميں ابكون مانع ہوسکتا ہے؟

الا لعنة الله الغيور علے الذي باطراء ولا يتبصروا

بہاں تک تو بدو کھایا گیا کہ مرزا قادیانی نے تمام اولیائے امت محمدید کی تحقیر کی اور حضرت عیسی کے مقابلہ میں اپنی برائی ایسے برے طریقہ سے بیان کی جس سے ایک اولوالعزم نی کی نہایت حقارت اس طرح ہوئی ہے کہ صاحب دل مسلمان کا دل لرز جائے۔ مرزا قادیانی نے ای پر بس نہیں کی بلکہ''ہر چہ برے و میری بروئے مایست' پر عمل کیا ہے۔ جب حضرت مسیح پر بہت کچھ فوقیت بیان کر چکے تو ان کے بعد حضرت سرور انبیاء عليه المسلوة والسلام عيد بعى صراحة بمسرى كاوعوى كيا اوربعض باتول مين الى فضيلت ظاهركى .

## آ تخضرت على سے ہمسرى اور جزئى فضيلت كا دعوى

دعویٰ ہمسری تو ان کے اس شعر سے ظاہر ہے۔ منم سیح زمان و منم کلیم خدا منم محمر و احم كه مجتبئ باشد

(تریاق القلوب صه خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳۳) لیتی میں علینی زمان اور موکی دوران ہوں اور میں محمد مجتبی کے ہوں غرضیکہ ان

ل اگر کوئی صاحب اصحاب سکر اور الل شوق کا کلام اس کے جواب میں پیش کریں تو لائق توجہ نہیں ہوسکتا کونکداولیاء الله کا خصوصاً اصحاب سکر کا کلام کسی کے لیے سندنہیں ہوسکتا البت ہی کا کلام چونکدسند ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس کی ساری باقیں متند ہوں تا کہ قابل جت ہوسکیں اس کے علاوہ جن بزرگوں نے یاد الی کے نشد میں اس فتم کے الفاظ زبان سے تکالے ہیں انھوں نے بینیں کہا ہے کہ صاری باتوں پر ایمان لاؤ یا جو جمیں نہ مانے وہ مردود اور کافر ہے اس کے بیچھے نماز نہ برحومرزا قادیانی اور ان کے ظیفہ تو نہ مانے والوں کے پیچے نماز روهنی جائز نہیں بتائے اس سے نہایت فاہر ہے کہ ان اولیاء اللہ کے کلام میں اور مرزا قادیانی کے دعوؤل میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ پیتمبروں کے صفات کمالیہ کا جامع مول اس سے زیادہ اور کیا دعویٰ ہمسری موسکتا ہے؟ فضیلت کا دعوی اس سے فاہر ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آنحفرت عظم رعینی بن مريم اور دجال اور ياجوج و ماجوج اور دابته الارض كى حقيقت منكشف نه بهوني تقى ـ

(ازالته الاوبام جلد۴ص ۲۴۱ خزائن ج ۴ ص۳۷۳)

لین مجھ پر ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ بعض عظیم الثان چیزوں کا علم جناب رسول الله على كونيس موا تما اور حديثول من جونشانات دجال وغيره كے جناب رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ محج نہیں ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ محج ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی حقیقت سے اطلاع دے دی ہے جناب رسول اللہ عظافیر ان کی حقیقت منکشف نہ ہوئی تھی۔ یہاں مرزا قادیانی نے دوطور سے معرت سرور انبیا کی مقصع بیان کی ایک بیا که دجال وغیره کی حقیقت حضور انور پر منکشف نہیں ہوتی ووسرے يدكرآ ب تفير معلوم كي ان كى نسبت بيان فرمايا اور ده بيان غلط بمرزا قاديانى ان دونوں باتوں سے منزہ ہیں اس کیے دو طرح سے انھیں جناب رسول الله ﷺ بر نضیات ہوئی (استغفر اللہ) مرزا قادیانی کے کلام کا حاصل میں ہے اگرچہ حسب عادت مرزا قادیاتی اے رنگ آمیزی سے بیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد جب ان کے انکشافات اور الہامات پر وسیع نظر کی جاتی ہے تو صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام کمالات انسانیہ اور مدارج نبویہ کو مطے کر کے اس ے اعلیٰ مرتبہ اپنا بتانا چاہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہو گا کہ ان کا مکنون خاطر یہ ہے کہ جناب رسول الله علية يرجمي وه ان على فضيلت ثابت كرين أكر چه بيه وعوى افھول في صراحة تہیں کیا اور لوگوں کے رو برو اپنے کو حضور انور کا نائب اور امتی کہتے رہے۔ مر ان کے الہام

اور انکشاف نہایت صفائی سے ان کے دلی مشاء کو فلاہر کر رہے ہیں ملاحظہ کیا جائے۔ الهام مرزا اس عاجز کو این الہامات میں خدائے تعالی مخاطب کر کے فرما تا ہے

(١) كه تو مجھ سے اور ميں تھھ سے ہول'' ليني مرزا قادياني خدا كے مثل ہيں۔ (٢) ''تو الدے پانی میں سے ہے اور دوسرے لوگ خطی سے ' (معنی مرزا قادیانی اپنی پیدائش عالت میں تمام انسانوں سے افغل ہیں) (٣) تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید (ب ۳.

(ا ٢٠١ كتاب البربيص ٨٣ خزائن ج ١٠١)

بات کسی نبی کو حاصل نبین تقی ) اس الهام کے تیوں جملوں سے نہایت ظاہر ہے کہ مرزا گادیانی اینے آپ کو

سیدالرسل ﷺ ہے افضل بتارہے ہیں۔

کشف مرزا مندس نے اپ ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین كياكه وى مول .... ال حالت من ش يول كهدر باتحاكه بم ايك نيا نظام اور نيا آسان

اورنی زمین جایج بیں سومیں نے سملے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس ميس كوكى ترتيب اورتفريق ندتمى الخين (كتاب البريد٥٨عدم خوائن ج ١٠٥٣ ١٠٥٠)

اس کشف میں تو نہایت صفائی سے خدا ہونے کا دعویٰ ہے چرتمام انبیا سے

اُفضل ہونے میں کیا شبہ ہے اب تو مرزا قادیانی میں اور انبیاء میں خالق و مخلوق کا فرق ہو گیا (نعوذ بالله منه) جناب محمد رسول الله ﷺ کوایسے کشف والہام نہیں ہوئے نہ کسی نبی کو ا يے كشف و الهام مو كيت جي بلكمى عالى مرتبد اولياء الله سے سبو بھى ايسے كلمات نبيل نكلے اور جن كى زبان سے اس تبيل كے الفاظ فكلے بين وہ غلبہ باسكر اور سرشارى كى حالت میں نکلے بیں جن کو اللہ تعالی نے امت کے لیے ہادی بنایا نبوت کا مرتبہ عنایت کیا ان کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلے۔ مرزا قادیائی مہدویت اور نبوت کا وعوی کرتے ہیں اس

لیے ان کا کلام سکر کی حالت برمحمول نہیں ہوسکتا اور الکم مورند ۲۳ فروری ۱۹۰۵ء میں یہ

الہام لکھا ہے اِنْھَا اَھُوکک اِذَا اَدَدْتُ هَيئُنَا اَنْ تَقُولَ لَلْا كُنْ فَيَكُونَ " ( تَذَكِره مِ عاده طبع سوم ) • • • • • • • • • • عرب کے کہ جس کا تو

لین الله تعالی مرزا قادیانی سے فرماتا ہے کداب تیرا بدمرتبہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ كرے اور صرف اس قدر كهدوے كه جو جا وہ جو جائے كى .. "اس الهام سے اظهر من الفنس ہوا كه الله تعالى نے الى خدائى مرزا قاديانى كے حواله كر دى كونكه بيصنت كه جس چیز کا اراوہ کرے وہ صرف اس کے کہنے سے موجود ہو جائے خاص اللہ تعالی کی صفت ہے کسی نی کو یہ بات حاصل نہیں تھی غرضیکداس الهام سے بھی مرزا قادیانی تمام انہیاء سے اور حضرت محدرسول الله عظم سے اپنی فسیلت ابت كرتے ہیں۔ الله تعالى في جنسي عم ادر فہم عنایت کی ہے پہلے تو وہ اس پر غور کریں کہ اییا الہام عقلاً اور شرعاً کسی انسان پر ہوسکتا ہے کہ خدائے تعالی اپنی خدائی دوسرے کو حوالے کر دے پھر اس کی سچائی کو ظاہر طور سے ریکھیں کہ مثلاً احمد بیگ کے داماد کی موت کو مرتے وم تک مرزا قادیانی کیما واستے رہے اور اس قدر ووق اس کے مرنے پر تھا کہ بار بار اپنے سامنے اس کے مر جانے کو اپنی (انجام آمخم م m ٹزائن ج اام m) مدانت کا معیار بتایا ہے۔

مر وہ مرزا قادیانی کے سامنے ندمرا وہ خود ہی اس کے سامنے تشریف لے محت اور ان کے اس الہام کی حالت آ فآب کی طرح روثن ہوگئے۔ بھائیو مرزا قادیانی کے ان البامات اور اعشافات برغور كرو اور سوچوكدان كا دلى منشاء كياب جماعت مرزائيه خداك لیے ذرا تعصب کے بردہ کو اپنی آ محمول سے ہٹا کرغور کرے اور اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرے۔ ذرا فرعون کی حالت کو پیش نظر کریں کہ پہلے عطار تھا پھر اسے اللہ تعالیٰ نے آ ہستہ آ ہستہ اس قدر کامیابی دی کہ بادشاہ ہو گیا اور جارسو برس کی عمر اسے دی گئی یا جارسو برس اس نے بادشاہت کی کہی کامیابیاں اس کے دعویٰ خدائی کا باعث ہوئیں۔ مرزا قادیانی بھی آ ہتر آ ہت کشف و الہام میں خدا کے مرتبہ تک پنچے سے اگر عمر کھے اور وفا كرتى تو عجب نبيس كه صاف طور سے خدائى كا اعلان ہوتا۔ جھوٹے مدى مبدويت اور نبوت بھی بہت گزر بیکے ہیں جوعلم وفضل ظاہری میں بہت رہبدر کھتے تھے اور اس دعوے کے بعد اتھیں بہت کچھ کامیانی ہوئی یہ خیال محض غلط ہے کہ ایسا افتراء کرنے والا۲۳ برس کے اندر ضرور ہلاک ہو گیا ہے چند نظیریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اے ملاحظہ سیجئے صالح ین طریف دوسری صدی کے شروع میں میخض ہوا ہے بہت بوا عالم اور دیندار تھا ١٢١ه میں یہ بادشاہ ہوا ہے اور نبوت کا رحوی کر کے وقی کے ذریعہ سے اس نے قرآن ٹائی کے نزول کا دعویٰ کیا ہے اس کی امت ای قرآن کی سورٹیں نماز میں پڑھتی تھی۔ مہم برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولاد کے لیے بادشاہت چھوڑ گیا اور کی سو برس تک اس کی اولاد میں بادشاہت رہی اور اس کے غدہب کی اشاعت نہایت زور ہے، موتی رس اس کے خاندان میں تین مخصول نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے پہلے اس کے باپ نے دعویٰ کیا اور اس کی بدولت باوشاہ موگیا اور بادشاہت اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ گیا پھر صالح نے دعویٰ کیا اس کے بعداس کے بوتے کے بوتے نے دعویٰ کیا اورستاکیس برس تک نبوت اور سلطنت ملی اس طرح عبید الله علوی نے افریقہ میں مبدی ہونے کا وعویٰ کیا اور

وہاں کا باوشاہ مو کیا اور چیس برس سے زیادہ اس نے مہدویت اور باعثابت کی ابن تومرت اور اس کے ظیفہ عبدالمومن نے مجی ایبا عی کیا اور ۲۳ برس تک اس دوے کے ساتھ بادشاہت کی ان نظیروں کے بعد مجمی کسی کو مرزا قادیانی کی صدافت پر اصرار ہوسکتا ے۔ ذرا خور میجئے اگر آپ افساف کریں تو میں ایک بات ان کے کاذب ہونے کے جوت میں کافی ہے مرآپ کی بر حالت دیلمی جاتی ہے کہ ایک بات کو کذب کی علامت مات میں جب وہ دکھا دی جاتی ہے تو اس میں ایک قید برها دیتے میں یا کوئی دوسری بات پیش کر دیے ہیں جس سے نہایت ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو طلب حق نہیں ہے اور "الغريق تيفيث بكل مشيش" برعمل ب بهائيواس برغور كرد كه صادقول كى اليي روش نبيس ب حضرت مسج عليه السلام كى علامات جو محج حديث عن آئى بين جشي مرزا قاديانى بمى تسليم كرتے بيں وه بھى ان من نبيس بائى تئيس اور نه بايا جانا ايسا ظاہر بے كدى نادان كو مجی اس میں ترود نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ وہ علامتیں ایسی ہیں کہ ہرایک ان کا معائد کرسکتا ب\_ مرزا قاد یانی نے اپنی جائی کی جوعلامت میان کی تمی اس کا شائد بھی نہیں پایا گیا بلکہ جوعلامت اپنے مجموٹے ہونے کی انحول نے بیان کی تھی وہ یقیناً پائی گئی لینی انھوں نے کہا تھا کہ اگر تنگیٹ پرئی کے ستون کو ہی نہ تو ڑوں تو ہی جمونا ہوں وہ ستون برستور قائم ہے اس کی تو ایک اینٹ بھی نہیں گری بلکہ اس کی قوت تو روز افزوں ہے احمد بیک کے داماد کی نبت کس زورے مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ اگروہ میرے سامنے ندمرے اور اس کے سائے میں مر جاؤں تو میں ع جمونا ہوں۔ اب و کھنے کدمرزا قادیانی کومرے ہوئے گئ یں ہو گئے اور وہ اب تک زندہ ہے گھر ان کے جھوٹے ہونے میں آپ کو کیوں تردد

اس کا ذکر مجی حصد دوم فیصله آسانی علی اور تاریخ کال این اثیر اور این ظکان علی ہے۔

انجام آگم می اس فرائن ج اامی اسا طلاحظہ ہو لکھتے ہیں '' علی بار بار کہتا ہوں کہ نش پیشین گوئی اور بیگ کی اور مرزا آدیائی کی موت آگئی فور کیا جبری موت آسان کی موت آسان فور کیا جائے کہ بیشینگوئی تو پوری نمیس ہوئی اور مرزا آدیائی کی موت آسان فور کیا جائے کہ مرزا آدیائی کی موت کو بار بار کہتے ہیں اور تقدیر مرم بتاتے ہیں۔ الل علم خوب جائے ہیں جائے ہیں دور تقدیر مرم بتاتے ہیں۔ الل علم خوب جائے ہیں کہ تقدیر مرم ای کو کہتے ہیں جو بدل نمیں عتی۔ اس کہنے کے بعد اس پیشینگوئی کے پورا نہ ہونے کے وقت آپ یدمد و اللہ کو چی کرتا کیا مرت علا ہے۔

ہے۔ اس کے جواب علی بمعدو الله مایشاء و بشت فی کیا جاتا ہے لینی الله تعالی جو
چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسے افتیار ہے کہ جو کچھ اس نے قول و قرار کیا ہے اس پر وہ قائم
دہ یا اسے مٹا دے بینی اس پر قائم ندرہے اس کا حاصل بیہ ہوا کہ جماعت مرزائیہ کے
بزدیک خدائے تعالی ایسا بی ہے جسے دنیا کے بعض دیس جموئے وعدہ ظائی کرنے والے
ہوتے ہیں۔ (نعوذ بالله نعوذ بالله) ڈرا انجام آتھم کو دیکھو کہ اسمہ بیگ کے داباد کے مرنے
کو کیسا پختہ اور سچا وعدہ خداوندی کھھا ہے اور پھر اس کا ظہور نہ ہوا اللہ تعالی نے وعدہ ظافی
کی۔ اپ قول وقرار کو ہٹا دیا گہتے معرات مرزائیہ آپ کے مرشد کے نزدیک آ بت کے
یہ معنی ہیں؟

بجدد وقت قرآن مجید کے بڑے ماہر رسالت کے مدی ایسے بی معنی بیان کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ خدائے تعالی کے کسی قول و فعل کا اعتبار نہ رہے۔ بھلا ریہ تو فرمائے کہ اگر کوئی جمونا بے بھی چیٹین کوئیاں بہت می کرے اور جب کس کا ظہور نہ ہوتو اس آے کو پیش کر دے اس سے وہ کذب سے بری ہو جائے گا؟ اس کا جواب ویجئے اس کے علاوہ ذرا مرزا قادیانی کے ان الہامات پر نظر سیجئے جن میں بے انتہا قرب الی مرزا قادیانی کا بیان کیا گیا ہے اور ان کو صدیق کا خطاب ملا ہے پھر جے خدائے تعالی ایسا تقرب عنایت کرے ادر صدیق کا خطاب دے پھرخود ہی اپنے قول وقرار کومٹا کرتمام دنیا کے رو برواے جمونا تغیرائے ذرا سوی کے جواب ویجئے اور یہ بھی فرایئے کہ جب خدائے تعالی نے مرزا قادیانی سے ایسے پختہ وعدے بورے ند کیے اور متعدد جھوٹ بولے (نعوذ بالله) تو اس کے ان الہامات کے سیا مونے کی کیا دلیل ہے جن سے ان کا مسے ہونا اور مقرب اللی ہونا ٹابت ہوتا ہے جب آپ کے نزویک وہ خدائے قدوس کس وقت جھوٹ بولیا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو ان الہامات کی بھٹنی صدافت کس طرح تشکیم کر کی جائے اور کیول ند کہا جائے کہ ان الہامات میں جو چھ کہا گیا وہ غلط ہے یا یہ کہ پہلے وہ مرتبد دیا الله على الله على الله على الله ما يشاء عام بي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله یہاں مٹا دینے کا ثبوت ہے ہے کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی علی کے متعدد اقراروں سے انص جمونا ٹابت کر دیا اگر موت کے وقت تک وہ سیج اور مقرب الی ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام خلقت کے رو ہرواس طرح ان کی بے حرمتی کرتا اور ان سے پختہ وعدے

کر کے خلاف وعد کی کرتا۔ غرضیکہ جو آیت جواب میں بیش کی تھی ای سے ان کا کذب ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ مرزائی حصرات (اعجاز احمدی ص 2 فرزائن ج 19 ص 191) کے اس شعر پر بھی نظر کریں۔

واقسمت بالله الذي جل شانه سيكرمني ربى و شاني يكبر

اور میں خدا کی قتم کھاتا ہول جس کی شان بزرگ ہے کہ عنقریب خدا میرا بھی بزرگ وے گا اور میری شان بلند کی جائے گی کہیے جناب بزرگ دینے اور شان کے بلند كرنے كى يكى صورت تقى كد يخت وعدے كرك واكثر عبدالكيم كے مقابله يس اور مولوى ثناء الله صاحب کے مقابلہ میں اور اعلائی تمام خلق کے رو بروجھوٹے تفہرائے گے اور بربد ے بعر قرار پائے یہ کول ہوا آپ کی کمیں گے کہ یصحو اللّه ما بشاء و بشت الله جے جاہتا ہے منا دیتا ہے اور جے جاہتا ہے رکھتا ہے پہلے اس فررگ دینے كا ومدہ كيا تفا گر اے پورائیس کیا بلکہاس کے خلاف کیا بھائیوا و کھالو میں مرزا تادیائی ہیں اور بیان کا خدا ہے جس کی صفت وہ اور ان کے پیرومرشد آیت ندکورہ سے بیا رہے ہیں جس کا ذکر ابھی ہوا اب آپ بی فیصلہ کر لیس کہ مرزا قادیانی کیسے ہیں۔ اس بیان کے بعد بر فیمیدہ کے نزد کیک پیشین گوئیوں کی کوئی وقعت نہیں رہ عَتی۔ مگر چونکد مرز 🔞 یانی نے اپی صداقت کا برا معیار پیشین گوئی بتایا ہے اس لیے صاف طور سے دوسرے بیرایہ میں ان کا بیان کرتا ہول بیلین بات ہے کہ پیشین گوئیاں اگر کی بھی ہوں تو صدافت کا شہوت نہیں ہوسکتا کیا آپ کومعلوم نیس ہے کہ ڈاکٹر عبدالکیم صاحب نے مجمی پیشین کوئیاں کی تیں اور کی ہوئی ہیں پھر انھیں آپ کیوں جھوٹا سمجھتے ہی؟ بہت سے رمال جفار اصحاب فراست میشینگوئیا*ل کرتے ہی*ں اور اکثر ملتح مجھی ہوتی ہیں اور مرز؛ قاد یانی کی تو اکثر پیشگوئیاں غلط البت ہوكي خصوصاً وہ پيشكوكيال جنمين انھول نے الى صداقت كا نبايت ى عظيم انثان نشان تغمرایا تھا اس کا غلط ہوتا تو آفتاب کی طرح دنیا پر روشن ہوگیا۔ فیصد آسان انہانات مرزا وغیرہ طاحظہ کر لیا جائے اور جن کو سیح کہا جاتا ہے ان میں کثر ایسے مجمل اور ول الفاظ میں کہ عموماً یا زمانہ اور وقت کے لحاظ سے ان کی متعدد صورتیں موسکتی ہیں اور ذی ہوٹ تجربہ کار اس کا اندازہ کرسکتا ہے کہ آئندہ کی صورت کا ظہور ضرور ہو گا اور پیشگو ٹی کر ویتا ہے۔ مرزا قادیانی نے الیا عی کیا مثلاً بنگال کی دلجوئی کی پیٹیکوئی کو ملاحظہ سیجئے پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہ لفظ کس قدر عام ہے اگر کسی اونی بات میں بھی بنگالیوں کا خیال کیا جائے تو اس کے کہنے کا موقع ہے کہ دلجوئی ہوگئی اس کے بعد اس پر نظر کی جائے کہ کوئی وانشمند بادشاہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ اس کی رعایا جس سے پوری ایک قوم زور کے ساتھ اپنی حق علمی کرے اور وہ بادشاہ اس قوم کی کچھ بھی ندینے اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کرے یہ دونوں باتیں اس پیٹلوئی کے لیے کانی جیں محریہاں ان دونوں باتوں کے سوا تیسری بات اور بھی ہے جس سے ایس پیشین کوئی کرنا نہایت آ سان ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہند کی پالیسی اور طرز حکومت سو برس سے دیکھی جاتی ہے کہ اس کی رعایا میں جس نے تیزی اور بختی کی اس سے نہایت آ ممتی کا برتاؤ کیا عمیا ہے اور اس کی زیادہ سی ممتی ہے اور وانشمند گو نمنٹ کو ایبا ہی ہونا جاہیے جب سو برس کا بیہ تجربہ موجود ہے پھر بڑالیوں کی اس شورش کے بعد یہ کہددینا کدان کی دلجوئی کی جائے گی کس قدر آسان ہے ان کے حال پر حسرت بی نہیں ہے بلکدافسوں ہے جو بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے زمانے کی حالت ے واقف جی وہ اس پیشکوئی کو الہام تیجھتے ہیں۔ چنانچ تلتیم بنگال کے بعد مرزا قادیانی ك ايك مريد في اك في تعليم بكال كر بعد اى پيشكونى ك معلق بهت ورق سياه كرك مرزا قادیانی کی صدافت میں چیش کیے ہیں اور لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی پیشکوئی کی صداقت اپی زندگ ہی میں بیان کر مچکے ہیں اور یہ بھی کہہ مچکے ہیں کہ ایک الیا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے تقیم بھی نہ ہو اور اہل بنگال کی دلجوئی بھی ہو جائے اس کا طر نیقہ یہ ہوا کہ لیفٹیننٹ گورز جو برکالیوں کا مخالف تھا وہ ہٹا دیا گیا مرزا قادیانی نے ای وقت اعلان کیا تھا کہ ہماری پیشگوئی کا ظہور ہو گیا لینی ایک حاکم اعلیٰ جو اس قوم کا مخالف تق وہ الم علیحدہ کر دیا گیا اب انصاف پند حضرات ملاحظہ کریں کہ ایسے الفاظ سے پیشگونی ل اس كى تفصيل اخبار المحديث جلد ٩ نمبر ٩ نمبر ٢١ اور جلد ١٠ نمبر ١٢ يمل نهايت خولى سے كا كل ب اور آ فر کے برچد میں قادیانی مشن سے بیمی کہا عیا ہے کدانا ہور میں ایک طبسہ کر کے مرزا قادیانی کی اس اور اس جیسی دیگر متحدیانه پیشین گوئیول پر ہم سے بالشاف تفتگو کر نو (انخ) بد اخبار س رکھ الاول ۱۳۳۰ جری کو چھپ ہے۔ چھ ماہ تو ہو سے مرکس طرف سے قادیانی مٹن کی آ واز نہیں آئی کہ بال ہم تیار ہیں۔ آئدوكي اميد بوسكتى بي يهال اس واقعد ربعى نظر كرنا جاب جومولوى ثناء الله صاحب (بقيد حاشيد كذشته)

ک گئ ہے کہ خود پیٹکوئی کرنے والے تو اس کی صدافت میں کچھ کبدرہے اور ان کے مرید کچھ اور کھ رہے ہیں۔ غرضیکہ پیشین گوئی ایک موم کی ناک ہے جدهر جاہا ادهر پھیر دیا۔ بھائیو میں نہایت سپائی اور آپ کی خیرخوائی ہے کہنا ہوں کہ پیشکوئی کا سپا ہونا نبوت یا ولایت کی دلیل نمیں ہے خصوصاً ایسے فض کی پیشکوئی جس کی بہت سی مجیشین کوئیاں غلط موسى مول اوران كا غلط مومنا دنيا ير ظاهر موهميا مواس كالفصيل فيصله آساني ادر الهامات

مرزا میں ملاحظہ کی جائے۔اب میں اس تحریر کو ختم کرتا ہوں اور اہل حق کو یقین دلاتا ہوں یخضر تحریر بہت ہڑے وفتر کا خلاصہ ہے۔جس قدر باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اگر انھیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو محنیم کتاب ہو جائے۔ انتہار کی بڑی وجہ یہ ب کہ جاعت مرزائیہ این مخالف کی تحریر کو دیمتی ہی نہیں۔ میری محبت اسلامی اور خیرخواہی نے یہ جایا کہ مختفر تحریر کرول شاید کسی عنوان سے ان کی نظر سے گزر جائے اور آمیس انساف کا موقع کے لیکن ہدایت تو ہادی مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ اس کیے مجیب الدعوات سے التجا ہے کہ تو جانا ہے کہ اس عاجز نے بدرسالہ تیری خوشنودی اور مسلمانوں کی جملائی کے لیے كعاب تواس كوقيول فرما اور باعث بدايت كررآ من ر آمين بحرمت سيد المرسلين

عليه و على آله و اصحابه الصلوة والسلام الي يوم الدين.

داقم خاكسار

ابواحدرهاني

(بقيد حاشيه) اور مرزا قادياني مي مواقعا بيني مولوي ثناء الله صاحب في كها تفاكه مرزا قادياني كي بيشين گوئیاں جموٹی تکلیں اس پر سرزا قادیانی نے کہا کہ اگر مولوی صاحب سے ہیں تو قادیان میں آ کر پیشین کوئی کوجھوٹا ٹابت کریں برایک چیشین کوئی کے لیے ایک ایک موروبیدانعام دیا جائے گا اور اس وات ایک لاکھ سے زیادہ میرے مرید ہیں اگر مولوی صاحب کے لیے ایک ایک روپر بھی اول گا تو ایک لاکھ روپر ہو جائے گا۔ وہ سب ان کے نذر ہو گا۔" اس کے بعد انھوں نے پیشین کوئی کی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب پیشینگوئیوں کی برتال کے لیے قاویان چی میرے یاس برگزنیس آ کیں گے۔'' (اعجاز احمدی ص سے تزائن ج ١٩ ص ١٩٨) اس كا جيونا مونا تو اى وقت ظاهر موكيا تها كيونكه ١٠ جؤري ١٩٠٣ وكولوى صاحب اى غرض سے قادیان مکتے اور مرزا قادیانی کو اطلاع دی مگر مرزا قادیانی نے بجز زبردتی اور بیہودہ باتوں کے اور کچھ ندکہا اور یا تیں بنا کر علیحدہ ہو صحتے اس کی تفصیل رسالہ الہامات مرزا کے (بقیہ حاشیہ گذشتہ)

## الله اکبر لمسیح تنمه هلیقته اسیح

چودھویں صدی کے سیح کا آنا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنانا <sub>۔</sub>

بہت برادران اسلام میں مجھ رہے ہیں کدمرزا قادیانی ادران کے میرومسلمانوں کو كافرنيس كتے اس وجه سے ان كا خيال ان كى طرف اچيا ہے اس ليے مي في هيات اس میں اس کی واقعی حالت کو بچھ بیان کیا ہے محراب زیادہ تفصیل سے اسے دکھانا جاہتا ہوں تا کہ مسلمان ہوشمار ہو جائیں اور جان لیں کہ مرزائوںِ کے نزد یک اب یمی حالت ہے جو میں نے عوان پر کمی ہے میں رسالد هیقد اسے کو لکھ چکا تھا کہ ایک دوست نے مرزا قادیانی کی آخری تالف هیقد الوی کا صفحه ۱۲۳۰ ملک اور رساله تشحیدالافهان ا پریل ۱۹۱۱ء دکھایا یه رساله مرزا قادیائی کے فرزند ار جمند محود احمد نے خاص ای غرض سے ککھا ہے کہ اپنی جماعت پر ظاہر کریں کہ قادیائی جماعت کے سوا دنیا میں تقریباً ۲۳ کروڑ کلمہ کو ہوں مے یہ سب کافر ہیں هیقتہ الوی کے سغہ (۱۹۳ فزائن ج ۲۲ ص ۱۹۷) میں (بقیہ طاشیہ) صفحہ الااسمال میں بیان ہوئی ہے اس کے ویکھتے سے وو باتیں ٹابت ہوتی ہیں۔ (۱) مرزا قادیانی پہلے زورے دوے کر کے دوسرے کا ججز تابت کرنا جائجے میں اور جب وہ مقافل آ جاتا ہے تو باتمل بنا كر عليمده مو جائے بيں۔ متعدد واتع اس وقت بيش نظر بيں۔ مر مريدين براس كا كچم الرنبيس ہوتا (٢) نہایت مغالی ےمعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپ مریدین کو ایدا بیووف مجم ع بی کداگر تمام پیشین موئیاں ماری مبونی ٹابت ہو جائیں اور مارا مبونا ہونا بالقین معلوم ہو جائے تو بھی مارے مریدین ہم سے برگشت نہ ہول کے اور ہماری طلب برمولوی صاحب کے لیے چتدہ وے وی مے جب مریدین کی مقتل وقہم کا بدائدازہ ہے تو ان کے رو برومسیح موعود کیا خدائی کا دعویٰ کریں اور وہ تشکیم کریں تو عجا بــ ابنے خدا ہونے کی حالت تعفی تو مريدين سے متوا عجے جيں۔ اب اعلانيدووي خدائی ش كچه دن باتی تنے کرتشریف لے محے ۔ الغرض اول تو پیٹلوئی کا سیا ہونا ولیل صداقت نیس ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں کی حالت یہ ہے کہ اس کی سچائی وہ خود نیس ٹابت کر سکے ندان کے مریدین ثابت كر كت جي بركس لي بيشينگويون كاغل عارب جي-

كى مرزائى فى مرزا قاويانى سے سوال كيا ب ادر مرزا قاديانى فى اس كا جواب ديا ہے۔ سوال و جواب دونوں اس جكد لكھے جاتے ہيں۔ سوال صفور عالى نے بزاروں مجد تحریر فرمایا ب كد كلمد كو اور ابل قبلد كو كافر كهناكسى طرح سی نہیں ہے۔ اس سے صاف فلاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر ككافر بن جائي مرف آپ ك نه مان سكونى كافرنيس موسكارليكن عبداكيم خان كو آب لکھتے ہیں کہ ہرایک فخص جس کومیری دعوت کیٹی ہے اور اس نے جھے تبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اس بیان اور پہلی کابوں کے بیان میں تاقف ہے یعنی پہلے آپ تریات القلوب وغيره ميل لكه يح مي كد ممرت نه مان سے كوئى كافرنبيل موتا اور اب آب لكھت میں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے سائل کا بیرحال ہے اس میں ووقول مرزا قادیانی کے نقل کیے ہیں۔ پہلے لکھا ب کہ حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح تھی نہیں ہے اس جملہ کا عموم اور شمول خوب یاد رہے دوسرا ہے ہے كرآب ترياق القلوب وغيره من لكه يك جي كدميرت نه مان سے كوئى كافرنيس موتا (ان دونوں جملوں کو محوظ خاطر رکھ کر مرزا قادیانی کے جواب کو دیکھتے اور بتاہیے کہ مرزا قاویانی نے اس تعارض اور تاقض کا کیا جواب دیا ہے۔ مرزا قادیانی کا جواب ملاحظہ ہو) الجواب ييجب لبات بكرآب كافر كن والا ادرند مان واللكو ووقتم كانسان ل الل علم مرزا قادیانی کے جواب کو طاحظہ کریں۔ سوال کرنے والا اپنی رائے و قیاس سے کوئی بات نہیں کہتا بلک مرزا قادیانی کا قول پیش کرتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ حضور مرزا قادیانی نے بزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کس طرح میح نہیں ہے۔'' اس قول کا مرزا قادیانی انکارنہیں کرتے جب بي قول ميح ب قواس كي من يك كلي من كد كليم كوادر الل قبله برطرح مسلمان بين خواه ميرا مكر مويا مكر مواے كافر كہناكى طرح معيم نييں ہے اگركوئى صورت كلم كو كے كافر كينے كى فطر تو مرزا قاد يائى كابيد قول ضرور غلط ہو جائے گا کہ اہل قبلہ کوکافر کہنا کس طرح سیح نہیں ہے کوئکہ ایک صورت کافر کہنے کی نکل آئی۔ مرعب بات ہے کہ اہل قبلہ کی نسبت ایا صاف و مرتع بزاروں ملکہ کہدکراب اپنے برقم کے مكر کو کافر کتے ہیں اس تعارض کا کچھ جواب نیس دیتے اور مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں یہ طالت مرزا

تفہراتے ہیں حالاتکہ خدا کے زدیک ایک ہی تم ہے کوتکہ جو تحض بھے نہیں مانا وہ اس کے وجہ ہے نہیں مانا کہ وہ بھے مفتری لقرار دیتا ہے النی (پھر فرماتے ہیں) علاوہ اس کے جو بھے نہیں مانا کہ وہ بھے مفتری لقرار دیتا ہے النی (پھر فرماتے ہیں) علاوہ اس کے چھے نہیں مانا کہ تکہ میری نسبت خدا و رسول کی پیشینگوئی موجود ہے۔ (پھر فرماتے ہیں) (۲) پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوجر مومن ہو سے جو سے ہیں جو کھلے کھلے طور پر خدا کے کلام کی تحذیب سے کرتے ہیں (پھر فرماتے ہیں) (۳) تو اب اس بات کا سبل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں تح ویانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولو ہوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تقریح سے شائع کر دیں کہ ہے سب کا فر ہیں کوتکہ انھوں ہر ایک مولوی کے نام کی تقریح سے شائع کر دیں کہ ہے سب کا فر ہیں کوتکہ انھوں کے بیٹ شیطانی انہامات کو وہ انہام رحمانی سجے یا ہے کہ قریب خوردہ اور دھوکا کھانے وال اور خواہش ہوتی اور دل میں کی بات کے آتے بلا خروہ خیال نہاے ہے ہو کیا اور ای قوت خیال اور خواہش ہوتی اور دل میں کی بات کے آتے بلا خروہ خیال نہاے ہی ہوگیا اور ای قوت خیال اور خواہش ہوتی اور دل میں کی ہیں ہے۔ اور دل میں کی ہے ہو کیا اور ای قوت خیال ہو تا ہام سجے اگر چہ میں ہوتی ہے ہو کیا اور ای قوت خیال ہو ہا ہام سجے اگر چہ ایس کو ایک کو زیب خوردہ دی کہیں گے۔

م کیمی زبردی ہے کون کہتا ہے کہ خدا و رسول نے آپ کی پیشین گوئی کی آپ کے مظہرانہ خیالات یا انسانی وقمی نے آپ کے دل بھی جا دیا ہوگا کہ جناب رسول انشانی کی پیشین گوئی کو اپنی بھارت سمجھیں۔ جب بزاروں جگہ یہ کہا کہ کوئی کار گوئا فرنیس ہے۔ اس وقت سے بات نیس سوچمی تھے۔ اس حم کی یا تیس بنارت جس کہ مرزا تادیائی اپنے آپ کو جناب رسول انشانی کے حش سجھتے تھے چوکہ بعض بشارتوں میں جو تصوی سفات حضور انوں اللہ کے بیان ہوئے ہیں حثاق صاحب شریعت ہونا آپ کی شریعت کا سب پر عالب ہونا اس کو مرزا تادیائی اپنی بشارت کہتے ہیں حثاق موالدی ارس رسولہ بالدی ارخ

سے یہ بھن آپ کا دروغ ہے آپ کے خالف کلام خدا کی محذیب ہرگز نہیں کرتے بلکہ آپ کی محذیب ہرگز نہیں کرتے بلکہ آپ کی محذیب کرتے ہیں اُنھیں آپ اپنی محذیب کرتے ہیں اُنھیں آپ اپنی پیشین کوئی کہتے ہیں اللہ ورمول نے تمام کلمہ کو کومسلمان تنہوایا ہے اور آپ بھی اس کا اقرار بہت مرجب کر بھی ہیں۔ بھی میں کہ کر خدا و رمول کی محذیب اور اینے آپ کو جمونا کہتے ہیں۔

نے ایک اسلمان کو کافر بنایا تب میں ان کو مسلمان مجموں گا بشرطیکہ ان میں کوئی نفاق کا شعبہ نہ پایا جائے ( پھر فرماتے ہیں) ( س) ہال چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لیے ہم موکن نہیں کہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے اور کافر منکر ہی کو کہ کافر موافذہ سے بری ہے اور کافر منکر ہی کو کہ تا ہے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بین کہ وہ موافذہ سے بین کہ وہ موافذہ سے بین کہ وہ موافذہ ہے ہیں کہ وہ کا فر جس کی بنا کے موا اور وہ مکذب یا منکر ہے تو گوشر بعت نے (جس کی بنا کا ہر پر ہے) اس کا نام مجمی کافر ہی رکھا اور ہم بھی اس کو ہا تبائ شریعت کافر کے نام سے بیکارتے ہیں۔''

ان عبارتوں کا حاصل میہ ہے کہ جو مرزا قادیائی کو رسول اور نبی نہ مانے وہ کافر ب- خواہ نیک نتی سے نہ مان ہو یا مرزا قادیانی کے مخلف اقوال سے بریشان مور اتمام ججت اس پر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو ہر صورت میں وہ کافر ہے۔ ناظرین اس پر نظر کریں کہ مرزا قادیانی نے ذراسی بات کو بہت طول دیا اور مختلف طور سے مگر رسہ کرر مسلمانوں کو کافر بنایا مگر سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا تینی وہ دریافت کرتا ہے کہ آپ کے کلام میں تعارض ہے آپ ہزاروں جگہ لکھ میکے ہیں کہ کلمہ کو سی طرح کافرنبیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں جس نے مجھے تبول نہیں کیا وہ کافر ہے۔ بعض تعلیم یافتہ مرزائیوں نے اس کا جمیمہ نہایت خراب دیکھ کر اس علم کو واپس لینا جاہا اور یہ خیال کیا کہ سب کلمہ کو بکسال مسلمان خیال کیے جائمیں گر مرزا قادیانی کے صاحبزادے نے بڑے زورے خلاف کیا اورخلیفتہ اسسے کو مجمى أيغ بمراه ليا چنانچه رساله فشحيذ الاذبان نمبر ٩ بابت ماه ايريل ١٩١١ء جلد ٦ ش نہایت زور کے ساتھ اس کی تفریح کی ہے اس کا ویباچہ طاحظہ ہو۔"چند دنوں سے یہ فرماتے میں کدامت محمدی کے علاء ایک مسلمان کے کافر کہنے سے کافر ہو گئے اور اس کے اعلان کے لیے لمبا اشتہار جاہیے تو جو مخص ۲۳ کروز مسلمانوں کو کافر بنائے وہ کتن برا کافر ہوگا اس کے لے كس قدر لمبا اشتبار جاہے اب ہم يہ كتے بيل كه جولوگ خيال ركھتے بيں اور آپ ك بارے يىل مترود میں جب اضمیں ترود ہے آپ کو بیٹنی طور سے سی نہیں جائے آپ کے مالات آپ کے اقوال اضمیں متردد کر رہے ہیں ای وجہ سے انھیں انکار ہے چھر وہ علاء کی تکفیر کیسے کریں علاء کی تکفیر تو ای وقت کر سكتے يوں جب آپ كو يقى موامجو ليں۔ اس كام كا حاصل يہ ہے كہ جو ميں باليقين مواسمج اے بم مسلمان مجميل سے باتی سب كافريں۔

وطن اور المعير من حضرت اقدى من موجود اور حضرت طليفت المن يراعتراض كيا عميا ب كد آب نے احمد بوں اور غیر احمد بول میں ایک ذرا سے فرق پر اختلاف وُلوا دیا اور لکھ دیا کہ ہم میں اصولی فرق ہے ای طرح پیداخبار میں کسی شوخ چھم نے ایک مضمون دیا ہے کہ امید ہے کہ حفرت خلیفتہ اسے اس فیصلہ کو واپس لے کر حفرت مرزا صاحب کے الہامات کو باطل کر دیں مے اور ان پر سے کفر کا فتو کی واپس لے لیس مے لیکن تعجب ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم لوگ جب حصرت مسیح موعود کو نمی اللہ مانتے ہیں تو کیونکر آپ ے فتوے کے کو البابات کو رد کر سکتے ہیں اور حصرت طلیامہ اسمیح تو آپ کے خلیفداور آپ کے کامول کو بورا کرنے والے ہیں۔ آپ کو کر آپ کے البامات کو رو کر سکتے ہیں۔ اصل میں ریالوگ مامورین اور انبیا و رسل کی مخالفت کی حقیقت کو سجھتے ہی نہیں۔ تب ہی تو کہتے ہیں کہ حضرت کی مخالفت سے کیونکر کافر ہوئے یا تم سے کم نیک نیتی سے نہ ماننے والے كوفكر كافر موئے مالانك رسول الله كون مانے والے كيا سب كے سب بدنيت تھے اور كيا سب پر جبت قائم ہو چکی تھی۔ سوئٹر ز لینڈ کے پہاڑوں میں کون تبلیغ کرنے عمیا تھا لیکن باوجود اس کے اسلام کی رو سے وہ کافر<sup>ع ہ</sup>یں۔ باتی بیر ہا کدان کو سزا ملے گی یا نہیں۔ بیہ خدا جانتا ہے۔ شریعت کا فتو کی تو ظاہر پر ہے۔ اس لیے ہم ان کو کافر کہیں گے۔ پس جب تمام مسلمانوں کو بیتھم دینا کدسب کے سب مرزا قادیانی کو نبی مانیں اور اگر نہ مانا تو وہ کافریں بيد دونول حكم تشريعي بين اورنهايت اعلى درجه كے حكم بين مجر بيركهنا كدنبوت ورسالت حضرت محمد رسول الله والله برخم ہو می ہے تھارے اس عقیدے کے ہوجب غلط ہے۔ الغرض تمہارا بدعقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ حفرات مرزائی آ تحضرت الله و فاتم النوين نبيل مانة اب يه كهد دينا كه نبوت تشريلي كا فاتمه مانة بيل عوام ك بھوکا دینے کی غرض سے سے کیونکہ مرزا قادیائی کے دو تھم تشریعی تو انجمی دکھائے گئے اور اگر اس بر قناعت نہ ک جائے گی تو اور احکام بھی وکھا دیتے جا کیں گے۔ یہال صاحبزادے کا ایک توت کا وجوئی کرے تشریعی اور غیر تشریعی دونتم کی نبوت بتلانااور دوسری تشم ش مرزا قادیانی کو داخل کرنا آپ کی تم علمی اور نافهی ظاہر کرنا ب ذراسنجل کے بیٹے اور فلیفہ سے کئے کہ ثابت کریں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ ثابت نہیں کر سکتے۔

اسلام کی رو سے انھیں کافر بنانا جنسیں تبلیغ نہیں کہی تھی غلط ہے جنسیں تبلیغ نہیں کہی اور وہ موحد ہیں وہ کا فرمیس ہیں کیونکہ جب ان کے کان تک رسالت کی خیر کی نہیں تو وہ مکر کس کے ہوئے اور جب وه منكر ند تفهر ي تو كافر مجى ند موئ خليف صاحب صاحبزاده اورمطعون كى مجى اصلاح نبيل كرية -

تبت اور سوئٹرز لینڈ کے ہاشتدے رسول کے نہ ماننے بر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشند مسى موجود كے نه مانے سے كوكرمون مفہر سكتے ہيں۔ غرضيكه يدخيال بالكل بيبوده اورعثل ہے بیر تھا اس کیے تردید لازم نظر آئی تا کہ احمدی بھائی دھوکا نہ کھا کیں کیکن چونکہ حضرت ظیفتہ المسے کا فتوی مجی ضروری تھا اس لیے بیمضمون جام و کمال دکھایا گیا اور آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مجھے اس مضمون سے خالفت نہیں اور مر مرز خالفت نہیں اور تحریر فرمایا ہے كراسے جماب دواسے عام تلوق كى بدايت كے ليے شائع كرتا مول-"احمى بعائيوں كو چاہیے کداس کی خوب اشاعث کریں اور بیمضمون دوسرے دوستوں کو جا کر سنائیں کے ذکلہ غیر احمدی اس وقت بورے لےزور سے ہم کو اپنے اندر طانا جاہتے ہیں اور جب حضرت کی ِ مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہے تو پھرآپ کی بعثت ع کا فائدہ ہی كيا موا \_ فاكسار مرزامحود احمد ولد حضرت مي موعود اس كے بعد بور سرساله مي (جو ٣٥ م صغه کا ہے) اس مضمون کو مفصل لکھا ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے جاہے منکر ہو یا متردد اتمام مجت ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بہر صورت کافر ہے اور مرزائوں کو اس عقیدہ پر رہنا جاہے اور طلیفتہ اس کا بھی یم علم ہے۔ پس کس مخص کوحی نہیں ہے کہ اس میں کھے چوں و چا کر عکم۔ برادران اسلام اب تو آپ کو پورایقین موا کہ چودھویں عام طور سے ایما کھنا محض فلد ہے البتہ اکثر کا یہ خیال ہوسکتا ہے کہ معاعت مرزائیہ ہم سے L علیمدہ نہ مواور کفرید عقیدے کو چھوڑ کرمسلمانوں میں فل جائے۔ یدایک خیرخواہانہ خیال ہے ورنہ آپ اور آپ کی معاعت کوئی چیز نہیں ہے جن کے ملانے کا خیال کیا جائے۔جس طرح سیدمجر جو نیوری اور علی محر بالی کی معاصت ہے ویسے کی مرزا قاریانی کی بھی ایک جماعت مولی اس سے زیادہ کوئی وقعت نیس ہے۔ ید کلام نبایت مفالی سے ملاہر کردہا ہے کہ سے موجود کا آنا صرف ادر صرف یہ ہے کہ اس کے نہ مانے والے کافر قرار یا کی ان کی بعثت کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے جنت میں جگہ کی تنگی تھی اور جہنم میں مكرخال تحى اس ليے مرزا تاديانى بينج سے كد بالغمل ٢٣ كروزمسلمان جو جنت كي ستى بو سے بي ان میں سے نہایت قلیل معاحت کو علیمدہ کر کے سب کو جہم میں بھیج دیں اور آئندہ جومسلمان بدا ہوں مے اور ہوتے رہیں مے اور خدا کے فعل سے امید ہے کہ وہ سب مرزا کے دعوے کے محر ،ول مے انھیں مرزا قادیانی کے ظفا جہنم میں میعیج رہیں مے مرزائی حطرات فرما کیں کداس کام کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

٣٣

صدى كے سيح نے كيا كيا؟ دنيا على ان كے آنے سے اسلام كو اورمسلمانوں كوكيا فائدہ پنجا؟ بما توعمرت كى تكاه ي ديكموجنول نے ٢٣ كرور مسلمانوں كو كافريا ديا اسلام ي ب با مدید ورد تر کامستی مغمرا دیا اور غضب ہے کسی کافر کومسلمان تبیس بنایا۔ وہ اس کو رسول خدا ہامور من اللہ بھجتے ہیں اور سیح موعود ہونے کے مدعی ہیں۔ تیرہ مو برس سے جن کے آنے کا انظار تمام امت محربہ کر رہی ہے۔ تمام علاء اور اولیائے کرام جن کے قدوم کے منتظر رہے وہ یمی مسیح تھے۔ جنھوں نے دنیا کو کافر بنا دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہ بنایا۔ علائے امت اور اولیائے امت محمد یہ جن کے آنے کا سینکلوں برس سے انتظار کر رہے ہوں نہاے بدیری بات ہے کہ ایسے سخت انظار کی وجدیری ہے کہ ان کی ذات مقدی ے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت مجھ فائدہ ہو گا مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حالتِ ان کے آنے سے نہایت عمدہ ہو جائے گی محر مرزا قادیانی کی ذات سے تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا مسلمانوں کی ہرطرح کی حالت نہایت تراب ہو گئی بالآ خرسب کو انھوں نے کافر ہی کر دیا۔ بینهایت بدیری ثبوت ہے کد مرزا قادیانی سے مواود مرگز ندیتے بھائیو خور کرو جب حفرت مسیح کے آنے کی جو علامتیں تھیں۔ان میں سے تھی کا ظہور نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس یہ ظاہر ہوا کہ ان کے قول کے بموجب دنیا گویا اسلام سے خالی ہو گئی اور کسی جماعت کی نہ دینی حالت درست ہوئی نہ دنیاوی پھر وہ سے موقود کوکر ہو سکتے ہیں۔ جماعت مرزائیہ کے جو حفرات دیکھیے جاتے ہیں ان کی صورت اور حالت سے اسلام کوعبرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ مسلمان کہلائیں اور ایک نبی کے محانی یا تابعی ہونے کے مدمی ہوں افسوس اب ان کے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ ۲۳ کروڑ مسلمانوں کو نہایت زور سے کافر بنا رہے ہیں ا اس کیے میں ان سے یہ کہتا ہوں میاں صاحبزادے مرزا قادیائی کا یہ فتو کی اور تمہارا یہ اصرار آ فآب کی طرح روثن کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز نہ تھے اور بموجب نصوص قطعیہ قرآنی اور احادیث صححہ نویہ کے یہ تمام کلمہ کومسلمان ہیں اس لیے ہرایک مسلمان ان کے اس کفر کے تحذ کو واپس کرتا ہے اب بقول مرزا قادیائی وہی اس کے مستحق ہیں۔مرزا قادیانی کے صاحبزاوے اور ان کے خلیفداس واپس شرہ تحفہ کو باہم تفتیم کر لیس اور اگراپنے خاص معتبین کو بھی کچھ حصہ دیں تو مناسب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جماعت كوبدايت كرت اورراهمتقم برلائ-آمن وإخو دعونا ان الحمد لله وب العلمين. راقم خيرخواه امت محمريه ابواحمر رحماني غفرله-



## بسم اللدالرحن الرحيم

تعریف کے لائق وی ذات مقدس ہے جس نے انسان کو بھلائی اور برائی معلوم کرنے کے لئے سمجھ عنایت کی اور جس نے ہدایت کیلئے اپ نبی بیسجے ان کے سردار حضرت محمد رسول الله عليه الله من كراور كمالات كاخاتمه كرديا اور فرماويا كدوه خاتم النبين ميں ان كے بعد كوكى نی نہیں ہوگا۔اس دقت میں مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا وعولی کیا اورایٹی صداقت کا بڑا معیارا بی پیش کوئیوں کو ممبرایا مکران کاغلط ہونا متعددرسالوں اور بہت تحریروں سے اظہر من العمس ہو گیا اور اس وقت تک کسی تحریر کامعقول جواب نہ مرزا قاویانی نے دیا نہان کے کسی معین و مددگار ہے ہوسکا صرف موتگیر کے مناظرہ میں اور اس کے بعد جومخفرتح ریس شاکع ہوئیں ان کا بھی جواب اس وقت تك نهيس موااور نه موسكات ب-البية بعض آيتين قرآن مجيد كى مرزاك مداقت میں پیش کی بیں اوراپے خیال میں بدابت کیا ہے کہ بدآ بیتیں ان کے سچے ہونے کی دلیل ہیں مرزا قادیانی نے بھی ایے رسالوں میںان آ یوں کو پیش کیا ہے مگر چونکدان آ یول سے مرزا قاویانی کی صداقت ثابت کرنا نہایت کم عقلی اور نافہی ہے بلکہ آئندہ معلوم ہوجائے گا کہ ان ش کئی آیتیں ایک میں کہان سے مرزا قادیانی کامفتری ہوتا جات ہوتا ہےاس لئے ہمارے علماء نے انہیں لائق جواب نہیں سمجھا اس کے علاوہ وو وجہیں اور بھی ہوئیں جس سے اہل علم کو ب توجيى اول يدكمرزا قادياني ك صداقت كاجوبزامعيار تفايعنى بيشين كوئيال جبان كفلط مو جانے سے ان کا کذب بخوبی ظاہر موگیا تو ہر سلمان کواس کا یقین کرنا جاسے کر آن مجید سے ان ك سياكى ابت نهيس موسكتى كيونكه قرآن مجيد خداكا كلام باوركلام خداس جموف كى سياكى البت نہیں ہوسکتی اور جوآ بیتیں اس مدعا میں پیش کی جاتی ہیں اس سے مقصودیا تو دھوکا وینا ہے یا پیش كرنے والة قرآن مجيد كے مطالب سے محض ناواقف ہيں اوران كى غلطى اور نافہى الى اطاہر ہے ككى فهميده كواس ميں شبنيس موسكا دوسرى وجدب توجيى كى بدے كم آنفول كي تغير كرنے ميں

کچھے نہ پچھنلی بحث ضرور آئے گی اورعوام کواور کم علم حضرات کوفائدہ نہ پنچے گا۔اورا گر ہوگا تو بہت

کم اس کئے انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی صرف پیشین گوئیوں کی حالت کو ظاہر کرنا مناسب سمجھا چنانچاس وقت بھی ایک رسالہ فیصلہ آسانی تکھا گیاہہ جس سے مرزا قادیانی کے تمام دلائل باطل ہوجاتے ہیں اور امرحی آ فاب کی طرح تھکنے لگنا ہے مراس کے لئے جس کوطلب حق ہو يكطرفه فيعله كركي محض تكته چيني كي نظرے ديكھے بلكہ خالى الذبن ہوكر انصاف كو پيش نظرر كھے محراب جماعت مرزائيد کی خمرخوا بي کي آخري ورجه بيد به کدان كے دلائل قرآني کي حالت بھي روش كي جائے اس لئے میں اس وقت مجملاً جواب دیا جا ہتا ہوں پھر کسی وقت مفصل جواب دیا جائے گا اگر مثیت الی میں ہے۔ان دنوں مناظرہ موقلیر کی کیفیت میں جماعت مرزائیے نے چندآ بیتی لکھی ہیں اگر چدان میں اکثر آیتیں تو ایس ہیں کدان سے مرزا قادیانی کی صدافت ثابت کرنا اہل علم کے لئے ایک معکمہ ہے مرعوام تو یکی سجھتے ہیں کہ اتنی آ بھوں سے مرزا قادیانی کے دعوے کی

صداقت ثابت کی منی ہاور کسی نے جواب میں دیا اس کے تکھا جاتا ہے۔ (١) وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ اقْتَرِىٰ عَلَے اللَّهِ كَلِيًّا اَوْكَذَّبَ بِايُاتِهِ إِنَّهُ كَايُفُلِحُ الظُّلِمُونَ 6

اس سے بوھ کرخدا کے دربار میں کوئی طالم نمیں جس نے اللہ تعالی پر حجوث باندها يااس كى نشاندو كواور اسكاحكام كوجمثلا يااسے يقين كراوك ظالم کامیاب مبیں ہوتے۔

اس آیت سے معلوم موا کہ خدا پر افتراء کرنے والے اور اس کی آیوں کو جملانے والے ظالم بیں اور ظالم فلاح نویس پاتے نامراور بے بین اس آیت کو جماعت مرزائی مفتری کا معیار قرارد تی ہے بینی اس معلوم ہوتا ہے کہ نفتری کون ہے میں کہتا ہوں کہ اس معیار سے تو مرزا قادیانی سے نہیں تغمرت بلکہ نفتری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جواس دنیا میں فائز الرام ند ہوا اور اپنے مراد کوند پہنچے دہ ان کے نزدیک مفتری ہے۔ ہرفض کا معاادراس کی مراد اس کے خیال کے مطابق ہوتی ہےا نبیاء کی مراد اصلی بھی ہوتی ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہودین الیمٰ کی اشاعت ہو محرین دین اسلام قبول کریں اور ان کی حالت دینی اور دنیادی کی اصلاح ہوا گرمرزا قادیانی نی تقاتوان كامقعوديكي موتاح إب رساله البدرمورخه وارجولا في المدواء من مرزا قادياني كايدتول ب ـ " كرميرا كام جس ك لئے ميں كمر ابوا بول يك ب كر عيام يك كا يا كام جس كا وروں ادر

بجائے تنگیث کے تو حید کو پھیلاؤں۔''اس قول سے ان کی مراد بخو کی ظاہر ہوگئی۔ مگراب آفتار نیمروز کی طرح روشن ہوگیا کہ اس میں بالکل ناکام رہے عیے پرستی کے ستون کوتوڑ تا تو بہت مشکل تھاان سے تو دو چار عیسے پرست مسلمان نہ ہوسکے ان سے تو دہر یہ بہت زیادہ بامرادر ہے کیونکہ انہوں نے بہت عیسے پرستوں کود ہر بر کرلیا اب عیسائیوں کے سواد نیا کے اور خدا ہب پرنظر کی جائے اس کا بھی بھی حال ہے ان کی وجہ ہے کوئی آ رید سلمان نہیں ہوائسی مشرک نے ان کے ہاتھ پر توبنیس کی کوئی برہم ساخ ان پرایمان ندلا یا اورمسلمان نہیں ہوا۔ البتد (۲۳) کروڑمسلمان کافر ہو محے وطن لا ہورنمبرا جلد ۱۲ امشتہر ۱۶ جنوری ۱۹۳ء میں پی تعداد کھی ہے ۔ کیونکہ جب تک انہوں نے نبوت کا دعوی نبیس کیا تھا اس دفت بھی تعداد مسلمانوں کی مردم شاری میں تھی۔ان کے دعوائے نبوت کے بعد کوئی کافران پر ایمان نہیں لایا۔ بلکہ ان ۲۳ کروڑ مسلمانوں میں سے بعض نے ائییں مانا۔اب ان کی تعداد چار لا کھ یا کچھ کم دبیش بتائی جاتی ہے اور بیکہا جاتا ہے کہ ان کے سوا سب کا فریں کسی کے چیھے نمازنہ پڑھواس کا متیجہ میہ ہوا کہ جو پہلے منکر اور کا فرتھے وہ بدستور کا فر رہے بدجو ۲۳ کروڈمسلمان تھے بیسب کافر ہو گئے صرف جارلا کھ مسلمان رہے۔اس کا حاصل بد ہوا کہ مرزا قادیائی کی ذات سے اسلام کا کویا خاتمہ ہو گیا۔الغرض جومراوان کے وعویٰ کے لئے ہونا چاہیے اس میں وہ نامراد بی نہیں رہے بلکدان کے مراو کے بالکل برعس ہوگیا لیعنی اسلام کی ترتی کی مجگهاس قدر تنزل موگیا که بنسبت سابق کے کویائیس رہا۔ نبی کی دوسری مراد مسلمانوں کی اصلاح اوروین اورد نیاوی ترتی ہوتی ہے۔اس کی حالت بھی ظاہر ہے کہ ہر طرح کا تنزل ہے۔ اوران کے دعوے کے وقت ہے اس وقت تک اگر نظر کو میچ کر کے ویکھا جائے تو ہر حالت میں تنزل نظراً نے گا۔ جوان پرایمان لائے ہیں ان میں دیکھا جائے تو بجز نزاع اور جھڑے اور جھوٹ کے چھے نظر نہیں آتا ان کی ساری عبادت اور صلاح و تقویٰ یہ ہے کہ حضرت سیح کی موت و حیات پر پچھ با تیں یاد ہیں ای کی مثل کیا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کی تعریف غرضیکداس مقصد میں مجی مرزا قادیانی تامراد اے اور مفتری کی علامت جو مذکورہ آیت میں بیان موئی ہے وہ ان میں کامل طور سے یاتی کی اس لئے ان کامفتری ہونا اس آیت سے ثابت ہوا۔حضرات مرزائی نے اس آ سے کے بیان میں مرزا قادیانی کومفتری فرض کر کے ان کی مراوصرف وجاہت ونیادی اور شہرت پندی بیان کی ہے وہ محض کوتا ونظری باطمع سازی ہے کیونکہ جب مفتری مانے محے اور مفتری بھی وہ جوخدائے تعالیٰ پرافتر اء کریں تو نہایت اعلیٰ درجہ کے بلند حوصلہ دنیا دارتھ ہرے پھر

رہے محرسب کے بیان بیں طوالت ہے۔
اب جاہ وشہرت کی نبست جو کہا گیا بیمرادان کی پوری ہوئی بیمی غلطی ہے کیونکہ جاہ اور
تحق اب جاہ وشہرت کی نبست جو کہا گیا بیمرادان کی پوری ہوئی بیمی غلطی ہے کیونکہ جاہ اور
تحق اب خوصلہ سے مالی حوصلہ سے ان کی مراداوران کا حوصلہ بیر تھا کہ دیمیا تجر کے
عیسائی اور ہند واور سلمان سب میر سے طقہ بگوش ہوجا میں اور سب میراکلمہ پڑھیا ۔ اس کی
ولیل بیر ہے کہ انہوں نے میچ موجود ہونے کا دعویٰ کیا جن کے منتظر عیسائی اور مسلمان دونوں سے
ولیل بیر ہے کہ انہوں نے میچ موجود ہونے کا دعویٰ کیا جن کے منتظر عیسائی اور مسلمان دونوں سے
اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کروہ کو اپنا مطبح بنا تا ان کا مقصود تھا بھر انہوں نے کرش ہونے کا دعویٰ کیا
اور ہنود کے اوتاروں کو بچا بتا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چا ہا اور پیغا صلح شائع کیا اس سے طاہر ہوا
کہ وہوں کو اپنا مطبح بنا تا ان کا مقصود تھا۔ اخیارات اور اشتہا رات انگریزی میں اُردو میں

ا اليخوابش اى الينتى كال كام ف كابعاك مدير الدائل كال يول مير العال ميل أوا

ا پے دعوے اورا پی تعریف میں اس قدرشا کع کئے کہ انتہا ندرہی اس سے ان کامقعمود بخو بی طاہر

ہوتا ہے۔ جب ان کی بیمراد مغمری کرتمام دنیا کے آ دمی ان کے مطبع موجا میں اور قبولیت کے ساتھ ان کی شہرت ساری دنیا میں موتو اگر دو جار لا کھان کے مرید مو گئے تو اس کہنے میں کیا تامل موسکیا ہے کہ اس مراد میں بھی وہ نامراور ہے۔ جس قدران کے مرید ہوئے اس کی مثال ایک جھتا جا ہے كەكى كولا كەرەبىيى خوابىش بوادراسى دىن بيى رەپىيل جائے اب طاہر سے كەس قدرىل جانے ہے وہ بامراد نہیں ہوسکتا۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اہل بصیرت غور کریں کہ دعوے کے بعد مرزا

قادیانی مچیں چیمیں برس تک زندہ رہادر بہت ہی کوشش کے ساتھ اپ وجوے کی صدافت

ظاہر کرتے رہے مراتی مدت میں کوئی غیر فدجب والا ان پر ایمان نیس لایا اب انہیں مرے ہوئے

کٹی برس ہوگئے ان کے خلیفہ اور ان کے مریدین موجود بیں اور انہیں بی فکر رہتی ہے محراس وقت

نكوئى عيسائى يا مندوان كى جماعت مين داخل مبين موا پركس بنياد بريددوى موسكا يك

آئندہ داخل ہوں گے اور مراد پوری ہوگی جناب رسول اللہ نے جب دعویٰ کیا تواس وقت مشر تمین اور یہود و نصار کی جماعت اسلام میں داخل ہوتا شروع ہو سکتے تھے اور آپ کے بعد طفائے راشدین کے عبد میں ہر کروہ کے لوگ ایمان لاتے گئے۔ یہاں اواس وفت تک اس کا ظہور کچے بھی نہیں ہوا۔مرزا قادیانی کواگر مانا تو بعض سلمانوں نے ماناس قیاس پراگر آئندہ اِمید ہو عتی ہے تو ی کہ بچھ مسلمان اور انہیں مانیں کی دوسرے گروہ کے مانے کی امید نیس ہوسکتی جیسے سید فھر جونیوری نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا انہیں بعض مسلمانوں نے مانا اور اب تک ان کے مانے والمصوجود بين اس ليعقل اورتج بهكالل شهادت ديتا ب كدان عرم ادك يورا مون كاميد

ا یک نہایت نازک اور باریک وجہ نا امیدی کی بیہے کہ کلمۃ اللہ کا اعلاء اور دین حقہ کی

ترتی آئیں ہے ہوسکتی ہے جن کے قلب صلاح وتقو کی کے نورے ایسے منور موں کدان کے چمروں ے اس کی شعا ئیں نظرآ تی ہوں اور سیما ہم فی وجو ہہم من اثر السجو دے مصداق ہوں ان کے افرقلبی سے قلوق کے دل ان کے طرف تھنچے جاتے ہوں جماعت مرزا ئیے بی تو اس کا نشان نظرنہیں آتا جس کود کیموجموٹ اور فریب اور نزاع اور جھڑے میں معروف ہے شاذ و ناور کا

ذکر نہیں کے جو محض ناواتھی اور ناتج ربکاڑی ہے اس میں شال ہو گئے ہیں ایس معاصت ہے دین حند کی ترتی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی جو پھھ آئندہ امید ہو سکتی ہے دہ ای قدر کہ جس طرح رافضی خارجی

مہدوی وغیرہ فرتے ہوئے اس میں کوئی مسلمان داخل ہوتا ہے کوئی خارج ہوتا ہے وہی یہاں بھی

سی طرح نہیں ہوسکتی۔

ہوگا بلکەرافصی خارجی کی مثال ہونا بھی عقل سلیم قبول نہیں کرتی الحاصل ان کا نامراد ہونا ہرطر ح فابر باب اس كمنه مي كمي طرح تامل نبيل بوسكا كه جماعت مرزائيه جومطلب آيت كابيان لردی ہے اس کے مطابق مرزا قادیانی اس کے مصداق تعمرتے ہیں ان کے خافین کو نا مراد کہنا محض بے عقلی ہے کیونکہ خالف کی بری مرادیمی ہوتی ہے کہ ہمارا فریق خالف نامراد رہادراس کاظهور موهمیا پھران کی کامیا بی میں کیا همید ہے اب اگراس کی تفسیل کسی قدر کی جائے تو اس طرح کمیہ سکتے میں کہ مرزا قادیانی کے مخالف عموماً عیسائی اور خصوصاً پاوری اور آربیاور عام مسلمان اور بالخصوص وه الل علم جوان كے مقامل ہوئے ان ميں عيسائي اور آرية و ظاہر طور سے فائز المرام ہو رہے ہیں ان کی ٹروٹ کو ان کی ونیادی عزت وجاہ کو ان کے مذہب کوتر تی مور بی ہے ہمارے سامنے کی بات ہے کدویا تندسری کوکوئی جامتا بھی نہ تھااب اس کی جماعت جوآ رید کہلاتی ہے کس قدراس كوفروغ ہے غضب بیہ ہے كہ بعض مسلمان آ ربیہو محے مسلمانوں کی حالت اس وقت نازک مورى بوده اپ فرائض سے باكل غافل مورب ميں انہيں اس پر توجه بن نہيں كرمرزا قادياني كيا کررہے میں پھران کی کوئی مراد مخمرانا ناوانی ہے جس سے انہیں نا مراد کہا جائے البتہ بہت مسلمانوں کو یہ کہتے سُنا کہ بیاوگ تھن بے حقیقت ہیں ان کی طرف توجر کرنا ہی نضول ہے چند حضرات جوان کےطرف متوجہ ہیں وہ سابق کے کامیابی کے عام کامیابی میں توسب کے شریک بى ييں اس كے سواان كى يكى كام إلى بے كدان كى تريوں كا جواب ندمرزا قاديانى نے ديا ندان ك كى مريد نے أن كے لئے بددعاكى كى دہ بھى تبول نہ موئى۔

اے معرات! میں نے اپنہم کے مطابق کامیانی کا حالت بیان کردی اب آپ کی والت اس سے زایادہ محقیق بیان کرنے کی اجازت نیس وی محراے خوب مجھ لیجے کرونیا میں کامیابیاں بہت مفتریوں کو ہوئی ہیں اوراس وقت بھی ہورہی ہے اس کوصدافت کی دلیل تھہرا نا اور قرآن شریف سے اسے ٹابت کرنا خدا کے کلام پرالزام لگانا ہے۔ قرآن شریف کی کسی آیت ہے بية ابت بين موسكنا جيء آپ ابت كرنا چاہتے ہيں محرالحمد ملله اب و فيا هر موكميا كه جو آبت آپ نے مفتری کی شناخت میں پیش کی محی اسے مرزا قادیانی کی شناخت ہوگئی اور آپ کوروش کرے دکھادیااب جانی کو مانتا آپ کا کام ہے۔

(۲) قلد محاب من المترى (طرا٢)جس في خدار افتر ادكياده نامرادر بار اس آیت کامطلب توونی ہے جو پہلی آیت میں بیان مولیا ہے اس لئے بیآیت بھی ادرد معاكوابت كرتى بين جب مرزا قاديانى اسية مقصد من كامياب تين بوع اورنا

مرادر باتو آپ ہی کے خیال کے بموجب افتر اع کا الزام ان رصح ہوا۔ محراس آیت میں مجھے کھے اور کہنا ہے جس سے مرزا قادیانی اوران کی جماعت کی دیانت اور واقفیت کا اظہار الل نظریر ہو۔ اس آیت سے مرزا قادیانی نے بھی استدلال کیا ہے اور موقلیر کی جماعت بھی کر رہی ہے مگر پوری آیت کی نے نہیں لکسی ایک ظرا الکھا جاتا ہے طالبین پوری آیت کو ملاحظہ کر کے اس کے مطلب

> میں غور کریں آیت ہے۔ قَالَ لَهُمْ مُوْسَى وَيَلَكُمُ لَاتَفْتَرُوا عَلَے اللَّهِ كَلِبًا فَيُسَحِنَّكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدُخَابَ مَنِ الْمُتَرِئَى (طهء ۲۱)

''حضرت موی علیه السلام کے مقابلہ کے لئے جس وقت فرعون نے جادوگروں اور

ا ب درباریوں اور رعایا کا مجمع کیا اس وقت حضرت موکی علیدالسلام نے فرعون سے اور تمام

حاضرین جلسہ سے فرمایا کرتمہاری حالت پرافسوس ہےتم خدا پرافتراء نہ کرو (اگر ایسا کرو گے ) تو

الله تعالى شهيں ہلاك كردے كااور يقين كرلوكہ جس نے خدا پرافتر اء كياوہ تا مراور ہا۔ " بھائیواب غور کرو کہ اس آیت میں فرعون سے خطاب ہے اور اسے مفتری کہا ہے اور

ڈرایا ہے کہ مفتری نامراداورنا کام رہتاہے جس طرح پہلی آیت میں ارشاد ہواتھا کہ مفتری فلاح

نہیں یا تا یعنی فائز المرام نہیں ہوتا ای طرح یہاں کہا گیا اب یہ بات قابل غور ہے کہ فرعون نے

كچوكم چارسو برس تك بادشاجت كى اورسلطنت كىساتھ خدائى بھى كرتار مااوراس عيش يے زندگى بسر کی اس زمانہ دراز ش ایک روز اے بخارتک نہیں آیا صاحب مدائع الزموراس کے حال ش لکھتے ہیں۔ عاش فرعون اربعماته سنة وهو منفرد بملك مصره يرى

في هذه المدة مكروها ولا حم في جسده يوما لم يزل (بدائع الزمور في احوال الدمور) فخولا في النعمة .

فرعون چارسو برس تك زنده ربا اوراس قدر دراز مدت تك تمام مك معر يرتها بادشاہت کرتار ہو کوئی اس کا مہم وشریک نہیں ہوا اور نداس مدت میں کوئی بات اس کے خلاف اس فرعون سے اور اس کے مانے والوں سے حضرت موکیٰ علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ

مرض پیش آئی بہاں تک کرایک دن اسے بخار بھی نہیں آیااور ہمیشہ تا زوقع میں حکمران رہا۔ خدا پرافتراء نه کرو۔خدا پرافتراء کرنے والا کامیاب نہیں ہونا نامراور ہتا ہےاب جس کواللہ تعالیٰ

نے چٹم بھیرت عنایت کی ہے اور حقانیت کی اسے طلب ہے وہ خور کرے کہ وہ بادشاہ جس نے پارسو پرس کی عمر پائی اور ایسے عیش و کا مرانی ہے باوشاہت کرتا رہا جس کی نظیر و نیا بین نہیں ہل سکتی اسے اللہ تعالیٰ نامراد فریا تا ہے۔ پھر مرزا قادیائی نہایت تھوڑی تی عمر شیں اگر توریا پلاؤ کھاتے رہے اور بالفرض دو چارلا کھان کے مانے والے ہمی ہو گئے تو وہ اننے میں بامراداور مدح پانے والے ہوگئے اسے فہم کی اور اسے فہم کی تکلیف اس در دکت نہ ہوا اورا گرخور کر دو تو مرتے وم تک اسے کی شم کی تکلیف نہیں ہوئی بیٹنی دریا تھی دریا تھی تی تکلیف نہیں ہوئی بیٹنی دریا تھی توریا کی تکلیف نہیں ہوئی بیٹنی دریا تھا دیائی ہمیشہا تی بیاری اور تظرات کی شکایت تی کرتے رہے اوراس پراسپنے جان فکل گئی ہوگی۔ مرزا قادیائی ہمیشہا تی بیاری اور تظرات کی شکایت تی کرتے رہے اوراس پراسپنے آپ کو بامراد بھی دریا ہمی ہم کی تک اللہ تو اللہ ہوگئی کے اللہ تو اللہ کی اللہ تو اللہ ہوگئی کے اللہ تو اللہ ہوگئی کے اللہ تو اللہ کی کہ اللہ تو اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کی کے اللہ تو اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کے کہا تہ تو کہا کہ کا تنہ تو اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کی کہ اللہ تو اللہ کیا کہ کہ تو کہ ہے کا حمل و تھا رہے بیار سے ظاہر ہوگئی کی اللہ تو اللہ کیا کہ اللہ تو اللہ کیا کہ کہ کہ کہ کے کہ اللہ تو اللہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کے کہ کیا کہ کو کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کی کی کے کہ کی کر کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کر کے کہ کی کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کر کے کہ کی کو کہ

ُ (٣) وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَغُصَ الْاَقَاوِيُل لَآخَذَ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (طاقة٣١٣٣)

اللہ تعالیٰ اپنے رسول برحق کے نسبت فرما تا ہے کدا گرید رسول ہم پر پیکھ بھی افتر اء کرتا تو ہم اے مضبوط پکڑتے اوراس کے دل کی رگ کوکاٹ دیتے۔ اس آیت کی تغیر فیصلم آسانی کے دوسرے حصہ میں تغصیل سے کی گئی ہے اور مرزا قادیانی کی غلطیاں دکھائی تنیں ہیں اور نہاہت توی دائل سے قابت کرویا ہے کے مرزا قادیائی نے جواس کا مطلب بیان کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہاں مختفراً کی دکھاجا تا ہے مگراس ہے آگاہ کرنا ضرور ہے کہ مناظرہ مو تکیر میں اس آیت کو مفتری کی علامت قرار دیا ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ''اگر کوئی ہمارے او پر ایک ہا تیں گھڑے جو ہم نے اے قبیل بتا کیں ہم اسپنے زبر دست ہاتھ کے ساتھ اے دو کتے اور اس کے دگ جان کو کاٹ دسیتے ہیں۔''

بیر جمہ بہودیانہ تحریف ہے قرآن مقدس میں کوئی جملہ ایسائیس ہے جس کے معنی ش ایسا موم موجيها ال ترجمه كي بهلي جمل من ب أكرية جميح مواد آيت كالمطلب بيدموكاكه جوبم ر افترا وكرتاب بهما سے ہلاك كردية إلى يعني مفترى كى بيعلامت بے بيمطلب كى وجہ سے غلط ہے۔ مرسمي <u>وجه</u> بہت مفتری گذر چکے ہیں جنہوں نے مبدی ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور عرصد دراز تک ده کامیاب رہے یہاں تک کہ بادشاہ ہو گئے اوران کی اولاد میں مینکٹروں برس تک بادشابی رہی ہے مرزا قادیانی نے انجام آتھم میں لکھ دیا ہے کہ ہم کامل تحقیقات سے کہتے ہیں کہ بد با کا میں اس کی میں اس کی میں اس کا میں ہے ہم بہت نظیریں اس کی چیش کر سکتے ہیں۔اس کی فیش کر سکتے ہیں۔اس مخضررسالے میں صرف تمن نظیریں اسمی جاتی ہیں۔

(1) محمد بن تومرت \_ بدبت برا ذي علم اور صلاح وتقوى من مشهور تفاكر جب اس كي عمده حالت سے عزت و جاہ اس کے کمال مرتبہ کو گئے گئی تو اس سے دعویٰ مهدویت کے علاوہ وہ باتیں ہوئیں کہ جرت ہوتی ہے چوتک صدی کے آخر میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض پیش

گوئیوں کے بورا ہوجانے سے لوگ اس کے اس قدر کیپر وہوئے کہ بادشاہ ہوگیا اور مرتے وقت ل اس کا ندازہ کداس کے مریدین کس قدرتھ بخولی معلوم نہیں ہوسکا مگراس حالت سے پھھاندازہ ہوسکتا ہے کہ اس مے مریدین کی جب کثرت ہوئی تواس کواپیا معلوم ہوا کدان میں بعض ایسے بھی ہیں کدان کاعقیدہ پڑتے نہیں ہوا اس نئے اس نے ایسی تدبیر کی کہ جس قد رضعیف الاعتقاد تھے وہ سب قبل کر دیئے گئے ان کی تعدادستر بزارتھی بعض روایت می باره بزار ب- برایک جدید مرق کے عقیدت مند بہلے بہت زیادہ اخلاص رکھنے والے ہوتے ہیں

جب کثرت زیادہ ہوتی ہے تو ہرتشم کے لوگ ہوئے جاتے ہیں ابن تو مرت کے معتقدین کی ایک کثیر تعداد جس میں ستر بزار غیر مخلص نکلے دس برس کے اندر ہو گئے تھے۔ مرزا قادیانی کو پیضیب فہیں ہوااس لئے اکثر وہ آبیتی جو مرزا قادیانی کی صداقت میں پیش ہوری ہیں اس سے ابن تومرت کی صداقت مجی جماعت مرزائیکو مانا ہوگ۔ كونك جوتقر ريمرزا قادياني كاصداقت ميس مقررك جاتى بوي يبال بعي موكى

4-6 اي خاص مريدعبد المومن كوابنا جافين كرهمياس في ١٣٣ برى تك بهت زور يا المطنت كى اورائي مرشدك فرجب كوچكا يااوراني اولادكوسلطنت جهور كيا-عبيد الدعلوى ماحب افريقداس في ٢٩٨ هي مهدويت كادعوى كيا ادر افريقه میں پہنچ کر بادشاہ ہو گیا اور چوہیں برس سے زائداس نے مہدویت اور سلطنت کی اورا بی اولا دے لنے سلطنت چھوڑ کمیا۔ (س) صالح بن طریف اس نے دوسری صدی ١١٤ه من نبوت اور مهدویت كادعوى کیا اور ۲۷ برس تک نبوت اورسلطنت بڑے زورے کی سنا گیا کہمرزائی کہتے ہیں کہ دمو کی نبوت كيامكرالهام كاوعوى نبيس كياان كى بيعلى اورتعصب برافسوس بالتامحى نبيس جاسنة كمزبوت كا دعویٰ بغیرالہام کے ہو 'نہیں سکتااور صالح تو بڑے زورے دی کا دعویٰ کرتا تھا کہاس نے توبیہ دعویٰ کیا ہے کہ وجی کے ذریعہ سے جھے پر قرآن نازل ہوتا ہے ادراس کی امت اس قرآن کی سورت می نماز بڑھتے تھے بیدی سے برس کے بعد مجی مرانیس بلکداینے جانشین کواسیے فدہب کی اشاعت کی وصیت کر کے کس طرف چلا ممیا ۲۲۴ دیس اس کا پرتا تخت قیمین ہوااس نے اپنے دادا کی وصیت بر پورامل کیااوراس کے مذہب کو بہت کچھ فروغ دیا اور محرول کوتہ تی کیا چوالیس برس اس کی حکومت رہی۔ چھراس کا بیٹا لیعنی صالح کا بوتا تخت نشین ہوااور ۲۹ برس سلطنت کی اور اسين دادا صالح كے ذہب كى اشاعت كرتا رہا۔ اس كے بعداس كا بيٹا ابوالانسار ٢٩٧ هيں

بادشاہ ہوا اس نے بڑے شوکت وعظمت سے چوالیس برس حکومت کی اس وقت کے خلفائے اسلامیاس سے ڈرتے تھے الحاصل سے الاصے لے کر جہت تک صالح کی نبوت کا زوروشور ر ہااور اس کے پیرووں کی ترقی ہوتی رہی چھر ابوالا نصار کا بیٹا ابومنصور عیسیٰ ۲۲ برس کی عمر میں تخت محصول نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قریب تمن سوبرس کے ان کی نبوت اور سلطنت رہی اس کے بعد

وقی کا دعوئی بھی نہیں چلا ہمارے بیان سے اس کی خلطی اظہر من الفتس ہوگئی گر حضرات مرزائی بھی کی کو دعوں است مرزائی بھی کی کھیے تا ندھے بن کر مرزا قادیانی کو بھی مان لیا ہے افسوس ان کے حال پر ذرا اس پرغور کریں کی کہ فرعون کو خدائے تعالی نے مفتری قرار دیا ہے اور بھر چارسو برس تک وہ زندہ رہا اور کیسے عیش و کا مرانی میں رہا۔ پنظیری کس صراحت کے ساتھ اس مطلب کو خلط بتاتی ہیں جو مرزا قادیانی اوران کے پیرو بیان کر رہے ہیں اس می فظیری ڈاکٹر عبد انکیم خان وغیرہ پیش کر چکے ہیں گر بھر بھی وہی آ بہت مرزا قادیانی کے صدافت میں پیش ہور ہی ہے بیجب تھا نیت ہے اس کا مطلب سوا حق یو بھی اور زیردی کے بیجھی میں نہیں آتا۔

ا حضرت بیکی کامشہورنام یومنا تھا ابن ظارون نے اس کی تصریح کی ہے اور مطبوعہ انجیل کے نتخوں میں اکثر یومنا ہے اور مطبوعہ انجیل کے نتخوں میں اکثر یومنا ہے اور ایھی میں بیکی ہے اس وقت میر سامنے ایک نسخہ کامل اردور جمہ بائکل کا ہے جو وسلماء میں مرزا پور میں چھپا ہے اوروں میں بیکی ہے اور بیکی نبی ہوتا اور حضر سے میچھ میں اس کے ہاتھ سے ہا بات نجیل مرتب ہا ہا اور حضر میں بیک ہے ہا ہو تک وغیرہ مقامات سے ظاہر ہے مرزا پریس انجیل پرحاشیہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ حضر سے بیکی نے ۲۲ برس کی عمر میں تہلی رسالت شروع کی اور ۲۰ برس کی عمر میں تہلی مرسل کے تھے کہ قید کے گئے اور ۲۳ برس کی عمر تھی کہ شہید کئے گئے۔

یقینی غلط ہوئے مثلاً منکوحہ آ سانی کے نکاح میں آ نے کی چیش گوئی کس زور سے کی گئی اورتشم کھا کھا كراس كاالهام بيان كيا كيااور بار باراس طرف توجرك گئ اور برسوں اس يروثو ق اعتادر ہا گمر بالآخر بیپیش کوئی اوراس کے متعلق الہامات سب جموٹے لکلے۔ (۲) ای طرح اس کے شوہر کی نسبت مجی پیش کوئی کی کداڑھائی برس میں مرجائے گا محروہ ندمرا پھرکہا کداہے مہلت دی گئی ہے مگر میرے روبر دضر ورمرے گا گرمیرے سامنے نہ مرے اور میں پہلے مرجاؤں تو میں جھوٹا ہوں۔ پیر پیش کوئی تو اسی جموثی ہوئی کداہل حق کے لئے کال فیصلہ ہو گیا۔ ایک فیصلہ نہایت زور کا ہے جو مرزا قادیانی نے اخبار البدر مرتومہ ۱۹ رجولائی <u>۴۰۹ میں طبع کرایا ہے وہ یہے</u> ''طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ مراکام جس کے لئے میں کھڑا ہوں یمی ہے کہ میں عیسے برتی کے ستون کوتو ڑوں اور بجائے مثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنخضرت (ﷺ) کی جلالت اورعقمت اورشان دنیایر فلا ہر کروں پس اگر جھے ہے کروڑ نشان بھی فلا ہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا موں پس د نیا جھے ہے کیوں وشمنی کرتی ہےاور وہ انجام کوئیں دیکھتے اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موعود ومبدی موعود کو کرنا جائے تھا تو پھر میں سیا ہوں اورا گر پچھے نہ ہوااورمر گیا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جموٹا ہوں۔''اب اگر بالفرض سو پیش کو ئیاں اور ہزارالہام مرزا قادیانی کے سیچ ٹابت ہوں تو بھی مرزا قادیانی کی صدانت ٹابت نہیں ہو سکتی کیونکہ بیجائی کی جوعلامت انہوں نے خود بیان کی تھی وہنیں یائی گئی اوراس آیت ہے بھی ان کا مفتری ہونا ٹابت ہو گیا یعنی مرزا قادیانی اوران کی جماعت بیکہتی ہے کہ بیر آبت عام مفتریوں کے لئے معیار ہے اور آیت کے پہلے جملہ سے سیٹا بت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک یا دوبات بھی خدا کی طرف سے الی بیان کی جس کا جمونا ہونا ظاہر ہو کمیا۔ وہ مفتری ہے کیونکہ ولو تقول علينا بعض الا قاويل كالبي مطلب بالغرض آيت من جوشرط بيان كر كئي تقي وه يهال ياكي گئے ہے مرزا قادیانی کامفتری مونااب اس کی جزا کاظہور موایانہیں اسے حضرات مرزائی بیان كرين اگر بواتوكس طرح بوااورا كرنيس بواتو آيت كايه مطلب غلط بواجوده بيان كرت بين بېرمال آيت كامطلب جو بوگرمرزا قادياني كائقُول (مفترى بونا) ثابت بوكيا\_ (٣) فَقَدُ لَبِفْتُ فِيَكُمُ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ الْمَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ (يِلْ ١٦)

الله تعالى نے كفار كھ كے مجھانے كے لئے اپنے رسول سے فر مايا "كدان سے كوك شي نے ملى الله تعالى نے كوك ميں نے ميں الله على الله ميں نہيں لگا كئے ۔ پھر جھے دو كى نبوت سے پہلے تم نے جھے پہر كوئى الزام تم نہيں لگا كئے ۔ پھر جھے دو كى نبوت ميں كيوں كر جھے دو كى نبوت ميں كيا كہ جونا كہتے ہو؟ جس كى نيك چلى تمام تم تم تج بر كر بيكے جس كوتم نے بھی جمونا نہيں پا پا پھراس كے نبوت كے دوكى ميں تم كيے جمونا خيال كرتے ہو ذرا اس ميں فوركرو آبت كا بي مطلب حضرات مرزا ئيوں كے بچھ كے موافق ہے اس تقراب اس تقریب مرزا قادیانی كی نبوت بيد صفرات ثابت كرتا جا ہے ہيں كہ مرزا قادیانی كو دو سے سبلے كوئى انہيں برائيس كہتا تھا۔ كوئى انہيں جمونا نہيں بھتا تھا۔ كوئى انہيں جمونا نہيں بھتا كہتا ہے اس كہتا تھا۔ كوئى انہيں جونا نہيں بھتا مانے نہيں جمونا نہيں بھتا اللہ میں جو دو دو مراہے مراس وقت بميں بھاعت مرزائي ہے مجھانا مقصود ہے اس لئے مان كے خيال ميں جو ہے اس مطلب کوشليم كر كے كہا جاتا ہے۔ دوكی نبوت سے پہلے ان كی كیا ان كے خيال ميں جو ہے اس مطلب کوشليم كر كے كہا جاتا ہے۔ دوكی نبوت سے پہلے ان كی كیا

حالت تھی اس سے میں بحث نہیں کرتا اس سے واقفیت بھے بہت کم ہے اور واقعات کے بوت کے بھڑ ہے۔ ہم رزاقا دیانی کی صدافت اور بناوٹ کا حال پورے طور سے معلوم ہو سکتا ہے راست بازی اور سے مرزاقا دیانی کی صدافت اور بناوٹ کا حال پورے طور سے معلوم ہو سکتا ہے راست بازی اور موجاتی سے مرزاقا دیانی کی اندرونی حالت انسان کے راست اور نا راست کلام سے معلوم ہوتی ہے۔ سرورا نبیاء علیہ العملوم والی ہو سے جی طرح سلمان جو و السلام کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کے مسلمان سے اور گناہ ہو سکتے ہیں اور ہوجاتے ہیں گرمسلمان جو شہیں بوتا۔ مرزاقا دیانی نے بھی تتر حقیقت الوقی ص ۲۲ میں کلھا ہے کہ جھوٹ ہیں گرمسلمان جو و شہیں بوتا۔ مرزاقا دیانی نے بھی تتر حقیقت الوقی ص ۲۲ میں کلھا ہے کہ جھوٹ بوتا ہے بدتر دیا میں اور کوئی براکا م تبیں۔ '' خرصکہ راسی اور نا راسی انسان کی حالت معلوم ہو جاتی کرنے کا معیار ہے اب میں نہایت افسوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرزاقا دیانی اس سے معیار سے راست باز نہیں تغیر سے اور ان کے کلام ہی کے دیکھنے سے ان کی عمر کی حالت معلوم ہو جاتی ہو سے میں ان کے چند قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دل کو صاف کر کے اس میں غور کیجے۔ اب میں ان کے چند قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دل کو صاف کر کے اس میں غور کیجے۔ میں ان کے چند قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دل کو صاف کر کے اس میں غور کیجے۔ میں ان کی عمر کی حالت معلوم ہو جاتی میں کہتا ہوں کہ مواتی کر کے اس میں غور کیجے۔ میں ان کے چند قول آپ کے سامن کی عادت ہے کہا ہیں کہا تو کہا ہوں کی ان کرائی مواتی کی حوال کی میں مورائی کی حوال کی مورائی کی حوال کی مورائی کی اس میں خوال کی مورائی کی موات کر ایان کی اس میں مورائی کی کر ان کی کر ان کر کر ان کر ان کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

دوسر اقول قرآن شریف کے نصوص قطعیہ ہے تا بت ہوتا ہے کہ ابیامفتری ای دنیا میں دنیا میں دنیا میں دست بدست سزایا لیتا ہے خدائے قادر وغیوراس کوامن میں نہیں چھوڑتا اس کی غیرت اس کو جلد ہلاک کرتی ہے۔''
جلد ہلاک کرتی ہے۔''
تند اقال میں مربط قیمیں سے میں سیند کھو کس میں در جا نہید ہوں تند کی موسود جا نہید ہوں ا

مبلد ہلاک کری ہے۔ تغییرا قول ہم نہایت کا ل تحقیقات سے کہتے ہیں کہ ایباا فتراء بھی کی زمانہ میں چل نہیں سکا اور خدا کی پاک کتاب صاف کوائی دیتی ہے کہ خدائے تعالیٰ پر افتراء کرنے والے جلد ہلاک کئے گئے ہیں۔ (انہام تقمیم ۱۳۳۳) اور خدائے میں انہام تقمیم ۲۳ حاثیہ فرائن جاامی ۲۳)

ان ٹین قولوں میں سات جملے ہیں اور ساتوں غلا ہیں۔خداپر افتر اءکرنے والے بعض جلد مارے محیے بعض نہایت غریب متے مگر افتر اءکرنے کے بعد بادشاہ ہوگئے اور عرصہ تک اس و عافیت سے رہے اور بادشاہت کے ساتھ اپنے افتر اءکی اشاعت کرتے رہے بہی حال سچے انہیا کا ہوا ہے کہ بعض کو وشمنوں نے جلد شہید کر دیا بعض زیادہ عرصے تک رشد و ہدایت کا شیوع کرتے رہے حضرت کیکی "نبوت کے بعد پانچ چے برس زندہ رہے بھر شہید کر دیئے گئے اور انہیا بھی شہید کئے مکے جس کی شہادت قرآن شریف میں بہت جگہ ہے۔عبیداللہ صاحب افریقد اور محد بن قومرت

نے مبدی ہونے کا دعویٰ کیا صالح بن طریف نے نبوت اور نزول وجی کا دعویٰ کیا اور تینوں بادشاہ ہوئے اور عرصہ تک باوشاہ رہے اور بادشاہت اپنی اولا داور خلفا کے لئے چھوڑ مگئے اب بیاکہنا کہ قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ ایسامفتری جلد ہلاک ہوجاتا ہے بیطا ہر کرتا ہے کہ قرآن مجید میں ایس غلط با تیں مجی ہیں جن کی غلطی واقعات سے طاہر موتی ہے ( نعوذ باللہ ) حالاً نکد قرآن مجید کے ایک مقام سے بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ ایسامفتری جلد ہلاک ہوتا ہے۔ اب جس کو دعویٰ ہودہ ایک ہی آیت اس دعوے کے ثبوت میں بیٹ*ی کرے اگر چہ مرز*ا قادیانی کے قول کی صداقت اس دقت ثابت ہوگی کہ اس دعوے کے ثبوت میں کم سے کم کیارہ<sup>ا کہ</sup> میٹیں بیٹی کریں۔ مگر ہم نہایت زورے کہتے ہیں کہ وکی نہیں بیش کرسکنا قرآن مجید خدا کا سچا کلام ہے اس میں صرح خلاف واقع بات کا ہوناغیرممکن ہے۔

جماعت مرزائياس پرغور کرے کەمرزا قاديانی جس دعویٰ کوا بي کال تحقیقات کا نتیجہ لکورے ہیں وہ کیما غلط ہے جن نظیروں کا ذکر میں نے کیا ہے اور جن کے نام میں نے لکھے ہیں ان كا ذكر كمى غيرمشهور كماب مين نبيس ب يلك كالل ابن الديد اورتاريخ ابن خلدون ميس باوريد دونوں تاریخیں عرصہ سے چھپ کرمشتہر ہیں یہ بالکل بعید ہے کہ تھیم نورالدین قادیانی کے کتب خانه میں نہ ہوں پھر کیااس میں انہوں نے یا خلیفہ قادیان نے نہیں دیکھااور اگر نہیں دیکھااور دعویٰ کررہے ہیں کہ ہم کامل تحقیقات سے کہتے ہیں۔ بیصری جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ اوراگر دیکھ کر پھر اس کے برعلس بدوموئ ہے تو جھوٹ کے سوالیسی شرمناک بیبا کی ہے۔ جھائیومرزا قادیاتی کی زندگی کی بیحالت ہے کہ ایک تماب کے ہی دعوے کے بیان میں سات جموث لکھے ہیں اور بیان کی کال تحقیق ہاور بیان کی قرآن دانی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید ش کہیں نہیں ہے۔اے نصوص صریحہ سے ثابت بتا رہے ہیں اور کس کس طرح اپٹی تحریر کی رنگ آمیز یوں سے دکھارہے میں الی بیبا کیاں ان کی تحریروں میں بہت میں زیادہ لکھنا بے ضرورت تحریر کوطول ویتا ہے راست

لے اس کی دجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی بید بوک کرتے ہیں کینصوص قطعیہ ہے ثابت ہے نصوص جمع کنڑت ہے اس لئے عربی کے قاعدے کے بموجب اس جملے کے بیمٹی ہوئے کہ کم سے کم قرآن مجید کے گیارہ جگہوں یا گیارہ آیتوں ے بدو و ک ابت ہے مر بیقی امر ہے کر آن مجید میں بیضمون نیس ہاس لئے ہم کہ سکتے ہیں کدمرزا قادیانی کے اس دعوے ہے کم سے کم گیارہ افتراء خدائے تعالی پر ثابت ہوئے اگر چہضمون ایک ہے گر مرزا قادیانی

اسے گیارہ جگہ بتاتے ہیں اس لئے گیارہ افتراء ہوئے

جب الله تعالى كا ارشاداب اتعاقو ضرور بكراس كى مشيت اس كے اظہار كى ہوگى مگر اس كاظم درند مواراس سے باليقين معلوم مواكر الله تعالى كابيار شاد برگزند قدار ٢) بيد كاح رحمت كا نشان موگا۔ (مجموعد شنجارات جام ١٥٨)

نشان ہوگا۔

لیمن اگر فکاح ہے انجواف کیا تو لوکی کا انجام نہاہے تی ہرا ہوگا (۳) اور درمیانی نمانے میں ہرا ہوگا (۳) اور درمیانی نمانے میں بھی اس وختر کے لیے کراہیت اور خم کے امریش آئی سے کرابینا) (۴) اس کا شوہر افرصائی سال کے اعرفی ہوتا ہوتا دنیانے و کیے لیا۔ اس لاکی پرکوئی الی مصیبت منات با تیس جواس الہام میں تھیں ان کا جھوٹا ہوتا دنیانے و کیے لیا۔ اس لاکی پرکوئی الی مصیبت نمیس آئی جے مرزا قادیانی نے الہام میں بیان کی تھی نداس کا شوہر مراوہ تو اب تک زندہ ہم مرزا قادیانی کومرے کئے ہیں ہو گئے نداس کے گھر میں تفرقہ آیا نہ مصیبت غیر معمولی آئی اور تانی اور دانی کومرے کئے ہیں ہوگئے نداس کے گھر میں تفرقہ آیا نہ مصیبت غیر معمولی آئی اور تانی اور دانی کی مرکبا یہ مصیبت نانی وادی کے مرنے ہے بہت زیادہ ہے۔ الفرض جس طرح کہا ہات ہوئی۔ کیارگی مرکبا یہ مصیبت نانی وادی کے مرنے ہے بہت زیادہ ہے۔ الفرض جس طرح کہا ہات ہوئی۔

دوسراالهام۔ "ان دنوں باربارتوجی گئی تو معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ نے بیر تقرر کرر کھا ہے کہ اس لڑکی کو ہرائیک روک دور کرنے کے بعد انجام کا رای عاجز کے نکاح میں لائے گا۔ 'پھرای اشتہار میں ہے۔خدائے تعالیٰ اس لڑکی کوتہاری طرف واپس لائے گا۔کوئی نیس جوخداکی با توں کو ٹال سکے۔'' (ایسناً) اس الہام ہے صاف ظاہر ہے کہ اس کا نکاح میں آٹا تقدیر مبرم ہے ضرور ہوگا کوئکہ لاجبلدیل لیکلمات الملا ایسناً) کے مصداق ہے اس میں کوئی قیدادر شرو کم نیس ہو سکتی

اس کاظہور مرطرح ہونا ہے۔ ممرظہور نہ ہوااور کیسااعلانیا فتراء خدا پر ٹابت ہوا۔ تیسرا الہام۔ مدائے تعالی کی طرف سے قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا ضدائے تعالی بوہ کر کے اس کو

(مجموعه اشتبارات جاص ۲۱۹) میری طرف لاوئے۔

بيدونو ل الهام مرزا قادياني كي نسخ فسخ كي توجيم يوض غلط اورنهايت بناوت ثابت كر

رے ہیں۔ (مرزا قادیالی نے اس لوک کے باپ کوخط لکھا ہاس میں لکھتے ہیں۔خدائے تعالی قادرطلق كالمم بكريس اس بات يس بالكل سيابون كد محصفدات تعالى كي طرف سالهام

(كلەنىنلىرىمانى مى١٢٢) مواتھا كمآب كى دختر كلال كارشتداكى عاجز سے موكا۔"

یباں اس الہام کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے خداکی تسم کھائی مگر افسوس کہ وہشم بھی جھوٹی نکلی انصاف پسند حفرات خیال رکھیں گے کہان تین الہاموں میں نوافتراء خدار ہوئے اور

ا یک جھوٹی فتم ان کے پہلے سات تا درست ہاتوں سے الا کرشار کریں تا کدان کی زندگی کی حالت الچھی طرح معلوم کرسکیس ۔ مذکورہ الہامات کا حجوثا ہوتا اس وقت ان کے مرجانے سے نہایت ظاہر ہوگیا۔جس میں کسی طرح جوں و چرا کی مخبائش نہیں رہی مگران کی زعد کی ہی میں ان کی ہاتوں ہے معلوم ہونا تھا کہ خدائے تعالی کی طرف سے آئیں الہام نہیں ہوا مصل مطلب تکا لئے کے لئے

انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھاان میں سے بعض باتیں تقل کی جاتی ہیں۔ میلی بات مرز احمد بیک و لکھتے ہیں۔"اب بھی عاجزی اورادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ انحراف ندفر مائیں۔" (ایعنا) یہ وہی احمد بیک ہیں جنہیں ہتمہ اشتہار دہم جولائی میں بے دین اور بدقتی لوگوں میں قرار دے بچکے ہیں اب خط میں کوئی مرتبہ تعظیم کا اٹھانیس رکھا جے ایں تطعی الہام ہوا ہوجیسا مرز اقادیانی بیان کر بچکے ہیں وہ کسی بے دین بدگتی کو

الييےخوشامداندالفاظ نبيں لکھ سکتابہ ای خطیس ہے" آ پ کومعلوم ہوگا کہ رپیش کوئی برار ہالوگوں میں مشہور دوسري بات

ہو چک ہے۔" (ایساً) اگراس کاظہورنہ ہواتو پڑی رسوائی ہوگی۔ ... بزارون بادری شرارت سے نہیں حماقت سے منتظر میں کرجمونی <u>نظر</u>تو ہمارا تیسری بات بنراروں پادری شرارت سے میں حماقت سے منظر ہیں کہ جمونی فطے تو ہمارا پلہ ماری دری میں کہ جمونی فطے تو ہمارا پلہ ہماری ہوئن کا بلہ ماری کودیکھوجس میں نکاح کی یقین کا

کوئی مرتبدا شائیس رکھا گیا ہے مرفا کی خط میں بادر یوں کے بلہ بھاری ہونے کا خوف ظاہر موربا

ب- كيا جي الياليتني الهام موااس اليا خوف موسكا ب مركز نبيل.

چوكى بات على شير بيك اپ سمرى كولكية بين احمد بيكى كا نكاح عيدى دوسرى يا تيسرى تاريخ كومونے والا ہے سسئ اس نكاح كثر يك مير بيخت وشن بيس سال انہوں ني بالدوں ني بيس سال كو خوار كيا جائے ذكيل كيا جائے روسياہ كيا جائے اب جھ كو بي لينا الله تعالى كا كام ہے۔ اگر بيس اس كا بول گالو ضرور جھے بچالے گا۔ ' ( كونس رحمانی ص ١٢٥) معزات اس قول بيس تين جملے بيں جن پر خط كمينجا گيا ہے آئيس ملاحظہ سيجة اور معرات اس قول بيس تين جملے بيں جن پر خط كمينجا گيا ہے آئيس ملاحظہ سيجة اور خواسية كر جماللہ كي طرف ہے ايس لينش الها مات بول جيسے او پر خدكور ہوتے وہ ايسا پر بينان

ظاہر ہوکیا کہ اس قادر تنطق نے بیش بچایا اس کئے نہایت صفائی سے فیصلہ ہو کیا کہ مرز اقادیاتی لو اللہ تعالی سے تعلق نہ تعاور نہ وہ ات مقد س انہیں اس ذلت اور دوسیا تل سے ضرور بچالیتی ۔ ای خط میں یہ قول بھی ہے۔ پیانچو ہیں بیات اب تو دو جھے آگ میں ڈالنا چاہج ہیں۔ (کلہ نشل رہانی س ۱۳۶۱) پیانچو ہیں بیات طراب ملاحظہ کے لاکن ہے جن کو انہا م کے ذریعہ سے یعین دلایا گیا ہواس کے قلم

یہ سراب ماسعے ان وجہ اس کے در عدے۔ ان دوایا ہے اور اس کے بعدائے میا ہوا رائے م ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ الل انساف اس کا جواب دیں۔ اس کے بعدائے سرمی کو لکھتے ہیں۔ چھٹی بات اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کروگے۔ اور بیار ادواس کا بند کر ادوگے

جھٹی ہات آگر میرے لئے احمد بیک ہمتا بلد کرد گے۔اور بیارادہ اس کا بند کرادو گے تو میں بدل وجان حاضر بول'(ایضا) ساتو س بات اب آپ کولکھتا ہول کہ اس وقت کوسنجال لیس (ایشا)۔'' یہ جملہ کیے

اضطراب اورب بی کوفا برکرد ہاہے۔ آ مھویں بات اور احمد بیک کو پورے زورے عطائعیں کہ باز آ جائے اور اپنے کھرے

<u>ا تھویں بات</u> ادراحمد بیک کو پورے زورے خطائعیں کہ باز آجائے اوراپ کھر کے لوگوں کوتا کید کر یہ اوراپ کھر کے لوگوں کوتا کید کر یہ کوٹائی کر کے دوک دیں۔' (ایضاً) کوگوں کوتا کید کریں کہ دواپنے بھائی کوٹائی کر کے دوک دیں۔' (ایضاً)

اب برادران اسلام خصوصاً جماعت مرزائیدان خاتلی خطوں کے مضابین کودیکھیں اور ان الہا مات مشترہ ہے مقابلہ کریں پھر کیا آئیں اس میں شک رہ سکتا ہے۔ کہ بیا تو ال آفتاب کی طرح روش کررہے ہیں کہ مرز الحمد بیگ کیاڑی کے باب میں آئیں الہام خداد عدی ہرگز نہیں ہواور نہ اس اضطراب و پریشانی کے قط ہرگز ند کھتے جس کوایسے اطمینان کے الہامات ہوئے ہوں جیسے اوپ خدکورہوئے اس کے قلب میں ان باتوں کا خطرہ بھی تہیں آسکتا جو مرز اقادیانی کے قلم سے نکلے ہیں۔ بدالہامات اور بداقوال اس كے تكار كے پہلے كے بين تكار كے بعد الهامات فدكورہ الهامات في ورد الهامات الم المامات سے بھى زيادہ مؤكد ہيں۔

انجام آتم می عربی الهام ہادراس کا ترجمدارو میں ہاس کا حاصل بیہ ہوتھا الہام ہے اس کا حاصل بیہ ہوتھا الہام ہے الہ اللہ ہم اس کے جو تھا الہام ہے اللہ علیہ ہم اس کے کرنے والے ہیں (۳) ہما تیک ہم اس کے کرنے والے ہیں (۳) ہم نے نکاح کردیا (۳) بیفدا کا بچاوعدہ ہاں میں تو تیک ندکر (۵) خوا کی با تیس بدائی ہیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیا ہے۔' (انجام آتھ میں ۲۰ ۔ الا ترائن جااس اینا) اس الہام پرخوب نظر رہے۔ مرزا قادیانی کس زور ہے وجوئی کر رہے ہیں کہ اس عورت کا نکاح میں آنا خدا کا بچاوعدہ ہاں کے پورا ہونے میں کسی طرح کا تیک وهید نہیں ہوسکنا نداس میں کوئی شرط ہے نداس میں تغیر وتبدل ہوسکتا ہے محربا اس ہمداس کا ظہور ندہوا اور یہ الہا مات غلط تا ہے۔

چے جملے اس الہام میں ہیں اور ہرایک جملے علی دو متن رکھتا ہوہ سب جموتے ہوئے۔ خرکورہ الہام میکھی تھا کہ''اگر بیلاکی ووسرے سے بیابی کی وہ روز فکاح شوہراڑ حالی رس کے اندر سرجائے گا۔''

 چندافتراء جب ایک معامله میں خدائے تعالی پر تضوّ آگرتمام معاملات برنظر کی جائے تو ایسے افتروں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے گی۔ پھرافسوں بدہے کدای پرمرِزا قادیاتی نے بس بیس کی بلكه جناب سيد المرسلين عليه الصلوة والسلام برجعى خاص اس معامله ميس كئ افتراء كئے ہيں چنانچه (صَّمِيهِ انْجَامَ ٱلْمُقَمِّمُ صَّ۵۳ حاشية فرائن جَ ااص ٣٣٧) مِين لَكِينة بين كه (ان چيش گونی كِ جناب رسول الله (ﷺ) نے پہلے ہی ہے ایک چیش گوئی فر مائی تھی کہ یعزوج ویو لد لیخی متکوجہ آ سانی نکاح میں آئے گی اور خاص طور کی اولاد ہوگی' جس کی چیش کوئی مرزا قادیانی نے علیحدہ کی تقى يهال دو پيش كوئيال مرزا قاديانى جناب رسول الله عظي كاطرف منسوب كرتي بين أيك یہ کم منکوحہ آسانی کے نکاح کاظہور ہوگا۔ دوسرے بدکداس کے خاص طور کی اولاد ہوگی مگراس کا ظہور نہ ہواا ور بطا ہر ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے تعلّی کے جوش میں جناب رسول اللہ عظی کے روا فتراء كے اور حديث يح من كذب على متعمد النع كے مصدال تم رك يتير اافتراء الى معالمه میں مرزا قادیانی نے آس وقت کیا ہے جب ان کے خاتفین نے اس عورت کے شوہر کے زندہ رہنے پر انہیں الزام دیا ہے تو مرزا قادیانی نے غصہ موکر جواب دیا ہے اس کا حاصل بذہے کداگر اس کا شوہر بندم ااور میری پیش کوئی پوری نہ ہوئی تو ایسائی ہوا جیسارسول الله عظیم نے حد بیسیش پيشكونى كيتي محروه وقت انداز كرده پر يورى نه دونى" حالانكه حديديدين كونى پيش كونى جناب رسول الله عظی نے تین کی جو بوری نہ ہوئی ہو۔ تمام کتب سیر ادرا حادیث موجود ہیں جس کا جی عاہد میں اور ہمارے قول کی تصدیق کرے۔ چونکہ مرزا قادیائی کی زندگائی کی حالت دکھانا ہے اس کئے کچھے اور بھی لکھتا ہوں جس طرح یہاں جناب سید السرسین کی طرف اپنی جھوٹی باتیں منسوب کردیں ایسے ہی اور انہا کی طرف بھی منسوب کی ہیں اور جھوٹی باتوں کو اپنی سوائی عابت رب رریں بیت میں دور ہیوں مرس میں سوب میں اور بیوں باول اول ہی ہیں اور ہیوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کرنے کے لئے بار بار پیش کیا ہے۔ مثلاً حضرت یونس کی طرف قطعی طور پر بیٹیش کوئی مشرط ہیں کی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ چالیس روز میں تم پر عذاب آئے گا تکر انہیں کوئی شرط نہمی ان کے گریدوزاری کی وجد سے تیس آیا۔اس قصد کومرزا قادیاتی نے اپنے رسالوں میں بارباراس کٹرت سے بیان کیا ہے کہ آ دمی د مکھ کر مرزا قادیائی کی حالت پر جیرت کرنے لگتا ہے۔ (ضمیمہ انجام آمم محص ۵۳ و ۵۴ فزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸ - ۳۲۸) میں چار مرتبدای کا ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نزول عذاب کا پختہ وعدہ اپنے نبی سے کیا تکراہے پورامہیں کیا۔ اس كانتيجه بيهوا كه الله تعالى كامو كداور مررارشاد إنَّ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيْعَاد ـ اورْ لَنْ يُعْلِفَ اللَّهُ وَعُدُه ، جوقر آن مجيد مين موجود بي يعني الله تعالى وعده خلافي بر كرنبين كرتا تحض غلط ب بلك الله تعالی وعدہ خلافیان کیا کرتا ہے (نعوذ باللہ) یہاں بیے کہتا ہے کہ حفرت یونس " کی طرف جس

لینی مدیوں سے اور آسانی کتابوں سے اس قصد کو قبل کیا ہے حالا کد کوئی جع حدیث نقل نبیں کی۔ اور نداس دموے کورسول اللہ علیہ کے کلام سے ثابت کیاند کسی اور کتاب ہے ثابت کیا جس کا آسانی ہونا لیکنی موادر شریعت محمد بیاس کے آسانی مونے کی تصدیق کرتی ہو۔ مردعویٰ اس زورے ہور ہاہے كه خداكى بناه خليفة قاديان آسانى كتابوں سے داقف بيں دى اس كاجواب دی مرستجل کرنگھیں یوں نمی کی کتاب اور بعض مفسرین کے منقولہ اقوال یہاں کامنہیں آ سکتے تحيم صاحب اس پرخودغور كرير الحاصل صرف ايك معامله ك متعلق نوافتراء الله تعالى پراور چارافتراء انبیاپر نابت ہوئے۔مرزا قادیانی کی زندگانی کا بیبر انمونہ ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ب وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ الْعَتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَلِمَّا يَتِي سب سے يواظ الم وہ بجن نے اللہ پرافتر اء کیا اور جس نے اللہ پراوراس کے سیچے رسولِ بلکه سید الرسلین پرافتراء کیا وہ بہت ہی برا ظالم مخبرا۔ جب مرزا قادیانی ان صرح اور بدیجی دلائل سے اس آیت کے مصداق اور بہت ہی بڑے ظالم تھبرے تو یہ حالت ان کے زندگائی کا بڑانمونہ ثابت ہوئی۔اس کے سوا پچھے اور بھی ان کے زندگی کانمونہ ملاحظہ کیجئے۔وہ بھی ای عظیم الشان شان ہی کے متعلق ہے۔مرزا قادیانی کا حجمونا ہونا اور جمونی قشم کھا ناتو ظاہر ہو گیا۔ ایک عجب حمرت انگیز بات بیہ ہوئی کہ انہوں نے (۱) ا سے بیٹوں کو ای عورت کے بدولت عال کر سے محروم الارث کر دیا (۲) اپنی قدیم ہوئی کوطلات مغلظ دیدی (٣) اور باقصورا بی بهوكوطلاق دلوانا جا با تمراس نیك بینے نے ایے منظورتین كيا۔ اس کی تفصیل بدہے کہ منکوحہ اسانی کے لئے بہت تدبیری کیس ان میں بیجی تھی کدا بے سم می اوراپے سمدهن کو خط کفھے۔ایک اشتہار نصرت دین (مجموعه اشتہارات ج اص ۲۱۹) طبع کرایا۔ اہے سرهن کے خط میں لکھتے ہیں۔ کہاہے بھائی مرز ااحمد بیگ کو مجھا کر بیارادہ موقوف کرادو ب الفور المرابية الفول المرطلاق ديدے كا اور المرفضل المحد نے طلاق ندديا توجي في الفور اس كوعاق كردوں كا چروه ميرى وراثت سے ايك دانتہيں پاسكا۔ جھے تم ہے اللہ تعالیٰ كى كد میں ایساہی کروں گا۔جس دن (محمدی کا) تکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باتی تہیں رہے گا ( كُلِّفُعْلُ رِحانَى ص١٢٣\_١٢٥) یہ خط<sup>یم م</sup>گ <u>افع ا</u>ء کا ہے۔

اب يهان مرزا قادياني كى حالت كود يكها جائ كدكيس معظرب إن اوركيا كمدرب

ہیں جے ایسے لیٹی البامات ہوتے ہوں جیسے مرزا قادیانی نے بیان کے ہیں وہ اپنے سرهن کو یہ ککھ سكتاب كمين تمهاري بين كواييز بيني سے طلاق دلوا دوں كا اورا گروه طلاق ندوے كا تو ميں اسے سب سب سب بہدس ہورہ ہے جہ جہ سے سعون اورور اوروہ موال کروہ دورا مروہ معال کدورے اور موالات است عال کردوں گا۔ ہما کو کھی است عال کردوں گا۔ ایک جاہلات ہات بھی مسلوب معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ فی الفور میں اسے عال کردوں گا۔ ایک جاہلات ہات ہے۔ عقوق می بی الفظائے اس کے معنی نافر مانی کرنے کے ہیں جو بیٹا اپنے والدین کی ایک نافر مانی کرے جو اُسے نہ کرنی چاہئے آسے عال کہیں کے نافر مانی کرنے والا فرضکہ برمفت بیٹے کی کرے جو اُسے نہ کرنی چاہئے آسے عال کردوں گا ایک جاہلات کے کیونکہ جب بیٹے نے ہوئی۔ اب باپ کا یہ کہنا کہ میں عال کردوں گا ایک جاہلات کے کیونکہ جب بیٹے نے

ل بعض الفاظ مع حديث ترجمه كفل كيه جات مين أنبس ملاحظ كياجائ-

ان النبي لايورث انما ميراثه في فقر اء المسلمين والمسناكين

(امام إحرعن إني بكر "مج اص١١)

جناب رسول الله عليه فلم مات بين كه نبي كي كوارث نبيس چيوز آ اكل ميراث فقراء اورمساكين ك يے ہے۔

(۲) كل قال النبي صدقة الامااطعمه اهلة وكساهم وانالاتورث

(ابوداؤدوعن الزبير باب في صفايا رسول الله ج عص ١٨)

رمول الشع الله علي في المام المنظر الميني معدقد به محرجس فدركداً س كے الل وعيال معاليس اور مكن ليس کیونکہ ہم کسی کووارث نبیں چھوڑتے۔

لایقتسم ورثنی دینارً اماتر کت من شی بعد نفقة نسانی و معونته عاملی فهوصدقة (r)

( بغارى باب نقفه القيم للوقف ج اص ٩ ٨٣ مسلم إيوداؤ دامام احمد ج ٢٥ م٢٥ ( عن الي بريرة " )

رسول القد علينة فرماتے ہيں كدخدا كوشم ہے كدميرے دارتول ش روپے ميے كاتقىيم ند ہوگی جو كچھ ميں چھوڑول دومير ف 

خیال کیاجائے کدرسول اللہ ملک نے تقم کھا کرڑ کری تقیم کی ممانعت فرمانی ہے

(امام احمدج اصم) لاتورث ماتركنا صدقة رمول الله عظیم فرماتے ہیں کہ ہم کی کووارث تبیں بناتے جو مال ہم چھوڑی صدقہ ہے۔

ان النبي لايورث

رسول الله عظم فرمات بي كرتي كى كودارث فيس بنات\_

لإنورث ماتركنا فهوصدقة

( بخارى باب صديث في نظير ج ٢٥ س ٥٤ ٥ وسلم باب محكم الغي ج ٢ص ٩٠)

رسول الغد عظیفے فرماتے ہیں کہ بھم کی ووارث نہیں چھوڑتے جو تھے بھر چھوڑیں الغد کی راویس و صدفہ ہے۔ ایک صاف اور صرت ک

صد بڑوں کے بعد مرزا قادیانی کا ایک از کے کو درافت سے عروم کرنا اور دوسرے کے لیے بھرات چھوز ناروش دیل ہے کہ مرزا قادياني تي بيس يتصه

نا فرمانی کی تو وہ خودعات ہوا مگر شریعت محمد میریس سینا فرمانی ورافت ہے محروم نہیں کرتی۔ یہاں مجھے يركهنا بكررا قادياني الي بيغ كووراث يحق إي اور نافراني برأت وراثت يعروم كرنا میں ہو ہے۔ اور اس براس بقدراصراراور غیض ہے کہ اُس برقتم کھاتے ہیں اس سے بیٹنی ٹابت ہوا کدوہ تی آئیس میں اور نہ انہیں اپنے نی ہونے کا یقین نے کیونکہ نہایت کی صدیوں میں آیا ہے۔ النی الا بورث لین کوئی نی اپنے مال ومتاع کا کسی کو وارث نیس چھوڑ تا اگر ایس کا مال ومتاع کچھ ہو یدہ فقرا اور مساکین کا ہے بیرحدیث بتواتر ثابت ہےالبتہ الفاظ مختلف ہیں مگر حاصل ایک ہے سیج بخاری ابوداؤ وترندی مؤطا مندامام احمد وغیره میں بیرحدیثیں موجود ہیں۔اباس میں کیا شک ہو سكتا بكاكرده ني موت توييخطره بحى ان كذبن ين ندآ تا اوراكر بقاضات بشريت ايا خیال بھی ہوتا تو خدا کی طرف سے متنبہ کردیے جاتے مگر بنہیں ہوااور برسوں یمی کہتے رہے۔

دوسرے سیک مرزا قادیانی شریعت محمد سیے خلاف کررہے ہیں کہ وہ میری ورافت ے ایک مبنیس بائے گا تعنی شریعت محدید میں نا فرمان بیٹامحروم الارٹنہیں ہے ممر مرزا قادیانی أس كے فلاف أے محروم الارث كرتے ہيں اور شريعت محمد يہ كے فلاف نياتكم و سے رہے ہيں۔ اب جماعت مرزائياس خط كے مضمون ميں بنظرانساف غوركرے كدأس سے مرزا قادياني كى کیسی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ان کا نبی نہ ہوتا تو ظاہر ہو گیا اُس کے سواکٹی یا تیں اور بھی لحاظ کے

لائق ہیں۔ مرزا قادیانی این لکاح کی خواہش میں اپنے بیٹے پرنہایت بخی سے زور دیتے ہیں کہ (1)

ائی بوی کوطلاق دیدے۔خیال تو یجے کہ بینے سے ایسا کہنا کس قدرشرم کی بات ہاس رجمی نظر جائے كديوى ب خداجائے كس قدرأس سے اللت موكى ير مرزا قاديانى كويمى خيال ند ہوا کہ ہم تو اپنی محبوبہ کی اس قدرخواہش کررہے ہیں اور بیٹے کی مرغوبہ بیوی کو جبرا علیحدہ کرانا چاہتے ہیں۔ادر معلوم ہو گیا کہ بیٹے کودہ اس تدر محبوب می کہ چھوڑ ندسکے اور طلاق سندی۔

ایک نیاتھم حضرت میں کالائق ملاحظہ ہے کہ اگر بہوکا ماموں اپنی کنواری لڑکی مرزا **(r)** قادیانی کونہ دینو بہوکو گھرہے نکال دیا جائے۔ کیااسے ظلم نہیں کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نهیں ہے۔وَلا تَزِدُوازِرَةٌ وِذَرَانُحُوى (انعام۱۲۳) یعنی کوئی انسان دوسرے کا کنا فہیں اُٹھا سكمآ \_اكرأس كا مامول اپنى بني نبين دينا تو بعائمى كا كياقصور ہے جواسے اپنے مالوف مثو ہرہے جدا لِ اور مرزا قادیانی نے جواصل وت کے پوشیدہ کرنے میں پرزورتج پر دکھائی تھی اور اُس کے کاٹ والیک نشان تشبرایا تھا اُس کی حالت تو معلوم ہو گئے ۔ وہ صف ان کے دلی خواہش کا زورتھا جس کواپنی رنگ آمیزتم میر ہے اس طرح پوشیده کرناچ ہے تھے کہ یہ برنمادھ بدان کی صداقت کا نشان ہوجائے مگر اللہ تعالی نے اس کو ظاہر کردیا

كرنے كاتھم دياجا تاہے؟ (٣) القد تعالى تو اولا د كردين كر ليے وصيت كرتا ہے اور مرز ا قادياني اپنائش كي خواہش میں وصیت خداوندی کے خلاف اپنے بیٹے کو ورافت سے محروم کرتے ہیں۔ بیٹا اگر

نافرمان ہومگرشریعت محمر ً بیأے محروم الار شنہیں کرتی حضرات انصاف پسندان حالات میں غور کر

کے فرما کیں کہ مرزا قادیانی کی حالت مقدس بزرگوں کی ہے یا نہایت دنیا سازنفس برستوں کی ی۔ بدحالات بھی آفاب کی طرح روثن کرتے ہیں کہ منکوحہ آسانی کی نسبت جوالہا مات بیان

كيه محكة بين وه محض غلط متع الرانبين السيالهام موت تو أن كقلب من خطره بهي نه آتا كه بهوكو طلاق دلواؤل اوراگر بیناطلاق نه دیتو اُسے محروم الارث کروں بیا تیں صاف شہادت دیے

ر بی بیں کہ انہیں الہام کی طرح کانہیں ہوا۔ بیان کی زندگی کے حالات بیں انہیں چیش نظر رکھ کر

آيت فَلْلَبِفْت فِيكُمْ عمو النع كمعنى يرغور يجيئد اورخوف ضداكوول من الكرانصاف س

کہے کہ آیت سے مرزا قاویانی کی سچائی کا ثبوت ہوتا ہے یا اُن کے مفتری ہونے کا۔؟ الحاصل جس طرح مبلی تین آیول سے مرزا قادیانی کامفتری اور کاذب مونا ثابت

الل بصيرت و كيورب جي اورتج بهكرت جي كابعض محض كم سني من نهايت نيك تنع

ہوا تھااس آیت سے بھی اُن کے تغییر کے بموجب ثابت ہو گیا۔ اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آیت کے جومعنی مرزا قادیانی اوران کی جماعت بیان کرتی ہوہ غلط ہیں۔کوئی فہمیدہ اُن کی غلطی أس كے بعدايے اسباب پيش آئے كدأن كى حالت نهايت خراب موكن بعض كى حالت يميل خراب تقی پر انچی ہوگئی اس ہے کی کو اٹکارٹیس ہوسکیا۔ مدیث سے بھی بیمضمون ٹابت ہے چنائچیشنق علیہ صدیمت کے سے الفاظ ہیں۔ ان احدکم لیعمل بعمل اہل المجنة حتی

ہے انکارنہیں کرسکتا۔ مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعملا اهل النار (مسلم باب كيفية علق الادى ج مص ٢٥٠٠ واللفظ لد بغارى باب و كرا ملا نكرج اص ٢٥٠) اس كا حاصل كيى ب كه بعض الي اكثر عمر مين نهايت تيك كام جنتيول ك سحر ح میں اور آخر میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض مدعیان مہدویت اور نبوت کے حالات ے بھی یہ بات نابت ہے۔ محمد بن او مرت اور صالح بن طریف پہلے نہا بت نیک اور صالح تنے

اُس کے بعد مہدویت اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تاریخ کامل اور ابن خلدون بی ان کے حالات ۲۵ م

الماحقد كيه جائي - الغرض اس رخوركرن سے بخول طاہر موتا ہے كمى كى سابقہ مالت كاعمده موناية بت نيس كرنا كداس كى حالت بعيد عده رب كى اس ليداس بات سع وليل لا نانهايت

مانبی ہے۔منکوحہ آسانی کا ذکر مرد کیا حمیاس کی بدی مجہے کہ حضرات مرزائوں کو بار بار کہ کر

أنبين متنبكرنا اورخواب خفلت سے بيداركرنامقعود بكدايمافقيم الثان نثان أن كا غلد ثابت ہوا جس برانہوں نے اپنے ہوا کی ک<sup>و م</sup>فھر کیا تھا گھرتم کیوں خدا سے ٹیس ڈرتے اورا بی علمی کا اقرار

تم سياني كوافقيار كردا عندالوايماني كرفق

ف اجرى كا ترقي الل ست عن سيد فرج نورى في الم مبدى موف كادعوى كيا

ادر تیرمویں صدی ش ال تشخ میں علی محد بانی نے فارس میں یکی دعویٰ کیاان دونوں کے میرواس دقت تک موجود ہیں۔ چود ویں صدی میں چر ہندوستان کی باری آئی اور پنجاب کے ایک گاؤں

قادیان می مرزاغلام احمدقادیا لی نے بدوی کیا کہ میں مبدی موں بلکھیلی اور کرش میں موں

بہلے معیوں کو بیٹن سوجھی تھی۔ بیجو حدیثوں میں آیا ہے کہ امام مبدی سیدی فاطمہ کی اولاد میں

ہے ہول کے اسے وہ غلامتائے ہیں اور اپنے آپ کو معرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ منہما

ے بلکہ تمام اولیا عے کرام سے اور حضرت عینی علیہ السلام سے اسنے آپ کو ہرشان میں بدھ کر

كبتے بيں يہ كلى كتبے بيں كہ جوحديث مرالهام كے مطابق بود سطح بورند فلط بي بمراب

ترمعتی جوہم بیان کریں

ردي کی طرح بھيئك ديں مے۔ حاصل قول ان کا بيہ ہے کر آن شريف

جو مرزا قادیال اس وای قرآن وصدیث ہے مرزا قادیاتی نے اسپے دعوی کی صداقت عن الی پیٹین کوئیاں پیش کی ہیں مرکمی صادق نے اپ دعویٰ کی صداقت میں پیٹین کوئی کو پیش میں كيا۔ اورند پيشين كولى كے يور بوجانے سے دوكى نوت ومهدويت ابت موسكتا ہے۔ بااي بر فيملية سافي من مرزا قادياني كي وويشين كولى فلدانات كردي في جي البول في المحاصدات كامعيار قرارديا تفاداب ال كريدين الن كي صداقت على قرآن شريف كي بعض آيتي بيش كرت بين أس رساله من بطور موند يدكها ياب كرافيس آيون سان كاكاذب مونا ابت موتا

ے فاغتبروا یااولی الا بصار۔

وی مجمع ہیں اس کے خلاف اگر چہ کو کی صحابی یا تا لیں کیے دو بھی لائق اختیار فیس ہے حاصل میں ہوا کہ

نہیں کرتے ۔اللہ تعالی تمہارے حال بروم فرمائے اور تمہارے دلوں سے ظلمت کا بردہ بیٹا لے اور ابواحمر رحماني كانبوري عظيم الشان فتنهى اطلاع



## بسم الله الرحمن الرحيم

## مدبيعثانيه وصحيفهٔ انواربيه

ضروری مدعا جس ایک بدکر ایسے بزرگ عالی مرتبہ مرقع ظائق و رہنمائے است محدید کو اسلامی ریاست کی خیرخواہی کی طرف متوجہ پایا اور حیدر آباد وکن کے فرمازوا و دیگر معززین و عامہ مسلمین کی آگی و رہنمائی کے لیے باوجود کمال بیری اور اشغال شبانہ روزی کے بد ہاایت نامہ تکھا اور کیوں نہ ہو آپ خاندان نیوت کے مش متیر ہیں اور حضرت سیدنا خوث اعظم محبوب سجانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی سے کش فرزند ارجمند ہیں اس لیے رشد و ہدایت طلق خداعمونا اور برادران اسلام کے خصوصاً اور محبت اسلامی آپ کی میراث ہے اور استے اجداد کے سیچ وارث ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ فیم آؤر آئ الکیکاب اللیائی اصلامینی مین و برکات کو دائما قائم رکھے تاکہ خاص و عام آپ ہے۔ مستنیش ہوتے رہیں۔ آئین

دوسری وجہ مسرت کی ہے ہے کہ اس نظیر کے دل میں ہے جوش ہوا کہ میں اس ہورہ نامہ کو تھیوا کر فرمانروائے دکن حضور نظام دامت حشمت و شوکتہ کی خدمت میں ہدیہ چش کروں تا کہ مسلمانوں کے سرتاج والی دکن اس ہدایت نامہ کو اپنے وست مبارک سے اور اپنے خاص تھم سے مقربین و محما کہ بن کو اور عامہ موشین کو تقسیم فرما کر اس دعا کو کو رہین منت فرما کر اس دعا کو کو رہین منت فرما کر اس دعا کو کو رہین منت فرما کر اس دعا کو کو رہین سے جناب مولنا مولوی حافظ محمد انوار اللہ خان صاحب معین المہام وصدر الصدور امور ندہی سرکار عالی کے نام حضرت اقد س (مولکیری کے کھا ہے مگر در حقیقت اس کے خاطب مسلمانوں کے سر پرست حضور نظام دکن ہیں اللہ تعالی ان کی حکومت اور ان کی ریاست کو میامت تک قائم رکھے۔ اس لیے میں مجی حسب اجازت حضرت مصنف وامت برکاجم اس کا نام بدیر عثانیہ و ماہتاب اقبال و تدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آئین دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و تدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آئین

ار بنی که نابین و به است است کر ناموش به است است کناه است نصمدهٔ و نستعینه و نصلِی عَلی دَسُولِهِ الْکُولِهُم والا مراتب علامه زمن استاد فرمانروائ دکن

لا زالت شموس اقباله بازعته

السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔ اگرچہ مشاغل کیرہ نے آپ کو بعض وینی امور ضروریہ سے بھی روک دیا ہے۔ مگریہ فقیر آپ کی قدیمانہ محبت کی وجہ سے آپ کی اور اس ملک کے قل اللہ کی خیر خواجی اور دہاں کے برادران اسلام کی وردمندی اور اسپنے فرض منصی کے اواکرنے سے باز ٹیس روسکا۔

کے اوا کرنے سے بازئیں رہ سکا۔

ہوع رصہ سے من رہا ہوں کہ خواجہ کمال الدین (مرزائی) وکیل لا ہور مرید خاص مرزا غلام احمد قادیانی وہاں کہنچ ہوئے ہیں اور تمام مسلمانوں میں بہت غل مچا دیا ہے اور انتخام احمد قادیانی وہاں کہنچ ہوئے ہیں اور تمام مسلمانوں میں بہت غل مچا دیا ہے اور انتخا رسالہ محیفہ آمفید شائع کر کے ذہب قادیانی کی تبلغ کر رہے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ ہمارے شہر یار دکن کی نظروں میں بھی مقبول ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہر آیک کو ان سے آبات کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ جھے ہنت جیرت ہے باوجود یکہ وہاں کے فرمانروا آپ کو بہت کرنے کی جرات ہیں جانروا آپ کو قادیانی کے مقابلہ میں تعلیہ میں صحفہ ہماراتی کے مقابلہ میں تعلیہ میں صحفہ آمفید خواجہ کمال الدین قادیائی کا تقسیم ہو رہا ہے بینی تریاق کے بعد زہر کی تم پائی ہور ہی آمفید خواجہ کمال الدین قادیائی کا تقسیم ہو رہا ہے بینی تریاق کے بعد زہر کی تم پائی ہور ہی ہمارات کے اور آپ خاموش ہیں۔ موال تا اس محیفہ کو وہ تبلغ ہم حضور نظام کہتے ہیں۔ اب فرما میں کے باور آپ خاموش ہیں۔ اب فرما میں کہ بلاشہ ایسا بی ہے کی تران قادیائی خدا کی طرف سے بشیر و یہ میں آپ سے کہ مرزا قادیائی خدا کی طرف سے بشیر و کئی مجدد اور ہزدگ ایسا فو۔ بھی مرزا قادیائی کا صرت وہوئی ہے۔ کہ وہوگی نبوت ہے کوئکہ کوئی مود اور ہزدگ ایسا فور کہی مرزا قادیائی کا صرت وہوئی ہے۔ بہی وہوگی نبوت ہے کوئکہ کوئی مود اور ہزدگ ایسا فور کی مرزا قادیائی کا صرت وہوئی ہے۔ کہ وہوگی نبوت ہے کوئکہ کوئی مود اور ہزدگ ایسا نبور کی ایسا کوئی میں بتا سکا۔

قرآن اور حدیث نے کی بزرگ پر ایمان لانے کوفرض و واجب نیمل بتایا۔
قرآن مجید میں جا بجا جناب رسول اللہ منظام پر ایمان لانے کوفرط و واجب نیمل بتایا۔
ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جوانیا بعد کوآ کیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ بلکہ آپ کو صاف طور سے خاتم النہین فرمایا اور نہایت صحیح حدیث میں اس کی تغییر اس طرح فرما دی کہ انا خاتم النہین لا نہی بعدی (تذی باب لاتق مالساعد یکرج کدایون ج مس میں اس کے بعن میں ہو نہیں میں اس میں اس کے تعری میں ہوگا ہے۔

لینی میں آخر انتھین ہول میرے بعد کوئی نبی کی تھم کا مبعوث نہیں ہوگا اس ے بالیقین ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ عظافہ کے بعد جو مخص نبوت کا دعوی کرے (جس

ہے با چینین ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جو نکس نبوت کا دفوتی طرح مرزا قادیانی نے اعلانیہ کیا) دہ قرآن وحدیث کی رو سے کا ذب ہے۔

اب جواس کے پیام کی تبلغ کرے اور مسلمانوں کواس پر ایمان لانے کی ترغیب دے وہ بھی بالیقین کفر و معصیت کی تبلغ کرتا ہے۔ (خواہ خوائی الدین مرزا ہوں یا مرزا محود قادیاتی)
چونکہ اس نص قرآئی سے خواجہ کمال الدین مرزائی واقف ہیں اور بیہ بھی جائے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے خیال میں بی عقیدہ مستحکم ہے کہ جناب رسول خدا علیہ فاتم النجین ہیں آپ کے بعد کی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس لیے مرزا قادیائی کی نبست وحوی نبوت سے ظاہر انکار کرتے ہیں حالانکہ مرزا قادیائی نہایت زور سے نبوت کے مرق ہیں بلکہ بعض سے ظاہر انکار کرتے ہیں حالانکہ مرزا قادیائی ان کے اولوالعزم انبیاء سے اپ آپ کو ہرشان میں افضل جانے ہیں اور اپنی بردائی ان کے مقابل میں اس طرح کرتے ہیں جس سے اس عظیم الشان نبی کی نہایت حقارت اور تو ہین فاہر ہوتی ہے مرزا قادیائی کے ددشعر ما حقہ ہوں۔

ایک منم که حسب بثادات آدم عیبے کاست تابند پا به منبرم

(ازاله ص ۱۵۸ فزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احم ہے

(وافع البلاص ١٠ خزائن يح ١٨ص ٢١٠٠)

ان وونوں شعروں کو ویکھا جائے وہ عظیم الرتبت پینجبر یعنی حضرت عیسی جن کی التر تعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

نے بیان فرمائے ہیں۔خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد کس حقارت اور بے اولی سے ان کا نام لے کراپ مرجد کو بدھاتے ہیں۔ یہ جی ان کا قول ہے کہ میں سی سے تمام شان (دافع البلاص ١٣ خزائن ج ١٨مس٢٣٣) یش بہت پڑھکر ہوں۔ جب ایک عظیم انشان نی سے ہرشان میں بڑھ کر ہیں تو ان کی ایک شان

نبوت بھی ہے اس میں بھی وہ بڑھ کر ہول گے۔جب ایے عظیم الثان نبی کے مرتبہ سے وہ ا بنا مرتبہ بہت زیادہ بتاتے ہیں تو مجر دعویٰ نبوت نہ کرنے کے کیامعنی۔ اس سے انکار کرتا الیا بی ہے جیے کوئی دن کوسورج نکلنے سے انکار کرے۔ البتہ پہلے اُسی وعویٰ نہ تھا جس طرح مسيح موعود ہونے كا دعوى نه تھا۔ محيفه ك آخر ميں مرزا قاديانى كے جو اشعار لقل كيے ، مکے ہیں وہ ای وقت کے ہیں جب اٹھیں نبوت کا دعویٰ نہ تھا۔

اس میں شینہیں کہ آخر میں مرزا قادیانی کا نہایت صاف طور سے نبوت کا دعویٰ ہے۔اس لیے قرآن مجیداور سی مدیث ان کے کاذب ہونے کے شاہر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بہت پیشینگوئیاں جموٹی ہوئیں اور الیں پیشینگوئیاں جن کو انموں نے اپنا نہایت عی عظیم الشان معزو کہا تھا جس کی تفصیل فیصلہ آسانی میں اچھی طرح کی می ہے اور یہ بات آ سانی کتاب توریت اور قرآن مجید کے نعی قطعی سے ثابت ہے کہ جس مدی نبوت کی پیشینگوئی جموئی جو جائے وہ جموٹا ہے سد دوسری دلیل ہے ان کے جموٹا ہونے کی جب خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد ایسے بھٹی دلیلوں سے کاذب ہیں اور قرآن و حدیث اور توریت مقدس ان کے جھوٹے ہونے کے شاہد ہیں تو بالیقین معلوم ہوا كم محيفه آصفيه مين جو كي ان كى تعريف مين لكها ب وه محض غلط ب اور اس كى غلطى دو طرح یر ثابت ہے اوّل تو یہ کہ جب قرآن و حدیث سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے تو جتنی ان کی تعریف کی باتیں ہیں وہ سب قرآن اور حدیث کی رو سے جموثی ابت ہوئیں۔ دوسرے بیکہ واقع میں ان کی صدافت کے ثبوت میں جو باتی اس میں ييان كى گئى بين وه واقع مين جمو في بين اس كا نمونه آئده ميان كيا جائے گا اور وه الك جموثی باتیں ہیں کہ عرصہ موا کہ ان کے جموٹے مونے کا ثبوت اعلانیہ طور سے مشتمر کر دیا کیا ہے اور مرزا قادیانی کے مانے والول میں سے کس نے جواب نیس دیا اور میں نہاہت

زور سے کہتا موں کدان ہاتوں کا جمونا مونالیے پر زور دلائل سے تابت کیا گیا ہے کدمرزا قادیانی کا مانے والا تو کیا معلم الملکوت بھی ان دلائل کو اشائیس سکا۔ المحق یعلو ولا يعلم نہايت سيامقولہ بــ

مولانا! جس طرح مخالفین اسلام کے حملے اعلانیہ طور سے اسلام پر ہورہے ہیں ای طرح علی محمد بابی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مانے والے حقیق مقدس ندجب اسلام ك منان كى تدبيري كررب بي- الريد بعض ان من الي بعى بي جنس الى بالمى و نادانی ہے یہ بھی خرنہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔خواجہ کمال الدین مرزائی ایک گروہ مرزائیہ کے لیڈر اور خوش بیان مخف ہیں۔ چونکہ اس وقت قدرتی طور بر انگریزی تعلیم یافتہ حضرات میں اسلای جوش پایا جاتا ہے۔ (اگرچداسلای احکام سے انھیں واسطرنہ ہو) اس لیے خواجہ كمال الدين مرزائى كے اس خوش آئدة واز سے كد بم اشاعت اسلام كريں مے اكثر ان کے معاون اور مدوگار ہو مکئے ہیں۔ اگر جدان کی نیت اچھی ہے مرحقیقت حال سے سے

واقف نہیں ہیں انھیں اب تک بیمعلوم نہیں ہوا کہ اس بردہ میں کیا راز ہے۔ مولانا! آپ سے غفلت یہ ہوئی کہ آپ نے پہلے سے وہاں کے فرمازوا خلد الله ملك كوخواجه كمال الدين مرزائي كے حالات سے اطلاع نبيس دى اور وہال كےمعززين کو بورے طور برآ گاہ نہیں کیا۔ بہمی آپ کومعلوم ہے یانہیں کہ ان میں کی گروہ ہو سے مِينِ الكِ كُروه كَا تُوبِيكُلُمهِ ہے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهِ أَحْمَدُ جَرِيُ اللَّهِ. محمد رسول الله اڑا ويا كيا۔ اس جماعت کے سرگروہ مرزا قادیانی کے صاحبزادہ مرزامحمود میں۔ دوسری جماعت کے لیڈر خواجہ کمال الدین مرزائی میں دونوں گروہ میں جنگ زرگری ہے خوب تحریرین چیتی میں طرفین نے ایک دوسرے کی خفیہ ہاتوں کو کھولا ہے خواجہ کمال الدین مرزائی ہر ایک بیابھی افرام ہے کہ جب ان کی وکالت نہیں چلی تو کمائی کا دوسرا ڈھٹک اس سے عمدہ نکالا۔ اس طرز میں دو باتیں سوچی ہیں کمائی تو ہوتی تی ہے اس کے سوا اپی وقعت بھی بورے طور ے موتی ہے اور قوم کے لیڈر اور فیر خواہ اسلام بنتے ہیں اوراس کے ساتھ ور پردہ اپ مرشد کی وقعت قائم کرنے کا بھی موقع ملتا ہے البتد اپنے مرشد سے سبق لے کروہی چندوں کی فہرست کھول رہے ہیں۔ یہ مانا کہ معرر خوش بیان ہیں۔ چند باتمی خوب مثل کر لی ہیں

مسلمان اسے پیند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مگر کیا واقف کار حضرات یہ نہیں جانتے کہ بعض نصاریٰ اور بے دین بھی بے نظیر خوش بیان ہوئے ہیں۔خواجہ کمال الدین مرزائی نے ان اطراف میں ممی دورہ کیا اور ان کے بیان موے اس سےمعلوم موا کدوہ نہایت ذاتی مصلحت اور ممری پاکسی سے کام لے رہے ہیں۔ جہاں کسی واقف کار ذی علم نے کوئی سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ کمہ کرٹال دیا کداس وقت میں جواب کے لیے تیار نہیں مول اورعوام میں بیان کے بعد اکثر یہ کھہ دیا کہ میں نے حفرت مسیح موعود مبدی مسعود سے یہ کھدلیا تھا کہ میں صرف اسلام پرلیجر دیا کروں گا اور پچھ نہ کہوں گا۔ اب اس برغور کیجئے کہ مرزائی محبت کا محم مسلمانوں کے دلول میں بونے کا کیما عمدہ طریقہ وہ برتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کے رو برو اسلام کے متعلق ایک عمدہ بیان کیا اور ان کے دلوں میں ان کی وقعت اور محبت ہوئی اس کے بعد ہی مرزا قادیانی کی نسبت سے کہہ دیتا کہ حفرت مسیح موعود مبدی مسعود سے میں نے رہے عبد کیا تھا۔ کیسا زہریلا اثر رکھتا ہے۔ اس سے انعول نے اپنا عقیدہ ادر مرزا قادیانی کی عظمت اور میجیت کو بورے طور سے بیان کر دیا ادر سمجه لیا که آبسته آبسته آب تعجد حسب خواه مورب کار چرخوانه کمال الدین مرزائی کا به کهنا کہ میں مرزا قادیانی کا ذکر نہیں کرتا اُٹھیں نی نہیں مانیا بندگان خدا کو سخت دھوکا دینا ہے۔ بان نی تہذیب اور شاتقل اس کو جائز رکھے اورمصلحت و پالیسی بتائے تو میں کھے نہیں کہتا۔ مرحیور آباد میں اعلانیہ طور سے مرزائی فدہب کی تبیغ ہورہی ہے اور محیفہ آ صغیہ کوتھیم کر رہے ہیں اس لیے اس فقیر کی سجھ میں نہیں آتا کہ اس حالت میں آپ بالكل خاموش كيوں ہيں؟ اپنے فضل و كمال اور خان بہادری صرف كرنے كا تو يبى موقع ب مت كيجة - آب جانع بى مول ك اور ش بعى آب كواي بانته علم ي آكاه كرتا ہوں کہ دہ قطعاً یقیناً مسلمانوں کو بہکا کر دھوکے سے اپنا مقتقد بنانا چاہتے میں اور پھر کسی وقت اعلانیہ طور سے مرزا قادیانی کا معتقد بنانے کے لیے لیکھر ہوں سے اس وقت یہ کہنا کہ میں مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتا ادر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا کیما صرح دھوکا ہے کونکہ سجھتے ہیں کہ نی مانے سے مسلمان مجر کتے ہیں عام مسلمانوں پر بھی یہ بات ظاہر

ب كدرسول الله عظافة خاتم النميين مين ان كے بعد كوئى نى نه موكا اس ليے مرزا قاديانى كو

نی کہنے سے سب نوگ ہم سے تنظر ہوں مے ای طرح مسلمانوں کو کافر کہنے سے انھیں غمہ ہوگا اور میرا کام چلنے سے رک جائے گا یہ خیال کر کے انھوں نے دونوں باتوں سے ظاہرا الکار کیا اور اس کا نام پالیس رکھا۔ مگر آپ جائے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس

صراحت اور زور کے ساتھ دعویٰ نبوت کیا ہے اور اپنے مطر کو کافر اور جہنی کہا ہے۔ میں نے ان کے اقوال محیفہ رحمانی نمبر ۲ و کے (محائف رحمانیہ اتا ۲۳۳ عمل احتساب قادیا نیت ج

مانے والا ہے وہ کیے ان کی نبوت سے اٹکار کرے گا جب ان کے قولوں سے اٹکار کرے

كا تو بالضروران كوسجانبيس مان سكتابه

اور بياتو خيال فرمايئ كه جب وه برموقع يرمرزا قادياني كوسيح موعود كهه دية

علاوہ نہایت روثن ہے کہ اس وقت اپنا محیفه آ صغیہ مشتهر کر رہے ہیں اس میں مرزا قادیانی کی جو ہا تیں نقل کی ہیں عام مسلمانوں کو خصوصاً مسلمانان حیدر آباد کو ڈرایا اور دھمکایا ہے یہ شان تو انبیاء بی کی ہوتی ہے کسی دوسرے مجدد کی نہیں ہوسکتی۔ اس کے علاوہ معززین دکن اس پرنظر کریں کہ خواجہ کمال الدین مرزائی اپنی جماعت کے سواکسی مسلمان کے پیھیے نماز نہیں پڑھتے کیسی ہی بھاری جماعت ہو مگر اس میں شریک نہیں ہوتے اگر کسی نے کہا بھی تو کوئی حیلہ کر کے تل جاتے ہیں۔ اس کو ہمارے برادران اسلام خوب امتحان کر لیس اگر وہ ب كومسلمان مجمعة بي تو مسلمانول كے ساتھ نماز كون نيس برصة اس اطراف ميل ان ٤ دورہ ہوا يهال بھى انعول نے مسلمانوں كے ساتھ نماز نبيل بردى ان كى يدرش كال شہادت دیتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے کا فرسمجھتے ہیں۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ سمجھ داراور اہل علم اس پر خیال نہیں کرتے اوراس راز سر بستہ تک نہیں مینیتے۔

اب جن باتوں سے انھوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے وہ کئی باتیں سی

جاتی ہیں سب سے اوّل یہ ہے کہ وہ وعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشاعت اسلام کریں گے اور کافروں کومسلمان بنائیں مے۔ ذرا آپ خور کیجئے اتنے دنوں لندن میں رہے اور یہی دعویٰ كرتے رہے اب يه و يكنا جاہے كه ان كے مرشد نے اس قدر غل مجايا انھول نے كتنے

ہیں تو بھر نبوت سے الکار کرنا چہ منت دارد مسج موجود کا نبی ہونا تو متنق علیہ مسئلہ ہے جو فقی فقی انھیں می موجود مان رہا ہے چر ان کی نبوت سے کیوکر الکار کرسکتا ہے؟ اس کے

پنجم میں ملاحظہ کریں) میں اور فیصلہ آسانی حصہ سوم میں پکو نقل کیے ہیں پھر جو مخض ان کو

عیسائی مسلمان بنائے۔ گھرخود خواجہ کمال الدین مرزائی ہندوستان میں کیکچر دے رہے ہیں ا مرسوائ چندہ ما لکنے کے سمی آرید یا عیسانی کومسلمان منانے کی طرف بھی توجد کی یا لندن میں استے ون رہ کر آئے سوائے جموئی خبروں کے اور کیا کیا؟ ان کی خلاصہ حالت لندن کی محفد رحاند نبر مل مس لکسی عن ہے اور میرے کی احباب جواندن میں کئی برس رہ کر آئے ہیں وہ سب ان کی حالت میان کرتے ہیں بدلوگ یہاں کے معزز مین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انھیں کوئی وہاں ہو چھتا بھی نہیں تھا اور بیاتو خیال فرمایے کہ ان سے مرشد نے كس زورول سے دعوىٰ كيا كه "ميں مثليث برتى كے ستون كو توڑنے كے ليے آيا مول اگر يس تو ر ند دول تو كواه رموكه يس جمونا مول " (اخبار بدر قاديان نبر ٢٩ ج ١٩ جولا كى ١٩٠١ء ٣٠) بی بھی انھوں نے کہا کہ اگر سات برس کے اندر خدا تعالی میرے ہاتھ سے وہ نثان فاہر نہ کرے جس سے اسلام کا بول بالا ہوادر جس سے ہرایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ

(ضیمدانجام آتھم ص ۳۳-۳۵ خزائن ج ۱۱ص ۳۱۸–۳۱۸)

بی تول مرزا قادیاتی کا ۱۸۹۷ء سے چھ پہلے کا ہے۔ اس قول کے بعد گیارہ برس زندہ رہے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی یا ووسرے صاحب بیفرمائیں کہ مرزا قادیائی نے ان دعووک کے نتیجہ کا ظہور تو اپنے ہی زمانہ میں فرمایا تھا مگر کسی ہات کا ظہور تو نہیں ہوا۔ تليث برس كاستون توزنا تو بهت وشوار تما ان كى وجه سے تو سو ورسو بلكه وس

جائے تو میں خدا ک فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تیس کا ذب خیال کر لول گا۔

میں تلیث برست بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ البتہ انھوں نے اپنا زور کلم ید د کھایا کہ دنیا میں مردم شاری کے لحاظ سے جو جالیس کروڑ مسلمان کہے جاتے ہیں ان سب کو کافر منا دیا کیونکہ مرزا قادیانی صاف لکھتے ہیں کہ سے موجود (یعنی میرا) نہ ماننے والا ویہا ہی کا فر ہے۔ جيها جناب رسول الله عظفة كانه مان والا (هيعه الوي س ٩ ١ خزائن ج ٢٢ ص ١٨٥) للاحظه سيجيئ أسيغ منالعين كوجبني صاف طود يركبته بيل-

(انجام آ بختم ص ٦٢ فزائن ج ١١ ص ١٢) اب ایرا کی تفعیل و تفری ان کے صاحبزادے مرزامحود قادیانی نے اپنے

رسال تشخیذ الاذبان میں اچھی طرح سے کی ہے اس کا نمبر م جلد ۲ بابت اربل ۱۹۱۱ء ملاحظہ سیجئے جب مرزا قادیانی نے مجھ ندکیا تو آپ کے خیال میں بیا سکتا ہے کہ ایسے جمونے

دعویٰ نہ کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی ذی علم مسلمان انھیں سچانہیں سمجھ سکتا۔

دوسری وجہ لوگوں کے متوجہ کرنے کی بیٹی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا

قادیانی کا یہ خیال تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ متعدد زبانوں میں کیا جائے مگر وہ پورا نہ کر سکے

مولانا! خیال سیجئے کہ یہاں بھی وہ اینے مرشد کا نام نے کر لوگوں کو اپنی طرف

متوجہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ نہایت ضروری اور عمدہ کام کا انھیں

خیال تھا اور پھر لوگوں ہے کہتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کا ذکر نہیں کرتا یہ کیسا دھوکا ہے؟

کہ آ ہتہ آ ہتہ مرزا قادیانی کی طرف رجحان کا مخم بوتے جاتے ہیں اور انکار بھی کرتے

برابين احمديد كانموند دكهلاكر اسكاغل مجايا كدجم حقانيت اسلام يردوسو ياتمن سوبرابين كلعيس کے اور چھپوائیں کے اس کا اشتہار کی جزوں میں بہت موٹے موٹے حرفوں سے چھپوا کر شائع کیا اور اس ذریعہ سے انموں نے لوگوں سے دس برار روپیے کا چندہ لیا اس کے بعد غالبًا بیں چیس برس تک زندہ رہے اور برابر لکھنے ہی کے مشغلہ میں رہے مر بجز جھوٹے دعووَل اور تعلیوں کے اور اپنی جموٹی باتوں کے اظہار کے اور کی منبیں کیا اور تحریرول میں اس قدر انھیں مشنولی رہتی تھی کہ کئی گئی وقت کی نمازیں بھی قضاء کرتے رہے گر اس پر بھی براین کا وعدہ بورا نہ کیا اور دوسو برابین میں سے دو جار بھی نہیں لکھیں اور جن لوگول نے روپیدویا تھا بعض نے طلب کیا تو چند گالیاں انھیں سنائیں۔ بد معزت انھیں کے مرید ہیں جو مختلف رسالوں کی تالیف کا چندہ بہتی مقبرہ کا چندہ مناروں کا چندہ۔ مکان کے وسیع کرنے کا چندہ۔ غرضیکہ مختلف متم کا چندہ تمام عمر جمع کرتے رہے اور اپنی شمرت اور اپنی 1.

مولانا! اس ير ممى آپ خيال يجيئ كه خواجه كمال الدين مرزائي كے مرشد اوّل

میں اسے پورا کرنا جا بتا ہوں اور اس کے لیے چندہ مانگا ہوں۔

جسمانی راحت میں صرف کرتے رہے اور اپنی اولاد کے لیے سرمایہ چھوڑ کے اور مریدوں کو چندہ دینے کا عادی کر گئے۔ اس لیے ان کے مریدوں میں بھی عادت ہوگی ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی چندہ کیتا ہے خواجہ کمال الدین مرزائی بھی آھیں میں ہیں ان سے کیا امید ہو کتی ہے۔ خدا کے لیے اس پر خور کیجئے اور تمام برادران اسلام کو اس سے آگاہ کیجئے کہ ہوشیار ہو جا کیں۔ یہ ان کے خاص مرید ہیں چرخصوصیت کی وجہ سے ان کی باتوں کا اثر ان میں ضرور آیا اور اس وقت وہ مجری پالیسی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی ججربہ کار انکارنیس کر سکا۔

(۱۹۴ احمدی می میزائن ج ۱۹ میسا) بیرآیت خاص میرے بی شان میں اتری ہے رسول اللہ بیکا یک شان میں نہیں

یہ آ یت خاص مرے ہی شان میں اڑی ہے رسول اللہ بھتے لی شان میں ہیں ا ہے۔ اب خیال فرمایے کہ کیمیا اندھیر ہے کہ تیرہ سو برس قبل مرزا قادیانی کے لیے جناب رسول خدا سکتے پر آ مت اترے اور اس میں بسیغہ ماضی کہا جائے ہُو الَّذِی اَدُسَلَ وَسُولُكُ بِالْهُدَمِي (الْحُ) اور اس سے وہ مدمی مراد ہو جو تیرہ سو برس بعد آئے گا اور وہ مدمی جو قرآن و صدیث سے اور این اقرار سے جمونا ہوگا اس کے لیے یہ آ میت ہے (نعوذ باللہ) قرآن و صدیث سے اور این اُسْرِی الله تعالی کا یہ ارشاد ہے شبخان اللّذی اُسْری بعبدہ لَیُلا مِن الْمَسْجدِ الْحَرَامِ الَّى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَوَ كُنَا حَوْلُهُ (الِّي اب اس كَاتغير مِن مرزا قادياني يول درفشاني كرتے بيں ادرخيم خطب البامير (ص ٢٥ خزائن ج ١٩ ص ٢٥) عن چنده مناره كا اشتہار ديت بين "آيت سُنهَ عَان الَّذِي اَسُوى (الِّي ) كُلُه كر اس كے حاشيہ مِن لَكِست بين "مجد الله سے مراد اس جگه پر بردهم (يعنى بيت المقدس) فهيں ہے بلكہ من مود كى مسجد ہو با نتبار بعد زبانہ كے خدا كرزديك مجد الله بهاس سے كس كو انكار بوسكا به بس معبد كم منع مود بنا كرتے بين وہ اس لائن ہے كدائ كومجد الله كا جائے جس كم من بي مسجد أبقد الى "اس كے بعد صفح ه كے حاشيه على لكھتے بين مجد الله الى الى مود كى ماشيه على لكھتے بين مجد الله الى مرادمتے مود كى ماشيه على لكھتے بين مجد الله الى مرادمتے مود كى ماشيه على لكھتے بين مجد الله الله عن مرادمتے مود كى مود كى مود كى مود كى موجد كا بين على دائع كا الله كے الله كا الله كالله كا الله كا ال

کہتے مولانا۔ یہ ترجمہ اور مطلب آیت موصوفہ کا تیرہ سو برل کے عرصہ بیل صحابہ کرام سے لے کر اس وقت تک کی حقائی عالم کے خواب بیل بھی نہیں آیا۔ یہ تو می قادیانی کی قرآن دانی کا متجہ ہے خیال فرمایئے کہ کیسے کیسے مہملات اپنی چرب زبانی سے دہ بیان کر رہے بیں ای وجہ سے ان کے مریدوں نے ان کوسلطان اتھم کا خطاب دیا ہے پھر ان کے رشید مرید جن کے نام بیل کمال پڑا ہوا ہے اگر وہ لوگوں کے دلوں کو اپنے بیان سے موثر کریں تو کون بعید بات ہے۔ مولانا کسی مسلمان یا کسی مجمعدار کے خیال بیل بیر آ سکت ہے موثر کریں تو کون بعید بات ہے۔ مولانا کسی مسلمان یا کسی مجمعدار کے خیال بیل بیر آ تادیانی کی خیال محبر قادیان میں تقریف لے جم جن وقت اس مجد کا نام و نشان بھی نہ تا اور نور آھیں علوم عربیہ سے تعلق نہیں ہے تو بالعزور وہ ان آ تحول کے میں موتود بائے ہیں اور خور آھیں علوم عربیہ سے تعلق نہیں ہے تو بالعزور وہ ان آ تحول کے میں موتود بائے ہیں اور خور آھیں علوم عربیہ سے تعلق نہیں ہے تو بالعزور وہ ان آ تحول کے دی موتود بائے ہیں اور خور آھیں علوم عربیہ سے تعلق نہیں ہے تو بالعزور وہ ان آ تحول کے دی موتود بائے ہیں اور خور آھیں علوم عربیہ سے تعلق نہیں ہے تو بالعزور وہ ان آ تحول کے دیں مدتی کریں گے جو مرزا قادیانی نے کی ہیں۔

(٣) سوره صف (آبت ٣) ش الله تعالى معزت عينى عليه السلام كا قول اس طرح نقل فرما تا بحرت عينى عليه السلام كا قول اس طرح نقل فرما تا ب وَإِذْ قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِى اِسُوَائِيلُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمُنْظِّراً بِرَسُولُ يَالِيمَ مِنْ بَعِدِى السُمُهُ أَنْ مَصَدِقًا لِمَا يَابِي مِنْ بَعِدِى السُمُهُ أَنْ مَصَدِقًا لِيَابِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ السَامُ عَلَى السَامُ اللهُ عَلَيْهُ كَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ السَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كَ

آنے کی بشارت دیتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ بن کا ظہور ہوا اور آپ کا نام احد بھی تھا اب مرزا قادیانی باوجود غلام احمد ہونے کے اپنا نام احمد کہتے ہیں اور اس آ عد كا مصداق اين آپ كوهمراكيلين (ازالدادم مدعد خزائن جسم ٢٠١٠) حالاتک قرآن مجید کے نفس قطعی اور احادیث معجد سے ثابت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ کے بعد کوئی سے نبی نہ ہوگا بلکہ صاف طور سے حدیثوں میں فدکور ہے کہ میرے بعد میری امت میں سے جموٹے مدمی نبوت پیدا ہوں کے حالانکہ میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نمی نہ ہوگا (بہ حدیث تعیمین کی ہے) اب خواجہ کمال الدین مرزائی ان آ بخوں کا وہی معنی کریں گے جوان کے مرشد نے کیے ہیں اگر اس کے خلاف کریں گے تو آ**ئیں جمونا قرار دینا پڑے گا۔ مرخواجہ کمال الدین مرزائی نے بیدخیال کر لیا ہوگا کہ ترجمہ تو** المحمریزی وغیرہ زبان میں ہوگا جس ہے اکثر اہل علم واقف نہ ہوں گے پھر اس کے حسن و جح كوكون وريافت كرسكما ہے اب و كيف والے اگر ايمان لائيں محي تو اى بات ير لائيں مے جوانھوں نے ترجمہ کیا ہوگا۔ مرزا قادیانی کی قرآن دانی کی الیم مہل اور واہی مثالیں بہت ہیں۔ مگر میں نے بطور نمونہ آپ کو قین آیتیں چیں کردیں۔ مولانا:۔ بدتو آپ جانتے ہوں مے کہ وہ''اپنے الہام کومثل قرآن مجید کے نص قطعی بیان کرتے ہیں اور احادیث نبویے سے اس کا بہت بڑھا ہوا مرتبہ کہتے ہیں (هیتد الوی من ١١١ نزائن ج ٢٢ص ٢٢٠) اب اس کے بعد ان کا برالهام لاحظہ ہو لولاک لما خلقت الا فلاک بر روایت بہت مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا ﷺ کی شان میں ہے مگر مرزا قادیاتی اس کوغلط مخمرا کرید کہتے ہیں کہ یہ میرا الہام ہے بعنی میری نسبت اللہ تعالی کا یدارشاد ہے کہ اگر میں تھجے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسان چھے نہ مناتا۔

(الاستغناء ٨٥ فزائن ج ٢٢ص ١٣ و تذكره ص ١١٢)

لی اس تحریر کے بعد معلوم ہوا کہ خواجہ کمال الدین مرزائی اس آ بت کا مصداق مرزا قادیائی کو اس کہتے گا مصداق مرزا قادیائی کو جہل کہتے گر ان کے بیٹے اور خلیفہ کہتے ہیں دونوں میں اختلاف ہے ہم نے بانا کہ اس آ بت کے معنی وہ مسلح کھی کھیں گر ان کے مرشد نے بہت جگہ غلط معنے بیان کیے ہیں خواجہ کمال الدین قادیائی کہاں تک ان سے الکار کریں گے جب انھیں کے موجود مانی کے جی ہیں آو ان کے تراشیدہ معنی کو ضرور مانیں کے اور ترجہ دیکھنے والوں کو انھیں کے موجود موانا جا ہیں گے۔

اس میں مرزا قادیانی تمام عالم کے وجود کو اپناطفیلی اور اپناظل کہتے ہیں''جس کا حاصل مجى ہوا كەتمام انبياء كرام اور جناب رسول خدا ﷺ بمى مرزا قاديانى كے طفیلى ييں۔ مولانا: کون مسلمان ہے کہ اس بات کوس سکتا ہے اور حضرت سرور انبیاء حبیب کبریا ﷺ کی تو بین پر محل کر سکتا ہے؟ اب کہیں اپنے آپ کوظلی بروزی کہد دینا صرف

مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے مولانا:۔خواجہ کمال الدین مرزائی انھیں کے مرید ہیں آھیں کی تعریف میں صحیفہ آصفیہ شائع کر رہے ہیں۔ کیا ایک دن علاء سے اس کی جواب وہی نہ ہو گی۔ خصوصاً آب جیسے معزز اور مقتدر اہل علم سے؟ ذرا ہمت سے کام لیجئے اور ابنی صدانت اور حمايت دين كوكام ميل لايئه. مرزا قادياني كا ايك قول محيفه رحمانيه نمبر عصفحه ۲۲ میں دیکھنے کد مرزا قادیانی ابی فضیلت تمام انبیاء پر کس طرح دکھلا رہے ہیں غرضیکداس مختصر بیان سے فہمیدہ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین مرزائی اگر قرآن کا ترجمہ كريں كے تو اس سے الملام كى اشاعت تو برگز ند موكى بلكم سيح قاديانى كے جمونے غد بب

کی اشاعت البند ہوگی۔ اس سے برادران اسلام بالکل ناواقف ہیں اور خواجہ کمال الدین

مرزائی کی باتوں میں آ مے ہیں۔ چونکہ پہلے سے بھی وہاں مرزا قادیانی کے مانے والے ادر معاون و مددگار موجود تنے اس لیے خواجہ کمال الدین مرزائی کو وہاں بہت مدو کی اور پچھے نے خیال کے مصرات ان کے بیان کو پیند کر کے ان کے مددگار ہو گئے۔ ان کی کوشش

ہے ان کواس قبرر وُتوق ہوگیا۔ مرآپ کی شان بیتی کہ کھ مت کر کے اثر ڈالج تواس یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے مقتدر ملک میں مرزا قادیانی کی نبوت کی خوب

جمونی سحر بیانی اور چرب زبانی کا میجر بھی اثر نه پڑتا۔ تبلیغ ہورہی ہے یعنی محیفہ آ صغیہ تقتیم ہورہا ہے میرے پاس بھی بھیجا مگیا ہے اس لیے مجھے خاص اس کی طرف توجه کرنا ضرور ہوا۔ مولانا مجھے باربار حمرت ہوتی ہے کہ آپ نے محیفہ آصفید کی غلط باتوں کا عمونہ بھی مسلمانوں کونہیں دکھایا اس میں تو سوائے جھوٹے دعووں کے اور پر خبیں ہے مشاغل متعلقہ کے علاوہ شاید آپ کہی تصنیف میں مشخول ہوں مے۔ مرینقیراس کی اشاعت کے در مونے میں نہایت خطرہ خیال کرتا ہے اس لیے اس کا نمونہ لکھ کر بھیجنا ہوں اسے مشتمر سیجئے مجھے اس میں ذرا شبہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک

اور آپ کا فرض منصی بآ واز بلند یه کهدر با ب که اس کے مضامین کی حقیقت حال کونهایت روش کر کے دکھا کیں شاید آپ کی موقع اور وقت کے منظر مول گے۔ یا انھیں بے حقیقت سجھ کر تیجہ نہ ہوتی ہوگی۔ مگر آپ خوب مجھ لیں کہ جارے علماء کی ایسی بے توجی اور ایسے ہی خیال نے مرزا قادیانی کو اس قدر فروغ دے دیا اگر ابتدا میں مخصوص علاء کو اس طرف پوری توجه ہو جاتی تو یہ فتنہ فروغ نہ یا تا۔ یہ خاکسار بہت دور ہے مگر اس ونت کسی قدر آپ کو سبدوش كرتا ہے اور محيفه معنيه كانمونه وكھاتا ہے جارے فرمانروائے وكن اور تمام معززين ملاحظہ فرمائیں۔میری اس محنت کا بقیحہ کال طور پر ای ونت موسکنا ہے کہ آپ اور آپ کے مخصوص احباب اس کی اشاعت میں کوشش فرہائیں اور تمام معززین کے ہاتھوں تک پہنچائیں۔ رسالہ کے ص ۴۰ میں امام مہدی کے خروج کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں وہ سب غلط ہیں خواجہ کمال الدین مرزائی تو علوم دیدیہ کی محقیق سے معرآ ہیں ان کا مایہ علمی صرف مرزا قاویانی کے اقوال میں ان میں ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ ایام مبدی میں ایک رمضان کے مہینہ تیرہویں اور اٹھائیسویں تاریخ پر ماند اور سورج کا کسوفِ و خسوف ہوگا'' (صفحہ ۴۰ سطر۳ و۴) اس کی سند میں حاشیہ پر دار قطنی کی ایک روایت لکھی ہے گر اس کی علقمی رسالہ شہادت آ سانی اول اور دوسری شہادت آ سانی میں اس خو بی اور وضاحت سے بیان کی منی ہے کہ اسے دیکھ کر ذی علم حق پسند تو وجد کرنے لگتا ہے اور مخالف ناحق کوش حیران رہ جاتا ہے یہ وونوں رسالے خاص ای نشان کے ذکر میں لکھے گئے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ جس روایت سے خواجہ کمال الدین مرزائی اپنے مرشد کی صداقت ابت کرنا جاہتے ہیں ای روایت سے متعدو طریقوں سے مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا آ فآب کی طرح روش کر کے دکھایا ہے۔ وہ طریقے مجملاً طاحظہ مول (۱) جس روایت سے بیدوموی ثابت کیا جاتا ہے وہ روایت مركز اس لائل نہيں ہے كہ ايباعظيم الثان وعوى اس سے تابت كيا جائے اس کا روایت کرنے والا ایک جمونا وجال کذاب ہے اس کی روایت ہرگز اس لائق نبیں ہو عمتی خوددا قطنی کے طرز بیان سے اس صدیث کا صحح نہ ہونا ظاہر ہے (دوسری شہادت آسانی کا صغیہ ۵۴ سے ۵۹ تک) ملاحظہ ہو۔ (۲) اس غیر معتبر روایت کی صحت ثابت كرف يم مرزا قادياني في جو غلط باتمى بنائي جي اورنهايت صاف وصرى وهوكا ديا ہے اس سے ہرایک فہیدہ حق پند پر مرزا قادیانی کی فریب دہی نہایت روثن ہو جاتی ہے

(٣) جس روایت کو مرزا قادیانی نے ایلی شہادت میں پیش کیا ہے اسے اینے اور صادق كرنے كے ليے ايسے فلط معنے بيان كيے ہيں كه كوئى ذى علم خصوصاً جسے زبان عرب سے پوری واقفیت ہے وہ ہرگز نہ کرے گا بلکہ مرزا قادیانی کے معنی کو بالتقین غلط بنائے گا اور سیح معنے کے لحاظ سے وہ روایت مرزا قادیانی کے لیے نشان کمی طرح نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوا (٣) ١٣١٢ه کے كہن كومبدى كا نشان مرزا قاويانى نے بتايا ے مر ماہرین علم بیت و نجوم خوب واقف ہیں کہ یہ ایک معمولی کہن تھا جو اینے مقررہ وقت پر ہوا اس طرح کے آبن پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں اور آئدہ بھی مول کے پھر ایک اليل معمولي اورمقرره بات كوعظيم الشان امركا نشان كهنا صرف بيعقلي اور جهالت بي نهيل ہے بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ پر سخت الزام ہے کیونکہ مرزا قادیانی اس بات کو حضور انور على طرف منسوب كرتے بين اور يدكت بين كدان كمنوں كورسول اللہ على في مهدى كا نشان كها ب\_ اب جو ماهرين نجوم اس قول كو ديكسيس كي تو حضور الور علي ي (نعوذ بالله منہ) مطحکہ کریں گے (۵) اگر اس روایت کو سیح مان لیا جائے تو مجمی نہ کورہ کہن مہدی کی علامت اور اس حدیث کا مصداق ہرگزنیں ہوسکا روایت کے چار جملے اس تلطی کونہایت صفائی سے ظاہر کر رہے ہیں ان باتوں کی تقریح شہادت آسانی میں کامل طور سے کی گئی ہے۔ یہ رسالہ مرزا قادیانی کے اوّل خلیفہ تھیم نور الدین قادیانی کے باس بھیجا گیا تھا اور ان کے سوا اور بھی بعض اہل علموں کو دیا ممیا مگر اس وقت تک ممی نے جواب مہیں دیا۔ اس رسالہ سے پہلے عام و خاص مرزائی ہرایک سے کہتے تھے کہ دیکھواب مرزا قادیانی کے مبدی ہونے میں کیا شک ہے اب تو اعلانیہ آسان نے ان کی شہادت وے دی محر اس رسالہ شہادت آ سانی کے بعد جب انمون نے دیکھ لیا کہ یہ تو الٹی شہادت ہو گئی لینی مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی آسانی شہادت ہوگئ اس لیے بالکل خاموش ہو گئے چونک دہ رساله حيدر آباد دكن ميس بخوني شائع نهيس موا لهذا خواجه كمال الدين قادياني كو اينے رساله میں اس کے شائع کرنے کی جرات ہوئی اور ممکن ہے کہ انعول نے اسے دیکھا ہی نہ ہو کیونکہ مرزا قادیانی کے پختہ مانے والے اسے حقیق بھی خواہوں کے رسالوں کو دیکھتے ہی

تنہر) ولکہ ان کے بزرگ کہہ ویتے ہیں کہ خالفین کے رسالے و کیفے سے ایمان جاتا رہے

کہ اس رسالہ کوضرور ملاحظہ فرما تیں اور خوف خدا دل میں لا کر انصاف ولی ہے ویکھیں میں بالیقین کہتا ہوں کہ اگر حق پیندی کی نظرے ملاحظہ کریں مے تو اینے رسالہ صحفہ آصفیہ کوردی میں مجینک دیں مے کیونکہ اس میں ذرا شبہبیں ہے کہ روسری شہاوت آسانی کے نہایت مشرح بیان نے مرزا قادیانی کو متعدد دلیلوں سے نہایت مفائی سے یقینا کاذب ابت كرديا بي جيهي علا اورجونى باتين خواجه كمال الدين مرزائى ك مرشد في كهنول کے اجھاع کی نسبت بنائی جیں کوئی ویندار صاحب عقل الی با تھی نہیں کرسکتا اور اہل اللہ اور میچ موعود کی تو بوی شان ہے۔

شادت آسانی می مرف ظلی بی نبین دکھائی کی ہے بلکدمرزا قادیانی کی صری وحوكا وبى ثابت كى فى باس لي محفد آسفيدى تمام باتس هبالما مَنْفُودا موكنين اور محض فلط ثابت ہوئیں کیونکہ انسان کے جموانا اور غیر معتبر ہونے کے لیے ایک جموث کا ثابت ہو جانا کافی ہے میں ان سے خمر خواہان کہتا ہوں کہ اگر وہ اس کا جواب دینا جاہیں تو ہرگز نہیں وے سکتے۔ البند بدایت بادی مطلق کے اختیار میں ہے قرآن مجید میں بہت جگہ ارشاد ہے۔ پُضِلْ به کَیْدُوا و یَهْدِی به کَیْدا (بقره۲۱) پرکی انسان کی تعنیف کی کیا سی ہے۔

صغه ۱۷ میں لکھتے ہیں '' که صدی کاسر بھی گزر چکا تھا اور بموجب قول پیغبر ' مضروری تھا کہ کوئی مجد دمبعوث ہو اور اس مبارک انسان کے سوائسی اور مخص نے آج تک اس صدی کے لیے دعویٰ مجددیت بھی نہیں کیا تھا۔''

بيسب باتي خواجه كمال الدين قادياني كي بيطلى اور بخبري البت كرتي بين

لماحظه میجنے (1) رسول اللہ ع نے نے بیٹریس فرمایا ہے کہ مجدد اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ مجمی كرك كا البته وه كام كرك كا جس س وين كو فائده كيني ادراس كى تجديد مو يكى وجهب كديميل صديول ميل مى كاوتوى فابت نيس موتا البنة دوسر علان ان كى حالت وكوكر انھیں عجد دکہا ہے غرضیکہ مجدد ہونے کے لیے دعوی ضرور نہیں ہے مدی او اکثر مجمولے ہوئے ہیں جیسے دوسری صدی میں طریف اور صالح گزرا ہے جس کی حالت تاریخ ابن خلدون میں لکسی ہے اور مرزا قادیانی سے بہت زیادہ اسے عرورج جوا تھا ادر کئی سو برس اس کے اولاد میں بادشاجت قائم ربی۔اس سے مرزا قادیاتی کا دہ وعویٰ مجی غلط ہو جاتا ہے کہ کوئی مفترى كامياب نبيس كوتاراس كاتفعيل رسالد عرست فيزيس ملاحظه كى جائے (٢) يركهنا

کہ اس صدی میں کی نے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا محض غلط ہے و کیکھے مولوی احمد رضا خان بر یلوی اسپند آپ کو مجداد حافظ حاصر ہ کہتے جیں لیٹی میں اس موجودہ صدی کا مجدد ہوں سپر دعویٰ ان کا مرزا قادیائی کے سامنے بھی تھا اور اب بھی ہے اور مرزا قادیائی کو کافر کہتے ہیں اور سخت مخالف ہیں اور بھی بعض نے دعویٰ کیا ہے اور بمبئی سے اشتہار جاری کیا ہے اور بمبئی سے اشتہار جاری کیا ہے اور کم معظم بھی کر دعوے کا اطان کیا ہے گر اس کی محتق کی ضرورت نہیں ہے ایک مدی کا نشان دینا کافی ہے۔ وہ ہندوستان میں موجود ہیں۔

(٣) اے معززین اسلام ذرا نظر کو وسیع کر کے ملاحظہ سیجئے کہ مجدد وہی ہے جو وین اسلام کو معتدبہ فائدہ چینچائے۔ اب دیکھئے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کو کیا فائدہ پینچایا اس کا ذکر میں نے بعض رسالوں میں کیا ہے جو علامتیں مسیح موعود کی حدیث میں آئی ہیں وہ علامتیں تو مرزا قادیانی میں ہرگز پائی نہیں گئیں۔

جی ابتدائی صدی ہے اس کا خیال رہا ہے اور متعدد پادر بول ہے مناظرہ تقریری اور تولی ہے مناظرہ تقریری اور تولی کہ اور آئیس کال طور ہے عاجز کیا ہے اور الی تدبیریں کی جیں کہ جا بجا مناوی کرتا پاور ایول نے شردع کر دیا تھا وہ بند ہوگیا۔ اس وقت متعدد رسالے نہائت مختیق و تہذیب ہے لکھے جیں ان جی پیغام محمدی آئینہ اسلام دفع الکیسات ترانہ تجاذی وغیرہ کتابیں جھپ کر شائع ہو چکی جیں دہ سب موجود جیں آج تک کی پادری نے جواب نہ دویا۔ مرزا قادیانی نے ایک پاوری ہے مناظرہ کیا تھا گر ان کو پیشینگوئی کرنے کا ایسا شوق تھا کہ اس مناظرہ جی پاوری آتھ کی نبست پیشینگوئی کردی کہ پندرہ مینے کے اندر بیم میائے گا گر مرزا قادیانی کی یہ پیشینگوئی ہی جب جموثی ہوئی اور دہ نہ مرا تو لا متبر دونہ قادیانی نے الد آباد ہے لے کرتم م بخاب جی بدی خوشیاں منا میں۔ گویا مرزا قادیانی نے الد آباد ہے لے کرتم م بخاب جی بدی خوشیاں منا میں۔ گویا مرزا قادیانی نے الد آباد ہے مناظرہ کرنا اسلای کام مرزا قادیانی نے یہ کیا تھا کہ بیشینگوئی کر کے مرزا قادیانی نے معتملہ بنا دیا۔ دوسرا اسلای کام مرزا قادیانی نے یہ کیا تھا کہ برا بین احمد یہ کھنا شردع کیا اور ایک دلیل نمونہ کے طور پر کھی کر اسے جھاپا اور اشتہار دیا کہ جس اسلام کی حقانیت یہ تین سو دلیلیں کھوں گا ادر اس کتاب کی قیت کا جیکئی چندہ کہ جس اسلام کی حقانیت یہ تین سو دلیلیں کھوں گا ادر اس کتاب کی قیت کا جیکئی چندہ کے جس اسلام کی حقانیت یہ تین سو دلیلیں کھوں گا ادر اس کتاب کی قیت کا جیکئی چندہ

مانکنا شروع کیا۔ برسوں اس کاغل رہا اور بہت مسلمانوں نے اس کی قیمت پینلی بھیج دی اس کی قیت بھی مختلف ہوتی رہی آخر میں غالبًا بچپیں روپے کر دی گئی تھی بعض وانتف الحال ان کے برائے آشا لکھتے ہیں کہ اس ذریعے سے دس ہزار رویے مرزا قادیانی کے یاس آئے اب خواجہ کمال الدین قادیائی بتا ئیں کہ وہ تمن سو دلیلیں حقانیت اسلام پر کہاں میں؟ مرزا قادیانی کچیس تیس برس تک زندہ رہ کر لکھنے بی کا کام کرتے رہے مگر انھول نے جو دعدہ کیا تھا اور جس کا اشتہار بڑے موٹے موٹے حرفول میں دیا تھا اور جس کے لیے دس بزار رویے پیشکی لیے وہ کہاں ہے؟ ان کی کتابوں میں کہیں ان کا وجود دکھائے گھر کیا سی بزرگ سے ایس باتی موتی ہیں؟ کیا سے موجود جھوٹے اور ناجائز طریقے سے روپیہ كمانے كے ليے مسلمانوں كو دحوكا دے سكتے جي؟ ايبا برگزنبيں بوسكا۔خوف خدا دل ميں لا کرانساف ہے کیے۔ کیا فرضی کتاب کی قیت معین کر کے مسلمانوں سے روپیہ لیمنا جائز ہے؟ کیا الیا وعدہ کر کے جس کی شہرت ساری دنیا میں مخالفین اسلام کے مقابلہ میں کی ہو اس کا بورا نہ کرنا اور مخالفین اسلام کو مطحکہ کا موقع دینا عقلاً اور شرعاً درست ہے؟ اور جب مرزا قادیانی نے یہ دعدہ اورا نہ کیا اور زمانہ گزر کیا تو جنموں نے قیمت دی تھی وہ قیمت والی كرويے كے ليے لكھا تو مرزا قاديانى نے بجائے روپيدوالى كرنے كے ان يرغصه كا اظہار کر کے سخت کلامی کی۔

ہا تھی ہرگز جائز نہیں اور کس بزرگ اور مجدد کی بیشان نہیں ہے کہ ایسے منہیات شری کا وہ اعلامیہ مرتکب مواس فتم کی بہت ی باتیں فیصلہ آسانی اور شہادت آسانی وغیرہ رسالوں میں ثابت کی میں اور مرزائیوں کی طرف سے سوائے سکوت کے پکھ جواب نہ ہوا۔ اگر خواب کمال الدین مرزائی آخیں و کیمتے تو اینے رسالہ محیفہ آصغیہ کے شائع کرنے کی جرات، ہرگز نہ کرتے۔ محيفه كا دوسرانمونه خواجه كمال الدين قادياني صغه ا٨ مي لكصة جي" آپ كي

کے اس کا جواب دیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نہ ہی محقیق اور عقل سلیم یمی کہے گی کہ ہی

اب حق پیند حصرات فرمائیں کہ بزرگ اور مجدد ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہایت غور کر

کے وصال تک صدبا کذب آپ کے مقابل میں

یعنی مرزا قادیانی کی بعثت الل علم جانت میں کہ لفظ بعثت انبیا سے خاص ہے۔

اشے جنعوں نے آپ کی ذات پر کمر باندھی لیکن (۱) خداے تعالی نے آھیں ڈیل و خوار کیا (۲) جو آپ کے دات کا ادادہ کیا (۲) جو آپ کے دات کا ادادہ کیا ای طرح کی ذات اسے نصیب ہوئی'' یہاں خواجہ کمال الدین قادیائی نے ہمارے طل اللہ حیدر آباد دکن کے ڈرانے کے لیے تین دعوے کیے جیں اور جی نہایت سچائی اور خل اللہ حیدر آباد دکن کہ درانے کے لیے تین دعوے کیے جین اور جی نہایت سچائی اور اللہ ملکه غالبً ان باتوں کے نوادقف جین اس لیے آھیں مخاطب کر کے خواجہ کمال الدین مرزائی نے صحیفہ آسفیہ جی صورح کفر بیانی کی جرات کی ہے حالا تکہ یہ تینوں باتیں ایک غلط جین کہ ہندوستان جین ان کے غلط ہونے کا معائد ہورہا ہے۔ ہمارے ظل اللہ اگر تھوڑی توجہ نمار تا قادیائی کے بعض سخت کا فیس کہ ہندوستان جی ان کے خواجہ کا کھتا ہونے کا معائد ہو رہا ہے۔ ہمارے ظل اللہ اگر تھوڑی ملاحظہ ہو تی ہو جائے مختمر اس کا بیان ملاحظہ ہو جی مرزا قادیائی کے بعض سخت کا فیس کے نام لکھتا ہوں۔

اول امیر عبدالرحل خان وائی کائل مرحوم (اللہ تعالی ان کی اولاد میں ریاست اور امارت کو قائم دکھے اور ان کی عقل و ہمت میں ترقی عنایت کرے آمین) کائل سے ایک مولوی کی کرنے کے لیے چلے تھے صاجزادہ عبدالطیف ان کا نام تھا چونکہ مرزا قادیاتی کی طرف سے جا بجا ان کی تعریف کرنے والے رہیج تھے اور رہیج جی اور رہیج جی تھے اور رہیج جی کی سے تعریف من کرنے والے رہیج تھے اور رہیج جی تی اور کی میسے رہی گئے گئے ہی کائل نہ تھی اس لیے مرزا قادیاتی کے دام میں آمیے۔ اس کے بعد جب رجی کو جانا چاہا تو مرزا قادیاتی نے کہا کہ تمہارا جی ہوگیا اب تم کائل جا کر تبلی کرو وہ واپل کے اور امیر صاحب کو ان کی حالت معلوم ہوئی انھوں نے بلا کر علا کو جی کر کے سجھایا مگر اس نے نہ مانا بلا خرنہایت ذات کے ساتھ وہ مارا گیا۔ اس کے بعد امیر صاحب مرحوم مرزا جی کائل کا بالڈ خرنہایت ذات کے ماتھ وہ مارا گیا۔ اس کے بعد امیر صاحب مرحوم مرزا جی کائل کے ایک معزز مہان میرے یہاں موجود ہیں وہ مفصل حالت چیم دید بیان کر رہ کائل کے ایک معزز مہان میرے یہاں موجود ہیں وہ مفصل حالت چیم دید بیان کر رہ بیس میں سب نمیں گھتا۔ مولوی عبدالطیف کائی کا واقعہ بہت مقبور ہے مرزا قادیاتی نے بھی اس واقعہ کو ذکر الشہادتیں میں گھتا ہے۔ اے خواجہ کمال الدین مرزائی مذکل رکھ کر فرمائیں کہ امیر کائل منظر رکھ کر فرمائیں کہ امیر کائل منظر رکھ کر فرمائیں کہ جو اس میں کہ جو اس کی خواجہ کمال الدین مرزائی مذکل رکھ کر فرمائیں کہ جو اس کی خواجہ کمال کا خواجہ کمال کائل کس ختی ہے مرزا قادیاتی کے مقابل کی جوابہ کمال کی خواجہ کمال کائل کس ختی ہے مرزا قادیاتی کر درات کو جائل کی خواجہ کمال کائل کس ختی ہے دو دیکھ درہ جائل کی بیان کر دو دو دیکھ درہ جائیں کہ کی درات کو جی کائل کی درا تا تی زبان سے اس کا جواب عزایت کریں۔ دو دیکھ درہ جی کی کو درائی کی درائی کی درائی درائی زبان سے اس کا جواب عزایت کریں۔ دو دیکھ درہ جی کر

بغضلبر تعالی ان کی برطرح سے عزت اور ملک میں ترقی ہورہی ہے۔ براثش گورنمنٹ میں بھی ان کا پورا اعزاز ہے۔ پھر کیا خواجہ کمال الدین مرزائی اس کوئیس جائے؟ ضرور جائے ہیں پھر قصداً دھوکا دیے کو یہ لکھتے ہیں کہ جو مقابل ہوا وہ ہلاک ہوا۔ ذلیل وخوار ہوا۔

ووم: \_مولوي ثناء الله امرتسري (الله تعالى ان كى عمر من ترتى دے) مرزا قادیانی کے تحت خالف رہے اور بہت کچھ مقابلہ کیا اور اب تک مقابلہ ان اس کر رہے ہیں اور مناظرہ کے لیے تمام مرزائیوں سے اعلان ہے حال میں بھی بمقام لدهیانہ مرزائیوں سے مناظرہ کر کے تین سوروپید کی ڈ گری منٹی قاسم علی ایڈیٹر الحق اخبار قادیان وہلی سے نقد عاصل کی۔مولوی صاحب نے محفد آ صغید کا جواب بھی لکھا ہے محبد بیاس کا نام ہے۔ کیہ وہ مقابل ہیں جن سے مرزا قادیانی نے تنگ آ کر آخر میں یہ فیصلہ شائع کیا تھا جو نہایت قابل رید ہے جس کے دیکھنے کے بعد مرزا قادیانی کی حالت کا فیصلہ ہر ایک تن پند کے زدیک کال طور سے ہو جاتا ہے میں اس مشتہرہ فیصلہ کی نقل ملاحظہ کے لیے پیش كرتا مول اور اميد ركمتا مول كمسلمانول كيسرتاج شهرياردكن اور اراكين سلطنت آصفيه تظامیداس کے معائد اور اس کے نتیجہ پر واقف ہونے کے بعد خواجہ کمال الدین مرزائی اور ان کے مرشد کی حالت ہے بخولی واقف ہو جائیں گے اور ان کے صحیفہ کو ردی میں پھینک ویں گے۔ اب آپ کا بیسچا خیرخواہ منت سے کہتا ہے کہ کامل توجہ فرما کر اچھی طرح ملاحظہ كريں اور جس جملے پر ميں نے خط كر ديا ہے اسے ذہن نظين كر كے اس كے نتيجه كوچشم عبرت سے معائد کر کے قدرت خدا کا نظارہ فرہائیں کہ کتناعظیم الثان دعویٰ کرنے والا محلوق کے سامنے کس طرح ذلیل ہوتا ہے وہ قابل دید فیصلہ بہے۔

## مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ

مرزا کی عبارت بخدمت مولوی ثاء الله صاحب مت سے آپ کے پرچہ الل صدید میں میری کندیب اورتفسین کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپ پرچہ میں میری نبست

، شہرت دیتے ہیں کہ میخض مفتری اور کذاب اور دجال ہے۔ میں نے آپ سے بہت وکھ ا شایا اور صبر کرتا ر ما ( بعنی اب مبرنبیس موسکتا)

(۱) اگر می ایبا بی كذاب اورمفترى مول جبيا كدآب اين برجه مي مجھے یاد کرے میں تو میں آپ کی زندگی میں بل بلاک ہو جاؤں گا۔ (مرزا قادیانی نے اپنے

مفتری ہونے کی یہ پہلی معیار بتائی) (۲) اور اگر میں کذاب ومفتری نہیں ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں فدا کے

فضل سے امید رکھتا ہوں کرسنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بھی مے (بداینے صاوق ہونے کی معیار مرزا قادیانی نے متائی ہے یاد رہے) (۳) کی اگر وہ سرا

جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون میضہ وغیرہ

مہلک باریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدائے تعالی کی طرف سے

نہیں۔ (یددوسری معیار مرزا قادیانی نے اپنے مفتری ہونے کی بتائی) مرزا قادیاتی کی مہلی دعا۔ اگریہ دعویٰ مسے موعود ہونے کامن میرے نفس کا افترام ب اور میں تیری نظر میں مفد اور کذاب ہول تو اے میرے پیارے مالک میں عاجری

ے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کدمولوی ثناء الله صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت ہے ان کو اور ان کی جماعت کوخوش کر دے آمین۔ (مرزا قادیانی کی بیدها

قبول ہوئی) (اس دعا برادراس کے آخر میں آمین کہنے برخوب نظررہے) اگر مولوی ثناء الله ان تهتول میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پرنہیں تو میں

عاجری سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر' سدوا مرزا قادیانی کی قبول نه ہوئی۔

میں و کیکتا ہوں کہ آپ کی بدزبانی حد سے گزر گئی وہ مجھے ان چوروں اور

ڈاکوؤل سے بھی برتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رسال ہوتا ہے۔ اے میرے آ قا اور میرے جمیعینے والے اب میں تیرے ہی تفقی اور رحمت کا دامن بکڑ کر تيري جناب مين البحى مول كه مجمه مين اور مولوي ثناء الله مين سيا فيصله فرما اور وه جو تيري نكاه میں حقیقت میں مفید ادر کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی ونیا ہے اٹھا لے اے میرے مالک تو ایدا ہی کر آمین۔" (بیکیسی عاجزاند دعا ہے اس پر خوب نظررہے) بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ اس تمام مضمون کو اپنے پر چد میں چھاپ دیں اور جو عامیں اس کے بینچ لکھ دیں اب فیملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔'

الراقم عبدالله الصمد مرزا غلام احمد مرتومه ١٥ أبر بل ١٩٠٤ء مطابق ميم رسيع الأول

(مجوعه اشتهارات ج ۳ ص ۵۷۸ -۵۷۹) یہ فیصلہ مرزا قادیانی کے خاص اخبارالحکم کے جلد اا نمبر۱۱۳ میں عدار یل ۱۹۰۷ء

کو مرزا قادیائی کے مرنے سے ۱۱ ماہ پہلے چھیا ہے

چندال امان نداد که شب را سحر کند

(۱) حضرات اس پر نظر کیجئے کہ مرزا قاویانی کے اس کلام سے مولوی ثناء اللہ

صاحب کا سخت مخالف ہونا کس قدر روش ہو رہا ہے یہاں تک کہ مرزا قادیاتی ان کی مخالفت سے کو یاعا جز ہورہے ہیں۔مرزا قادیائی کے اس فیصلہ نے عقلاً اور شرعاً تحقیقاً اور الزاماً ہر طرح مرزا قادیانی کی حالت کا سچا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حیثم بینا عنایت فرمائے اور ول میں طلب حق کی روشنی دے۔

(٢) اس فيصله من بيلى دومعياري مرزا قاديانى في ايخ كاذب مون كى اور ایک معیار اپنے صادق ہونے کی لکھی ہے۔ میں نے ہر ایک معیار کے نیچے لکھ دیا ہے۔ جو دومعیاری مرزا قادیانی نے اپنے کاذب مونے کی بیان کی سیس وہ ان مس یائی سیس ادر

جومعیار صادق ہونے کی بیان کی تھی وہ نہیں یائی گئی اس لیے تیوں معیاروں کے بموجب مرزا قادیانی کاذب قرار پائے۔ ای طرح مرزا قادیانی نے (اربعین نمبر اسفحہ و خزائن ج ا ص ٣٩٣) من مولوى غلام وتحير قصورى اور مولوى المعيل على كرهى كى نسبت جموت بولا ہے اس سے بھی مرزا قادیانی اپنے اقرار سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ مذکورہ تین معیاروں کے بعد مرزا قادیانی نے تین دعائیں کی ہیں۔

اور تیسری عاجزاند دعاتو نہایت ہی قائل لحاظ ہے جس سے دافعی طور پرسچا فیصلہ یقینی نظرآ تا ہے۔

اب کی کے خیال علی بینیس آسکا کہ اگر خدا کا وہ برگزیدہ بندہ جس کا مرتبہ حضرت عیسی علیہ السلام ہے بہت براہ کر ہواور جے یہ دعوی ہوکہ امت محمد یہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہے لے کر تیرہ سو برس علی کوئی میرے مثل نہیں ہوا نبی کے نام پانے کا علی بی مستحق ہوں اس کی الی عاجر اند دعا اس کی آرزو کے موافق قبول نہ ہو۔ گر با اس بہ مدایا نہ ہوا۔ بلکہ ایپ ووؤں مقرر کردہ معیار کے بموجب اور اپنی عاجر اند دعا کہ مطابق کذاب اور مفتر کی فابت ہوئے کیونکہ تاریخ دعا ہے ۱۹ ماہ کے اندر بتاریخ ۲۲ می مطابق ۲۲ می اور اپنی عالم برزخ میں مرزا قادیانی نہایت حسرت سے داخل عالم برزخ موج اور اپنے مریدوں پر اس فیصلہ کا داغ بھیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔

اب دسمبر ۱۹۱۵ء ہے مگر بھراللہ تعالی مولوی نثاء اللہ صاحب نہایت خمر و خولی سے زندہ ہیں امرت سر میں جا کر یا انھیں بلا کر جس کا دل چاہے دیکھ لے اور مرزا قادیانی کے علاوہ خواجہ کمال الدین مرزائی کا کذب بھی معائنہ کر لے کہ مولوی نثاء اللہ صاحب باوجود سخت مخالف ہونے کے خولی اور عافیت کے ساتھ موجود ہیں اور مرزا قادیاتی تی ان کے رو برو ہلاک ہو گئے۔

بیبھی ان کا دعوکی ہے کہ میرا دعویٰ تابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمین لاکھ

سے زیادہ مجڑے جھے سے فلا ہر کرائے۔

(حقیقت الوی س کہ کرائی ہے کہ کمی نبی نے نہیں کیا۔ اس سے فلا ہر ہوا کہ مرزا قادیانی کو تمام

انبیاء پر فضیلت لی کا دعویٰ ہے گر المحد للہ ان کے تمام دعود ک کی حالت بیان سابق سے اللہ

حق پر روشن ہوگئی۔ البتہ جھے بعض مقربان خدا کی دعا کا اثر دکھا کر مرزا قادیانی کی حالت

کو زیادہ روش کر کے دکھا نا منظور ہے تا کہ معززین دکن معلوم کریں کہ خواجہ کمال الدین

مرزائی کے مرشد مقربان البی کے درجہ کو ہرگز نہیں پہنچ تھے یہ ان کے دعوے تھی غلط ہیں۔

نہایت لاکق وید میں بہاں بعض مقبولان خدا کی دعا کی تین مثالیں دکھا تا ہوں آخیں

نور سے ملاحظہ سیجے تا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مقربانِ البی ایسے ہوتے ہیں اور ان کی

دعا کا بہ اثر ہوتا ہے۔

پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے مکرین اور مخالفین کے ایمان اللہ نے سے مایوں ہو گئے تو تک آ کرسیدھے ساوے الفاظ میں اس طرح وعا کی رَبِ لَا تَدَرُ عَلَى اللهُ وَضِ مِنَ الْكَافِرِ فِيَ ذَيَّارٌ (نوح ٢٦) اے پروردگار تو کسی مکر کو ونیا میں آباد نہ چھوڑ سب کو تیاہ کروے ''

حضرت توس کی اس معمولی دعائے تمام مخالفوں کو طوفان سے تد و بالا کر دیا اور
ان کا نشان کک باتی شربا۔ اے حضرات متبولان خدا کی دعا اپنے مخالفوں کے مقابلہ میں
مرزا قادیاتی نے تحفہ کواڈ دیر میں میں خزائن نے کام ۱۵۳ میں جناب رسول ملکا کے تین
ہزار مجزے بیان کیے ہیں اور اپنے تمن لاکھ سے زیادہ (حقیقت الدی میں ۲۸ نزائن نے ۲۲ میں ۵۷)
اور طاہر ہے کہ مجزات کا ظہور بیفیر کی تائید میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب جس قدر مجزات زیادہ
ہوں کے ای قدر اس کا سرتہ اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ معلوم ہوگا۔ اس لیے مرزا قادیائی کے اس
بیان سے قابت ہوا کہ انھیں دعوی ہے کہ جناب رسول الشریک سے سوجھے میں اضل ہوں گر موام کو
بیکانے کے لیے کہیں کہ دیا کہ میں ظلی ہوں احمہ کلرغلام ہوں کیا خواجہ کمال الدین ان فریب آ میز
بیکانے کے لیے کہیں کہ دیا کہ میں ظلی ہوں احمہ کلرغلام ہوں کیا خواجہ کمال الدین ان فریب آ میز

یہ اثر رکھاتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر مرزا قادیانی کی دعا کو اس پر ملاحظہ سیجئے کہ کس عاجزی اور منت سے این ایک خالف کے مقابلہ میں نہایت عاجزی سے دعاکی اور تمام

کلوق کے رو بروایے صدق اور کذب کو اس بر محصر کر دیا گر پھر بھی ان کے موافق تبول نہ ہوئی بلکہ ان کے بخت مخالف کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عمدہ نتیجہ اس دعا کا دکھایا کہ دنیا کے رو برو خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد جنمیں وہ سیح موعود کہتے ہیں کذاب اور مفتری

تمہرے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی یا مرزامحود قادیانی انساف ہے فرمائیں کہ ایسے

محض خدا کے مقبول اور اس کی طرف سے مبعوث ہو سکتے ہیں جو خدا کے رو برو ایک عاجزی کے بعد اینے اقرار سے كذاب اور مفترى مفہرے۔ ميں نبايت سچائى اور خيرخوائى

ے کہتا ہوں کہ ایسے محض مقبولان خداکی فہرمت میں ہر کر مندرج نہیں ہو سکتے۔ دوسري مثال

اب امت محمدیه کے بعض مقبولان خدا کی دعا کا نمونہ بھی ملاحظہ سیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے مبارک عہد میں مصر فتح ہوا وہاں وریائے نیل بہتا تھا قدرت خداتھی کہ مجمی مجھی اس کا پانی رک جاتا تھا اور بہتا نہ تھا اس ہے بہت نقصان ہوتا تھا ایام کفر میں وہاں بیمعمول تھا کہ جب وہ دریا رک جاتا تھا تو اس ے جاری کرنے کے لیے ایک وقت خاص پر ایک ناکھذا لڑی جو اسنے والدین کی اکلوتی

ہوتی تھی اسے عمدہ لباس اور زبور ہے آ راستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے یانی جاری ہو جاتا تھا جب مصر فتح ہوا عمرہ بن العاص وہاں کے حاکم تھے حسب معمول اپنے وقت پر رریائے نیل بند ہو گیا وہاں کے لوگوں نے آ کر شکایت کی اور وہاں کا دستور بیان کیا۔ حضرت عمرو بن العاص في ني كها كه اسلام تو الى بدر مول كي مثان كي لي آيا ب وه اس کو کسی طرح جائز نہیں رکھ سکتا اس بر پچھ روز تو مسلمان خاموش رہے گر انھیں جب بہت اندیشہ ہوا تو سب نے مصر کے چھوڑنے کا ارادہ کیا حضرت عمرو بن العاص لے اس واقعد کی خبر حضرت عمر فاروق کو دی \_حضرت عمر فاروق نے عمروین العاص کو خط لکھا اور اس میں ایک پرچہ دریائے نیل کولکھ کر رکھ دیا اس پرچہ میں لکھا تھا کدائے نیل اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو ند بہدرکا رہ اور اگر خدائے تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو میں خدا سے دعا کرتا

ہول کہ وہ عجمے جاری کر دے۔"

حضرت عمرو ابن العاص فی بیرچه دریائے نیل علی ڈال دیا اس برچه کے چھوڑتے بی دریائے نیل علی ڈال دیا اس برچه کے کا اثر لوگ و کی دریائے نیل جاری ہوگیا اور پھر بھی بند نہ ہوا اس وقت تک حضرت عرکی دعا کا اثر لوگ و کیورہ ہیں۔

کا اثر لوگ و کیورہ ہیں۔

تیسری مثال امام بخاریؒ نے حضرت سعد بن وقاص کی دعا کی حالت (صحیح بخاری باب وجوب القراء قالام والماموم ج اص ۱۰ الم بیل کھی ہاس کا خلاصہ بیہ کہ اسامہ (بن قادہ کوفی) نے حضرت سعد کی جموفی شکایت کی حضرت سعد نے فرمایا کہ خدا سے میری تین دعا تیں ہیں اگر بی تحض جموٹا ہے تو اے خدا (۱) اس کی عمر وراز کر (۲) اس کو فقیر اور حتاج رکھ و سال کی بیویں آگھوں پر آ پڑی تھیں اور راستوں بی کی بیر حالت ہوئی کہ بیر حالت ہوئی کہ بیر حالت ہوئی کہ بیری کیا حالت ہوئی کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیر تیری کیا حالت ہوئی کہ دیر تھا کہ دیا تھا کہ دیر تھا کہ دیر تھی کیا حالت ہوئی کہ دیا تھا کہ دیر تھا کہ دیر تیری کیا حالت ہوئی کہ دیا تھا کہ دیر تھی کہ دیا تھا کہ دیر تھی کیا حالت ہوئی کہ دیا تھا کہ دیر تھی کیا حالت ہوئی کہ دیا تھا کہ دیر تھا کہ دیر تھی کی دیا کا اثر ہے۔''

دیکھا جائے کہ حفرت سعد کوئی مبعوث من اللہ اور مجدد نہ تھے گر ان پر معمولی فلط الزام لگانے پر ان کی بدوعا کا بدائر ہوا اور مرزا قادیانی ایسے تقرب اللی کے دی اور ان کا ایسا خت مخالف اس کے لیے مرزا قادیانی نے نہایت عاجزی سے بدوعا کی گر پچھ اثر نہ ہوا۔ ان مقبولان خدا کے حالات دکھے کر ایمان تازہ کیا جائے اور مرزا قادیانی کے حالات تو کھے کر ایمان تازہ کیا جائے اور مرزا قادیانی کے حالات تو ایسے ہیں کہ خالفین اسلام انھیں معلوم کر کے اسلام پر معتملہ کرتے ہیں مولوی صاحب مدوح کے مثل مرزا قادیانی کے ایک اور خت خالف ہیں۔ یعنی

(٣) و اکثر عبدالکیم اسشنت سرجن پنجاب صاحب تصانیف ہیں جو ہیں برس سک مرزا قادیانی کے جان شار مرید رہے کھر واقعی حالت معلوم کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے اور نہایت خت خالف ہوئے اور متعدد رسالے مرزا قادیانی کے رد میں کھے۔ (۱) اعلان الحق (۲) مسج الدجال (۳) الذکر الکیم نہرم ولا یہ سب رسالے لائق ملاحظہ ہیں۔

(۲) مین الدجال (۳) الذكر الكيم في مبر مو و بيسب رسالے لائق ملاحظه بين۔ واكثر صاحب نے بھى بہت مى پيشينگوئياں كى بين اور مرزا قاديانى كى پيشينگوئيوں سے مقابلہ كيا ہے ايك پيشينگوئى بيہ ہے كراما جولائى ۲-۱۹، كو اللہ تعالى نے جمھے الہاماً بتلا دیا کہ مرزا مسرف ہے۔ کذاب ہے اور عیار ہے صادق کے سامنے شریر فتا ہو جائے گا۔ ان کی میعاد تین سال کی بتلائی گئی۔ ان مجموعہ اشتہارات جسم ۵۵۹)

لینی میرے سامنے مرزا تین برس کے اندر ہلاک ہو جائے گا" یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بیشینگوئی تھی جو بالکل کی اری اس کے بعد مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ اس کے مقابل پر وہ بیشینگوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالکیم خان صاحب اسشنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت جھے معلوم ہوئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں 'نفدا کے مقولوں ہیں (۱) جو المائتی کے شہرادے کہلاتے ہیں۔ جولیت کے نمونے اور علامتیں ہوئی ہیں اور (۲) وہ سلامتی کے شہرادے کہلاتے ہیں۔ (۳) ان پرکوئی غالب نہیں آ سکتا۔ (۴) فرشتوں کی کھٹی ہوئی تلوار تیرے آ کے ہے پر تو کے دیمیان فرق کر کے دکھا۔ تو صادق اور کاذب کے درمیان فرق کر کے دکھا۔ تو مرسلے اور صادق کو دیکھا ہے۔ " (جموع اشتہرات ج مص ۵۹۹ میں۔ کی شرصاح اور صادق کو دیکھا ہے۔" (جموع اشتہرات ج مص ۵۹۹ میں۔ کی سیمرصاح اور صادق کو دیکھا ہے۔" (جموع اشتہرات ج مص ۵۹۹ میں۔ کی سیمرصاح اور صادق کو دیکھا ہے۔"

مضلح وصادق و کرد است میرے رب تو صادق اور کاذب کے درمیان فرق کر کے دکھا۔ تو ہر مسلح اور صادق کو دیکتا ہے۔''
ہیز ہے مضمون ہے تھے الوتی کے صفحہ ۱۹۔ ۹۸ خزائن ج۲۲ ص ۱۰۔ ۱۰ میں بھی ہے مطوم ہوتا ہے کہ یہ پیشینگوئی عبداتھیم خان کی نبیں اور خان کی نبیں اور خان کی نبیں اور پنچ یں جیلے میں دعا ہے اب طالبین حق دیکھیں پانچ یں جیلے میں دعا ہے اب طالبین حق دیکھیں کہ خدا کے مقبول بندوں کی خور ایا ہے اور چھے جیلے میں دعا ہے اب طالبین حق دیکھیں کہ خدا کے مقبول بندوں کی جو تین علامتیں بیان کی ہیں ان میں ہے کوئی علامت مرزا تا دیانی میں نہیں پائی گئے۔ کوئی بادشاہ اور صاحب جروت ان کا معتقد نہیں ہوا۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ نظام دکن صاحب جروت ہیں۔ (خلد اللہ عظمیہ) ان کے پاس صحفہ اور سالے ہیجے انھوں نے توجہ بھی نہ کی خواجہ کمال الدین قادیانی سعی وسفارش کے ساتھ بہت رسائے ہیے انھوں نے توجہ بھی نہ کی خواجہ کمال الدین قادیانی سعی وسفارش کے ساتھ بہت امیدیں نے کر حیدر آباد پہنچ بہشکل وہاں تک رسائی ہوئی اور ان کا لیکچر قرار پایا محرشاہ دکن نے ان کے کلام پرکسی گرفت کی اور اٹھ گئے۔ نواب دام پور نے مناظرہ کرایا اور مرزا قادیانی کے ساتھ جر

یانی کے تنظر ہوئے نصوصاً مرزًا قادیانی کے اس شعر پر کے کربلا ایست میر ہر آنم صد حسین است در گریا نم (زول اُسیح م 99 نزائن ج ۱۸ م م ۷۵)

ענטיט טווי נוטטאו טבבון

خواجہ کمال الدین مرزائی بھی اسے خوب جانتے ہوں سے اب وہ فرما کیں کہ ڈاکٹر صاحب ے زیادہ مرزا قادیانی کی تو بین اور مقابلہ کس نے کیا؟ اس کے بعد وہ بتا کی کداس قدر تخت توبين اور مخالفت كا اثر و اكثر صاحب بركيا موا؟ كيا ان كو زنده اورعمه و حالت يش د کیے کر بھی آپ کی ول صدافت میں کی جائے گی کہ جنموں نے مرزا قاویانی کی توہین پر کر باندھی خدا تعالیٰ نے انھیں ذلیل وخوار کیا اور مرزا قادیانی کے سامنے وہ ہلاک ہوئے۔ کمیا صداقت کے مبلغ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تبلغ کا دعویٰ کر کے ایک صریح وروغ بیانیاں کی راست باز سے ہوسکتی ہیں؟ ہر گز نہیں ہر گز نہیں۔ اس تو دنیا دیکہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب زندہ موجود میں اگر کسی کو شک ہوتو پنجاب جا کر دیکھ لے۔ نہایت تجب ے کہ اسلام جیما پاک اور سیا ندہب جس میں جموث سب سے بدر گناہ سمجما کیا ہے جس کی نبست جناب رسول اللہ سی کا ارشاد ہے کہ مسلمان جموث نہیں بولیا۔ خواجہ

کمال الدین مرزائی جن کی طرف سے تبلیغ کر رہے ہیں اٹھیں نبوت کا دعویٰ ہے اور بہت

با تیں صحیفہ آ صفیہ میں ان کی نسبت ایک بیان کی ہیں کہ وہ نبی اور رسول ب**ی** کی ش**ان ہو**سکتی

ہیں۔ اور مرزا قادیانی کے قول کے بموجب انھیں میجی ووئ موگا کہ ہم رسول اللہ عظم

ہے دوسروں کی نہیں ہوسکتی۔ غرضیکہ خواجہ کمال الدین مرزائی ایک نبی (جھوٹے) کے صحافی

کے صحابہ میں داخل میں جیسا کہ خود مرزانے اپنے مریدوں کو رحمت عالم ع کے محابہ

ہیں۔ یا اینہمہ این مرشد کی تعریف میں ایسا صریح کذب اپنے رسالہ میں لکھ کر ہوے فخر ے شائع کر رہے ہیں اور اپنے مرشد کی جلالت وکھا رہے ہیں۔ کمیا انہوں نے سب کو ناواقف اور بيوقوف مجموليا بي اليانيس بوسكار الكاعظيم الثان اسلامي رياست من اس درونکو کی کے ثبوت دیں اور مٹالیں بھی ملاحظہ جوں۔ مرزا قادیانی کے سخت مخالف ایک

تحریری مرزا قادیانی کی تکذیب میں چھی ہوئی موجود ہیں یہ دو بزرگ ہیں جن سے مرزا قادیانی نے مباہلہ کمیا ہے اور (ضمیمہ انجام آمھم ص ۲۵ ۔۲۷م سے خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۹۔ ٢١١) ميل ببت بخت الفاظ سے أحمي بار بار ياد كيا ب اور اپنا غيظ وغضب بهت كچه وكمايا

ادر اسلام کے سے خرخواہ بنا چاہے ہیں ادر اشاعت اسلام کرنے کے مدی

(۳) مولوی عبدالحق صاحب غزنوی و امرت سری مجی بین ان کی تو متعدد

(خطبه الهاميص ٢٥٨ تزائن ج١١ص ٢٥٨)

ہاک ہوئے کئی برس ہو گے اور مولوی صاحب بافیملہ تعالیٰ بخیر و فوبی اب تک موجود ہیں۔
ہلاک ہوئے کئی برس ہو گے اور مولوی صاحب بافیملہ تعالیٰ بخیر و فوبی اب تک موجود ہیں۔
(۲) مولوی محم حسین صاحب بٹالوی یہ ابتدا زمانہ میں مرزا قادیانی کے دوست تے اور ان کی شہرت کے زیادہ تر بھی باعث ہوئے ہیں گر جب مرزا قادیانی کے دوست صد نے زیادہ ہوئے ہیں گر جب مرزا قادیانی کے دوست مرزا قادیانی کے مرح نے اسلامی حسیت سے میرخالف ہو گئے اور مرزا قادیانی کے فر پر فتوے تمام دنیا ہے آپ بی نے کھوایا اور جس رسالہ اشاعت السند میں مرزا قادیانی کی اور ان کی براہین کی بہت کچھ تحریف کی تھی اس میں ان کے غلط دووں کا برسوں اظہار کرتے رہے اور بہت کچھ الزامات دیے گئے و خوبی زندہ ہیں اور مرزا قادیانی کو مرے ہوئے سات برس سے زیادہ ہوئے ان کی عزت کی اور اب تک بخیر و خوبی زندہ ہیں اور مرزا قادیانی کو مرے ہوئے سات برس سے زیادہ ہوئے ان کے براے غلیفہ می مرکے۔

(۵) مولوی سید مهر علی شاہ صاحب سجادہ نشین گولزہ ملک بنجاب یہ ہی سخت خالف اور مقائل مرزا قادیائی کے رہے۔ بنجاب میں ان کے ماتے والے بہت ہیں اور کشرت ہے وہاں کے مسلمان ان کے مرید ہیں مرزا قادیائی کے دعووں کے رد میں آپ نے دو کتامیں کعمی ہیں (۱) سیف چشیائی (۲) مشم البدایة مرزا قادیائی نے آپ ہے مناظرہ کرنے کا بہت عل مجایا تھا اور شاہ صاحب کے پاس خطوط اور اشتہار تچپوا کر بھیج ۔ مناظرہ کرنے کا بہت عل چوا اور شاہ صاحب کے پاس خطوط اور اشتہار تچپوا کر بھیج ۔ شاہ صاحب آبادہ ہو گئے اور تاریخ کا اور تاریخ کا اور شاہ اگست ۱۹۰۰ء کو لا ہور میں مناظرہ قرار پایا۔ اور چرصاحب ممدوح ۲۲ تاریخ کو سیالکوٹ سے لا ہور بی گئے گر مرزا قادیائی ند آ سے بہت پرصاحب میدوں کوشش کی گئے۔ گئی روز تک علما اور معززین روز سائے اطراف کا برنا مجمع رہا اور ان کے مریدوں نے بھی تاریخ است کا مضمون ہوا اس کی مقصل لیکھیت لائق دید ہے جس سے مرزا قادیائی کی حالت اور بہت سے ان کے مختلفین فائزین کے دام معلوم ہو سکتے ہیں اور خواجہ کمال الدین قادیائی کی اس صریخ کا گھیت دومری مرجہ عمرة الطابح تھنو میں رسالہ کی صورت میں انجم کے ہمراہ باہ رسفان کا ماہ ہو سے اس میں بہت کا شین جو کامیاب ہوئے اور مرزا قادیائی ان کے دورو ہاک ہو ہو کے اس میں جو کامیاب ہوئے اور مرزا قادیائی ان کے دورو ہاک ہو ہو کے دورون باک ہو ہو اور باک ہو ہو الطابح تھنو میں درورو ہاک ہو ہو ہو کامیاب ہوئے اور مرزا قادیائی ان کے دورور ہاک ہو ہو۔ قادیائی ان کے دورور ہاک ہو ہو۔ قادیائی ان کے دورور ہاک ہو ہو۔

كذب بيانى برخوب روشى برعلق ب- بطور نمونه يانج ابل علمول كے نام ميں نے بيان کیے ہیں یہ یانچوں حضرات جن کا نام میں نے لکھا ہے مرزا قادیانی کے سخت مخالف رہے

اور اب تک خالف ہیں اور ایسے خالف رہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی مخالف نہیں ہوا۔ اگر ہوگا تو اتنا بی ہوگا۔ مگر خدا کے ففنل سے ہر ایک بخیر خولی اب تک موجود ہے اور مرزا

قادیانی بی ان کے رو برو ہلاک اور نابود ہو گئے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی کی اس

صحت بیائی برنظر کی جائے جوم ۸۱ میں نہایت عموم کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کہ جو آپ (لیمن مرزا کے ) مقابل آیا ہلاک ہوا۔ کیما صریح اور اعلامیہ جموَث ہے اس کے مطالعہ کے بعد مرزا قادیانی کے خلیفہ اول حکیم نور الدین قادیانی کا وہ قول ملاحظہ کیا جائے جو صحیفہ آ صغیہ

ك اول اين خط كم زايس لكهة بير - مالله تعالى في ايك مجدد الوقت امام (يعنى

مرزا) کومبعوث فرمایا جس نے سالہا سال کی محنت شاقہ سے ایک جماعت کوقرآن رحمل

کے لیے قائم کیا۔''

اب معززین حضرات اس قول کی صدانت کا انداز ہ کر کیس اور ملاحظہ کریں کہ

تھیم نور الدین قاویانی اور خواجہ کمال الدین مرزائی اس جماعت کے سر دفتر اور اول درجہ ے عمل کرنے والے ہیں مگر انھوں نے الیا صرت جھوٹا دعویٰ مشتمر کیا جس کا کذب اس

وقت تک معائد اور مشاہرہ ہو رہا ہے اب خواجہ کمال الدین مرزائی سے دریافت کیا جائے كة قرآن مجيد رحمل كرف والے اليے بى موت بين؟ الى بى جماعت مرزا قاديانى ف

لیجئے کہ جس قدر لکھا گیا ہے وہ خواجہ کمال الدین مرزائی اور ان کے مرشد کی حالت معلوم كرنے كى بليے كافى ہے مائيں؟ ميرے خيال ميں تو نهايت كافى ہے اور اگر آپ ما جارے فر مازوائے دکن یا اور معززین اس سے زیادہ کے خواہشمند موں تو یہ فقیر اسلامی

جس قدر دعوے کیے گئے ہیں اور مرزا قادیانی کی تعریف کی گئی ہے وہ بالکل غلط اور محض جموث ہے۔ ہر ہر بحث میں ایک مستنق رسالہ تکھا جا سکتا ہے اور ان کی غلطی اور کذب

مولانا! اب فرمايية اور بهارب شاه دكن زاد بهم الله عز أ ومنزلتذ سے بھي استمزاح

اس میں کسی واقف کار ذی علم کو کسی طرح کا تر دونیس ہوسکتا کہ محیفہ آصفیہ میں

قائم کی ہے؟ افسوس صدافسوس۔

خدمت اورمسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے حاضر ہے۔

بیانی ای طرح ظاہر ہوسکتی ہے جس طرح دوسرے نمونہ میں دکھائی گئی۔ کیا خوب ہو کہ جن الل علموں كے نام ميں نے لكھے ہيں ان ميں سے كسى كو جارے شاہ دكن حَلَّدَ اللَّهُ مُلْكُهُ بلا كرخواجه كمال الدين مرزائي كے كذب كا معائد فرماليس اور كامل طور سے ان كى حالت ے واقف ہو جاکیں اور بیتو ظاہر ہے کہ جس شاہد یا ملغ کا دروغ ایے بین طریقہ سے ثابت کر دیا جائے تو نہ دنیاوی سرکار میں اس کا کوئی قول لائق اعتبار رہ سکتا ہے نہ

اب ہمیں امید ہیں کہ کوئی فہیدہ تعلیم یافتہ ہم سے ناخوش ہوں کیونکہ جو پچھ میں نے لکھا ہے اس کا گویا معائد کرا دیا ہے۔ اب اگر کوئی متوجہ نہ ہوتو اسے اختیار ہے با ایں ہمد اگر بعض تعلیم یافتہ ہم سے ناخوش ہوں تو مجوری ہے مگر میسجھ لیس کہ ڈاکٹر اور طبیب مرض کو شخیص کر کے دوا ویتا ہے اب اگر مریض کو یا اس کے نادان ہوا خوا ہوں کو دوا نا پیند ہو اور ڈاکٹر کو نا ملائم کلمات کے اور اس کی نہ سنے اور اس کے کہنے پر عمل نہ

کرے تو وہ جلد ہلاک ہوگا۔

اگر خواجه كمال الدين مرزائي كے مرشدكى حالت ادر زياده معلوم كرتا ہوتو دوسرى شهادت آسانی ادر فیصله آسانی درباب سیح قادیانی بر۳ حصه ضرور ملاحظه فرما کیں: ع بررسولان بلاغ باشدوبس

مندوستان میں بلائیں آنے کی وج<sub>ه</sub> مولانا! ایک ضروری بات کہنی رہ می اے بغور ملاحظہ کیجئے۔خواجہ کمال الدین مرزائی نے اس زمانہ کی نیرنگی دکھا کرمسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرنا جاہا ہے کہ مرزا قادیانی کے وجود کے وقت سے ادر بالخصوص ان کے دعووں کے زمانے سے دنیا پرخصوصاً مندوستان پر اقسام اقسام کی آفتیں آئیں اور آرہی میں کسی وقت اسنمیس ملا بمی طاعون ہے۔ بمی ملیریا ہے کی وقت بیند کی شدت ہے مہیں زاراد ب طوفان ب قط ب (یہ سب مرزا قادیانی کے قدم کی برکت ہے) مرزا قادیانی جس طرح اور کمالات میں بے نظیر ہیں اسی طرح ونیا پر بلائیں اور معیبتیں لانے میں بے مثل میں اس تیرہ سو برس میں کی مجدد کے وقت سے معیمتیں نہیں آئیں۔اب وہ فرماتے میں کہ بیسب بلاکیں مرزا قادیانی کے نہ مانے کی وجہ ے آ رہی ہیں خصوصاً حیدر آ باد کے طوفان

کا ذکر ہمارے شہر یار دکن اور معززین حیدر آباد کے ڈرانے اور دھمکانے اور مرزا قادیانی کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ انھیں ہاتھ آیا ہے۔

اس کی حقیقت کھولنے کے لیے تو تفصیلی طور سے تاریخی واقعات بیان کرنے کی ضررت ہے اور اس کے دکھانے کی کہ دنیا کے دانشمندوں نے اینے اینے خیال کے بموجب تغیرات عالم کے اسباب میان کے ہیں مراب میں طول موجائے گا کیونکداس میں دکھایا جائے گا کہ محابہ کرام کے وقت سے لے کراس وقت تک مثلاً طاعون کس کس وقت ہوا اور کس زور وشور سے ہوا اور کون کون اور کتنے مقبولان خدا اور ان کی اولا دیں اس میں شہید ہوئیں اور طوفان کیے کیے آئے اور وہ آفتیں کس وجدے آئیں اس وقت میں کی مجدد ادرمبعوث کا انکار اس کا باعث ہوا۔ یا اس دفت کوئی مدمی نہ تھا۔ مگر سخت آ فت آئی۔ یہ ایک طولانی بحث ہے اس لیے اس وقت میں لکھنا نہیں چاہتا بلکه صرف بد کہتا ہول کہ اس میں شبہ میں کد مرزا قادیانی کے دوے کے دفت ان بلاؤں کی ابتدا ہوئی اورجس قدر ان کی کوشش ادر شہرہ زیادہ ہوتا گیا اور ان کے مانے والوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اس قدر اقسام کی آفتیں زیادہ ہوتی مکئیں اور جانے والے خوب واقف ہیں اور معائد كرنے والے و کھورہے ہیں کہ بیتمام آفتیں عام ہیں اس میں مرزا قادیانی کے ماننے والے اور نہ ماننے والےسب شریک بی سمی قتم کا المیاز نہیں ہے۔سب کے لیے طاعون ہے اورسب کے لیے قط بے اور بھاریاں ہیں۔ جس طرح نہ مانے والے جتلا ہوئے اور ہوتے ہیں ای طرح ان کے ماننے والے بھی۔ جس طرح بعض وقت بہت مسلمان اور خاص مقامات مثلاً طاعون کی آفت ہے محفوظ رہے اور اب تک محفوظ ہیں۔ اس ملرح قادیان بھی کچھ عرصہ تک محفوظ رہا جس کی وجہ سے مرزا قادیانی نے پیشینگوئی کرنا شروع کر دی اور اپنے مکان کے وسیع کرنے کے لیے چندہ مانگنے کا اٹھیں موقع ال کیا اور خوب زور سے دموی کیا کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے''

ر وافع البلاءم واخزائن ج ۱۸ص ۲۳۰)

اس میں صاف طور سے رسول خدا ہونے کا دعوی ہے۔ مران کی یہ پیشینگوئی ادر ایسا عظیم الشان دعوی غلط ثابت ہوا ادر ایک دفت ایسا آیا کہ طاعون نے قادیانی رسول کے

تخت گاہ میں مزول اجلال فرما کر ایک مہینے کے اندر بہتوں کو فنا کر دیا۔ اس وقت مرزا قاویانی کی فریب آمیز <sup>ن</sup>یا تمیں بتانی قائل دید ہیں۔

جب بہآ سائی آفتیں سب جی مشترک ہیں تو یہ برگزئیس کہ سکتے کہ یہ آفتیں ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ہیں اگر الیا ہوتا تو وہ قادر مطلق انھیں ضرور بچاتا جو مرزا قادیاً کی کو مان چکے تھے۔ جس طرح طوفان نوخ کے وقت میں مشرین ڈوب اور جس قدرایجان لائے تھے وہ سب محفوظ رہے کیونکہ اگر وہ آفت کی عالی شان بزرگ کے نہائے کی سزا ہے تو جو اس جرم سے محفوظ ہیں ان پروہ سزائیس ہو سکی۔ اس کے علاوہ مشرین کے سامنے ماننے والوں کی الی عرت کرتا ہدایت کا نہائے تھرہ طریقہ ہے اگر مگرین کے در بے اس صالت کو دیکھتے کے تو ہزاروں کیا لاکھوں ان کے ماننے پر نوٹ پر نے گرایا ہیں ہوا کے سات والوں یہ باک کا نانا دنیا ہیں بھی نافع نہ ہوا اور یہ بلائیں ان کے مانے کی وجہ سے نہیں ہیں۔

## ہندوستان میں بلائیں آنے کی اصلی وجہ

اس لیے اب یہ فقیر کہتا ہے کہ بلاوں کا آنا اس وجہ سے ہوا اور ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو و بی امور کی طرف توجہ نہیں رہی خصوصاً اس فتن عظیم کے دفع کرنے بیل نہ پہلے کوشش کی اور ند اب کرتے ہیں۔ اور کوشش کرنا کیا معنی ادھر انھیں خیال بھی نہیں ہوا اور ند اب کردہ کی کوشش کو دیکھئے کہ تمام دنیا بھی ان کی طرف سے بہلغ کرنے نہ اب سکتی فوح کا صفح ہوں و افزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰۰ و یکھا جائے سفوع میں اس پیٹینگوئی کو مقید کرتے ہیں اور لکھتے ہیں گر ایے نوگ ان میں سے جو اپنے عہد پر پوری طور پر قائم نہیں یا ان کی نسبت اور کوئی دید تھی ہو جو خدا کر طم میں ہوان پر طاعون وارد ہو گئی ہے۔ " (کمٹی نوح ص م خزائن ج ۱۹ ص ۱۷) کی دید قول یا تھی تا اگر طاعون میں تام قادیان جاد ہو جائے ہے ہی مرزا قادیانی پر کوئی الرام فیمیں آسکا کیکھ فدا کے طم میں مخلی وجہ قوالی عام ہے کہ پیشینگوئی کرنے والا کی طرح جوزائیں ہوسکا الرام فیمیں آسکا کیکھ فدا کے عم میں خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد تا کی دہت ہے کہ الی فریب اس طرح کی پیشینگوئی ہر شدی کی دہت ہے کہ الی فریب

ع معنى شد مائع والول ير بلاكس آكس اور مائع والمحفوظ رب

والے مرد اور عورتی پھرتی ہیں اور سب کو وہ تخواہ دیتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزائی کو دیکھے کہ ساری دنیا ہیں دورہ کر رہے ہیں اور کس ترکیب سے چھہ وصول کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وعوکا دے رہے ہیں۔ ہماری طرف سے دو چار شخص بھی اس قتہ کو روکئے کے اور ادانوں کو سمجھانے کے لیے کوئی مقرز نہیں کرتا۔ ہاں خواجہ کمال الدین مرزائی کو ہزادوں روپید دیا جاتا ہے اس خیال پر کہ وہ بلیخ اسلام کریں گے گر بدخیال ٹیمیں کرتے کہ ستون کو تو ز دوں گا (حوالہ گزر چکا ہے) گر پچو ٹیمیں کیا دی ہیں جیسٹ پرست بھی ان کی ستون کو تو ز دوں گا (حوالہ گزر چکا ہے) گر پچو ٹیمیں کیا دی ہیں جیسٹ پرست بھی ان کی بوجہ سے سلمان نہ ہوئے۔ خواجہ کمال الدین مرزائی کے ہیر مرشد ( جھیس وہ سے موجود کہتے ہیں) جب ان کے دیو سے دیو ہے اپنی طرف میں دورک کے اور معلوم ہوا کہ وہ سب دیو ہے اپنی طرف موجہ کرنے کے لیے شعر تو ان کے مربد کے دیووں پر کون صاحب عقل واقف کار اعتباد کرسکتا ہے؟

رسلما ہے؟

اے حفرات مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے کہ غیر مسلمانوں کو مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے کہ اسلام بیں کن کو مسلمانوں کو دین امور کی اسلام بیں کس قدر رخنہ ہورہا ہے اور اس کی وجہ صرف ہیہ ہے کہ مسلمانوں کو دین امور کی بوگئ ہے اس وجہ سے تحوی ہی عرصے بیں مسلمانوں بیں گئ گردہ ہو گئے تیرہویں صدی ہوگئ ہے اس وجہ سے تحوی ہی عرص بیں مسلمانوں بیں گئ گردہ ہو گئے تیرہویں صدی کے وسط بیں علی عبدالمهاء اس کا کے وسط بیں علی عبدالمهاء اس کا خلیفہ تمام بورپ اور ایشیائے کو چک بیں اپنا فدیب چھیرہ وغیرہ بیں اس کے مانے والے موجود بیں بہتاں بیاں کروہ تو آئی ہے دوسرا گردہ قادیاتی ہے ان میں گئی گردہ ہو گئے ہیں۔

بیرسب گردہ اسلام کا نام لے کر اور مسلمانوں کو متوجہ کر کے اسلام کو بلیف دیتا چاہتے ہیں۔

بیرسب گردہ اسلام کا نام لے کر اور مسلمانوں کو متوجہ کر کے اسلام کو بلیف دیتا چاہتے ہیں۔

بیرسب گردہ اسلام کا نام لے کر اور مسلمانوں کو متوجہ کر کے اسلام کو بلیف دیتا چاہتے ہیں۔

بیرسب گردہ اسلام کا نام لے کر اور مسلمانوں کو متوجہ کر کے اسلام کو بلیف دیتا چاہتے ہیں۔

بیرسب گردہ اسلام کا نام نے کر اور مسلمانوں کے ایمان بیاہ کر دنے میں نیادہ نور میں اور مسلمانوں کے ایمان بیاہ کر دنے میں نہاں زیادہ ہیں اور مسلمانوں کے ایمان بیاہ کر دنے میں نہاں دیاں ہیں۔

اب ہمارے برادران اسلام میں تین طبقہ کے لوگ ہیں۔ علماءُ امراء عامتہ

المسلمین ۔ ان میں سے بجز معدود حضرات کے کسی کو توجہ نبیں ویکھی مٹی اور نہ سی مٹی علاء نے تو کہدویا کہ بے حقیقت ہیں توجہ کرنے کے لاکن نہیں ہیں۔ بعض اوروں نے بھی ایا ہی کمد دیا۔ تعلیم یافتہ کہنے کی کھر کو جیں ان سے لڑائی فغول ہے۔ ہاں پنجاب کے بعض الل علم کچے دنوں متوجہ رہے اور بعض اب بھی کچے کرتے ہیں محران کی کوشش الی نہیں ہے كدسارى ونيايا تمام مندوستان عى كے ليے كافى مو بااي مدجوانھوں نے كيا اور كررہے

ہیں لائق آ فرین ہے مراس میں شہنیں کہ وہ کوشش محض نا کافی ہے۔ وہ ضروری امرجس سے بے تو جبی ہوتی ہندوستان کے علام کو جاہیے تھا کہ متنق ہو کر مختلف مقامات پر اس نتنہ کے فرو كرنے كى تدييرين كرتے رسائل تفنيف كيے جاتے۔ اخبار رسالے ہفتہ وار ماموار جارى ہوتے ان میں ش کشتہ طور سے مضامین ہدایت لکھے جاتے اطراف میں ویہات میں اہل علم عام مسلمانوں کے خیال ورست رکھنے کے لیے بیعیج جاتے اور عام اہل اسلام خصوصاً امرا ان کی مدو کرتے مگر ایبانہیں ہوا اور اس فتنہ کو کس نے نہیں روکا اور ایک وو محض کے رو کئے كا كام تما بحى نبيس - اس ليے يه بلاكين آئين اور آري بين - حيور آباويس خاص طور كا طوفان آیا۔جس کا اثر تمام رعایا پر بی نمیں بڑا بلکہ وہاں کے بادشاہ رعایا پرور برجمی بہت کچھ اثر ہوا۔ اس کی وجہ بھی ہوئی کہ وہاں کے فرمازوا مسلمان تھے۔ وہاں کے مقتدر كدائى رياست من اس مرزائى فتذكونه آن وية ركر اليانيس موار الى عظيم الثان

بھی نہ کیا۔ کسی نے وہاں کے قل الله فرماز واکو اس فتنہ کے فرو کرنے کی طرف توجہ نہ ولائی اس کے اس مروہ کے بعض حضرات کو یہ مت ہوئی کداکی حیلہ بنا کر ریاست میں پنچے اور المحل میا دی اور محیفہ تقسیم کر کے ممرائ کی تبلیغ شروع کر دی ان کے دوسرے براور جو اب خلیفہ کہلاتے ہیں قادیان سے تھند الملوك بھیج رہے ہیں۔ بيمعززين رياست كى ب توجی کا متیجہ ہے۔ البتہ مارے مولانا محمد انوار الله خان صاحب بهادر نے صت کی اور بری کتاب تکھی اور بہت کچھ صرف کیا الله تعالی انھیں جزائے خمر دے۔

مراس کام کے لیے جو باتیں ضروری تھیں ان کی طرف مولانا کو مجی خیال نہیں ہوا اور یہ کام بھی ایک فیص خیال نہیں ہوا اور یہ کام بھی ایک فیص کے ضرورت تھی اور ہے وہ اور حم کے حضرات ہیں۔ دیکھا جائے کہ خواجہ کمال الدین مرزائی ایک بی فیص ہیں اور ان کے چند ہم خیال ان کے معین ہو گئے ہیں اس لیے باوجود وحوکا وسیخ کے حید ہم آباد جیسی اسلامی ریاست میں میچ قادیانی کی میسیست کا رنگ جمانے کی کوشش کی اور اپنی خاص مصلحت کی با تیں بنا کر مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زور لگایا محر المحد دللہ کہ ہمارے فرمانروائے دکن (دام اقبالہ وحشمتہ) نے ان کی فریب آبیز باتوں کا احساس کر کے ان کا رنگ جنے نہ دیا اور ناکام تشریف لے گئے۔

اب میں نہایت خرخوائی سے کہتا ہوں کہ اگر اب بھی اپنے دین کے سنجالئے میں کوشش نہ کی اور مرزا محود قادیانی یا خواجہ کمال الدین مرزائی کی چرب زبانی اور لن ترافیوں میں آ گئے تو مرنے کے بعد جو آفتیں دیکسیں گے اُمیس تو وہ خود می معائد کریں گے اور برواشت کریں گے۔ مرنہایت خوف اس کا ہے کہ ججب نہیں کہ ونیا می میں چھر دیکی می جب کی بھی زیاوہ آئے جیسی آ چکی ہے کیونکہ آفتیں دیکھ کر بھی متوجہ نہیں ہوتے اور عبرت نہیں کا رہے ہی خواہوں کی باتوں کو دل سے نہیں سنتے۔

ہوتے اور عبرت نیس پکڑتے اپنے بہی خواہوں کی باتوں کو دل سے نیس سنتے۔ خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد کی باتیں الی نیس جن کے غلط ہونے ہیں کسی قتم کا تر دد ہو۔ ذرا خوف خدا دل میں لاکر وہ رسالے ویکسیں اور آھیں شائع کریں۔ جن میں مرزا تادیانی کی حالت کو آ قمآب کی طرح روشن کر کے وکھایا ہے ان رسالوں کو د کیے کر معلوم کریں گے کہ مرزا تادیانی نے اسلام کی خیرخوابی میں کیسے کیے وحویٰ کر کے

جن میں مرزا قادیانی کی حالت کو آفاب کی طرح روٹن کر کے وقعایا ہے ان رسالوں کو کی کے کر معلوم کریں گئے دوئی کر کے دکھایا ہے ان رسالوں کو دیکھ کر معلوم کریں گئے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی خیرخوابی میں کیسے کیے دوئی کر کے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ بھی کہا کہ میں مثلیات ترقی میر رے سب سے نہ ہو۔ تو میں جمعی دعوے کیا کہ ''سات برس کے اندراسلام میں نمایان ترقی میر رے سب سے نہ ہو۔ تو میں جمود ہوں جا کہ اس کے اندراسلام میں نمایان ترقی میر رے سب سے نہ ہو۔ تو میں جمود ہوں کا دریان نے ااس ۲۹۵۔ ۲۹۹)

اس کہنے کے بعد بارہ برس زندہ رہے گر جو کچھ کیا وہ ونیا و کھے رہی ہے۔ پھر کیا وہ دنیا و کھے رہی ہے۔ پھر کیا وجہ کے مان کے مرید کو ویدا بی خیال نہ کیا جائے جو رسالے ان کی خالت کے بیان میں

کھے گئے ہیں ان میں فیصلہ آسانی ہرسہ حصہ اور هیات آسیح اور دوسری شہادت آسانی اگرچہ چھوٹے چھوٹے رسائے ہیں محرنہات کانی ہیں۔ البتہ ہزار دو ہزار کے چھیئے سے کیا ہوتا ہے ہندوستان میں سات کردڑ مسلمان شار کیے جاتے ہیں۔ بخر اسی عظیم الشان جماعت کے لیے بیمقدار کی کھر کانی ہوسکتی ہے۔ مولانا محمد انوار اللہ خانصاحب کی افاوۃ الاقبام بیری کتاب ہر اور اقادیاتی کے ملی فحر رسالہ ازالتہ الاوہام کا نہاہت عمدہ جواب ہے۔ محراضوں میں ہے کہ اس کے برے ہونے کی وجہ ہوگی اس سے استفادہ نہ کر بائے۔

خواجہ کمال الدین کے مرشد کی سوانح عمری

آخر میں بیر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد مرزا قادیاتی کے چند دو یہ نقل کیے جائیں جن سے ان کی مجمل حالت معلوم ہو سکے اور اگر مرزا قادیاتی کی منصل سوائح عمری معلوم کرتی ہوتو تحکیم مظہر حسین صاحب سیا لکوئی نے ایک کتاب لکھی ہے "چودہویں صدی کا مسح" اس کا نام ہے اسے دیکھیں چونکہ اس وقت میں اکثر حضرات کو خصوصا نے تعلیم یانوں کو ناول دیکھنے کا زیادہ شوق ہے اس لیے تکیم صاحب نے ان صحح واقعات کو ناول کے طریقہ سے لکھا ہے قابل دید رسالہ ہے پائی سوخے سے زیادہ کا ہے اس کے دیکھنے سے خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد کی پوری حالت صفح سے زیادہ کا ہے اس کے دیکھنے سے خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد کی پوری حالت کے اپنی ریاست میں مشتہر کریں۔ میں یہاں مرزا قادیاتی کے بعض دو سے مختصر طور سے کے اپنی ریاست میں مشتہر کریں۔ میں یہاں مرزا قادیاتی کے بعض دو سے مختصر طور سے کی می مرزا کی حالت معلوم ہو جائے گی مرزا تادیاتی نے است آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ اپنے دووں میں ترتی کی ہے جس قدر مسلمان آخیں بانے میں ترقی کرتے ہوں کہ دور کی کی تاریخ کوران کے تاریخ کی مرزا کا دیاتی قدر دو دووں میں ترقی کی ہے جس قدر مسلمان آخیں بانے میں تی کی مرزا کی حالت معلوم ہو جائے گی مرزا کی حالت معلوم ہو جائے گی مرزا کی حالت میں ترقی کی ہے جس قدر مسلمان آخیں بانے میں تی کی تی ترقی کی ہے جس قدر مسلمان آخیں بانے میں تی تی کی ہے جس قدر مسلمان آخیں بان تی کی عرزا

- (۱) مرزا قادیانی کے وعوے پہلے مجدد اور امام وقت اور مثیل کی ہونے کا دعوں تھا (ازالد مل 199 نزائن ج س مل 19) اور سیح موعود ہوئے سے انکار (ازالت الا وہام مل 19 نزائن ج س مل 19)
- (٢) اس كے بعد من موجود ہونے كا دعوىٰ ہوا (خزائن كى تمام جلدوں كا نائيل

ملاحظہ ہوجس میں مسیح موعود ومہدی موعود کا القاب واضح کھے ہوئے ہیں) اور ظلی اور جزوی نبوت کے مدمی ہوئے (توضیح مرام ص ۱۹ فزائن ج ۳ ص ۲۰)

میں تمام امت محمدیہ سے افغل ہول مرتبہ نبوت میرے سواکس کونین دیا گیا۔

حضرت امام حسن اور حعزت امام حسين رضى الله عنهم اور حعزت محبوب سبحاني غوث اعظم يمجع

عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ اولیائے کرام سے بہت بڑھ کر ہوں۔ قرۃ العینین

رسول التفلين مفرات اماين كي نسبت تو ايلي فضيلت اس طرح بيان كي ہے جس سے جگر

گوشد رسول الله عظف کی تحقیر تو موتی ہے ہی بلداس سے یہ ظاہر موتا ہے کہ اس کئے والے کو حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے میچھ واسطه نبیں ہے۔ مثلاً ان کا ایک

فاری کا شعراتو پہلے نقل کیا گیا ہے جس کا مصرع ثانی یہ ہے۔

(نزول المسح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ ص ٧٤٧) \_ صدحسين است در كريبانم

بھائیو کوئی عاشق رسول جس کے دل میں سید المرسلین عظافہ کی کال عظمت بیٹی ہواس کی زبان قلم سے ایسا مصرع نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے بعض عربی کے شعر

ملاحظه کیے جاتمیں

وَقَالُوا عَلَى الْحَسْنَيْنِ فَطَّلَ نَفْسَهُ ٱلْحُوْلُ نَعمُ وَاللَّهُ ۚ رَبِّي ۚ سَيَظُهَرُ

يعى مارے مخالفين كيت بيل كد مرزا ائے آپ كو امام حسين اور امام حسن پر

فنيلت ديية بير مي كبتا مول كه بال فنيلت دينا مول خدا كاقتم ميرا برورد كار عقريب

فا ہر کر دے گا۔ لین ممری نعسیلت اور بزرگی دنیا پر ظاہر ہو جائے گی۔

(اعجاز احدى ص٥٥ فزائن ج١٩ ص١٦٢)

خواجه كمال الدين مرزائي فرما كي كهاس وقت تك اس پيشينگوني كاكيا ظهور موا؟

الل علم وقبم اس برخور كريس كد مقابله يس معزت اماجن برا بي فنسيلت كا دعوى كر ك يدكهنا

کہ میرا پروردگار اس کو ظاہر کر دے گا بہ ثابت کر رہا ہے کہ جارا خالف جن کی فضیلت کو مان رہا ہے جن کی فضیلت رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے وہ کوئی چیز تہیں ہے میں اللہ

(هيقند الوحي ص ١٩٦١ فزائن ج ٢٢ ص ٢٠٨) یعنی حضرت صدیق ا کبر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور

کا بیارا موں میری فضیلت کو وہ عظریب ظاہر کر دے گا۔ دوسرا شعران کا بہہ ب وَهَنَّانَ مَابَيْنِي وَبَيْنَ خُسَيْنِكُمُ وَ أَنْصُرُ أتبذكل ١ن فَاتِي

لین مجھ میں اور حممارے حسین میں بہت فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مجھے تو ہر لحظه الله کی تائيد اور اس کی مدد جو ربی ہے۔

فَامًّا حُسَيْنُ فَالْمُكُرُوا دَشْتَ كُرُبَلًا

(اعجاز احمدي ص ۲۹ فزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

دونوں شعروں نے فیصلہ کر دیا کہ خواجہ کمال الدین قادیانی کے پیر مرشد (مرزا قادیانی) کو

میں رنج وغم ہے اٹھیں نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کوحضور سرور دو عالم عظافہ کے جگر کوشہ اور

ما نیں اور جمارے لیے اپنی جان و مال کو وقف کریں کیونکساس وقت تک مسلمانوں کے سوا کی اہل غدمب نے انھیں نہیں مانا صرف مسلمان علی ان کے دام میں آئے اب اگر حضور

انور عظالته کی تعریف کر کے انھیں خوش نہ کریں تو وہ بھی ہاتھ سے نکل جا کیں مگر کہیں کہیں ان

۱۲م

جگر کوشہ رسول اللہ ﷺ کینی مفرت اہام حسین سے مجھے واسطہ کیں ہے کیونکہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں اور محمارے حسین میں بڑا فرق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حفرت امام حسین ہمارے ہیں ان کے نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت کی مظلومیت کا آپ کے محبوب جنسیں آپ نے اہل جنت کا سردار فرمایا ہے ان سے واسط میس ہے تو نهایت روش ہو گیا کہ انھیں حضور سرور عالم ﷺ سے بھی دلی رابط نہیں ہے۔ نہایت ظاہر ب كداكر مضور الوريك الد ولى رابطه موتا لوآب كواسكى نبيت الى ب اوبى ك الفاظ ان کے قلم سے بھی نہ نکلتے اور ان کے مقابلہ میں اس طرح اپنی فضیلت کا اظہار نہ كرتے۔ اب دوسرے مقامات بر واسط بيان كرنا اور كہيں اپنے كوحضور انور عظي كاظل كبتا اور کہیں تعریف کرنا صرف اس لیے ہے کہ مسلمان ہماری طرف متوجہ موں اور ہمیں اپنا مقتر

کا دلی خیال طاہر ہوتا ہے۔

(٣) صاحب شريعت ني مول\_ (اربعين نبرم ص ١ ماشينزائن ج ١٥ص ٢٥٥)

جناب رسول الله عظ من اور مجم من محم فرق نبيس بجس في فرق كيا اس (خطبه الهاميم ٢٥٩ فزائن ج ١٩٥ م ٢٥٩) نے مجھے نہیں پیانا۔

جس نے مجھے تول نہیں کیا جبنی ہے۔ (تذكره ص ١٦١ و ٣٣١)

(حقیقت الوی م ۱۷ فزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵) مرزا کا منکر کافر ہے۔ پہلے جناب رسول اللہ ع کے خادم اور عمل ہونے کا وعویٰ تھا اس کے بعد

برابری کا دعوے موا اور متعدد آیتی اور بعض صدیثیں جو جناب رسول اللہ عظم کی مرح میں آئی میں آمیں مرزا قادیانی نے اینے لیے بتایا ہے۔

(۵) بعض انبیاء سے افضل موں اس رسالہ میں لکھا گیا ہے کہ مرزا قادیانی

كہتے جيں كه ميں حضرت مسيح عليه السلام سے برشان ميں بہت بڑھ كر مول-" اب خواجه کمال الدین قادیانی فرمائیس که انھیں اینے مرشد کے اس قول پر ایمان

ب يانس اگر ايمان ب لو آپ كايد كها كه بم أصي ني نيس ماخ بالكل غلا ب آپ ضرور أنعیں نی مانتے ہیں کونکہ یہ نہایت ظاہر ہے کہ کوئی غیر نی ایے عظیم الرتبت نی پر ففیلت نیں رکھ سکتا آپ جب انھیں حضرت مسے " سے افضل مانے ہیں تو انھیں نی ضرور

مانتے ہیں مر دنیادی مصلحت سے دلی اعتقاد کے خلاف فلا ہر کرتے ہیں۔

اس وعوے کے اثبات میں مرزا قادیانی نے (هیقد الوی ص ۱۵۵ خزائن ج ٢٢ ص ١٥٩) مي لكها ہے كه "جب خدائے اور اس كے رسول في اور تمام نبيول في

آخری زمانہ کے می کو اس کے کارناموں کی دجہ سے افعنل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بیر کہا جائے کہ کول تم میج ابن مریم ہے اپنے حمین افضل قرار دیتے ہو۔'' اس قول کا صاف مطلب میں موسکتا ہے کہ خدا تعالی نے قرآن مجید میں اور اس کے رسول نے حدیث میں بدفر مایا ہے کہ آخری زمانہ کا مسیح لینی مرزا حفرت مسیح " ابن مریم سے اصل ہے ای طرح تمام انبیاء نے فرمایا ہے اور کیفرمانا ان کا اس مسح کے کارنامون کی وجہ سے ہے بینی وہ ایسے بڑے بڑے کام کرے گا جو حفرت مسے " ابن مریم

نے میں کیے اس قول میں جار دعوے ہیں۔

(۱) آخر زمانہ کے مسیح کو اللہ تعالی نے مسیح ابن مریم سے اصل قرار دیا ہے۔ اب خواجه كمال الدين مرزائي يا مرزامحود قاديائي خدا كا وه كلام دكھائيں جس ميں سيمضمون

لکھا ہے۔ قرآن مجید جو امارے اور تمام امت محرب کے ہاتھ میں ہے اس میں تو یہ معمون کھیل تہیں ہے۔ (٢) دوسرا دعوى بيد ب كدخدا ك رسول في است الفنل قرار ديا ب- بيقول

كى مديث من مونا جاي اس ليے ہم كت بين كه دونوں صاحب وہ مديث دكھائيں جس میں یہ ارشاد جناب رسول اللہ ﷺ کا ہو۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی سیح حديث نيل دكما سكة جس من بيمضمون مو-

(٣) تيمرا دوى يه ب كدتمام بيول في محى كها ب كدة فرزمانه كالميح حفرت

مسح ابن مريم سے افضل موگا۔ يهال بھي ہم اس كينے ير مجور بين كه خواجه كمال الدين والله على من كدوه الله النباء كا قول كهال بيكس زمين وآسان يروه كتاب بي؟ جس

میں تمام انبیاء کا بی قول لکھا ہے مگر یہاں بھی ہم نہایت استحام سے کہتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین قادیانی کیا ان کے قمام معین و مدوگار کوشش کریں تو مرکز نہیں دکھا سکتے کیونکہ ب

وعوے اور پہلے دونوں وعوے محض غلط اور بالکل جموث ہیں۔ (٣) آخری زبانہ کے کی یوے کارناہے ہوں کے۔ یعنی اسلام کے

فائدے کے وہ بڑے بڑے کام کرے گا اور اسلام کو بہت چھ لفع بہنجائے گا۔ اب خواجہ کمال الدین قاویانی اور مرزا محمود قادیانی دکھائیں کہ وہ کون سے

كارتام ين جومرنا قاديانى في دكمات اور اسلام كوكيا فائده كينيايا اور وه فائده الاسم كا مو كر معرت مع " اور دوسرے بزرگول نے نه وكھايا مور البته مرزا قادياني كے وہ كارنا ہے جو معرت من " ابن مريم ني نبيل وكهائ وه چند معلوم بوت بي ايك يدكه معرت سي نے تکا ح نیس کیا اور کس سے نکاح کرنے کی خواہش بھی ظاہر نیس کی اور مرزا قادیانی نے کی فاح کیے اور ایک فاح کے آرزو میں مر کے مروہ بوی مسرنہ مولی ووسرے بیا کہ

ا بی حموثی تعریف میں بہت دفتر سیاہ کیے اور بذریعہ خطوط اور اخبارات اور رسائل اور كالول ك أين آب كوبهت كرمشهوركيا اوراك تهم كى باتيل لكيس جن كانمونه من في اس رسالہ میں وکھایا ہے تیسرے میر متعدد طریقے نکال کر چندہ کاغل مجایا مسلمانوں سے

۳ سم

روپياليا اور ائي خواجش مي صرف كيا- يه باتي البته معرت مي "فيليل كيل اكر ان کارناموں سے مرزا قادیانی افعنل موسکتے ہیں تو خدا اور اس کے رسول پر افتراء پردازی ے علاوہ عقل انسانی سے بھی وست برداری کرنا ہوگی کیونک عقل سلیم ان باتوں کو سیج نی

ك كارنا في نيس كهد كتى بكدنفساني خوابثول كالإراكرا اس كوكها جاتا ب جس طرح بعض جموٹے معیوں کو کہا گیا ہے۔

۔ اب خواجہ کمال الدین قادیانی سے دریافت سیجے کہ اگر فرکورہ قول کو آپ سیا

سجحتے میں تو ان جاروں وعووں کو کیے بعد دیگرے ثابت سیجئے اور اگر ثابت نہیں کر سکتے

اور اس ٹن شرنیس کہ وہ فابت نہیں کر سے کیونکہ یہ واوے بالیقین فلط میں چرایے

مصطف عظف ے بھی افضل موں محر چونکہ جائے ہیں کہ مسلمان اس افظ کے کہنے سے برہم ہو جاکیں سے اس لیے صاف طور سے ان لفظوں میں یہ دعوی ٹیس کیا محران کے اور

(١) ان كا ايك البام لُو لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلاكَ ( تَذَكره س ١١٢)

طفیلی ہیں کیونکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کومیرا پیدا کرنا تھا میرا وجود تمام انبیاء اور اولیاء کے وجود کا سبب موا۔ اس سے صاف ظاہر موا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ تماماشیاء کا وجود میرے طفیل سے ہوا۔ اس میں رسول اللہ ﷺ مجی داخل ہیں۔ جب سب کا وجود مرزا قادیانی کاطفیلی موا تو کمالات تو وجود کے تالع میں اس لیے وہ مجی طفیلی موں مے اس کے بعد اس برنظر کی جائے کہ مرزا قادیانی اینے الہام کو مثل قرآن مجید کے بیٹنی بتاتے ہیں تو اب دونوں قولوں کے ملانے سے یہ تیجہ ضرور موگا کہ مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ میں جناب رسول الله علي على اور تمام انبياء ب أفضل مول اور ميرا أفضل موما اليا يقيى ب

اویر بیان مواہ بجس کا حاصل کی ہے کہ تمام انبیا اور ان کے کمالات میرے

(٢) مرزامحود نے رسالہ هیلته المنوة (ص ٹائمل) کے شروع میں نزول المسے

4

وعوے اور الہامات موجود ہیں جن سے صاف طور سے بیدوعویٰ ثابت ہوتا ہے۔

جيے مضامين قرآن مجيديقيني ميں۔

جورٹے مری مجدد اورمسے موعود ہو سکتے ہیں؟ انھیں کی تبلیغ صحیفہ آ صغیب میں کی ملی ہے؟ انھیں

كے جموثے نشانات دكھائے مكے بين افسوس صدافسوس ذرا ہوش كر كے جواب ديجئے۔

(٢) چمنا دعوى بيه ب كه بن افضل الانبياء مول يعنى حفرت سيد الرسلين محد

ہے مرزا قادیانی کے تین شعر نقل کیے ہیں وہ ملاحظہ موں

داد آن جام را مرابه تمام (۱) انچه دا داست هر نی راجام (۲) انبیا گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نه كمترم ز ہر کہ گوید وروغ ہست لعین (٣) كم يم ز ان ممه بروك يقين

(زول أسيح ص ١٠٠\_٩٩ فزائن ج ١٨ص ١٨٥٨\_١٧١)

ان شعروں میں دو طریقے سے مرزا قادیائی اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں کیونکہ يملے شعر ميں کہتے ہيں كہ جوففل و كمال ہراك ني كو ديا گيا وہ سب مجھے ديا گيا۔ جب تمام انبیاء کے کمالات کے جامع موئ تو بالضرورسب سے افضل ہوئے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ یدیقی بات ہے کہ میں تمام گذشتہ انبیاء سے کم مرتبہ نہیں ہوں سب انبیاء

ك كمالات كايس جامع مول جوكوكى ميرے اس دوے كوجمونا سمجے وہ مردود ب خداكى لعنت اس پر ہے۔ جب تمی سے تم نہیں ہیں تو ہرایک کے فطائل کے جامع ہوئے جب سب کے فضائل ان میں جمع ہیں تو سب سے افضل ہوئے غرضیکہ تمام انبیاء کرام جو مرزا قاویانی سب سے پیشتر گزرے ہیں حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت سید الرسلین

محدرسول الله علي تك سب عرزا قادياني اليدآب كوافعنل كميت بي اوراس كى تائيد

اس شعرے بخولی ہوتی ہے جو مرزامحود نے اپنے سالد هیلاتہ الله ، ( ٹائیلل ) کے سرعنوان پر لکھا ہے اور اے الہامی قرار دیا ہے وہ شعریہ ہے حقام اومبین از راه تحقیر بدو رانش رسولان ناز کرد ند

(ٹاکیل) جب ان کا مدمرتبہ ہے کہ پیفبروں نے ان پر ناز کیا ہے تو ان کے مرتبہ کا کیا ٹھکاتا ہے ان کے افضل الانبیا ہونے میں مرزائیوں کو کیا شک ہوسکتا ہے۔ اب

مصلحت کوئی زبان سے ند کے یا اتکار کرے۔

(٣) ایک عظیم الشان الهام انکا بہ ہے کہ مجھے مُحنُ فَیَکُونَ کا اختیار ویا گیا۔

(هيده الوحي ص ٥٠ فزائن ج ٢٢ ص ١٠٨)

زمین و آسان میں جو کرنا جاہوں وہ کرسکتا ہوں لین جس طرح الله تعالى کے کہ دیے سے ہرایک چیز موجود ہوسکتی ہے۔ای طرح مرزا قادیالی کے کہددیے

ے برایک چیز ہوسکتی ہے۔ غرضیکہ خدا کے اختیارات مرزا قادیانی کوال گئے۔ یہ البام کس نی کونیس ہوا سب اپنے کو عاجز سجھتے رہے اور کہتے رہے۔ بہرمال جب خدائی کے اختیارات ملنے کا اٹھیں دعویٰ ہے تو اگر یہ دعویٰ سیح مان لیا جائے تو یہ منرور مانٹا پڑے گا کہ وہ افضل الانبیاء بیں کوئلہ یہ ایسا عظیم الثان دعوی ہے کہ کس نی نے نبیس کیا اور خدائی کے اختیارات کمی کونبیں ملے بلکہ قرآن مجید و حدیث میں بہت جگہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا مجز ظ بر فر مایا ہے۔مثلاً کفار مجرو طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے جواب دیے کو اسطرح تعليم فَرَاتا بِ قُلُ سُبُحَانَ دَبِي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَوًا دَسُولًا. (بن امرائل-٩٠) يعن كُه دے کہ اللّٰہ تعالٰی یاک ہے اور میں بجو ایک بشراور رسول ہونے کے اور کچھ نیس مول یعنی جمد میں قدرت نہیں ہے کہ خود مجرہ دکھاؤں۔ بیاتعلیم صریح اس البام مُن فَیَحُون کے ظاف ہے۔ اس البام میں تو ہر بات کا افتیار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ إذا أردث شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ. (حقیقت الوحی ص ۱۰۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) یعنی جب کی چیز کے ہو جانے کا تو ارادہ کرے اور کھہ دے کہ ہو جا وہ فورا ہو جائے گی جناب رسول الشعظی سے ایرانہیں کہا گیا بلکہ یتعلیم ہوئی کدانے بجز کا اظہار كر دے۔ نمونے كے ليے اس قدر لكمنا كافى ب جن صاحب كو تفسيل و يكنا منظور ہووہ

رسالہ دعوی نبوت مرزا دیکھیں اس میں ان کے دعوی نبوت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے اس میں شہر نہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا ایبا صاف وصریح دعویٰ ب اور مختلف عنوان سے اس وعوے کا اظہار انھوں نے کیا ہے کدان کا مانے والا اس سے انکارٹیس کرسکتا اور جو انکار کرتا ہے وہ پالیسی اور مسلحت ذاتی کی وجہ سے کرتا ہے۔خواجہ كمال الدين نے جومحفد پيش كيا ہے اس سے بخولي ثابت موتا ہے كه خواجه كمال الدين أميس

خدا كارسول مائع بين اور اگرخواجه كمال الدين قرآن وحديث كوسيح دل سے ماسع بين تو ا بدرساله محفد رحماني فمبر ٢ و ع (احتساب قاديانيت جلد فيم على شال ب ) على جميا ب-اب نظر وانی کے بعد متقل رسالے کی صورت میں چھے گا۔ انشاء اللہ تعالی اب تو مرزا قادیانی کے بینے مرز انحود نے ایک رسالہ لکھا ہے اور مرزا قادیانی کے اقوال سے ان کے دعوی نبوت کو قابت کیا ہے اضی بالضرور مرزا قادیائی کو ان دجالوں میں مانا ہوگا۔ جن کی خبر جناب رسول اللہ سکتے نے دی ہے اور فرمایا ہے کہ جری امت میں دجال ہوں کے جو نبوت کا دعویٰ کریں کے اور آن کا مجموثا ہونا اس سے فاہر ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں کے حالاتکہ میں فاتم انہیں اور آخر انہیں کے موال کہ جناب رسول اور آخر انہیں کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مجموثا ہے۔ اس سے قابت ہوا کہ جناب رسول اللہ سکتے کے ارشاد کے بموجب جموثے قابت ہوئے اور مرزا قادیائی کا مرف بھی دعویٰ جموثا نہیں ہے بلکہ انھوں نے اپنی تعریف میں اور اپنے دعوے کے اثبات میں بہت سے جموثے دعوے کے اثبات میں بہت سے جموثے دعوے کے بی جن کا مرف اس بہت سے جموثے دعوے کے ایس ہے جن کا مرف بھی جن کا مرف ہے ہیں ہوئے ہے۔

اے برادران اسلام میں نہایت خیر خوابی ہے کہنا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیاتی کا وجود اور ان کے خاص مریدین کا یہ زور شوراور یہ دکوی اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ہیں خبردار ہو جاؤ اور اس فتنہ کے منانے میں کوشش کرو اور برجب ارشاد نہوی سو میریدوں کے اجر کے منتق بنو وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْمَیْلُو عُو الْمُمِیْنَ.

آخر میں جیجے ہیہ می کہد دینا ضرور ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال کے جو حوالے دیا گیا ہے اگر اس کے جو حوالے دیا گیا ہے اگر کی حوالے دیا گیا ہے اگر کی قادیانی کو ادائے مطلب میں ترود ہو یا حوالے کو خلا بتائے تو اس فقیر کو اطلاح دے مرزا قادیانی کے الفاظ نقل کر کے وہی مدعا دکھا دیا جائے گا جس کا دعوی کیا گیا ہے۔ واللّٰہ الموفق والمعلن

خاكسار محمملي قادري عفاعنه القادر القوي

کے ہیں اور قادیانی حضرات جو اس مقام پر مہر کے مٹی کہتے ہیں مین حضور انور انتیان کے معنی آخر انتیان کے میں اندیاء کے لیے میں اور قادیانی حضرات جو اس مقام پر مہر کے مٹی کہتے ہیں مین حضور انور میں گئے میں اس کی تقریح کمی قدر فیصلہ مہر ہیں میر میں میں میں اس کی تقریح کمی قدر فیصلہ آسانی حصر سوئم میں کی گئی ہے۔ عمر انشاء اللہ تعالی اس بحث میں خاص رسالہ تکھا جائے گا۔

# شیز ان کی مصنوعات کامائکاٹ سیجئے!

شیز ان کی مشروبات ایک قادیانی طا کفیه کی ملکیت میں۔ افسوس که ہزار ہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔اس طرح شیز ان ریستور ان جو لا ہور'راولینڈی اور کراچی میں بوے زورے چلائے جارہے ہیں۔اس طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیز ان کی سر پرسٹی کرنا اینے عقیدہ کا جزد سجمتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب مگر (سابقہ راہرہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گائک ہے۔اسے بیراحساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گابک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے ہال بکتی ہے وہ حلال شیں ہوتی۔ شیز ان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول پن پر نظر ٹانی کریں۔ جساوارے کامالک ختم نبوت ہے متعلق قادیانی چوچلوں کامعتقد ہو مر زاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کافر ہواور جمال ننانوے فیصد ملازم قادیانی مول ایک روایت کے مطابق شیزان کی مصنوعات میں چناب گر کے بہشمتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔ اے فرزندان اسلام! آج فیصلہ کرلوکہ شیز ان اور اس طرح کی ووسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیؤ کے اور ثیزان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔اگر تم نےاس

ے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے ون حفور علی کو کیاجواب دو گے ؟۔ کیا تنہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح (آغاشورش کانثمیریٌ) مر تدول کی پشت یابی کررے ہو۔



#### بسم الله الرُّحُمنِ الرَّحيم

دردمندان اسلام اسے ضرور ملاحظه كريں

بعض عالی مرتبه درومندان اسلام نے اس وقت کے عظیم الثان مرزائی فتند فرد کرنے کے لیے کال توجہ فرمائی اور مرزا غلام احمہ قادیانی کی واقعی حالت کو متعدد طریقوں ے آفاب کی طرح روش کرے دکھایا اور خدا کے ففل سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہزاروں مسلمان مرابی سے بچے اور بہت مراہ راہ راست پر آئے مر مرزائی جماعت اپنی مرابی کی اشاعت میں نہایت سر مرم ب جراروں روپیہ ماہوار صرف کرتی ہے سارے مندوستان ميل سنده مين كافعيا والرحيدرآ باد دكن جبيئ مين تمام بكال مين تمام افريقه مين خصوصاً زنجار ممیاسۂ مورس میں ان کے ممرائ پھیلانے والے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ممراہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ماہواری رسالے اور ہفتہ وار اخبارات شائع ہوتے ہیں۔اب جارے علماء اور تمام دردمندان اسلام فرمائیں کران مرابی کے روکنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اس فتنہ کافروکرنا تو تمام مسلمانوں کا اور خصوصاً نائبان رسول کا فرض ہے اور ایما فرض ہے کہ جو کام وہ اپنے خیال میں مسلمانوں کی اصلاح کا کر رہے ہیں اس پر یہ برطرح مقدم ہے کیونکہ اول اس کی کوشش ضرور ہے کہ مسلمان اسلام پر قائم رہیں اس کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مستعد ہونا جاہیے جس کے سر کر وہ مخصوص علاء ہوں اور حسب موقع اس فتنہ کے فروکرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت سب سے اول کوشش یہ ہے کہ جو رسالے بعض بزرگان دین اور ہدردان اسلام نے لکھے میں آھیں خوب شائع كريں ان رسالوں كى فہرست ايك خاص رسالہ ميں شائع كى كئى ہے اور اس رسالہ كے آ خرصفہ میں کچھ نام کھے گئے ہیں ان رسالوں کا دیکھنا اور پاس رکھنا ایہا تی ضروری ہے جیرا وحمن جانی کے خوف کے وقت این اور بھائیوں کے بچانے کے لیے ہتھیار رکھنا ضرور ے الحمداللہ بدوہ رسالے ہیں جن کے جواب سے ساری دنیا کے مرزائی عاج ہیں۔

مسلمانوں خیرخواہ محمد آگئ عفی عنہ

### نحمده لله العلى العظيم و نصلي على رسوله الكريم

مسلمانوں کو ہوشیار ہو کرمتوجہ ہونا جاہیے کہ اس وقت کے فتوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بوا فتند ہے اس خاکسار نے بادجود ضعف و ناتوانی کے متعدد رسالوں میں ان کا جھوٹا ہونا نہایت روثن ولیلول سے ٹابت کرکے دکھایا ہے مگر و بھتا ہوں کہ زمانے کی تاریکی اور کفر و الحاد کی ظلمت نے دلول کو تاریک کر دیا ہے دیل امورکی ضرورت اصیل نظر نہیں آتی ' اکثر حضرات کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے بہرمال اہل علم خدارس کا جو فرض ہے وہ حتی الوسع اوا کیا گیا اور کیا جاتا ہے رسالہ فیصلہ آسانی میں کامل طور سے د کھایا گیا کہ مرزا قادیانی کی پیشینگوئیاں جھوٹی ہوئیں ادر ایس بیٹنی جھوٹی ہوئیں کہ کوئی شک د شبداس میں نہیں رہا' خصوصاً منکوحہ آسانی والی پیشینگوئی جسے مرزا قادیانی نے اپنی صدانت کا نہایت ہی عظیم الثان نشان قرار دیا تھا اور تقریباً ہیں برس تک اس کے ظہور کے متمنی رہے مر دہ پیشین کوئی پوری نہ ہوئی ادر قرآن مجید کی صریح آ غول سے اور توریت مقدس کے صرت میان سے مرزا قادیانی جموئے ثابت ہوئے اس کا کامل ثبوت فیصلہ آسانی کے سارے حصہ میں اور چھے تیرے حصہ میں کیا گیا ہے ودسرے اور تیسرے حصہ میں ان کے رسائل اعجازید کا ذکر بھی آ محیا تھا' ان کی حالت بھی دکھائی گئی اور ثابت کر دیا محیا کہ جس طرح منکوحہ آ سانی والا معجزہ جمونا ثابت ہوا۔ اس طرح یہ بھی جمونا ہے مگر چونکہ ان ک حالت ایک بوے رسالے کے همن ش بیان ہوئی ہے اس لیے یہ امید کم ہے کہ مسلمانوں کی پوری توجداس طرف مواب میں براوران اسلام کی آسانی کے لیے اس مضمون کوعلیحدہ كرك طالبان حق كودكمانا جابتا مول مرزا قادياني في دورسال لكه يس ايك كا نام ا عجاز احدی اور دوسرے کا نام اعجاز اس بے اس سے مقصد یہ ہے کہ جس طرح جناب رسول الشيك كا معجزه قرآن مجيد ہے كه اس كے مش كوئى فيس لاسكا اى طرح مرزا قادیانی کہتے ہیں کد میرام جوہ میدود رسالے ہیں ایک نظم اور ایک نثر اس رسالہ میں ان کی واقتی مالت بین کرے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ آسانی تکاح ان کے كاذب مونے كا كامل نشان موا اى طرح يه دونوں رسالے متعدد طور سے ان كے كاذب

ہونے کی دلیل میں اور انہیں کال جمونا اور فرسی ٹابت کرتے میں براہ مہر بانی محقیق اور حق پندی کی نظر ہے ملاحظہ کریں۔ ناظرین! ان ودنوں رسالوں کومجرہ کہنا اور ان سے اپنی صداقت ٹابت کرنا' عوام کو فریب وینا ہے یہ وونوں رسالے مرزا قادیانی کے لیے معجوہ ہر گز نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے جموتا ہونے کی نہایت روش ولیل بین اور ایک طریقہ سے نہیں بلکہ کی طریقوں

ے الل حق غور سے ملاحظہ کریں ان وونوں رسالوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن جميد جناب رسول الشكافية كا مجوب كرآب نے عرب وجم كرورو ييش كرك

فرمایا کداس کے حل لاؤ اور پھر یہ کہ دیا کہ تم برگز ند لاسکو سے ادر ایبا بی موا کدکوئی اس کے مثل نہ لا سکا ای طرح مرزا قادیانی نے بدود رسالے پیش کے ایک لقم دوسرا نشر

اور ایبا بی وعویٰ کیا' اور کوئی ان دونوں کے مثل نہ لا سکا'

مناظرہ مولکیر کیفیت میں جو انہوں نے مرزا قادیانی کی نبوت کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کی ہیں ان میں وہ آیت بھی ہے جو رسول الشہ 👺 نے اپنی رسالت کے ووئ میں بیش کی تھی این آیت وَإِنْ كُنتُمُ فِي رَبْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَكُتُواْ بِسُورَةِ مِّنْ مِّطْلِهِ (بقره٢٣) لِعِنْ الله تعالى التي تمام بندول كو خطاب كرك فرماتا

ے کہ اگر جمیں قرآن جید کے کلام اللی مونے میں شک ہوتو اس کی ایک بی سورت کی ئل تم ينالا ؤ\_ جناب رسول الله 📲 کے وہ صفات کالمہ جو آپ کی ذات مقدس سے مخصوص تنے ان میں مرزانے کہیں برابری کا اور کہیں تفوق کا دعویٰ کیا ہے مضور انور اللَّا اللَّهِ

نے جو کلام اللی ہدایت خلق کے لیے چیش کیا اس کے بے مثل مونے کا وعویٰ کیا اور یہ مجی نهایت زورے فرما دیا کہ تم کی وقت اور کسی طرح اس کے مثل نہیں لا سکتے۔

بدامر بھی فور کے لائق ہے کہ حضور انور ﷺ نے کسی مجورے یا کسی چھنکوئی

کوائی صداقت میں پیٹ نیس فرمایا کونکد محر متعصب برایک میں احال نکال سکتا ہے کم ے کم ساحر کہد دینا آسان ہے اور ایبا جی کفار نے کہا مگر اس معجوے میں کوئی جائے وم زدن میں ہے اس کیے اس میں دعویٰ کیا حمر مرزا اسینے باطل خیال میں اس کو غلط ثابت کرتا حابتا ہے اور اپنی تفوق کا اظہار اے منظر ہے اس دعوے سے مرزا کا مقصود یہ ہے کہ

ملانوں کے پیمبرنے او صرف ایک کتاب نثر میں جواب کے لیے پیش کی تھی میں لقم ادر نثر دونوں پیش کرتا ہوں اور کوئی جواب ٹمیں دے سکتا لیتن میں اس میں بھی پیغیر اسلام سے بڑھ گیا مول یہاں جن معرات نے مرزا قادیانی کے مدید اشعار اور غلامی کا دعویٰ

دیکھا ہوگا انہیں اس میان سے تعجب ہوگا، مگر آئندہ بیان سے انہیں یہ تعجب جاتا رہے گا۔

یہاں حق پہند حفرات کامل طور سے توجہ فرمائیں اور اس فریب مرزائی اور اعجاز محمدی میں فرق ملاحظه کریں بیمال کئی باتیں میں کہنا جا ہتا ہوں۔ (١) يبل مجولينا جاب كرجناب رسول الله علي كاستعمداس وعوى سے بياتا

كه اس وقت الل عرب كلام كي فصاحت و بلاغت شن اعلى درجه كا كمال ركهت بين اورشب و روز انہیں تصبح و بلیغ نظم ونثر لکھنے کا مشغلہ ہے اور مضامین لکھ کر ایک دوسرے پر فخر اور مبابات کیا کرتے ہیں اور دوسرے ملک کے لوگوں کو عجم کہتے ہیں یعنی بیزبان مو تکے اس کیے ایسے وقت میں ان کاملین فعما کے مقابلہ میں ایک ایبالمخص دعویٰ کرے جومعمولی طور . سے بھی کچہ پڑھالکھانہ ہواور پھر وہ فصحاے عرب جن کی حالت ابھی بیان کی گئ اس کے

جواب سے عاجز موجا کیں اور ان کی غیرت وحمیت اور اس فن میں وعوی فضل و کمال انہیں جواب لکھنے کی ہمت نہ دے۔ یہ بلا مک وهبه بدیمی طور سے نمایت عظیم الثان معجزہ ہے اور ایبا معجزہ ہے كى خن شاس ضحامى احمال سے بھى اس كو غلانيس كمد سكتے تھے كونكه قرآن شريف كى عبارت اور اس کے مضامین عالیہ ان کے پیش نظر تھے وہ مہر سکوت ان کے مند پر لگا رہے تھے اور مرزائیوں کی طرح بے شرم بھی نہ تھے چراس کا معجزہ ہونا ایک سور سے نہیں بلکہ کی طور ہے ہے (1) اس کی عمبارت اسک تصبح و بلیغ ہے کہ دوسرا کوئی قصیح و بلیغ ایسی عبارت میں لکھ سکتا (۲) اس کے مضافین ایسے عالی اور باعث بدایت عالم ہیں کہ کوئی بوے سے بدا رفارم اور مقنن اسی کال ہدایت کی باتیں اور پلک کے لیے مفید قانون نیس بنا سکنا اور پھر وہ قانون بھی ایا ہو جو کی وقت لائق منسوخ ہونے کے نہ ہوئی صفت صرف قرآن جید بی بیل ہے اور اس کا اقرار بڑے بڑے عقلا خانفین اسلام نے بھی کیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ کی وقت اور کی خض سے خاص نہیں ہے لینی کوئی خض خود لکھ کر پیش کرے یا کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہو اور کسی وقت کا لکھا ہو وہ سامنے لائے یا آئندہ کوئی لکھے گراس وقت الل زبان نہ اپنا کلام چیش کر سے نہا گر کوئی کی گرشتہ بزرگ کی تحریراس کے مثل وکھا سے اور اب تیرہ سو برس سے زیادہ ہو گیا گر کوئی میں خالف اس کے مثل نہ لا سکا ایسے کلام کے لیے آیت فیکورہ میں وعویٰ کیا عمیا ہے مرزا بول کوشرم نہیں کہ مرزا کے ان رسالوں کے لیے آیت بیش کی جاتی ہے جن میں سینکر ول غلطیاں الفاظ کی ہوں اور وہ دوسروں سے کھوایا جائے اس کے مقابل میں متعدد رسالے اور قصیدے ان سے نہاہت اعلیٰ موجود ہیں

رم) قرآن مجید امور فیل کی وجہ ہے مجود بینہ قرار پایا (۱) ایسے انسان کی دب ہے مجود بینہ قرار پایا (۱) ایسے انسان کی ذبان ہے نظا جو معمولی طریقہ ہے کہ لکھے پڑھے نہ سے ای کہلاتے سے اور یہ بدئی بات ہے کہ ایسافخص ایسی بنظیر کتاب نہیں بنا سکتا جیسا قرآن مجید ہے یہ انسانی طاقت سے باہر ہے مرزاایسے نہ سے باہر ہے مرزاایسے نہ سے باہر ہے مرزاایسے نہ سے باہر ہے رکوی تھا اور اس ملک والے کال طور سے جانتے سے اور اس کے جانے کا آئیس دموی تھا اور اس وی کی کے وقت اس زبان کی فصاحت و بلاغت انسانی کمال کے کاظ سے نہایت اعلی درجہ پر پیٹی ہوئی تھی۔ مرزا قادیاتی نے ایسا نہیں کیا اگر آردو شل کے کہاظ سے نہایت اعلی درجہ پر پیٹی ہوئی تھی۔ مرزا قادیاتی نے ایسانہیں کیا اگر آردو شل کی کرموٹ کو فصحاے ہند پر بالمعائد ان کی فصاحت کا اعشاف ہو جاتا۔ اب رہی عربی کی عبارت نہ اس کا حال ویسا ہے جیسا کہ عرب کی جالمیت میں تھا اور نہ اس قدر توجہ شر کی کی عبارت نہ اس کا حال ویسا ہے جیسا کہ عرب کی جالمیت میں تھا اور نہ اس قدر توجہ شر کی کا نہایت شوتی ہی نہ تھا بلکہ اسے مایٹ فقر بھیتے ہے (۳) پھر یہ خال میں نہیں کو حاصل کرتے سے اور نظم و نثر کھیتا ان کا مشخلہ تھا مرزا کے وقت شر بہر کرنہ نہ تھا اب اگر ان کے رسالوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرے تو اعجاز کا جوت نہیں ہوسکتا (۵) اس تھسل کمال کے ساتھ ان کے وماغ میں کہر بھی تھا کہ ہرایک دوسرے کو موسکتا (۵) اس تھسل کمال میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور اپنی عمرہ نظم و نثر کو وعوے کے ساتھ عام ہوسکتا (۵) اس تو حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور اپنی عمرہ نظم و نثر کو وعوے کے ساتھ عام اور کے کے ساتھ عام

جلسوں میں پڑھتے تھے اور بعض وقت ہدو ہوئی بھی کرتے تھے کہ کوئی اس کے مثل لائے جس وقت حضور انور سیسی پڑھتے پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا ہے اس وقت اس شم کے سات تھیدے سات مخصول کے کلھے ہوئے فانہ کعبہ پر لکھے ہوئے تھے اور جب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو وہ قصائد اُ تار لئے گئے اس بنیاد پر کہ قرآن مجید نے ان کی فصاحت و بلاغت کو گروآ لوو کر دیا اب وہ اس لائن نہ رہے کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں انہیں فانہ کعبہ پر لاکا کر ان پر دوگئ کیا جائے ایسے وقت میں ان عربوں کے مقابلہ میں جن کا مایہ نافصیح و بلیغ عبارت کا لکھا تھا ، قرآن مجید کا بدوگوئ چیش ہوا اور اس کے میں جن کا مایہ نافصیح و بلیغ عبارت کا لکھا تھا ، قرآن مجید کا بدوگوئ چیش ہوا اور اس کے ساتھ بیکی کہد دیا گیا کہ قرآس کے لیے میدان نہایت وسیح کما گیا تھا ، واب کو بلکہ الفاظ آیت کا عموم صاف طور سے یہ مطلب بتا رہا ہے کہتے گذشتہ کا کھا ہوا نہ ہو بلکہ الفاظ آیت کا عموم صاف طور سے یہ مطلب بتا رہا ہے گئی کرڈ (س) یا آئندہ کسی وقت کوئی کھے (س) اور یہ بھی ضرور نہیں (۵) کہ سارے چیش کرڈ (س) یا آئندہ کسی وقت کوئی کھے (س) اور یہ بھی ضرور نہیں (۵) کہ سارے قرآن کا جواب ہو بلکہ اس کی ایک ہی صورت کا جواب لاؤ۔ غرضکہ قرآنی تحدی الی عام ہوا ہے کہ خواب ہو بلکہ اس کی ایک ہی سورت کا جواب لاؤ۔ غرضکہ قرآنی تعدی الی عام ہے کہ خدگورہ پاچھ حالتیں اس میں داخل ہیں۔

اب فورکیا جائے کہ ان امور کے ساتھ ان خالفین عرب سے جواب کا طلب کرنا کس قدر غیظ و غضب کا باعث ہوسکتا ہے اور اپنی طبعی حالت کی وجہ سے آئیس کس قدر جواب و بیا غشت میں کا اللہ مہارت رکھتے ہوا ہوگا مگر چونکہ کلام کی فصاحت و بلاغت میں کا اللہ مہارت رکھتے ہے اس لئے اپنی آپ کو عاج سمجے نہ خود جواب دیا اور نہ کی دوسرے کا گلام چیش کیا اور نہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی چیش کر سکا تمام دنیا کے مخالفین عاجز رہے اس وجہ قرآن مجید مجرہ و باہرہ اور اعجاز بینے تھی اور اس کے اعجاز میں کی طرح کا شہد نہ رہا ای لیے جتاب رسول اللہ علی ہے تا اپنی تعنی اس وقت کھار قریش سے کہا کہ اگر تہمیں خداوندی ہوا ' کھاتو اہسورہ من مشلہ'' یعنی اس وقت کھار قریش سے کہا کہ اگر تہمیں قرآن کے کلام اٹنی ہونے میں شک ہے تو اس کی ایک بی سورت کے مثل ہے آئی گر رسالوں کی حالت ملاحظہ کوئی نہ لا سکا اور کی طرح کا کوئی شہد نہ کر سکا اب اس آیت کو مرز ا قاد یائی کے رسالوں کی حالت ملاحظہ کے لیے چیش کرنا محض غلط اور صرح کا فریب ہے ان کے اعجاز پر رسالوں کی حالت ملاحظہ کے لیے چیش کرنا محض غلط اور صرح کا فریب ہے ان کے اعجاز پر رسالوں کی حالت ملاحظہ

سيح كدمتعدد طريقول سے ان كا دعوى اعجاز غلط ہے اور اعلانية فريب ثابت موتا ہے اول تو ید دیکھا جائے کہ یہ چھ باتیں جو قرآن مجید کے دوے کے وقت تھیں مرزا قادیانی کے وقت ان من سے ایک بات محم محی؟ مركز مين ...

معجزہ نہ ہونے کی مہلی دلیل مرزا قادیانی ای نہ سے اجھے لکھے بڑھے تھے اور ان کے مقابل کے علاء جن میں ان کا نشوونما ہوا تھا 'انہیں عربی عبارت لکھنے کا شوق تو کیا توجهمي ندتقي اوربية وبرى بات تمنى كمكال ورجه تصيح وبليغ عبارت لكصناكا خيال موا اور لكصنا كا مشغله ركعتے مول الى حالت ميں الركسي كوعر في ادب سے طبعي مناسبت موتو تحوري توجد سے وہ الی عبارت لکھ سکتا ہے کہ دوسرے نہیں لکھ سکتے ، خصوصاً جس وقت میہ لکھنے والا دوسرول کے لیے میعادمقرر کر دے اور وہ میعاد ہی اس قدر کم موکدمشاق لکھنے والے کو بھی لکھنا اور چھوا کر بھیج وینا اس کی وسعت سے باہر ہو نہایت طاہر ہے کہ اگر اسی حالت میں کوئی جواب نہ دے تو اس محض کی عربی تحریر معجزہ کسی طرح نہیں ہوسکتی اس کی ایکیا

مثال ہے کہ ایک معمولی مولوی صاحب زبان فاری یا اردو میں رسالد لکھ کرایے قریب کے دیہات میں پیش کرکے بیالین کہ ہم نے جیہا بدرسالد تکھا ہے تم تو ایبا لکھ وہ وہاں اگر جد یڑھے لکھے اشخاص بھی موں مگر اس طرح کا رسالہ نہیں لکھ سکتے مگر اس سے اس کا اعجاز

ا بت نہیں ہوسکتا' اب مرزا قادیانی کے رسالوں کا جواب نہ لکھنے کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں مثلاً (۱) علاء کو عربی تحریر کی طرف توجہ نبیں ہے اس لیے نہیں لکھا۔

دوسری وجه (۲) یا یه که لکھنے کی میعاد اس قدر کم رکھی گئی تھی که اس میں لکستا اور چھیوا کر بھیجنا ممکن نہ ہوا اور میعاد کے بعد بھیجنا بے کار مجھے اس لیے نہیں لکھا ہیا اس بدائی بدیمی یا تیں میں کہ کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا' یہ پہلی وجہ ہے فدکورہ رسانوں کے معجزہ نہ ہوتے ک اورنہایت می اورقوی وجہ ب (٣) میرے بیان سے کوئی صاحب بید نہ مجھ لیس کدمرزا قادیانی کے دعوے کے وقت ہندوستان میں عربی تحریر کا خاق کسی ذی علم کو نہ تھا' مرزا قادیانی اس فن میں اس وقت کے لحاظ سے اپنامٹل نہیں رکھتے تھے میری بیفرض برگز نہیں ب بلد اکثر الل علم کے لحاظ سے کہا حمیا ہے کہ انہیں عربی نظم ونٹر کی طرف توج نہیں تھی جن حضرات کوعر بی تحریر کا خداق ہے اور عربی لقم ونثر میں کسی قدر کمال رکھتے ہیں یا رکھتے تے وہ مرزا قادیانی کی نقم ونٹر سے بدرجہا زائد عمدہ عبارت کھتے تھے اور اب لکھ سکتے ہیں ا ان کی تیجہ شکرنے کی نمایت روش وجوہ بھی موجود بین اس میں شہر نہیں کہ وہ تیجہ اور وہ ووق جوالل عرب کواس وقت تھا وہ اس وقت کی کوئیس ہے اور نداس طرح کا معظد کی كانتا حميا جيئا كذالل عرب كوتما محراس فن عن ايك حد تك كمال دكت والم موجود بين اوراس وقت بھی موجود تے محرنهایت ظاہر ہے کہ اہل کمال جے اس فن عب الأق نبس مجھتے اس کی تحریر کوردی کی طرح مینک دیتے ہیں اور اس طرف توجد کرنے کونگ و عار بیجتے ہیں اس لیے انہوں نے اوجدند کی البت یہ کہنا کدمرزا قادیانی کے دوے کے باطل کرنے ک لي العنا ضرور تها مرف اس لي لكية كالوق ال اللهي عن نديرً على المرت فيال می کی قدر مح ب مراس پر نظر کرنا ضرور ب که به تجدای وقت موسکتی ب که علاء ک **ملب عن مرزا قادیانی** کی اور ان کے دعوے کی کوئی وقعت ہوتی' یا آئیں یہ خیال ہوتا کہ ايے بمرويا ووے سے كوئى كراه موكا اور جو كراه موت والے يوں ده برطرح مول ك

نماعت كابر ب كدمرزا قاديانى كي عظيم الثان وعوب فلط ثابت كردية كك كاركى مان والے نے اسے مانا؟ بر فر دمیں ایسائ ان رسانوں کے جواب کے بعد بھی ہوتا

اب خیال سیج که منکوحه آسانی والے نشان بر کس قدر زور تما اور تمام عمر اس کے بورا ہونے کا وعوی کرتے رہے اور آخر میں تمام ونیا نے ویکے لیا کہ وہ دعوی غلط تھا اور کال طور سے مرزا قادیانی جموئے تابت ہوئے محر مرزائیوں نے اس کا کچے بھی خیال فیس کیا ایسے تی بہال بھی ہوتا

معوستان کے ادیب اور اہل کمال کے نزد کی مرزا قادیانی کی جو وقعت ہے دہ ذمل کے دوشاہدول سےمعلوم ہوسکتی ہے

مرزا کے تعبیدہ اعجاز بداور تغییر کی ممل غیر قصیح ہونے پر دواد بول کی شہادت مبلا شامد ہدمان می عربی کے مشہور ادیب مولوی شیل صاحب نعمانی میں ان سے ان وونوں رسالوں کی حالت دریافت کی گئی وہ لکھتے ہیں قادیانی کو عربیت سے مطلق مس نہ تنا ان کا قسیدہ اور تغیر فاتحہ یں نے خوب دیمی ہے نہایت جابلاندعبارت ہے معر کے مشہور رسالے نے لوگوں کی اصرار سے اس کی غلطیاں بھی نہایت کوت سے دکھائی ہیں

افسوس تو یہ ہے کہ عربیت اس قدر مفقود ہے کہ قادیانی کو ایک جرأت موسکی۔"

(٥جولال) ١٩١١م كاية خط ب

ووسرا شابد مولوی کیم شاہ محد حسین صاحب الد آبادی بھی مشہور عالم بیں انھیں بھی عربی ادب میں انہوں نے رسالد عربی ادب سے پورا نداق تعا ان سے کہا کمیا کداعباز است کا جواب تکھیں انہوں نے رسالد منگوایا اور رسالہ کو دیکھ کر کہا کہ اس کا جواب کیا لکھوں' جس کتاب میں نہ عمدہ مضامین ہول' نہ اس کی عبارت فصیح و بلیغ ہو اس کے جواب میں کون ذی علم اپنے اوقات عزیز کو

خراب کر سکتا ہے اگر مضامین کچھ عمدہ ہوتے یا عبارت بی نصیح و بلیغ ہوتی تو اس کے جواب دیے میں دل لگنا عرضکہ کوئی ادیب ذی علم تو اس کوعمدہ اور فصیح بھی نہیں کہ سکتا

اور معجزہ کہنا تو عظیم الشان بات ہے اور جن میں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ عمدہ مضامین اور معمولی باقول اور تصبح و غیر نصیح عبارت میں تمیز کر سکیل یا مرزاک محبت نے ان کی عقل و تمیز

کو کھو دیا ہے ان کے لیے اگر سو جواب لکھے جائیں گے تو دہ ہرگز نہ مانیں گئے جیسا کہ

مرزا کی متعدد باتوں میں تجربہ ہو رہا ہے کیے کیے صریح اقوال انہیں کے قلم سے لکھے

ہوئے ان کے کاذب ہونے کے فبوت میں پیش کئے جاتے ہیں محرسوائے بے مودہ باتیں

بنانے کے پکھنہیں کہتے کھر ایسے حفرات کی خمرخواہی میں محنت کرنا بے کار ہے جواب ند لکھنے کی ریہ وجہ ووسرے حصہ میں لکھی گئی ہے۔ اس کے جواب میں حضرات مرزائی دمنیس مارتے محررسالوں کے اعجاز کا دعویٰ كرتے بيں اور كہتے بيں كم كى نے جواب نه ديا اے جناب اگر ہم يه مان ليل كه جواب

نہیں دیا تو اس سے اعجاز ٹابت نہیں ہوتا بلکہ ان رسالوں کی کمال حقارت ٹابت ہوتی ہے۔ كدائل كمال كے لائق توجنين بين جب ان رسالوں كى يه حالت ہے تو انسانى نيچركا اقتصا یہ ہے کہ الی گچر تحریر کی طرف اہل کمال کی توجہ نہ ہو اگر چہ ناداقف کیما تی عمدہ اسے محصیں' حمر اہل کمال اس کی طرف توجہ کرنا عار سجھتے ہیں اس لئے ان رسالوں کی طرف

کسی ذی علم صاحب کمال نے توجہ ند کی مید ایک روثن وجہ ہے کہ کوئی حق پہنداس سے اٹکار

نہیں کرسکتا' ید دوسری وجہ ہے ان رسالوں کے جواب نہ لکھے جانے گ۔ اب انھیں معجرہ خیال کرنا کی صاحب عقل کا کام نہیں ہے یہ کہنا کہ جب یہ

رسالے تصبح و بلیغ نہ تنے تو ان کا جواب لکھنا زیادہ آ سان تھا' پھر کیوں نہ جواب دیا حمیا'

سخت نادانی بے افسوس ہے کہ جو مرزا قادیانی کے معتقد ہو مکتے ہیں ان کی عقل کی حالت جید الی ہوگئ ہے جیسے تلیث پرست عیسائیوں کی کدونیا کی باتوں میں اگرچہ وہ کیسے بی وانسمند اور ذی رائے میں ممر شلیث و کفارہ کے ماننے برنجات کو منحصر جانتے ہیں اور کیسی بی بھینی اور روشن دلیلوں سے اسے غلط ابت کیا گیا اور کیا جاتا ہے مگر وہ اپنے غلط اعتقاد ے ہرگزفہیں بٹتے۔

ای طرح مرزائوں کا حال ہے کہ مرزا قادیانی کے کاذب مونے کی لیسی روثن اور کھلی کھلی دیلیں پیش ہورہی ہیں مرایک نیس سنت اگر کسی کوشبہ ہوا اور کسی مرزائی نے کوئی لچر اور مہل ہی بات اس کے جواب میں کہد دی اسے وہ نوراً بانے لگتے ہیں اور الل حق كيسى عى محى اورمحق بات كيم محروه خيال بحى نبيس كرت من كيدر بابول كدائل كمال کا نیچرل اقتضاء یہ ہے کہ الی تحریر کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو عتی بلکہ اس طرف توجہ كرنے كو عار بجھتے ہيں ، محروہ حضرات كيوں لكم اٹھانے لگئے كي آساني مانع ہے جس كومرزا قادیانی نے عوام کے خوش کرنے کے لیے الہام کے ویرائی میں ظاہر کیا ہے اس بے توجی سے ان رسالوں کامعجرہ ہونا ٹابت نہیں ہوسکتا 'بلکہ کمال درجہ کی ان کی بے وقعتی ابت كرنا ب كدائل كمال في الحين نهايت نفرت كي نكاه سه ديكما اور قابل توجد نسمجار

## رسالوں کے معجزہ نہ ہونے کی تیسری وجہ

(٣) اس كے علاوہ الل كمال صاحب قلب ان كے طول طويل متضادتم روں كو و کھی کر اور ان کے اثر میں ظلمت قلب کا معائنہ کر کے ان کی تحریوں سے اجتناب کرتے ، ہیں اور بعض تو انہیں مجنوں عی خیال کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے جواب کی طرف تیجہ کرے اسے روکتے ہیں چنانچہ مؤلف مواٹ جمری ص ۳۳۷ میں لکھتے ہیں' جب یہ کتاب حبیب ربی تنتی اس وقت ایک ہزرگ باشندہ پنجاب جو پہلے محددوقت ہونے کے دعویدار تے اور اب جبٹ بٹ ترتی کر کے سی موجود ہونے کے دعویدار ہو بیٹے پہلے تو اس دعوے کو خلاف اینے اعتقاد قدیم کے دیکھ کر مجھ کو بھی تعجب ہوا تھا گر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ سے

موگا ان بزرگ کا یہ کہنا کہ یس سے مواود موں مجھ کو قبول کرو ٹھیک ایبا عل ہے جیسا کہ ایک

موفود بنی آ دم میں ایک فرد واحد ہے اس کا ٹانی نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ورنہ آئدہ پیدا

دیوانہ آ دی ہیہ کہ یس ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور فلاں فلاں دلائل میرے دھوے کے شہوت میں میرے پاس موجود ہیں اور فلاں فلاں حکیم اور مولوی نے میرے دعوے کوشلیم کر لیا ہے اے ناظرین صاحب بصیرت سے موجود تی آ دم میں ایک فرد واحد ہے اس کو اپنے شبوت ہیں دلائل پیش کرنے کی ضرور نہ ہوگی ہے مدعی اگر دراصل سے موجود ہے تو مقریب اس کے جلال و اقبال کا نشان ساری دنیا میں پھیل جائے گا اور اگر وہ جمونا اور مکار اور مسیلہ کذاب کا ہم مشرب ہے تو بہت جلد حمل کا ذب دعویدار ان نبوت و مہدویت اور مسیحیت کے جمک مار کے تعوی و نوں کے بعد خود ہلاک ہو جائے گا اور ہزار ہا مسلمانوں کے ایمان کو جائے گا اور ہزار ہا مسلمانوں کے ایمان کو جائے گا استہم مختفراً طالبین حق خور فرما کی کر کھوی علاء کا یہ خیال ہے بھر وہ مرزا قادیاتی کے اعجاز آسے اور اعجاز احمدی کی طرف کیوں توجہ کریں کا یہ خیال ہے بھر وہ مرزا قادیاتی کے اعجاز آسے اور اعجاز احمدی کی طرف کیوں توجہ کریں کے اور یہ بیات کے اعزان کا باعث تمیں ہو کتی۔

یہ تیمری وجہ ہے اُن رسالوں کے معجوہ نہ ہونے کی بیر تین وجیس تو عام تھیں جن سے بخو بی ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کا رسالہ انجاز اُس اور انجاز احمدی دونوں معجزہ نہیں ہو سکتے اب ہر ایک کے معجزہ نہ ہونے کے وجوہ علیحدہ علیحدہ طاحظہ کئے جا کیں۔

# اعجاز المسيح كى حالت

تغییر کے معجزہ نہ ہونے کی چوتی وہد (۵) چنکد کیفیت مناظرہ موتیر میں قادیانی حضرات نے مرزا کی نبوت کے بوت میں وہ آیت پیش کی تھی جو قرآن مجید میں حضرت مرور انبیاء علیہ السلام کے بوت نبوت میں پیش کی گئی ہے اور اس میں قرآن کے مثل دوسری کتاب طلب کی گئی ہے جس کا ذکر اوپر کیا حمیا اس لیے میں نے اعجاز اسے کے جواب میں دو کتا ہیں پیش کی تعین (ایک) مدارج السائلین (دوسری) اعجاز البیان بددونوں کتابیں سورہ فاتھ کی عربی تغییر بین کہلی تغییر دو جلدوں میں ہے اور کتابیں سورہ فاتھ کی عربی تغییر بین کہلی تغییر دو جلدوں میں ہے اور

یا مولف سوارخ احمدی نی میر چسین کونی نهایت می خابت بونی -ع ای طرح میں دس بارہ تغییرد کے نام بنا سکتا ہوں جو خاص سورہ فاتحہ کی تغییر میں لکھی گئی ہیں

ع مجان میں میں دن بارہ میروے نام میاست ہوں بوغ ن سورہ کا حدق میں میروں کا جات کا رہے۔ مگر جب مقابلہ میں کوئی طالب حق راستہاز نہیں ہے تو کلام کوطول دیتا ہے کار ہے۔ دوسری ایک جلد میں ' مر ۳۵ صفول می ہے اور برصفی میں ۲۰ سطری میں اور برسطر میں گیارہ بارہ الفاظ ہیں مدونوں تغیری مرزا قادیانی کے رسالہ اعجاز اسے سے بہت عالی مرتبہ رمحتی ہیں اور ان کا مجم مجمی اعجاز استے سے بہت زیادہ ہے اس کیے مرزا قادیانی کا دعوے اعباز ائی تغییر کی نسبت محض فلط ہے اور ان کے بیان سے سرف ان کے دعوے کی غلطی بی نہیں معلوم ہوتی بلکدان کا اعلانیہ فریب ظاہر ہوتا ہے طاحظہ ہو۔

مرزا قادیانی کا اعلانی فریب مرزا قادیانی نے جونل مجایا ہے کہ میں نے سترون

مں ساڑھے بارہ جر لکھ دیے صرح فریب دیا ہے اس کا کیا جوت ہے کہ سرون میں لکھے

جب ہم تغیر کی لکھائی دیکھ کر ان کے ساڑھے بارہ جز کے دعوے کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار ولی صداقت یکی کہتی ہے کہ صریح وحوکا دے رہے ہیں کہ تخییاً ڈھائی ج کوموٹے موٹے جروں میں لکھ کر ساڑھے بارہ جر لکھنے کا دعوی بوے زور سے کیا ہے جب اس فرین

اس تغییر کے اعلان میں دوشرطیں لگائی تھیں ایک یہ کدسترون میں لکھی جائے

دوسرے بیک چار جز سے کم نہ ہو اب کو کرمعلوم ہوا کہ بیٹفیر اعلان کے بعد کھی اس کا کیا شہوت ہے کہ بدرسالدام اعلان کے پہلے کل یا اکٹر نہیں کھا میا فرکورہ فریب تو اس کی بوری تائید کرتا ہے کہ بدرسالہ پہلے لکھا گیا اس کے بعد زیادہ قابلیت دکھانے کے لیے بد اعلان بڑے دعوے سے کیا گیا کہ ہم نے اس میعاد میں ساڑھے بارہ جز لکھ دیئے اور بمارے خالف نے ایک ورق بھی نہ لکھا اب کوئی انساف پندساڑے بارہ جز کی حالت کو د کیمے اول تو رسالے کو دیکھا جائے کہ کیے کیے موٹے حرفوں ٹس لکھا گیا ہے گام یہ کہ صفحہ میں اصل عبارت کی دس سطریں ہیں اب بنظر تحقیق حق تغییر اعجاز النقر مل مطبوعہ دائرہ المعارف حيدة آباد وكن كى صرف لكعالى اور مقدار تحرير سے مقابله كيا جائے اگرچه اعجاز

حالت کو ہم معائد کر رہے ہیں تو ان کے اس قول پر کیونکر اعتبار کریں کہ سز دن میں

12

میں جو دو سوصفوں کی مقدار ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی تغییر میں نہیں ہے بلکہ شروع سے ٢٢ صغي تك تو تميد ب جس مي مرزا قادياني ن ابني تعريف اور دوسرے علماء كى تختى ك ساتھ خمت کی ہے اس صفر پر ایک کر لکھتے ہیں"وسید اعجاز اسے" لین میں نے اس کا نام اعجاز المسيح ركعا- الل علم جانت بين كمصففين بير جمله اكثر بهلي يا دوسر عصفي مي لكهية ہیں' مگر مرزا قادیانی نے اپنی تغییر کے برهانے کو جار جز فضول ہاتوں میں سیاہ کرکے ہیہ جملہ لکھا' اس حماب سے اصل تغیر کے تقریباً آٹھ ہی جز ہوتے ہیں' اس لیے مقتضائے ے دیانت یہ ہے کہ ای آٹھ جڑ کا اندازہ کیا جائے اگر اس مقدار کا اندازہ کیا جائے گا تو فاتحہ کی تغییر میں دوسوا دو جز سے زیادہ نہ ہوگا اب اس قلیل مقدار کی تحریر کو بڑے زور سے ساڑھے بارہ جزبار بار کہا جاتا ہے چر یہ اہلہ فری نہیں تو کیا ہے خدا کے واسطے ظیفہ صاحب یا اور اہل علم کہیں تو غور کرکے انساف سے کہیں محران سے ایبانہیں ہوسکا

اب خیال کیا جائے کہ جب اس اعلانیہ بات میں ایبا صری دھوکا دیا جاتا ہے تو اس کہنے پر کول کرامتبار کرلیا جائے کہ سرون میں مکھی جو معرت اظہار فخر کے لیے ایک صری المہ فریل کریں ان سے ظبور اعجاز کی امید رکھنا کس ذی عقل کا کام نہیں ہے ان دونوں تغییروں کو میں نے اس لیے پیش کیا تھا کہ بدونوں تغییریں بلحاظ عمر کی مضامین اور باعتبار فصاحت و بلاغت عبارت کے اس قدر بلند پایدا عجاز استے سے ہیں کہ کوئی ذری کمال ادیب ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے مضامین نادوہ اور مفید دیکھ کر اگر اعجاز اسسے کو و کھے گا تو نفریں کرنے گئے گا اور پراس کی طرف نظر اٹھا کر ند دیکھے گا ، پھر بیا کہے ہوسکتا ے کہ وہ اس قابل سمجے کہ اس کا جواب دیا جائے۔

بھائیو! اگر پھی علم وقہم ہے تو ان صرت انساب میں غور کرؤ اور خدا سے ڈر کر انساف سے کہو کہ جب ان رسالوں کی طرف توجہ نہ کرنے کے یہ اسباب بیں تو ان کے

جواب نه لکھے جانے سے ان کا اعباز کیوئر ثابت ہو جائے گا۔

مرزائیوں کے جواب کا رو اس کے جواب میں بعض جہلا یہ کتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جواب میں ان کابوں کو پیل کرنا مرے مردوں کی بدیاں ا کھیڑنا ہے ایسے بی بے مودہ جوابوں کی وجہ سے کوئی ذی علم ان کے جواب کی طرف توجہ نیں کرتا اور اعوض عن

المجاهلين برعمل كرتا ہے محربعض كى خيرخواى نے خاكساركوكمي قدران كى طرف متوجه كر دیا' اب جنہیں کیجی علم وقبم ہو وہ ملاحظہ کریں۔

اعجاز آس كے تصبح و بليغ مونے كا وعوىٰ كيا كيا ب اور اے اعجاز بتايا ب

(هيلته الوحي ص ٩ ٢٤ فزائن م٢٢ ص ٣٩٣)

ای لئے اس کا نام بھی اعجاز اُسے رکھا ہے۔ اب یہ جھنا چاہیے کہ کاام مجو کے کتے ہیں' اگر کسی قادیانی کوعلم ہے تو علم معانی و بیان کی کتابیں دیکھیے ان میں کلام کی دو طرف بیان کی بین ایک اعلیٰ دوسری اونیٰ اعلیٰ مرتبہ کو اعجاز کہا ہے اور طاقت بشری ہے

اے خارج بتایا ہے کیفی کوئی انسان کسی وقت ویبا کلام نہیں لکھ سکتا ہے اس سے ظاہر ہو میا کدا گاز اور مجوه ای کلام کو کہیں مے جس کے مثل لانے پر انسان عاجز وہ ند زماند گذشته میں اس کا مثل لکھ سکا ہو نہ حال اور آئندہ میں کوئی لکھ سکے ای محتیق علمی کی بنیاد پر على نے ان تغیروں کو پیش کیا تھا جس سے بالقین ثابت ہو گیا کہ اعجاز استے کو اعجاز کہنا محض غلط ہے کیونکہ اس سے ہرطرح نہایت عمدہ سورہ فاتحہ کی تغییری موجود ہیں اب تغییر

لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بے کار وقت ضائع کرنا ہے گر چونکہ جماعت مرزائيدهم وفهم

ے بے بہرہ ہے اس لیے سے علی جواب کو خال میں اُڑاتی ہے اور بینیس جھتی کہ اس

جواب سے ظاہر ہو میا کہ جن تغییروں کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ مرزائی مولویوں کے

زو یک بھی ایک بی عمرہ اور اعجاز اسے ہر طرح اضل میں جینے ہم بیان کرتے ہیں اور

جنبیز بیرسلم ہے تو بھنی طور سے ثابت ہوا کہ انجاز استے مجوہ ہر مرنہیں ہے۔ یہ چوتھی وجہ ب اعجاز المس كم مجزه نه مونے ك-

ینی جب اعجاز است سے عمدہ تغیری بلحاظ عبارت اور مضمون کے پہلے سے موجود بیں تو الل علم کے نزو یک اعجاز اسے معجرہ نہیں بوسکتی اے اعجاز کہنا اور معجرہ سجھنا

محمض غلط بے اب اعجاز اسلے کا شان نزول بھی ملاحظہ کرنا جا ہے۔ پیر مهر علی شاہ صاحب جو پنجاب اور خصوصاً سیالکوٹ کے نواح میں زیادہ

مشیور بررگ بیل مرزا قادیانی نے ان سے مناظرہ کا اشتہار برے زور وشور فے دیا تھا اس کی تقصیل علامہ فیض کے اس خد سے معلوم ہوگی جو انہوں نے سراج الا خبار میں مشتهر کیا ہے۔

نقل چشی فیضی مرحوم مطبوعه سراح الاخبار ۱۳ اگست ۱۹۰۰ء ۲ والسلام على من التبع الهدى'' '' کری مرزا صاحب زیدا**شفاق**ه'

آپ ۲۰ اور ۲۲ جولائی منواع کے مطبوع اشتہار کے ذریعہ سے پیرمبرعلی شاہ صاحب سجادہ تشین گولڑہ شریف اور دیگر علماء کو بیہ دعوت کرتے ہیں کہ لاہور میں آ کر مرے ساتھ بابندی شرائط محصوصه صح و بلیغ عربی میں قرآن کریم کی جالیس آیات یا اس قدر سورہ کی تغییر لکھیں فریقین کو سات محننہ سے زیادہ وفت نہ ملے اور ہر دو تحریرات ۲۰ ورق سے کم نہ ہول آپ جویز کرتے ہیں کہ ان ہر دوتحریرات کو تین بے تعلق علاء کے حوالہ کر دیا جائے گا' جس تحریر کو وہ حلفا قصیح و بلیغ کہہ دیں مے وہ فریق سچا اور دوسرا جھوٹا ہوگا' آپ میہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دو فریق کی تحریرات کے اندر جس قدر غلطیاں نکلیں گی وہ سہو و نسیان پر محمول نہیں کی جائیں گی بلکہ واقعی اس فریق کی ناداتی اور جہالت پرمحمول کی جائیں گی مجھے آپ کے اس معیار صدافت پر بعض فکوک ہیں جن کو میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔

(۱) کسی عربی عبارت کے متعلق بدوموی کرنا کداس کے مقابلہ میں کوئی مخص اس انداز و فصاحت کی دوسری عبارت معارضہ کے طور پر نہیں لکھ سکتا۔ آج سے پہلے صرف قرآنی عبارت کا خاصه تھا' بشر کا کلام اعجاز کی حد رینبیں بھٹی سکتا حتی کہ اٹھے العرب حضرت سید الرسل عظی نے بھی اپنے کلام کی نسبت یہ دعوی نہیں کیا اور نہ معارضہ کے لیے

فسحائے عرب کو بلایا اگر مان لیا جائے کہ بجز کلام خدا کے دوسرے کلام بھی حد اعجاز تک پہنی جاتے ہیں تو محرفرائے کرالی کلام اور بندہ کے کلام میں مابدالا تمیاز کیا رہا' (۲) ہزار ہار غیر مسلم عربی کے اعلی درجہ کے فاضل اور خشی گذرے ہیں اور ان سند کے اعلی درجہ کے اعلی درجہ کے اعلی درجہ کے اعلی درجہ کے فاضل اور خشی کندرے ہیں اور ان

کی تصانیف عربی میں موجود ہیں اور ان کے عربی قصائید اور نثر اعلٰ درجہ کے تصبح اور بلیغ مانے ملئے ہیں منٹی ایک غیر مسلم عالم قرآن کریم کے حافظ گذرے ہیں بعض غیر مسلم ے میں اس کے قصائد کے نمونے میں نے اپنے ایک مضمون میں دیئے ہیں جو 1<u>90 ایم کے</u> اس مجمد انداز مصر میں اس کے اپنے ایک مضمون میں دیئے ہیں جو 1<u>90 ایم کے</u> اس مجمد انداز مصر میں اس میں اس کے اس ک رسالد المجمن نعمانيه ميں مجراخبار جودهويں صدى كے كى برچوں ميں جي ہے۔ (٣) مجمعے ميں ميں آئى كہ جاليس علاء كى كيا خصوصيت سے اگر بدالها ي

شرط ہے تو خیر وریہ یک عالم بھی آپ کے لیے کافی ہے اور یوں تو جالیس علاء بھی بالفرض

اگر آپ کے مقابلہ میں ہار جائیں تو دنیا کے علام آپ کے دعوے کی تصدیق نبیں کریں مے کیونکہ مجدد بت محدثبت رسالت کا معیار اس زمانہ میں عربی نولی کسی طرح بھی تشکیم نہیں ہو سکے گی۔

(٣) تعجب کی بات ہے کہ آپ اپنے اس اشتہار کے ضمیمہ کے من اا پر تحریر فرماتے ہیں کہ مقابلہ کے وقت پر جوعربی تغییرین لکھی جائیں گی ان میں کوئی غلطی سہو و نسیان پرحمل نہیں کی جائے گی محرافسوں کہ آپ خود اس اشتہار میں لفظ محسنات کو جو قرآن کریم میں فدکور ہوئے کے علادہ ایک معمولی اور مشہور لفظ ہے دو دفعہ مسات لکھتے ہیں س اور می کم تیز نہ ہوتا استے برے والا بیار عربیت کے حق میں سخت والت کا نشان ہے بیا فظ اگر ایک دفعہ غلط لکھا ہوتا تو شاید مہو پرحمل کیا جا سکتا، محرود وفعہ غلط لکھا اور پھر شرط بی ضمرات ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو مہو اور نسیان پرحمل نہیں کیا جائے گا۔

افیر میں میری التمال ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہرایک مناسب شرط پرعر بی لطم و نثر لکھنے کو تیار ہوں' تاریخ کا تقرر آپ ہی کر دیجئے اور مجھے اطلاع دیجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں' مگر یاد رہے کہ کسی طرح بھی عربی نولیسی کو مجددیت یا نبوت کا معیار شلیم نہیں کیا ممیا' والسلام علی من اتبع المعدے (راقم محد صن عنی تعقیل مضلع جہلم محصیل چکوال مدرس وارالعلوم نعمانیہ لاہورہ اگست ۱۹۰۰م)

ع یہ وی علاسہ فی محمد ہیں جن کا ایک معمون ای سراج الا خبارے تقل ہو چکا ہے اس میں علاسہ مرحوم نے مناظرہ کا چینے دیا تھا اور ہر طرح مناظرہ کے لیے آبادہ شے کر مرزا قادیائی نے دم حمیں بارای طرح اس خط میں مناظرہ کا چینے ہے اس کے جواب میں بھی سرزا قادیائی مناظرہ پر آبادہ نہ ہوئے اور عربی لولی کا اعجاز نہ دکھایا اس سے ان کے اعجاز بہرسالوں کی حقیقت الل وائش مجھ کتے ہیں افسوں یہ ہے کہ علاسہ محدوم مرزا قادیائی کے سامنے انتقال کر کے اور انھیں خوشیاں منائے کا موقع ما اگر جب ان کے بیٹ مقائل فاتح قادیان موانا نا اناء اللہ اور ڈاکٹر عبدالکیم صاحب ان کی آخر زندگی تک ان جب ان کے بڑے مقائل فاتح قادیان موانا ناء اللہ اور ڈاکٹر عبدالکیم صاحب ان کی آخر زندگی تک ان کی مرکوئی کر جے ہیں تو ان کی خوشیوں کی علائی طور سے ہو جاتی ہے اور اب تک ان کی روح کو مناسب ٹواب پہنچاہے ہیں تو ان کی روح کرنے ترب ترب کائی طور سے ہو جاتی ہے اور جب فاتح قادیان مرزائیں کو ترک دیتے ہیں تو ان کی روح کرنے ترب ترب کر دہ جاتی ہوگی۔

یہ خط تاریخ مناظرہ کے پہلے کا ب تاریخ مناظرہ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء مقرر ہوئی میں مرزا قادیانی کے مشہرہ معنمون میں قدرت خدا کا نمونہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کلبر کے جوش میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر میں پیرصاحب اورعلاء کے مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو میں ملعون جوتا ہوں ( مجموعہ اشتہارات ج ۲۳ س ۳۳ ) اور اس شدو مد کے اشتہار و اقرار کے بعد قدرت خدا سے صدافت کا ظہور نہایت آب و تاب سے اس طرح ہوا کہ باید و شاید اس کی مختم کیفیت یہ ہے کہ پیرصاحب مرزا قادیانی کی تمام شرطیس منظور کر کے مناظرہ پر آ مادہ ہو گئے اور ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء مناظرہ کی تماریخ مقرر ہوگئی اور پیرصاحب اپنے اقرار کے بوجب ۲۲ اگست ۱۹۰۰ء کو مع دیگر علوہ اور معززین اہل اسلام کے لا ہور پینچ اور ۲۹ گئست ۱۹۰۰ء تک منتظر رہے ، مگر مرزا قادیانی گھر سے باہر نہ نگائے اس نواح کے مریدوں نے بہت زور لگایا مگر وہ نہ آئے اور اپنے اس اشتہاری اقرار کی بھی پرداہ نہ کی جولکھ چکے نے کہ اگر مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو میں جمونا اور ملحون ہوں مہتمان جلسہ نے اس جلسہ کی روداد ہے کہ اگر مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو میں جمونا اور ملحون ہوں مہتمان جائے ہے اس جلسہ کی روداد ہے کا ساخر می برائے مشتہر کرائی میں اس میں ذیل کا معنمون لائی ما طاحہ ہے۔

جملہ حاضرین جلسہ کے افاق رائے سے بدقرار پایا کہ بیٹنی (ایمنی مرزا غلام احمد قادیان) مخاطب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور شرمناک درونگوئی سے اپنی دوکا نداری چلانا چاہتا ہے اس لیے آئدہ کوئی الل اسلام مرزا قادیانی یا اس کے حواریوں کی کئی تحریر کی پرواہ نہ کریں۔ 'یہ روئیداد مسلمانوں میں بہت شائع ہوئی ہے جس سے مرڈا قادیانی کے دعووں کی حالت اظہر من العمس ہوگی اور اپنے پہند اقرار سے جھوٹے اور محمون خمرے اس شرمناک ذات مثانے کے لیے مرزا قادیانی نے تفیر اعجاز آسے تھی یا کھون خمرے اس شرمناک ذات مثانے کے لیے مرزا قادیانی نے تفیر اعجاز آسے تھی سا ویا کی موانی اور پیرصاحب سے جواب ظلب کیا اور منعقہ مانع مین المسممة کا الہام بھی سا ویا ہوئی اور ہیر صاحب کی جوائز دن کے اعراز ہود کہ چارج کا وعدہ تنا ماز ھے بارہ جو پر شائع ہوگئ اور المقائل پر صاحب کی طرف سے ان اور ۱۳ فردی اور ایس مند من المسمنہ کواڑہ کو بھیند رجڑی بیٹی گئی اور بالقائل پر صاحب کی طرف سے ان مرز کی البام منعد مانع من المسمنہ پر اور اس تاور کی علیت وقر آن وائی کا ماز خشیں ہوا اور اس طرح پر البام منعد مانع من المسمنہ پر اور اس کی علیہ کی علیہ کی علیہ کوئی مانع من المسمنہ پر ایس میں اور اس کی علیہ کی علیہ کی بر بی طرح پر البام می تو یہ تارت ہوتا ہے کراس تغیر میں اعادی عرفی میں ہے کا اس طرح کی عرفی پر بی صاحب قادر نہ تنے بلکہ کوئی مانع چی آ گیا اور اسلی مانع کو میں نے کا ہر کردیا جس سے مرزا قادیاتی کا من طحت ادراء ہوگیا اور ان کے دی اور کی تعیت کی گئی۔

کیونکہ روئیداد سے معلوم کر چکے تھے کہ پیر صاحب اور تمام علمائے حاضرین جلسہ مجمع عام میں ہزاروں معززین اسلام کے روبرو کہہ چکے جیں کہ کوئی مسلمان مرزا قادیائی کومخاطب نہ بنائے اور ان کی کسی بات کا جواب دے اور طاہر ہے کہ یہ راستباز علماء اپنے قول کے خلاف ہرگز نہ کریں مے اس لیے مرزا قادیانی نے عمدہ موقع یا کر اپنی تغییر پیش کی اور جواب طلب کیا اور پیرصاحب اور دیگر علاء نے انھیں قابل خطاب نہیں سمجھا اور اپنے اقرار کے پابند رہے اور مرزا قادیائی کی طرح بدعہد اور جمونا ہونا پسند نہیں فرمایا اور مرزا قادیائی نے بیموقع یا کراہے اعجاز کاغل مجا دیا' اس میں همهد نہیں کہ پیرصاحب اور دیگر علاء کے لیے بیآسانی مانع تھا کی تکدایے قول پر قائم رہا آسانی عظم ہے اس کے البام کا مضمون بلاهبه سیح ب مرمرزا قاریانی نے اصلی حالت کو بوشیدہ کرے ایسے ج سے اسے بیان کیا ے کہ مریدین اسے معجزہ سمجھ رہے ہیں۔

ایک اور راز ملاحظہ سیجیح وہ رہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خیال کیا ہوگا کہ جوعلاء اس جلسہ میں شریک تھے وہ تو اپ عہد کے خیال سے جواب نہیں دیں مے اور دوسرے علماء جو دور دراز جگ کے رہنے والے بیں انھیں کیا خبر ہوگی اور اگر کسی کو ہوئی بھی تو ویریش موكى اس ليے جواب كے ليے ستر دن كى قيد لكا دى اور معلوم كرليا كداول تو اس ميعاد ك ا عدر دوسرے علماء کو خبر بی نہیں ہوسکتی اور اگر کسی کوہوئی بھی اور جوش اسلام نے انھیں آ ماده بھی کیا تو انھیں اتن مدت نہیں مل سکتی کہ وہ اس قدر تفسیر تکھیں اور چھیوا کر جھیج دیں ا اس کیے رہے میعاد مقرر کر دی۔

اب الل حق اس داؤ ﷺ کے اعجاز کو المحقد کریں جس سے مرزا قادیانی کی طالت آ فآب کی طرح چک ربی ہے فاعتبر وایا اولی الابصار'

یہ وہ سچا بیان ہے کہ سی مرزائی کی مجال نہیں کداسے غلط ثابت کر سکے الغرض اس بیان سے دنیا پر دو باتیں نہایت روش طریقے سے ثابت ہو نئیں ایک بد کہ اعجاز استح کے جواب نہ لکھے جانے کی اصل وجہ کیا تھی دوسرے میر کہ ان کے صریح اقرار سے پہال ا مجى ان كالمجمونا بونا ثابت موكميا اى وجهس قدرت اللى في المحين مناظره ك لي لامور

مین متعدد مقامات بر مرزا قادیانی این اقرار سے کاذب فابت ہوئے ہیں یہاں بھی اپنے

اقرار سے جھوٹے ہوئے۔

جانے نہ دیا اور روک لیا اگر چہ جانے کے بعد بھی جھوٹے تھمرتے مگر وہ جھوٹ دوسرے کی زبان سے ثابت ہوتا اور نہ جانے سے ان کی زبان سے ان کا جموٹا ہوتا خابت ہوا اور ان

کے دعووں کی حالت بھی معلوم ہو گئ اس زور وشور سے مناظرہ کا اشتبار دیا اور پیرصاحب کونمایت بخت اور تو بین کے الفاظ لکھ کر انھیں آ مادہ کیا اور جب وہ آ مادہ ہو کر میدان میں

آ مے تو محرے باہر نہ نطا ای طرح ان کے بعض مریدین بھی کرتے ہیں۔ حق برست حضرات اس واقعہ پر انساف سے نظر کریں اور بہتر ہے کہ روسیداد

جلسہ اسلامیہ لاہور کو ملاحظہ کر لیں مجر فرمائیں کہ خدا کے برگزیدہ رسول اس کے نیک

بندے سے نہایت بخت کلامی کر کے عہد و پیان کریں اور نہایت پہند اقرار کرکے اسے پورا

ندكرين اليا موسكا مي؟ خداكو عالم الغيب جان كرجواب ديجيخ كيامكن م كرخداك

مقبول کسی سے ایہا پختہ وعدہ کریں کہ اس کے پورا نہ ہونے پر اپنے کذب کو منحصر کر دیں

اور خدا ان کی اس قدر مدد ند کرے که وہ وعدہ بورا کر عیس حالاتکه وَ اللَّهُ يَعْصِمُ كَ مِنَ النَّاس كا الهام مو چكا موب بركر نيس موسكا اور سنا عميا كدند جائ كا عدر مرزا قادياني في بھائیو! ذرا تو غور کرو کہ مرزا قادیائی نے خود بی مناظرہ کا اشتہار دیا اور نہایت

ید کیا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ ولاتی مولوی مجھے مار ڈالیس کے۔

غیرت دار الفاظ لکھ کر پیر صاحب کو آبادہ کیا اور جب مناظرہ کا ٹھیک وقت آ کہنجا اور مقامل سامنے آئیا اس وقت بدالہام ہوتا ہے کہ ولا پتی مولوی مارنے کے لیے بلاتے ہیں' کیا اس عالم الغیب کو پہلے ہے اس کا علم نہ تھا کہ اگر مناظرہ میں اجھاع ہوگا تو وہ مار

ڈالنے کی فکر کریں میے اس مہم نے اشتہار دینے کے وقت بیالہام ند کیا کہ اشتہار نہ دیے ورندروكا جائے كا اور جموا اور ملعون مفہرے كاخدا تعالى نے اپنے رسول كو اس تعل سے توند

كذب كو بهندكرك اس كے بجانے كے ليے الهام كيا كون صاحب عقل اسے باوركرسكا ہے مگر ان کے معتقدین خوب خیال کر لیں کہ اگر یہاں مرزا قادیانی کوسیا مانا جائے گا' تو الله تعالى كوجهونا اور وعده خلاف ماننا موكا كيونكه مقربين خدا خصوصاً انبياء بغير الهام اللي ايسا اعلان برگزنمین کر سکتے اور اگر غلطی کریں تو اٹھیں فوراً اطلاع خداوندی ند ہو بیٹین موسکنا'' کوئکہ عام مخلوق کے روبرو وہ اپنی زبان سے جموٹے ممہرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مقام

۲٠

روکا جس سے تمام خلق کے نزدیک بدعہد اور جھوٹا قرار پائے اور اس کی اس رسواتی اور

یر انبیاه کی حمایت نه موادر انبیاه کو اس کی حمایت بر اعتاد نه مو<sup>م</sup> بیمعی نبیس موسکتا<sup>،</sup> جماعت مرزائیہ انبیاء کے ملّل نہ ہونے پر آیٹ لا غلبن انا ورسلی پیش کرتی ہے چرکیا مرزا قادیانی کو اس قوت تک اس آیت پر نظر ند تھی جو والایٹی مولویوں سے ڈر گئے اور یہ بھی خیال ندکیا کدنہ جانے سے میں جمونا مفہروں گا معلوم موتا ہے کدای جالت مثانے کے لیے بید دعویٰ کیا کہ ستر دن کے اندر سورہ فاتحہ کی تغییر ہم بھی تکھیں اور تم بھی تکھو مگر جار جز ے كم نه مؤاب مرزا قادياني لكھتے بيل كه بم نے اس ميعاد كے اندر تغير لكھى اور بير صاحب لکھنے سے عاج رہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کداگر ہم مان لیس کہ بہتغیر خود مرزا قادیانی نے کھی اور اس مرت بی کھی اور کسی دوسرے نے مدونیں دی چراس میں اعجاز کیا ہوا اتنی بات معلوم ہوئی کد مرزا قادیانی کو اوب میں اس قدر نداق تما کہ ووو هائی مہینہ میں و هائی تین جز تغییر کے عربی عبارت میں لکھ سکتے سے اور وہ بھی اتن منت اورمشنولی کے بعد کرنمازی بھی بہت ی قضا کیں اتنی مدت میں الی شدیدمشغولی کے ساتھ وْھائی تین جز عربی عبارت لکھ دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اگر شب وروز میں ایک صفحہ مجمی لکھا جاتا تو چار جز سے زیادہ ہوتا اور مرزا قادیانی کی تغییر تو معمولی طریقے سے اگر لکھی جائے تو تین جز سے زیادہ کی طرح نہیں ہوتی' پھر شب و روز کی محت میں نمازیں تفا کرکے ایک صفح تغیر کا لکھ دینا کوئی بری قابلیت کی دلیل ہے کہ وومرے نہیں کر سکتے ورا کچھ تو انساف کرنا جاہے اور بہت اچھا ہم نے مانا کہ اس وقت چونکه اکثر علاء کوعر بی تحریر کا نداق نیس ب مرزا قادیانی عربی می ایس عبارت اورمضمون لکھ سکتے تھے کہ دوسرے نہیں لکھ سکتے اس سے ان کے رسالے کا مجوہ ہونا ثابت نہیں ہو سكمًا وياده سے زياده بيمعلوم موكا كدمرزا قادياني من اتني قابليت محى كدشب وروزكى محنت میں ایک صفحہ عربی عبارت لکھ سکتے تھے اور وہ چند علاء جنہیں ان کے اعلان کی خبر مھی پیچی ل فرض طور پر بیا تکھا حمیا ہے ورنہ اس وقت ہمی جن کوعر لی تحریر کا غداق ہے وہ مرزا قادیانی ے بدرجہا عمدہ تغییر لکھ سکتے ہیں البت عرب كاسا مطفلہ اور ان كے سے خيالات كى ذى علم كے نبيل میں کہ خواہ خواہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے جواب لکھنے پر آمادہ ہو جاکیں اور اپنی قابلیت کا اظہار کریں اور خصوصاً ایسے مخص کے مقامل میں جے وہ لائق خطاب نہیں سمجھے جس کی تحریر کو جاہلانہ عبارت مجمحتے ہیں۔

مكر وه اس ليے ندلكھ سكے كه عربی لكھنے كى مثل نہيں ركھتے تنے يا بعبه مذكورہ بالا متعبه نه ہوئے اس میں مرزا قادیانی کا اعجاز کیا ہوا'

- رود المرود المرود من المرود كا المرود الله المرود المرو کی تصدیق خود مرزا قادیانی کا دل مجی کرتا تھا ای وجہ سے انہوں نے ستر دن کے اندر لکھنے کی قید لگائی ورنہ اعجاز کے لیے کوئی قید نہیں ہو عتی۔

# رساله اعجاز احمدی کی حالت اور قصیده اعجازیه کی بنیاد

۵ نومبر ۱۸۹۹ء می مرزا قادیانی نے اس مضمون کا اشتہار دیا کہ اے میرے مولیٰ اگر میں تیری طرف سے ہوں تو ان تین سال میں جو آخر دمبر <u>۱۹۰</u>۰ء تک ختم ہو جا کیں گئے کوئی ایبا نشان کھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو اگر تین برس کے اعدر جو جوری مواہ سے شروع ہو کر دمبر ۱۹۰۱ء تک پورے ہوجائیں گئے میری تائید اور تصدیق میں کوئی نشان نه دکھلائے تو میں نے اپنے لیے بیقطعی فیصله کر لیا ہے کہ اگر میری بدوعا قبول نه ہوتو میں ایبا بی مردود اور ملعون اور کافر اور ہے دین اور نمائن ہوں جیسا کہ مجھے ( فض مجموعه اشتبارات ج ٣ ص ا ١٤٥٥) سمجها عمياً.''

مرزا قادیانی نے متعدد مقامات پر تو صرف اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا ہے مثلًا احمد بیگ کے داماد کی نسبت کہا ہے کہ اگر وہ میرے روبرو نہ مرے تو میں بدے بدتر (معجدة نجام أتقم ص٥٣ خزائن ج ااص)

بی بھی کہا ہے کہ اگر سلیث پری کے ستون کو نہ تو زدوں تو میں جموما ہوں۔ (اخبار بدر قادیان ۱۹ جولائی ۲۰۱۱)

اور اعجاز المسح کے شان نزول میں بیان کیا گیا کہ مرزا قادیانی نے اپنے لیے تین لقب تحریر کیے تھے اور لکھا تھا کہ اگر میں علماء کے جلسہ میں نہ جاؤں تو میں مردود ملعون

' حجموثا ہوں۔ (مجوعه اشتهارات ج ۱۳۳ ساس ۳۳۱) الحمديلة كه اس جلسه مي نبيس كے اور اپن اقرار سے ان تين صفتول كے مستحق

ہوئے یہاں اینے یا کچ لقب میان فرمائے مردود ملعون کافر بے دین ' خائن ' خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے اپنی حجت سارے خلق پر تمام کر دی اور انہیں اپنے اقرار سے جمونا'

مردود کم طعون ثابت کردیا اس قول میں انہوں نے اپنی پانچ صفتیں بیان کیس بین اس کا شہوت کس طرح ہوا اس کی حالت ملاحظہ سیجیئا اس پیشین گوئی کے پورے ہونے کی میعاد تمن برس بیان کی تھی۔

سے معروبی ہا ہور ایک سے سالہ پیشین گوئی کے بورا کرنے اور اپنے مریدیں کی رسوائی مائے موائی مائے ہوں کے مطاب کا م مثانے کے لیے بیداشتہار دیا' اور اعجاز کا دعویٰ کیا بیدرسالہ ساڑھے پانچ جز کا ہے اس میں ۲۸ صفوں پر اردو عبارت ہے جس میں بہ کشرت جھوٹے دعوے جیں' اب بیتو نہایت فاہر ہے کہ ود تمین جز میں جموثی تجی باتیں اردو زبان میں بنا دینا تو مشکل بات نہیں ہے البت عربی کا تصدیدہ لکھتا کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ مشکل ہے۔

اب اس مرزائی اعجاز پر جواعتراضات ہوتے ہیں جن سے طاہر ہو جائے گا کہ وہ اعجاز نمی ہے بلکہ فریب ہے آئیں طاحظہ کیجئے۔

### قصيده اعجازيه جمزه نه هونے كى يانچويں دجه

(۱) پہلا اعتراض اس اشتبار میں جو دعا ہے (رسالہ اعجاز احمدی کے ص ۸۸ خزائن ج 19 ص ۲۰۳ فی شیشگوئی خزائن ج 19 ص ۲۰۳ میں اسے پیشین کوئی قرار دیا ہے بہر حال وہ دعا ہے یا پیشینگوئی ہے مگر المی عظیم الثان ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے پر اور اس پیشین کوئی کے پورا نہ

ہونے پر اپنے آپ کو مردود اور کافر قرار دیتے ہیں' اس لیے اس دعا کے بعد تین برس
تک اس کلر و تجویز میں ضرور رہے کہ کوئی نشان تراش کر مسلمانوں کو دکھایا جائے تا کہ میں
اینے اقرار سے ملعون و کافر قرار نہ پاؤں میرے خیال میں انہوں نے یہ قد ہیر سوچی کہ
ہندوستان میں عربی اوب کا خداق نہیں ہے اس لیے ایک عربی تصدہ لکھوا کر اور اس کی
تہداردو میں لکھ کر رسالہ شائع کر کے اعجاز کا وجوئی کیا جائے ای زمانے میں ایک عرب
طرابلس کی طرف کے رہنے والے ہندوستان میں آئے ہوئے تھے جانجا وہ پھرتے رہے
اور حیررآ باو میں ان کا قیام زیادہ رہائے میرع بی کے شاعر تھے اور مواج میں آزادی بھی
شاعروں کی می رکھتے تھے۔

#### قصيده اعجازيه كالكصنه والا

اس شہر میں مرزائی زیادہ میں انہوں نے مرزا سے رابطہ کرا دیا ور خط کرا بت ہونے گل انہوں نے قصیدے کی فرمائش کی عرب صاحب نے پانچ سوروپید لے کر قصیدہ لکھ دیا اس کا ثبوت ملاحظہ ہو۔

نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم کو عربی ادب سے خداق تھا اس لیے نواب صاحب نے اٹھیں بلوایا تھا اتفاق سے جس مکان میں وہ مجو پال میں متیم سے اس فواب صاحب مجی تھرے تھے وہ میں ایک اور مولوی صاحب می توری ہیں میرے پاس آئے اور ان عرب کے قیام کا تذکرہ کیا اس میں سے مولوی صاحب کانپور میں میرے پاس آئے اور ان عرب کے قیام کا تذکرہ کیا اس میں سے کہا کہ ایک روز وہ مرزا کو خط کورے سے میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو ویکھا کہ خط کے عنوان پر انہوں نے مرزا کو میچ زمان کھا تھا میں نے دریافت کیا کہ آپ انھیں میچ مائے ہیں انہوں نے تحق سے کہا کہ میں اس کو .... میچ کیا مائ اس نے پانچ سو روپ و دے کر میے میں اس کی تالیف قلب کرتا ہوں۔

اس کی تائید میں دوشاہدادر ہیں مولانا غلام محمد صاحب فاضل ہوشیار پوری سے معلوم ہوا کہ سعید نامی ایک فضل طرابلس کا رہنے والا بڑا او یب قما مگر آ زاد مزاج کا مخض قعا جیسے اکثر شاعر ہوتے ہیں' مرزا ہے اس سے خط و کتابت بھی' پانی بہت میں آ کر اسے لیے سے بہاں ان کا سخت لفظ بفرض تہذیب ٹمیں لکھا۔ بعض معقول کی کماییں پڑھی تھیں مولوی محدسبول صاحب پورینوی بھاگلوری کہتے ہیں کہ حدد آباد میں بنا ادیب تھا کہتا تھا کہ حدد آباد میں بن برا ادیب تھا کہتا تھا کہ مجمعے روپید کی ضرورت چیش آئی تھی میں نے مرزا کو لکھا اس نے تصیدہ لکھوایا میں نے لکھ دیا اس نے روپید مجمعے دیا۔ اس نے روپید مجمعے دیا۔

ان تین شاہدوں کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ بیقصیدہ مرزا کا لکھا ہوانہیں ہے' مران بالول كوكون جانتا ہے اور جس نے جانا بھی وہ اس كے شور وغل كرنے كى ضرورت نہیں سمتا مرزا قادیانی نے اپنی میعادی پیشینگوئی بوری کرنے کے لیے سامان کر لیا کیونکہ سجحتے تھے کہ ہندوستان میں ادب کا نداق نہیں ہے اور یہ تھیدہ ایک ادیب عرب کا ہاس کا جواب یہاں کوئی نہیں دے سکے گا اس کی تمہید میں ابنی تعریف بھی بہت مجھ لکھ لی اس عرصہ میں اتفاق سے موضع مد میں ان کے مریدیں نے مناظرہ میں بری فکست کھائی اور نہاہت ذلیل ہوئے اور اپنے مرشد کے پاس جا کر ردیے کید واقعہ اس کا محرک ہوا کہ وہ تصیدہ جوسعید طرابلسی سے لکھوایا ہے اس میں مناظرہ مدے متعلق اشعار کا اضافہ کرکے مشتمر کیا جائے اور اعجاز کا دعویٰ کی جائے اس کیے اسے چھاپ کرمع اشتہار کے مولوی شاہ الله صاحب کے ماس بھیجا تاکہ عام مریدیں اور خاص ان مریدیں کو جو مناظرہ کی فکست ے نہایت افسردہ ہو مکئے تھے خوش کریں' اس بیان سے مرزائی اعجاز کی حقیقت تو کال طور سے مکشف موگئ البتہ اس پر بدشم ہوتا ہے کہ سعید شامی تو برا ادیب تھا وہ لمک غلطیاں نہیں کرسکا جیسی مرزا کے قصیدہ میں ہیں یہاں تک کہ بعض الفاظ اس میں ایسے ہیں جو حرب ہر گزنہیں بولنے' اس لیے یہ قصیدہ اس شای کا نہیں ہوسکیا' اس کا جواب نہایت ظاہر ہے وہ بیہ کے معید مرزا کو جموثا جانیا تھا اور بیابھی جانیا تھا کہ عربی ادب سے مرزا کومس جیس ہے اس لیے اس نے قصداً بی غلطیاں کی بیں تاکہ اہل علم اس سے واقف موكراس كى كلفيب كريس چونكه عرصه تك بنديس رہا ہے اور بعض علوم عظليه اس ف یہاں بڑھے ہیں اس لیے وہ ہندی محاورات سے بھی واقف تھا' مرزا قادیاتی کو فریب دیے کی غرض سے بعض غلط الفاط بھی اس میں داخل کر دیے تا کہ الل علم انہیں و کیو کر اس کے اعجاز کی محکذیب کرسکیں۔

الحاصل بد تصيده مرزا قادياني كا اعجاز نبين ب أكراس اعجاز كها جائ توسعيد

شامی کا اعجاز ہوگا اس مضمون کی پوری شہادت اس واقعے سے ہوتی ہے جو فاضل ابوالفیض مولوی مجرحت فیضی مرحوم اور مرزا قادیاتی سے ہوا علامہ ممروح نے جب مرزا قادیاتی کی لئی ترانیاں بہت کچھ سنس اور اتفاق سے مرزا قادیاتی اسٹے مریدوں میں سیالکوٹ مجھ ہوئے تھے وہیں علامہ ممروح پنچے اور ایک عربی تصیدہ انا کھا ہوا چیش کیا اس وقت جو تفکلو ہوئی اس کی کیفیت مولانا مرحوم نے سراج الاخبار مسمی مواجع میں شائع کی تھی 'وہ ذبل میں فقی کی جاتی ہے۔

نقل مضمون سراج الاخبار ٢ مئي ٢ • ١٩ ء مشتهره فيضي مرحوم

ناظرین! مرزا قادیانی کی حالت پرنہایت بی افسون آتا ہے کہ دہ باوجود یکہ لیافت علی بھی جیسا کہ چاہیے نہیں رکھتے اور کس قدر قرآن و حدیث کا بگاڑ کر رہے ہیں سیالکوٹ کی جیسا کہ چاہیے نہیں رکھتے اور کس قدر قرآن و حدیث کا بگاڑ کر رہے ہیں سیالکوٹ میں مجد حکیم حمام الدین صاحب میں مرزا قادیانی سے ملا تو آیک تصیدہ عربی بے انکوٹ میں مجد حکیم حمام الدین صاحب میں مرزا قادیانی سے ملا تو آیک تصیدہ عربی ان فاصل متوادی نوانی خود بھی عالم ہیں اور ان کے حواری بھی جو اس وقت حاضر محفل ہے ما شاء اللہ قادیانی خود بھی عالم ہیں اور ان کے حواری بھی جو اس وقت حاضر محفل ہے ما شاء اللہ اگر آپ کو الہام ہوتا ہے تو جھے آپ کی تقدیق الہام کے لیے بھی کافی ہے کہ اس تصیدہ کا استخدار تھا، مرزا اس کو بہت و ہو تک سے دیا مرزا تادیائی کو اس کی عبارت بھی استفدار تھا، مرزا اس کو بہت در تک چھتے رہے اور مرزا قادیائی کو اس کی عبارت بھی نہ اور کی کو دیا جو بعد استفدار تھا، مرزا اس کو بہت در تک کھتے دیا ہوں سے ایک فاضل حواری کو دیا جو بعد کو میش میں میں ہی موجود ہیں آپ ہے بہتر آج کل بھی اور پہلے تی آیک وئی عالم کذرے ہیں کیوں میش سے موجود ہیں آپ ہے بہتر آج کل بھی اور پہلے تی آیک وئی عالم کذرے ہیں کہیں اور آپ کیوں ہوں اور ہرے بال سید سے ہیں دو کیا گیا کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیوں بین آپ کو میا ہوں اور ہرے بال سید سے ہیں کہی کہی کہی کہی اور پہلے تی آگ وقت ہو تیں اس کیافت پر بیغل۔ جناب مرزا قادیائی! وقت ہو تو بھیے کہ میچ اللہ کا حلیہ ہے افسوس اس کیافت پر بیغل۔ جناب مرزا قادیائی! وقت ہو تو ہیں آپ کی گیسے کہ میچ اللہ کا حلیہ ہے افسوس اس کیافت پر بیغل۔ جناب مرزا قادیائی! وقت ہو تو ہے کیا کہ کیا۔

#### مرزا قادیانی کا مقابلہ سے عاجز ہونا

اخیر پر میں مرزا قادیانی کو اشتہار دیتا ہوں کہ اگر وہ عقائد میں سے ہوں تو آئی صدر جہلم میں کی مقام پر جھے سے مباحثہ کریں میں حاضر ہوں تحریری کریں یا تقریری اگر تحریر ہوتو نثر میں کریں یا نظام میں عربی ہو یا فاری کی اُردو آ سے سنے اور سال کے سنے اور سال کی میں ضلع جہلم)

# قصیدہ عربیہ غیر منقوطہ منظومہ فیضی مرحوم کے چنداشعار

لمالک ملکه حمد سلام على مرسوله علم الكمال طهور حمود ۱۲۱حمد و محمدو اولاء وال مع حلال السوال والهام اما مملوک احمد اهل علم • لودک کم مدی همع الدموع وطأ وطأ راس اعلام عوال وحمل اهلها ادهى الحمال على مرالمدى و كع الموده ورامك اهله روم العسال مادارالسماء هواك اللهر ية تعيده أكتاليس شعركا ب بغرض نمونه من في چند شعر لكه دي بين ناظرين لما حظه کریں کہ اس عربی قصیدہ کا ترجمہ نہ کر سکے پھروہ عربی قصیدہ کیا لکھنے معلوم ہوتا ہے کہ اول ای واقعہ کی شرم انجیں ہوئی اور قصیدہ تکھوانے کا خیال ہوا' اور تکھوایا' کھر مدکا واقعہ پیں آ میا' اس کے متعلق اشعار کا اضافہ کرکے تصیدہ کا اعلان کیا' علامہ فیض نے صرف قصیدہ بی پیش نہیں کیا بلکہ مناظرہ کا دعویٰ کیا اور مقابلہ کے لیے بلایا بکر مرزا قادیانی دم بخود رہے مولانا کے روبرو کھھ نہ کھد سکے اب جیرت ہے کہ مرزا قادیانی اس طرح علاء کے مقابلہ سے عاجز رہے ہیں اس پر بد بے شری ہے کہ پھر وہی وعویٰ ہے بیہ مجھ لیا ہے کہ ہمارے اس وعوے کو بہت ایسے لوگ بھی دیکھیں کے جنہوں نے پہلا واقعہ و یکھا سانہ ہوگا اور مارے سکوت و مجز سے واقف نہ ہول گے ایس حالت ان کے مریدول کی ہے کہ بدے معرکہ میں نہایت ذلیل ہوتے ہیں مگر دوسرے وقت وی واوی سے بہت رسائل کھے ہوئے موجود بیں خلیفداول کے عہد میں ان کے باس بھیج گئے بیں اور اب بھی بھیج جاتے ہیں اور بدوہ رسائل ہیں جن میں متعدو طریقے سے نہایت کامل طور سے مرزا قادیانی کا جمونا ہونا فارت کیا ہے اور یہاں سے قاویان تک کوئی مرزائی جواب نہیں دے سکا تمام مرزائی ان کے جواب سے عاجز بین یا استہمہ ان کے جابل تبعین پکارتے ہیں کہ ہم مرزا کی نبوت ثابت کریں گئا اور جب اہل حق پکارتے ہیں کہ سامنے آؤ تو منہ چھپاتے ہیں۔
(۲) دوسرا اعتراض: پہلے بیان کر دیا گیا کہ بجڑہ اور نشان وی کلام ہوسکتا ہے جس کے شل نہ اس کے پہلے کوئی کلے سکا ہو نہ اس کے بعد کلے سکے تصیدہ مرزائیہ کے قبل تو بہت تصیدے عمدہ عمدہ کھے گئے ہیں اور بھن چھپے ہوئے موجود ہیں مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب کا تصیدہ نعتیہ دیکھا جائے کیے نادر مضایان ہیں اور اس کی تضمین جوشاہ عبدالعزیز صاحب کے تھیدہ جس میں انہوں نے غدر کے طالت بیان کے بیں قابل دید ہے صاحب مرحوم کا تصیدہ جس میں انہوں نے غدر کے طالت بیان کے بیں قابل دید ہے صاحب مرحوم کا تصیدہ جس میں انہوں نے غدر کے طالت بیان کے بیں قابل دید ہے ساحب مرحوم کا تصیدہ جس میں انہوں نے غدر کے طالت بیان کے بیں قابل دید ہے ساحب مرحوم کا قسیدہ جس میں انہوں نے فدر کے طالت بیان کے بیں قابل دید ہے آزاد بلگرای کے قصائد اہل علموں نے دیکھے ہیں مگر مرزائی جہلا کو علمی باتوں سے کیا واسط وہ کیا دیا ہے۔

آزاد بلرای کے قصائد افل علموں نے دیکھیے ہیں طر مرزائی جہلا کو تھی باتوں سے کیا واسک وہ کیا جاتھ کے اور کا جہاں کے علم میں باتوں کے سے کیا واسط وہ کیا جانیں کہ کون ذی علم سمن فن کا زیادہ جانے والا ہے پہلے تصیدوں کے علاوہ مرزا کے دعویٰ کے بعد بھی اس کے جواب میں تصیدے لکھے مسئے ہیں۔

#### پېلاقصيده جوابي<u>ه:</u> پينه نان

قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم نے مرزا قادیانی کی زندگی بیس تکھا تھا اور کوائ کے شروع میں اخبار المحدیث میں وہ قصیدہ چمپا ہے اور پھر سااوام کے رسالہ الہامات مرزامیں اس کے باسٹے شعر نقل کئے مسے ہیں۔

دوسرا قصیده جوابید: نهایت بی عمده اور لا جواب جواب بی لکها گیا ہے بیقسیده چه سوچیں اشعار کا ب البتہ چمپائیں ہے عنقر یب چھنے والا ہے الجی علم اسے دیکہ کر مسرور موں سے چنداشعار اس کے قال کئے جاتے ہیں جن کے الفاظ ومفعون سے المی علم مسرور مون کے داشعار اس کے قال کئے جاتے ہیں جن کے الفاظ ومفعون سے المی علم مسرور مون کے واحساب مون کے الدادہ ہے۔)
والے انیت کی مستقل جلد میں لانے کا ارادہ ہے۔)

# قصیدہ جوابیہ کے چنداشعار

- وذاك رسول الله من جاءً رحمة يُبَشِّرُ بِالْفِرُدُوْسِ حَقًّا وَ يُنْلِر. کے لوگوں کو بشارت کی ویج سے اور دوزخ سے ڈراتے سے۔
- نَبِيُّ الْهُدَاى خَيْرُ الْآنَام مُحَمَّدٌ حَبِيْبُ اِلَّهِ الْعَرُشِ لِلْفَصُّلِ مَظُهَرَ نی ہیں وہ بدایت کے تمام محلوقات سے افضل ہیں نام باک ان کا محمد ہے۔ محبوب ہیں وہ الدعرش کے فضائل و کمالات کے مظہر ہیں۔
- هَوَ الْمُصْطَفَحِ الْمُخْتَارُ مِنْ قَبَلِ ادْمَ وَاخِرُ مَبْعُوْثِ بِهِ الْحَقُّ يَظُهَر وی برگزیدہ پند فرمائے محے میں معرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے۔ اور
- ب سے آخر میں سمجے گئے ہیں ان ہی کے ذریعہ سے حق ظاہر موا۔ حَوىٰ جَانَبَي لَصُّل وَذَاكِ لِعِكْمَةٍ - يَرَا هَالَهُ الْمَوْلَى الْحَكِيْمُ الْمُقَدِّر (<sup>(r</sup>)
- انہوں نے دونوں مانیں فضل کی تھیر لیں اور یہ بہت بڑی حکمت کی بناء پر۔ جس كوآب ك واسطى اللد تعالى حكيم في مقدر فرمايا
- هَرِيْعَتُه الْغَرَّاءُ حِيْنَ تَلاَلاَتُ مَصَابِيْحُهَا لَمُ يَبُق لِلْفَيُرنَيْرِ. (4) آپ کی روثن شریعت کے چراغ جس وقت حیکنے لگے۔ تو غیروں کی روشی ماند
- ہو گئی۔ بِهِ خُتِيَّمَ ٱلْاِرُسَالُ حَقًّا وَّ دِيْنَةَ – هُوَ الْحَقُّ لاَ يُمُعَلَى إِلَى يَوْمٍ يُحْشَر
- **(Y)** آپ بی کی ذات پرارسال خم ہو گیا ها و يقيد مور آپ كا دين ـ وبي حق ہے جو قيامت تك محونه موكار
- بِهِ نُحِيمَ ٱلْإِرْسَالُ حَقًّا وَّلَمُ يَسُغُ لِشَخْصِ سِوَّاهُ بِالنَّبُوَّةِ يَفْخَرُ (4)آپ بی کی ذات پر ارسال فتم مو کیا حقیقت میں اور اس لیے کی مخض کے
- لیے جائز نہیں کہ آج نبوت بر فخر کرے۔

- وَمَنُ جَآءَ بِالْبُهْتَانِ دَعُوىٰ نَبُوَّةٍ فَذَالِكَ فِي دَعُواهُ لاَ شَكُّ يُخُسَر (^) اور جس مخص نے بہتان اور افتراء سے دعویٰ نبوت کیا۔ تو وہ بے شک اپ رعوے میں ٹوٹے میں ڈالا جائے گا۔
- وَمُذْكَانَ خَيْرُ الْخَلُق لِلرُّسُل خَاتِمًا هِذَايَتُهُ لاَ شَكَّ اعْلَى وَ اكْبَر اور جبکہ خیر الخلل علیہ السلام رسولوں کے ختم کرنے والے ہوئے۔ تو آپ کی
- ہدایت بے شک اعلیٰ و اکبر ہوگی وَمِنُ ذَاكَ يُلُرىٰ أَنَّ تَاثِيْرَ هديه - بَلِينَغٌ إلى يَوْم الْقِيَام يُؤَّبِّر

اور اس وجہ سے یقین کیاجاتا ہے کہ آپ کے اخلاق اور مدایات کی تا تیمریں۔ قیامت تک اڑ کرتی ہوئی پینچیں گی۔

- فَلَمُ يَيْقَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى حَاجَةً إِلَى نَبِيّ بِهِ سُهُلُ الْهِدَايَةِ تَظُهَر
- تو بعد مفرت مصطفیٰ علیہ السلام کے سمی ایسے نی کی حاجت بی نہ باتی رہی۔ جس کے ذریعہ سے ہدایت کے رائے ظاہر مول۔
  - فَذَالِكَ يُلْرِلِيُ بِالْكُمَالِ اَنَى بِهِ الْمُصْطَفَىٰ يَهْدِى الْوَرَى وَيُذَكِّر

کونکدالی فاجت کا باقی رہنا آپ کے اس کمال کو بٹا لگاتا ہے جس کو لے کر

آب تمام عالم كو ہدايت اور نفيحت فرماتے ہوئے تشريف لائے ہيں۔ قَدْ صَعَّ أَنَّ الْمُصْطَفَى جَآء رَحْمَةً - إِلَى الْخَلْقِ طُرًّا فِي الْكِتَابِ يُسَطَّر

- اور بی بھی سیح طور پر ثابت ہوا ہے کہ آن جناب علیہ السلام تمام تلوقات کے
- لیے رحمت ہوکر آئے ہیں چنانچے قرآن شریف میں بیمسطور ہے۔
- وَهَلُ يَقْبَلُ الْعَقْلُ السَّلِيْمُ بِأَنَّ مَنْ يُصَدِّقْ خَيْرَ الْحَلْقِ فِي النَّارِ يُدْحَر تو کیا اس کے بعد عقل سلیم تمول کرے گی۔ تو آپ کا تصدیق کرنے والا دوزخ
- میں وہکا دیا جائے۔ وَلُو جَازَ بَعْدَ الْمُصْطَفِي بَعْثُ مُرْسَلٍ - لَكَانَ عَلَى تَصْدِيْقِهِ الْكُلُّ يُجْبَر

اور اگر بعد مصطفیٰ علیدالسلام کے کسی رسول کا فرستادہ ہونا جائز ہونا تو اس نبی کی تعدیق برتمام آ دی جرکئے جاتے۔

ومَنُ لَمُ يُصَلِّلُهُ يُؤَمُّنُهِي لَظِيرًا - وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لِلْمُصَطَّفَى فَطُّ يُنْكِر

اور جواس کی تصدیق ند کرتا وہ بھیشہ رکھا جاتا دوزخ میں۔ اور اگرچہ وہ مصطفیٰ عليدالسلام كالجمى بحى إنكارنه كرتا تعار

> وَهَٰذَا يُنَافِي كُونَهُ جَاءَ رَحْمَةُ – إِلَى الْغَلْقِ طُرًّا أَيُّهَا الْمُتَدَبِّر (14)

اور یہ آپ کی رحمت عامہ ہونے کی منافی ہے کیونکہ آپ تمام فلق کے لیے رحمت میں پس غور کر اے سویتے والے۔

عَلَى كُلِّ حَالِ إِنْ آلَى الْقُوْمَ مُرُسَلٌ - فَلَمْ يَخُلُ إِمَّا مُومِنٌ أَوْ فَمُنْكِر ببرحال الرقوم من كوئى رسول آيا تو ووحال سے لوگ خالى ند مول كے يامومن

ہوں سے با منکر وَمُنْكِرُ مَهُوُثِ ٱلْإِلَهِ مُعَدَّبٌ - غَدَ الْحَشُرِ يَوْمِ اللِّيْنِ فِي النَّارِ يُلْحَرُّ

اور منکر فرستاوہ خداوندی عذاب ویا جائے گا اور کل کو حشر میں جزاء کے دن دوزخ میں دہکا دیا جائے گا۔

وَيَلْزُمُ مِنْ ذَا أَنُ يُعَلَّبَ مُؤمِنٌ – بِخَيْرُ الْوَرِى الْمُخَتارِ مَنْ جَآءَ يُنُلِرَهُ اوراس سے لازم آتا ہے کہ جتاب رسول الله عليه السلام پر ايمان لانے والا بھی عذاب ديا جائے گا۔

(بررحت کی شان کے بالکل خلاف ہے)

الل علم ان چند اشعار کی خوبی کو ملاحظه کرین کیما بنظیر مضمون ان على ب اور جناب رسول الله عظی کے بعد نبی ندائے کی کیسی عمدہ دید بیان کی ہے اور جناب رسول الله عليه كاعقمت وشان دكهائي بادر مرزائيول كى جهالت ظاهركى ب مرزا کے قصیدہ میں سوائے اپنی تعلیٰ اور دوسرے علاء کی برائی کے اور کوئی مضمون نہیں ے جب یہ قصائد قصیدہ مرزائیہ سے نہایت عمدہ موجود ہیں تو مرزا قادیانی کے قصیدہ کو معجرہ کہنا آ تکھوں پر پی باندھ کر کوئیں ہیں گرنا ہے اورعوام کو فریب دینا ہے۔

(٣) تیرا اعتراض اس تصیدہ کے جواب کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ہیں روز کی میعاد مقرر کی تھی اور پھر اس قید شدید بی پر بس نہیں کی بلکہ یہ می لکھا کہ ای میعاد میں رسالہ چھپا کر اور مرتب کراکے ہمارے پاس بھیج دیا جائے بیتی اس اعجاز میں لوہ اور پھر اور صناع اور کاریگروں کو بھی دخل ہے اس لیے اس کے جواب میں بھی ان کو دخل ہوتا چاہیے محص قلمی لکھو کر جھیجنا کافی نہیں ہے اب جن کے قلب میں کچھ بھی انسان کی ہو ہے وہ مرف ان قیدوں میں تھوڑا ساغور کرکے مرزا قادیانی کی حالت معلوم کر سکتے ہیں کیا مواقین کی باتیں الی چالاکی اور عیاری کی ہوسکتی ہیں؟ اس پر نظر کی جائے کہ مرزا قادیانی

اس کے جواب میں چار قیدیں لگاتے ہیں۔

(۱) باریک قلم سے کھا ہوا ۹۰ صفحہ کا رسالہ ہو (۲) آ وھا رسالہ اُردو میں ہواور
آ دھا عربی قلم میں (۳) ہیں روز کے اندر تکھیں (۴) اور ای میعاد میں چھچوا کر میرے
پاس بھیج دیں اہل انصاف اس روٹن زبردتی کو طاحظہ کریں کہ ان قیدوں کے ساتھ ظاہری
اسباب کی نظر سے جواب کھو کر بھجا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ساڑھے پائی جز کا رسالہ جس
کے بعض صفحوں پر ۲۲ سطریں ہوں اور بعض میں ۲۱ سطر پھر استے بڑے رسالے کی تالیف
کرنا اور تالیف بھی معمول نہیں آیک بڑے مناظر مشاق کی بالوں کا جواب دینا اور وہ بھی
صرف اردو نہیں بلکہ عربی تھیدہ بھی اس طرح کا ہوجیسا کہ اس میں ہے ان قیدوں کو دیکھ
مرف اردو نہیں بلکہ عربی تھیدہ بھی اس طرح کا ہوجیسا کہ اس میں ہے ان قیدوں کو دیکھ
صاحب اس کا جواب کھو دیں گے اس لیے ایک شطیں لگاتے ہیں کہ مولوی شاء اللہ
صاحب اس کا جواب کھو دیں گے اس لیے ایک شطیں لگاتے ہیں کہ مولوی شاء اللہ
غیر ممکن ہو اور دام گرفتہ مرید خوش ہو جا کیں اب طاحظہ کیجئے کہ مرزا کا رسالہ ساڑھے پائی

المام حسين رمني الله عند اور حفزت عيلي عليه السلام كي جون كو الهامي بنا كرخود بري الذمه موے بین اور عوام کو فریب دیا ہے گھر ان باتوں کا کانی جواب تو ma یا ۴۸ صفوں میں نہیں ہوسکنا' اس کے لیے تو اگر آٹھ دیں جر میں جواب لکھا جائے تو شاید کھے جواب ہو' پھر دیکھا جائے کہ اتنے جز کے روز میں انسان تصنیف کرے گا پندرہ ہیں روز سے کم میں تو لکستا غیرممکن ہے ٔ اب عربی تعبیدہ کی تالیف کا اندازہ کیجئے۔

غرضیکہ بیں روز میں یہ دونوں کام ہر گزنہیں ہو سکتے' یہ بدیری اور عقلی بات ہے اب اس کے جھینے کی مدت پر نظر کی جائے اس کی حالت تجربہ کار اور صاحب مطبع خوب جانتے ہیں اگر دوسرے کے مطبع میں چھوایا جائے تو حسب خواہ اس قدر جلد چھوا لینا اس کے افتیار سے باہر ہے ہاں اگر خود مولوی صاحب سمی پرلیں کے مالک ہوں اور وہ خور ککھیں اور چھپوائیں اور درمیان میں کوئی مانع پیش نہ آئے اور پریس میں وغیرہ سیح وسالم رہ کرمستعدی سے کام کریں تو چھوٹے بریس میں ایک مہینہ میں اور بڑے میں غالبًا ہیں روز میں رسالہ تیار ہوسکتا ہے اس کے بعد جمیجا جائے گا غرضیکہ تخیینا دو ماہ میں ایسے رسالے کا لکھا جانا اور چھپنا ہوسکتا ہے اگر مولف کو کوئی بیاری یا کوئی شدید ضرورت نہ آئے اس کے علاوہ رسالہ لکھے جانے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ لکھنے والے کومرزا قادیانی یا ان

تعیدہ ا جازیہ میں مرزا قادیانی نے اپنی تعلی الی کی کد معرت عینی علیہ السلام اور معرت الم حسين " ے اپنا تفوق اس طرح بيان كيا كدان حضرات كى كال جو بوركى ہے اس ليے أصل خيال بوا كمسلمان ان سے بدكمان موں عے آخر صفحه عن اس بدكماني كومنا نا جاہے إلى اور لكھتے إلى كه جو كھ میں نے لکھا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں لکھا بعنی بالہام اللی لکھا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے لکھتا تو میں وعيد البي ميں مكر اجاتا (اعجاز احمدي من ٢٥ فزائن ج ١٩ص ١٣٩) يهان مجب طرح كا فريب ديا ہے كه ان بزرگوں کی کال جو کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ بدلوگ خدا کے برگزیدہ حضرات میں نہیں تھے ورند مجھ يرضرور وميد نازل موتى مكر بالينهد ان كے نام عظمت سے ليے بيں ، جس سے عوام بجھتے بيں كدان كى عظمت كرتے ييں مرزا قاديانى كفريب اكتم كے موتے يين خدا ان سے بناہ دے اپنى زبان درازی کو خدا کا الہام بتا کر انھیں مقبولان خدا ہے گرا دیا' یہاں خور سے دیکھنا چاہیے۔ مع مع

کے مریدین کی بات ہر الیا اعماد ہو کہ اگر میں محت شاقہ اٹھا کر جواب لکھوں گا تو کوئی

نتیجہ اس پر مرتب ہوگا اور مرزا خود اینے آپ کو یا ان کے مرید انھیں جھوٹا جانیں گئے مگر کی صاحب تجربه کوال کی امیدنیس موعقی بہت تجربہ موچکا ہے کہ بدے معرک کی پیشین کوئیاں ان کی جھوٹی ہوئیں محران کے مریدین کے قلب ایسے تاریک ہو مگئے ہیں کہ کس كوالي اعلانيه كذابي نظر ى نبيس آتى ، مجرعر بي عبارت كا اعباز يا عدم اعباز مرزائى جبلاكيا معجمیں مے انمی مشکلات پر نظر کرے مرزانے الی قیدیں نگائیں کہ ان قیدول کی وجہ ے جواب غیر ممکن ہو جائے اور اگر ان قیدول کو چھوڑ کر کوئی جواب لکھے تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم اسے ردی کی طرح مھینک دیں مے۔

ان دنول خلیفہ قادیان سے دریافت کیا گیا کہ اعجاز احمدی اور اعجاز استح کا اگر کوئی جواب دے تو وہ جواب سمجما جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب مفتی محمہ صادت قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا آیا کہ اعاز احمدی کے بالقائل لکھنے کی میعاد • ا دمبر م<u>ا • 19 و</u> کوختم ہو گئی اور ا كاز أسيح كى ميعاد ٢٥ فرورى ١٩٠١م كوفتم موكى . " ليج جناب خليفة قاديان كى تحرير س

بھی معلوم ہوا کہ ان رسالوں کا اعجاز بہت تھوڑی مدت کے اندر محدود تھا اس کے بعد وہ ا عجاز سلب ہو میا اب اس کے مثل الل علم لکھ سکتے ہیں ممر وہ جواب جماعت مرزائیہ کے لائق توجه ند ہوگا البت الل علم خوب جانتے ہیں کدرحمانی اعجاز کسی میعاد کے اندر محدود نیس ہو سكنا أكر شيطاني اعجاز اليا موتو بهنهيل كهد سكت البته ايسے اعجاز كو مارے رويرو پيش كرنا

شیطانی وسوسہ ہے۔

اس كے فتم ہونے كى وجديد ہے كہ تين برس كے اعدر جو نشان دكھانے كى پيشين كوكى مرزا قادیانی نے کی تھی وہ آخر دمبر سواا یک فتم ہوتی ہے اس لیے تھیدہ کو اعجاز بنانا مرزائیل کا فرض ہے اگر نہ بنائیں تو مرزا قادیاتی این اقرار سے جموثے موے جاتے ہیں محر میں کہنا موں کہ جب معکومہ آ سانی والی چیشین کونگی سترہ اٹھارہ برس میں پوری نہ ہوئی اور مرزا تادیانی نے خدا کوجمونا قرار دیا تو اگر اس تین برس ش کوئی نشان طاہر ند ہوتا تو کوئی الزام خدا پر یا اپنی مجھ پر لگا دیتا آسان تھا اٹی اعلانے تلطی اور فریب دی کی ضرورت ناتھی۔

برادران اسلام نے ایسا اعجاز نہ سنا ہوگا کہ بیل دن کے اندر تک تو ججزہ رہے اور اس کے بعد وہ اعجاز جاتا رہے ہیے جے بیش نیس آتا کہ اس حد بندی کی اطلاع س کے مریدین اور معتقدین کو ہے یا نہیں کیونکہ وہ اب تک ان رسالوں کو جواب کے لیے پیش مریدین اور معتقدین کو ہے یا نہیں کہ اب تک کسی نے جواب نہیں دیا گر جب بیدام مشتبر ہو چکا ہے تو بینیں ہوسکتا کہ ان کی جماعت کو خبر نہ ہو بلکہ ناواقعوں کو دھوکا دینا انھیں مدنظر معلوم ہوتا ہے خرض بیر ہے کہ اگر کوئی جواب نہ لکھے تو اس کا اعلان ہے کہ کسی نے جواب نہیں دیا اعجاز عابت ہوگی اور اگر کسی نے جواب دیا تو فوراً کہد دیا جائے گا کہ جواب کی تاریخ محذر گئ اب توجہ کے لائق نہیں ہے خرضیکہ مرزا قادیانی کی اور ان کے تبعین کی تاریخ محذر گئ اب توجہ کے لائق نہیں ہے خرضیکہ مرزا قادیانی کی اور ان کے تبعین کی توجہہ ظیفہ اول نے جو بیان کی ہے وہ لائق دید ہے۔ ص ۲۳۳ میں تکھتے ہیں کہ مرز، تارین زبانی تحدید بھی کرتا ہے بلکہ کہتا ہے ایسا بے نظیر کلام قصح و بلنغ عربی میں چیش کرو کسی دونوں قبود سے قرآن کی طرح تو سیع نہیں۔ ۔۔۔۔۔ مرزا جقیقا واقی طور پر عین محمد واحمد کسی بلکہ غلام احمد ہے۔۔۔۔۔۔ آتا کی برابری پند نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔۔۔ میا اس عقل و فہم پر حکیم خبیں بلکہ غلام احمد ہے۔۔۔۔۔ آتا کی برابری پند نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔۔ میا اور ادب اور غلامی کا جوت خلام خطاب دیا گئی ہے؟ یہ تو فرما ہے کہ برابری کا نہ ہونا اور ادب اور غلامی کا جوت کی میں موجہ ہیں کہ دیا ہوں اس میں کسید اس میں کہ دور سید تھیں جو تا کہ دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہو تا کو دیا ہو کہ کو کہ کی میں کرتا ہوں کا دیا ہو کہ کو کہ کرتا ہو کہ کی کرتا ہوں کی کا میں دیا موجود ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کی کرتا ہوں کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کو کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرت

مجی آپ کو یاد ہے جس میں مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں کہ''رسول اللہ عظیمہ کے لیے تو

صرف چاند كبن موا اور ميرے ليے چاند كبن اور سورج كبن دونول موئے۔''

(اعجاز احمد مي مل الحززائن ح ١٩٥ م١٨٢)

کہتے جناب بہاں تو برابری سے گذر کر فضیلت کا دعویٰ ہے یہاں غلامی کہاں ا ایل می ۔

(٣) تخذ گوٹرویہ (ص ۴م خزائن ج ۱۲ میں ۱۵۳) کا وہ مقولہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ علیلی سے تین ہزار مجوے ہوئے اس کے بعد اس قول پر نظر کیجئے جہاں لکھتے ہیں کہ جھ سے تین لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہوئے۔

(حقیقت الوی ص ۱۷ خزائن ج ۲۲ ص ۵ ملاحظه مو)

اب فرمايي كديهال سو حصے زياده فضيلت كا وعولى ب يالميس؟ ضرور ب كير یہاں دعویٰ غلامی کباں چلا میا' ای طرح مرزا قادیاتی کے دعوے بہت میں محر جب جیسا موقع ان کے خیال میں آ گیا وییا دعوئی کر دیا تھیم صاحب کچھ تو ہوش کیجیے' آپ کہاں تک بات بناکیں کے لن بصلح العطار ما اقسد المعر ظیفدصاحب کے حال پر سخت انسوس ہے کہ باوجود واقف ہونے کے اسی مہمل بات کہتے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں' اگر ان کی عقل پر ایسے پروے پڑے ہوئے نہ ہوتے تو مرزا قادیائی کے حلقہ مجوش ہر گزنہ ہوتے عرضیکہ مرزا قادیانی کی باتوں نے آفتاب کی طرح روش کر دیا کہ اس اعجاز کے دعوے سے مقصود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور معلوم کر لیا تھا کہ ان شرطول کے ساتھ جواب دینا غیرمکن ہے کیونکہ جو کام اسباب طاہری کے لحاظ سے کم سے کم ڈیڑھ دوممیند کا ہو وہ بیں دن میں کوکر ہوسکتا ہے، ممر قدرت خدا کا نمونہ ہے کہ جماعت مرزائیہ کے پڑھے لکھے بھی الی موٹی بات کوئین سیجھتے اور ان رسالوں کو معجزہ مان رہے ہیں قصیدہ اعجازید کی تفصیلی حالت اور اس کے اغلاط اولاً۔ الہامات مرزا مطبوعہ بار چہارم کے ص ٩٣ سے ص ١٠٦ تک و کھنا جا ہيئ مولوي صاحب نے تصيدہ کی غلطيال و کھا كريد مجمی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے قصیدہ کو ان اغلاط سے پاک کریں اور پھر زانو برانو بیٹھ كر عربي تحرير كرين اس وقت حال كل جائ كالمحر مرزا قادياني في تو اس ك جواب مين دم جمی نه مارا اگر عربیت میں دعویٰ تھا اور بیقصیدہ خود انہوں نے لکھا تھا تو کیوں سامنے نه آئے یہ بدیجی ولیل ہے کہ تصیدہ دوسرے سے تکھوایا اور اپنے قہم کے موافق سمجھ لیا کہ

مولوی شاء الله صاحب وغیرہ ایسے ادیب نہیں ہیں جو الیا تصیدہ عربی میں لکھ سکین مجر بطور احتیاط میں دن کے اندر چھپوا کر سیمینے کی قید لگا دی اور سمجھ لیا کہ اس مدت کے اندر تو وہ لکھ · کرنسی طرح بھیج بی نہیں سکتے اگر چہ وہ ادیب بھی ہوں اس لیے ایسا دعویٰ کر دیا۔ ان سسسام من رساله ابطال اعباز مرزا كا بهلا حمد جميا ب جوم ١٠ صفح كا

ہے اس میں صرف تصیدے کی غلطیاں و کھائی ہیں اور ہر قتم کی غلطیاں میں اور خاص قادیان بھیجا گیا ہے مگر تیسرا برس ہے اب تک سمی مرزائی کی مجال تیس ہوئی کہ جواب دے کھر کیا ایسے ہی ممل اور پر اغلاط رسالہ کو معجزہ کہا جاتا ہے شرم نہیں آئی' اب اس کو ملاحظه کرنا جاہیے کہ مرزا قادیانی اس دعوی اعجاز کی وجہ سے کئی دلیلوں سے جھوٹے ٹابت

بهلی اور دوسری دلیل کلام معجز کی تعریف ان دونوں رسالوں بر صادت نہیں آتی ' کلام معجز کے لیے زمانے کی تعیین نہیں ہوتی' مرزا قادیائی نے دو طرح سے زمانہ متعین کیا'

ایک مید کد آئندہ زمانہ کا کلام جواب جس بیش کیا جائے گذشتہ زمانہ کا کلام نہ ہوا دوسرے میہ کہ چندروز میں جواب دیا جائے ان دونوں وجھوں نے ان کا اعجاز غلط ثابت موا اور بدوو

دلییں ان کے جموٹے ہونے کی قرار یا تیں۔

تیری دلیل جس میں سات دلیلیں ہیں ہم نے اعجاز استح اور تصیدہ اعجازیہ کے جوابات پیش کر دیے جوان دونوں رسالوں سے بدرجہا ہرطرح سے عمدہ ہیں جب ان کے جوابات ان سے بدرجہا عمدہ موجود میں تو وہ معجزہ نہیں ہو سکتے اور ہر ایک جواب مرزا قادیائی کے جھمٹے ہونے کے لیے کافی دلیل ہے اور بیان سابق میں پانچ جواب تصیدہ

ك اور دو اعجاز المسح ك ذكر ك مح ين اس سے ظاہر مواكديد سات دليلين مرزا قادياني ك جموال مون كى موئيل اور وه يبل بان موليل اس ليد يبال تك نو دليين موئيل-دسویں دلیل ایک رسالہ اعجاز استے پر ریویو مطبع قیف عام لامور میں چھیا ہے اس میں صرف تفظی غلطیاں اعجاز اسیح کی دکھائی ہیں' کئی برس ہوئے اسے چھیے ہوئے مگر کوئی مرزائی اس کا جواب نہیں دے سکا' جو کلام اس قدر غلط ہو وہ تو مصبح و بلیغ بھی نہیں ہو

سکنا اور اعجاز تو بہت بلند مرتبہ ہے۔ یہ دسویں دلیل ہوئی اس کے معجزہ نہ ہونے گ۔ قادیاتی کے سرگروہوں نے اپنے جہلا کو یہ جواب سکھا دیا ہے کہ ایسے

ب جوذي علم عيسائي جين وه تو قرآن مجيد كي فصاحت اور بلاغت كوابيا مانع جين كه جابجا

قرآن مجید کی عبارت کوسند میں پیش کرتے ہیں اگر پھی علم ہے تو ..... اقرب الموارد دیکھو

ہوسکیا' اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر جس قدر اعتر اضات کئے مگیے ہیں ان سب کے جوابات مارے علماء نے دیئے میں اب امر کس قادمانی کو دعوی مو کہ عیسائی کے سمی اعتراض کا جواب نیس دیا محیا تو ہمارے سامنے پیش کرئے چر دیکھے کہ ہم اس کو کیسا جواب دیں گے اور پھر مرزا قادیانی ہر اعتراض پیش کریں گے اور بوچیس مے کہ اس کا ، س نے دیا ہے اور اگر کسی نے نہیں ویا تو اب کوئی جواب وے محر ہم بیٹنی پیشین کوئی کرتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکن<sup>ا</sup> مولف القا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جموٹ ہے کہ جو اعتراضات اعجاز امسے اور اعجاز احمدی پر کئے گئے ہیں اس وقت تک کوئی جواب

(اس کے بعد نزول اس وغیرہ کا صرف حوالہ دے کر لکھتے ہیں) اگر ابو احمد

صاحب کو دعویٰ علیت ہے تو ان دونوں کتابوں پر اعتراض شائع کریں ان شاء اللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔'' ص ۱۱) مولوی صاحب جموث کہہ دیتا تو آسان ہے مگر اس جموث کوسچا دکھا دینا مشکل ہے ایک دو اعتراض کونقل کرکے اس کا جواب نقل کیا ہوتا' تا كه نمونه دېكيميتر اور جواب كى حالت د كھاتے كيا يول لكھا ہوتا كه مثلاً الہامات مرزا ميں جو اعتراصابت کے بھٹے ہیں ان کے جوابات فلال رسالہ میں ہیں اور پیر مبرعلی شاہ رساحب نے جو احتراضات کئے ہیں ان کا جواب فلال رسالے ہیں ہے رسالہ اعجاز المسے پر ر یو یومیں جو اعتراضات کئے مجئے میں ان کا جواب کامل فلال رسالہ میں ہے بیٹبیس لکھتے کونکہ کی اور قائل توجہ بات کہنے سے عاج میں اور بوں کی وقت کی رسالہ میں بے تکی بات کہددی یامکن ہے کہ سو اعتراضول میں سے کی اعتراض کا کوئی جواب دے دیا اس نے وہ رسالے اعتراضوں سے بری نہیں ہو سکتے خیران مت کی گذری ہوئی باتوں کو ش اس ونت نہیں چھیڑتا' یہ کہنا ہوں کہ تمین برس ہوئے ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ ۱۰ صفحہ ر چھپا ہے جس میں تصیدہ اعجازیہ پر ہرتھم کے اعتراضات کئے گئے ہیں اور بہت شرمناک 71

اس کا تبیں دے سکا۔

اعتراضات توعیسائوں نے قرآن مجید پر بھی کے ہیں گرہم کہتے ہیں کہ بیصرف المدفري

ادر اگر کسی جابل عیسائی نے اعتراض کیا تو وہ قابل عیسائیوں کے اقوال سے لائق توجہ نہیں

احتراضات میں اور قادیان بھیجا گیا ہے مگر اس وقت تک تو اس کے دو جار اعتراض کا جواب بھی دے کر ہمارے پاک نہیں بھیجا گیا تا کہ ہم نمونہ و کیھتے 'اب تو تجربہ ہو گیا اور آ فآب کی طرح روثن ہو گیا کہ آپ کیا آپ کی ساری جماعت ان اعتراضول کے جواب ے عاجر بے اب فرمایتے کہ بالکل جمونی بات س کی ہے چونکہ آپ کو ادب میں دخل نہیں ہے اور بے جا شغف محبت نے عمل کوسلب کر دیا ہے اس لیے ایس باتیں کہتے ہیں اور حق کو قبول میں کرتے میو قرامیے کہ اس کے علادہ آپ کے اس قول کے بعد کتنے رسالے مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کے ثبوت میں لکھے مجے ایک کا بھی جواب آپ نے یا آپ کی جماعت نے دیا؟ اس تجربہ کے بعد بھی تو آپ نے امر حق کو قبول نہیں کیا اور اعلانیہ کاذب کی چیروی سے علیحہ نہیں ہوئے مولوی صاحب نے اینے مرشد سے صرف الزام اُٹھانے بی کے لیے راستبازی سے کنارہ کشی نہیں فرمائی بلکہ قرآن مجید پر بھی ابیا بی الزام لگانا جاہے ہیں جیہا الزام انسائی تصنیف یعنی مرزا قادیائی کے رسالہ اعجاز احمدی وا عجاز استے پر نگائے گئے ہیں چنانچہ ص ۱۶ میں لکھتے ہیں کیا ابواحمہ صاحب کا یہ غلط وعویٰ بھی منجھ ہوسکتا ہے کہ ۔ ی اعتراضات صرف معنی ہی کے لحاظ س جیں اور فصاحت اور بلاغت اور قواعد کے لحاظ سے مخاصین اسلام چپ بین کیا غرائب القرآن اور مقالید وغیرہ الفاظ لے كران بما ان اساحران كو پیش كركے تناقض اور اختلاف آيات بينات کودیکھا کر سورۃ اقترب السلعة بعض فقرات دبوان امراء القیس کے ایک تصیدہ کا اقتباس بتا كر فصاحت اور بلاخت اور قواعدكي غلطي كا اعتراض سرقد كا الزام مخافين كى كمابول مي نبيس بے "اس لیے چوڑے فقرہ کا امال اردو کے ادیب بخوبی جان سکتے ہیں مطلب صرف اس لّدر ہے کہ مخالفین اسلام نے فصاحت و بلاغت اور قواعد صرفیہ ونحویہ کے لحاظ سے قرآن مجید ر اعتراض کے بیں اور اس کی سند میں تین لفظ لکھے ہیں ۔(۱) غرائب القرآن مرکسی لفظ غریب کا حوالہ تہیں ویا۔ (۲) مقالید ' (۳) ان ہذان لساحران۔ اب ہم مؤلف القاء سے دریافت کرتے ہیں کہ جو اعتراض آپ نے نقل کے سے محقیق طلب علائے اسلام کے شبہات ہیں جو محقیق کی غرض سے انہوں نے کئے اور ان کے جواب ویئے گئے یا کی فاص مخالف اسلام کے احتراضات ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ

قرآن مجيد على اقتريت الساعة ب محرمولف القائ اقترب الساعة لكعاب

یہ اعتراضات خالفین اسلام کے ہیں تو اس کو ثابت کیجئے کہ کس مخالف اسلام نے سب سے اول بیاعتراض کیا ہے مگر آپ ایت نہیں کر سکتے کی اعتراض کا بانی مخالف

اسلام ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بعض علائے اسلام نے جو بغرض تحقیق شبہات کے تھے

اور ان کے جوابات دیے میے مخالف نے بنظر تعصب عبد تعل کر دیا اور جواب أزا دیا

غرضيكه فالف كو اعتراض كرنے كا شعورنہيں جوا بلك دوسرول سے معلوم كرے ايك بات

کبددی اس سے ظاہر ہے کہ ابواحد نے جو لکھا ہے وہ سیح ہاس کے علاوہ یہ بتائے کہ جو اعتراضات لفظی قرآن مجید پر کئے گئے اور ان کے جوابات مارے علاء نے دیتے ہیں یا نہیں' اگر آپ کے علم میں جوابات دیئے گئے ہیں تو وہ جواب سیجے ہیں اور آپ کے

زدیک قرآن مجیدان اغلاط سے پاک ہے یا نہیں اگر آپ کے زدیک قرآن مجیدان اغلاط سے پاک ہے تو اس بات میں جارا اور آپ کا اتفاق ہوا اب اسمیں مارے مقابلہ میں پیش کرنا کس قدرعوام کو دھوکا دینا ہے کیونکہ جس کتاب الی پر خالفین نے اعتراضات ك بي ال كواعراضول سے منزه آب بعى اى طرح مانے بي جس طرح بم مانے بي اور ان اعتراضوں کو غلط مجھتے ہیں جس طرح ہم غلط مجھتے ہیں کھر اس کتاب اللی کا منزہ مونا تو متفق عليه ہو گيا مرجو كتاب آپ بيش كرتے جين اسے تو صرف آپ عي مانتے ہيں اس پر جو اعتراضات مول ان كا جواب دينا آب ير فرض ب اور اس كے جواب من عالفین کے اعتراضات آپ پیش نہیں کر سکتے البت اگر دربردہ آپ کے دل میں قرآن

مجید پرخود شبہہ ہے اور مرزا قاویانی کے رسالوں پر شبہ نہیں ہے تو جواب ملاحظہ ہو۔ جواب پہلا لفظ آپ نے غرائب القرآن لکھا ہے مگر اس کی ایک مثال بھی ٹیس لکھی جمر ہم کس کا جواب دیں' اتا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ ایما فیمیں ہے جو لائق اعتراض مؤاكر آپ كو دعوى بتو كوئى لفظ بيش كيجة اور پر بم سے جواب ليج اگركوكى رسالہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کے سجھنے میں آپ نے غلطی کی' جس زمانہ میں قرآن مجید نازل موا وہ وقت زبان عربی کے کمال عروج کا تھا' اس وقت اس زبان کے ماہرین نے سی لفظ کوغریب نیس لکھا اور بہت سے اہل زبان صرف قرآن مجیدین کرایمان لے آئے

اس بیان میں رسالد تکھا گیا ہے دیکھنے والے دیکھیں گے ان شاء اللہ

دومرا لفظ آپ نے مقالید لکھا ہے مراس کی نسبت کیا اعتراض ہے اسے نہیں

4

اور یہ لقظ مخلف معنوں میں مخلف طور سے شائع ہے اسان العرب جلد م ص ۳۱۷ ملاحظہ

سیجنے عرب میں جومشہور شاعر الاُٹی ہے اس کا شعر بھی اس لفظ کی سند میں لکھا ہے پھر جس

سن نے اس کو فاری لفظ سمجھا ہے یہ اس کی ناواتھی ہے اور یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ جس

كماب مل اس كے فارى مونے كا همهه بيان كيا كيا ہے اى مل اس كے جواب بھى لكھے مِينُ اَيِك جُوابِ بِيرٍ عُ ''قال ابن جرير ماورد عن ابن عباس وغيره من تفسير

الفاظ من القران انها بالفارسية او الحبشية او النبطية او نحو ذلك انما اتفق

ہاس کا بیمطلب ہے کہ بیالفظ عربی کے سوا فاری وغیرہ میں بھی ہے اب فرمائے کہ مقالید کو اگر کسی نے قاری لکھا ہوتو قرآن پر کیا اعتراض ہوا اور بیفرمائے کہ بیاعتراض كس كالف اسلام نے كيا ہے؟ آپ تو كالف اسلام كے اعتراض و يكنا جاہتے ہيں۔

اعتراض باے آپ نے مجملو میان کیا ہوتا اب ہم آپ سے کتے ہیں کہ ثاید قرآن مجيدآپ كى علاوت يل ميس ربتائي آپ كوجديدني كى تصانيف كرد كيفنے سے فرصت نہیں ملتی موگی اور جو ان پر اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جواب سوینے میں غلطان بیجان رہے مول کے یا متاسبت طبی کی وجہ سے کاذب کے تصانیف زیادہ پند ہیں قرآن مجید جو ہندوستان میں مشہور ہے اس میں تو ندکورہ جملہ کا لفظ ان مخفف ہے مشدد نہیں ہے اس کیے قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل قاعدہ کے موافق ہیں اگر علم سے ممارست

ہے تو آپ کو انکار میں ہوسکا۔

العرب كاص ١٣ ملاحظه هيجيجئه

فيها توارداللغات فيتكلم بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد . ` (القان)

اس کا حاصل بیہ ہے کہ قرآن مجید کے جس لفظ کو فاری وغیرہ کا لفظ کہد دیا گیا

تيسرا جملہ: إنْ هلدَّانِ لَسَاحِوَانِ مِهِ جمله آپ نے لکھا تمر اس پر آپ کا کیا

غرضيكة قرآن مجيد ير بجهاعتراض نبيل باورجس فان يرتشديدكيا باس

مؤلف صاحب كے لفظى اعتراضات كانو خاتمه بوليا اب ص ١٤ مي ان لفظى

كم متعلق متعدد جواب بمى ديئ بيل تفاسير اور رساله شرح شذور الذهب في معرفة كلام

اعتراضات کی مثال میں یاوری فنڈر کے اعتراضات نسل کرتے ہیں وہ چند اعتراض ہیں ۱۷

لكما الربيهب بكربي فارى لفظ ب تومض غلط ب كونكد لفظ مقاليد جمع ب مقلدك

ایک بیاک بونانی وغیرہ زبانوں میں الی کتابیں اکسی گئی ہیں جن کی عبارت قرآن مجید ہے۔ عمرہ ہے اب مولوی صاحب سے دریافت کیا جائے کہ بیم معرض عربی اور اینانی کا برا

ادیب ہے جو دونوں کا مقابلہ کرکے فیصلہ کرتا ہے؟ ہر گر نہیں کھران جال متصب کے

دے رہے ہیں پھر کیا پادری کا بہ قول کوئی تفظی اعتراض ہے؟ ہوش کرکے جواب دیجے'

بفرض محال اگر دوسری زبان می کوئی کتاب عمدہ موتو اس سے قرآن شریف کے سمی لفظ یا

جملہ ہر اعتراض نہیں ہوسکتا' دومری کتاب کی عبارت عمدہ ہونے سے قرآن کی فصاحت و

بلاغت ركوكى حرف نبيل آتا نداس يرخلاف قاعده كاكوكى الزام موسكا ب محراس كو

نصاحت و بلاغت اور قواعد کی قلطی کے مثال میں پیش کرنا ان کے علم وعقل کے سلب ہو

قرآن مجید کے برابر بلکہ افضل کہا ہے اس اعتراض سے مجمی قرآن کی کوئی لفظی علطی ابت نہیں ہوسکتی۔ باتی رہا مقامات کی عبارت قرآن مجید سے افضل کہتا ان کی جہالت ہے صرف کھ عربی بڑھ لینے سے عبارت کی کمال فصاحت و بلاغت ہرگز معلوم نہیں کرسکتا' نہایت طاہر بات ہے کہ ان مقابات کے لکھنے والے ایسے بوے اویب اور عربی زبان کے ماہر تھے کدان کی کتاب الی مصبح و بلیغ ہے کہ عیسائی یادری اسے قرآن کے حمل مجھ گئے محر یہ خیال نہ کیا کہ ان کتابوں کے مصنف باوجود اس قدر ماہر ہونے کے اس پر ان کا ایمان ہے کہ قرآن مجید کے مثل کوئی کتاب عربی میں نہیں لکھ سکتا اور اپنی کتابوں کی حالت اور ان کی عمر کی سے ان عیرائیوں سے بدرجہا زائد واقف میں مگر پھر بھی اپنی

جانے کی دلیل ہے۔

کتابوں کو اس کے مقابلہ میں کچھنیں بھتے۔

كه جيها نصح وبليغ قرآن مجيد بهاى طرح كانصح وبليغ وه كلام كصه\_"

دوسرا یہ کہ بعض عیسائیوں نے مقامات حربری اور مقامات جدانی کی عبارت کو

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مزدار معترلی نے بیکہا ہے کہ انسان اس پر قادر ہے

يهال مولوى صاحب سے ہم وريافت كرتے ہيں كرآ بوات كے على ہيں

ك مخالفين اسلام نے قرآن مجيد كے الفاظ ميں غلطياں وكھائى بير اور فصاحت و بلاغت میں کام کیا ہے اسکے جوت میں ننڈر کا بیٹول نقل کیا ہے اب آپ کو بدیتانا چاہے کہ اس

قول كويش كرنا جهالت كيموا اوركيا بي؟ اس كي علاوه اب آب تو لفظى اغلاط كا جوت

قول سے قرآن مجید کے کسی لفظ یا جملہ کا غلط ہونا ابت ہوگیا یا بیمعلوم ہوا کہ اس کی عبارت تصبح وبلیغ نہیں ہے ہر گزنہیں بلکہ اس قول کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نہایت تصبح و بلیغ ہے مگر یہ فصاحت وبلاخت الی نہیں ہے کہ انسانی قوت سے باہر ہو جب برمطلب ہے تو مولوی صاحب کے علم پر افسوس ہے کہ تفظی غلطی کی مثال میں مزدار کے قول کو سجھتے ہیں اور مارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ مجی معلوم کر لینا جاہیے کہ اس قول ے بہمی فابت نہیں ہوتا کہ مزدار معزلی قرآن کے اعجاز کا منکر ہے کوئکہ تمام معزلی اعجاز قرآنی کو مانتے ہیں مگر چونکہ قرآن مجید کا دعوی اعجاز عام الفاظ میں ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے مثل لیے آو' اس کا ذکر نہیں ہے کہ کس بات میں مثل ہو لینی مرزا غلام احمد تو بار بار کہتے ہیں کہ ایسا قصیح و بلیغ ہوجیہا جارا رسالہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ فصاحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو قرآن مجید میں ایہا ارشاد نہیں ہے اس وجہ ہے اس کے مانے والول میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کس بات میں بے مثل ہے بعض کہتے ہیں کہ اس میں متعدد باتیں بین مثلاً کمال درجہ کافعیح و بلغ بے علق کی بدایت کے لیے اس می نہایت مفید احکام و مدایات بین اس میں گذشته اور آئنده کی ایسی خبریں بین که کسی کی عقل وقهم انھیں معلوم نہیں کرسکتی اور کسی علم کے ذرایعہ سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوسکتیں مثلا تیامت کے حالات اور جنت و ووزخ کی خبرین ان باتوں میں وہ بے نظیر ہے انسان کی طاقت نہیں ہے کہ الی کتاب بنائے جس میں بد باتیں ہول 'بعض صرف احکام و مدایات کی وجد ے مجزه کہتے ہیں' فعاحت و بلاغت کی وجہ سے نہیں لینی اگرچہ اس کی فصاحت و بلاغت اعلی مرتبہ کی ہے، محمر ینہیں ہے کہ اس کے مثل کوئی نہ لاسکے بیدایک طویل بحث ہے جس کوبعض تفییروں اور عقائد کی بڑی کتابوں میں لکھا ہے یا دری فنڈر تو ہمارے علوم سے جالل ب اس نے اپنی جہالت سے اس قول کو پیش کر دیا اور سمھ لیا کہ اس قول سے قرآن کا اعجاز غلط ہو گیا' افسوں یہ ہے کہ مولف القا قادیانی اس کی اس جہالت میں شریک ہو گئے' میں اہل حق سے پھر کہتا ہوں کہ کسی مخالف ماہر زبان عرب نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت براعتراض نبیس کیا اوراس میں صرف ونحو اور محاورات کی غلطیال نبیس بتا نمیں جس کو دعویٰ ہووہ مخالف عربی کے ادیب کا مطام پیش کرے اور جہلانے جو اعتراض کے اس کے جواب دیئے گئے ہیں مولف القا (عبدالماجد قادیانی) نے جو اعتراض پیش کئے تھے ان

کے جواب دیئے گئے اور مرزا قادیانی پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں اور خاص رسالے اس میں لکھے گئے ہیں ان کا جواب نہیں دیا گیا اگر کس نے دیا ہوتو ہمارے سامنے بیش کرے پہلے بہت عل محاتے تھے اب سامنے ٹیس آتے جن کتابوں کا حوالہ دیا عمیا ہے آتھیں جارے اعتراضوں کے جواب نہیں ہیں۔

ناظرين! مولف القاكي على حالت طاحظه سيجة كدايك صفحه عن آته غلطيال ک ہیں باانہمہ بہت بڑی قابلیت کا دعویٰ ہے اہل حق کے اعتراضوں کا جواب دینے کا' دعویٰ کرتے ہیں عمر اہل انصاف غور فرمائیں کہ جو اپنی تحریر میں اس قدر غلطیاں کرے وہ ا

سی قابل کے اعتراضوں کا جواب دے سکتا ہے؟ ہر گرنہیں۔ المطلى ووى تويد ہے كه خالفين اسلام نے الفاظ قرآن پر اعتراض كے بي اور اس

کے ثبوت میں صرف دو لفظ اپنی طرف سے پیش کئے اور کسی مخالف کا قول نقل نہیں کیا کہ اس مخالفب نے بیاعتراض کیا ہے۔

ووسری منططی ہیں کہ جن کتابوں سے انہوں نے بیدود لفظ نقل کئے ان کے مصنفین کے مطلب كونبين سمجط يعني ان كا مقصدتو ان الفاظ كي تحقيق بادرجس تاواقف كوشبهه مواس شبه کا دور کرنا ہے، حمر مولف القا اسے اعتراض سجھ کر ہمارے روبرہ چیش کرتے ہیں، الحمداللہ ہم نے جواب دے دیا اب ان اعتراضوں کا جواب ویجئے جو آپ کے نبی پر کئے

' مینے ہیں۔ مر علطی المارے قرآن می ان هذان لساحوان ہے اس جملہ میں لفظ ان مخففہ

ہے .....اس پر کوئی اعتراض قاعدہ کے روے نہیں ہے پھر آپ کا اعتراض محض غلط ہے' مرآ پ اس موٹی غلطی کو بھی نہیں سجھتے ۔ نقر غلط

چیتی غلطی دعویٰ تو صرف الفاظ کی غلطی کا ہے اور اسمیں تناقض و اختلاف کو بھی بیش كرت مين مولف صاحب كوشايد بي بعى خرجيس كه تناقض معانى مي موتا ب الفاظ من

انہیں مولوی صاحب کے رسالہ القائے ایک ورق میں ۲۱ غلطیاں دکھائی گئ ہیں رسالہ اغلاط

ماجديد (محائف رجائي تمره ١١-١١ اختساب قاديانيت جلد پنجم الماحقد بو) الماحظد كيا جائ اس ك سوا متعدد رسالے ان کے اغلاط میں لکھے محتے ہیں۔

یانچویں غلطی پاوری فنڈر کے ٹین اعتراض نقل کے ان تیوں اعتراضوں کو لفظی غلطی یا فصاحت و بلاخت کے تقص میں کچھ وظل نہیں ہے کیونکہ پاوری کی جھوٹی بات کو آگر مان لیا جائے کہ بونائی زبان میں کوئی عمدہ کتاب ہے تو اس سے قرآن مجید کے الفاظ پر اور ان کی فصاحت و بلاغت پر کیا اعتراض ہوا قرآن مجیدع بی زبان میں ہے عربیت کے قواعد سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور پاوری کا جھوٹا ہونا اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی آسانی کتاب انجیل بونائی میں ہے وہ بھی قرآن مجید سے افضل نہیں ہے چھر دوسری انسانی تالیف اس سے افضل کیا ہوگی ہے پانچویں غلطی ہوئی۔

سقامات کی عبارت مثل قرآن مجید کے ہے یا اس سے افضل ہے اب ظاہر ہے کہ مخرض مقامات کی عبارت مثل قرآن مجید کے ہے یا اس سے افضل ہے اب ظاہر ہے کہ مخرض مقامات کی عبارت کو افلاط سے پاک اور کالل فصیح و بلیغ سمجھتا ہے اور اس کتاب کو قرآن مجید کے مثل قرار دیتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو بھی وہ افلاط سے پاک سمجھتا ہے پھر اس اعتراض کو لفظی خلطیوں کے فہوت میں پیش کرنا کسی صریح غلطی ہے اور سامدری کے اور کا کہا۔

پادری کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔

اعتراض کرنا جا جے ہیں اور اس کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں اس غلطنی پر انسوں ہے اعتراض کرنا جا جے ہیں اور اس کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں اس غلطنی پر انسوں ہے مردار نہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر کوئی شہر کرتا ہے نہ اس کے الفاظ پر بلکہ اسے مزدار نہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اسی نہیں ہے کہ انسانی قوت نہاہت تھیج و بلیخ مانتا ہے مرکز بیات ہے کہ فصاحت و بلاغت اسی نہیں ہے کہ انسانی قوت سے باہر ہو پھر اس سے مولف القا کا معاء کیوکر ثابت ہوا مزدار کو قرآن مجید کے اعجاز سے انکار ہر گر نہیں ہے مراججاز کی وجہ مولف القا کے وقع کے بوجب وہ دوسری بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فصاحت و بلاغت زبان کی اہل زبان کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں وہ کیا عاجز ہوں کے محرقرآن مجید کا مجزہ یہ ہے کہ باوجود اہل زبان کے قادر ہونے کے پھر کیا عاجز ہوں کے محرقرآن مجید کا معزہ یہ ہے کہ باوجود اہل زبان کے قادر ہونے کے پھر کیا عاجز ہوں کے محرقرآن محبوہ یہ بین کی قدرت کوسلب کرلیا اور قرآن کے مثل دلا سکے نہ یہ اعلانے مجرہ ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نہ یہ ان کی آ مقوی غلطی ہے کہ نہ لا سکے نہ یہ اعلانے مجرہ ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نہ یہ ان کی آ مقوی غلطی ہے کہ نہ لا سکے نہ یہ اعلانے مجود ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نہ بیان کی آ مقوی غلطی ہے کہ نہ دلا سکے نہ یہ اعلانے مجود ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نہ بیان کی آ مقوی غلطی ہے کہ دورات کو ساب کر ایا اور قرآن کے مثل

مزدار کے اصل مدعاء کوئیں سمجے اور اس کے مدعاء کے خلاف اسے افرام دینے کی یایوں لها جائے كدايك ناوانف الزام دينے والے كے بم زبان مو مكے۔

اب مولف القا متوجه مول كريم جوآب في اورآب كي بم مشريول في عوام مردائوں سے کہ دیا ہے کہ مردا قادیانی کے اعجازید رسائل پر احتراضات ایسے بی میں

جیے قرآن مجد پر فائنین اسلام نے کئے ہیں یہ بالکل فریب ہے قرآن مجید پر کوئی ایسا احتراض میں ہے جس کا جواب ندد یا حمیا ہو اس وقت مونداس کا آپ نے ملاحظہ کرلیا کہ

جواحراض آپ نے کئے تھے ان کا کائی جواب دیا عمیا مرزا کادیائی کے رسالوں پر جو اعر اضات کے مجے اور کے جاتے ہیں ان کے جواب ٹیس دیے مجے میں ان کا نموند پیش

کرتا ہوں' ای کا جواب دیجئے۔ زائى قصيده كى بعض لاجواب غلطيال

بہل غلطی سولیویں شعر کا معرمہ اور اس کا ترجمہ یہ ہے تعو ولها البحث اوصا جيرة اور بحث كے ليے ايك زين افتيار كي كى جس من ايك ورخت تا-"

یہاں تجیرة کے معنے ایک درخت لکھتے ہیں اور بیموضع مدکی زمین کا میان ہے

ے ان کے مریدین معائد کرکے آئے تے انہوں نے آ کر بیان کیا ہوگا کہ وہاں ایک

درخت سے اس کومرزا قادیانی فجیرہ کتے ہیں، مگر بدانظ اس معنی میں فلط ب فجیرہ اس

زمن کو کہتے ہیں جہان بہت ورشت مول (اسان العرب ملاحظہ مو) اس شعر میں اور بھی (ويموابطال الخازم سا)

۹۴ شغر کا دومرامعرعد اور اس کا ترجمہ بیے ہوان کست قد انست فنہی

غو اگر تو نے براکوئی گناہ دیکھا ہے تو ساف کر'' اس معرمہ میں کی خلطیاں ہیں۔ (١) صفر امر ب تسفير س اور كلام حرب من بدافظ فين آيا ال لي افظ ستركمش الله

ب (٢) ستر ك متى معاف كرة بالكل فلدين الل لغد كا مجرد آيا ب كمراس ك متى بين آ فاب كى جيرى سے وماغ اور چرے كاجلس جانا جب اس افظ كے يدمنى بين أو بالعرور یہ معنی مرزا کے مقصود کے خلاف ہوں مے (۳) عیب شاعری کے روسے اتواہے۔ میں

طی ۱۷۹ شعر کا دومرا معرص "وایاته مقطوعة لا تغیر اس کی آیش تلی

كى تمبيد مى سينكرول ان كے مجموت صراحة اور كنابية بتائے بيں بي بي بين الله عند بغرض نمونه مين

لفظی غلطیاں پیش کی میں مولف القاء اس کا جواب ویں یا اس کتاب کا نام اور صفحہ بتا میں جس میں ان کا جواب دیا ہو محر مولف القا اور ان کی جماعت سرر کر کر مرزا قادیاتی کے

ساتھ جاملیں مگر کچھ نہیں کر سکتے اور ہم انھیں حلف دیتے ہیں کہ قرآن مجید پر کوئی ایسا اعتراض وہ اپنا یا کسی مخالف اسلام کا پیش کریں۔جس کا جواب ند دیا جمیا ہواور ہم ند دے

سکیں مگر ہم قطعی ادر بقیلی طور سے کہتے ہیں کہ کوئی ایبا اعتراض جماعت مرزائي پیش میں

رساله ابطال اعجاز مرزا میں قصیدہ مرزائیه کی کئ سوغلطیاں دیکھائی میں اور اس

مِين جو بدلتي نهين -'' آيات كوينقيلو عه كهنا محض غلط ہے أيات قاطعه عرب بولنتے مين -

جائے گا اور بیاعلانیہ مج حدیثوں کے خلاف ہے بیہ ہر گزنمیں موسکا۔ مسلیمہ کذاب پر اعتراضات کے ملئے مگر وہ اور اس کی جماعت ان اعتراضوں

کر سکن مجر مرزا کے تصیدہ کی اعتراضوں کوالیا ہی بتانا جیسے قرآن مجید پر اعتراض کئے گئے یں کس قدر جھوٹ اور اعلانیے فریب ہے اے ناواقغو! اے فریب دینے والو! تو اریخ شاہد یں کہ سے اور جھوٹے ہر تھم کے مرعیوں پر اعتراضات کئے گئے ہیں پھر کیا اس لفظی اشتراک سے جموٹے سیج ہو جائیں مے اور مطلق اعتراض کا ہونا صداقت کا معیار ہو جائے گا' جیسا مرزائي كهدرب بين' اگر اليا موتو كوئي جمونا مدى كسى وقت ونيا مين نه يايا

. 14 4

انبیائے صادفین سے اعتبار اُٹھ جائے۔

کہتے ہیں' پھرایے فخص ہے معجزہ ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں' اگر ایے فریکی فخض ہے معجزہ ہوتو

عميار ہوي<u>ں</u> دليل یہ ہے کدا گجاز اُس و تین جز کا رسالہ ہے اور اے فریب سے ساڑھے بارہ جز

کے جواب سے عاجز رہ کرو اصل جہنم ہوئے اور حضرت سرور انبیاء علیہ الصلو ۃ والثناء پر اعتراض کرنے والے اپنے اعتراضوں کا جواب من کر ہمیشہ کی عمامت اور تکلیف میں پہنچے اور ان کے مانے والے ان اعتراضول کے جواب سے عاجز رہے میں مرزا کی حالت ہے اب ان کے بیروول کی بھی وی حالت ہولی جاہیے جومسلمہ وغیرہ کے بیروؤن کی ہوئی۔ بیمنی بیان درمیان می آ میا اصل مقصود رسائل اعجازید کے جھوٹے ہوئے کے دلاکل پیش کرنا ہے دس دلیلیں تو بیان ہولیں۔

پار ہویں ولیل ا

ا گاز استح کے شان زول میں بیان کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی باوجود سخت وعدے کے پیر مبر علی شاہ صاحب کے مقابلہ پر نہیں آئے اس شرم منانے کو مرزا قادیانی نے اپنی تغییر ان کے پاس بھیجی پیر صاحب چونکہ جلسہ عام میں عہد کر چکے تھے کہ اب مرزا قادیانی سے خطاب نہ کریں گے اس لیے سکوت کیا اور مرزا قادیانی کو فریب دینے کا موقع علا اور منعہ مانع من المسماء کا انہام بنا کر مریدوں کو خوش کر دیا کیا علانے فریب ان کے مجمونے ہونے کو آف ب کی طرح میکا رہا ہے۔

تيرہو یں دلیل

جواب لکھنے کی میعاد الی کم مقرر کی کہ اس میں لکھنا اور چھپوا کر بھیجنا غیر ممکن تھا۔خصوصاً علاء کی حالت کے لحاظ سے اس لیے نہایت ظاہر ہے کہ یہ دعوی اعلانیہ مرزا تادیانی کا فریب ہے اول تو مدت معین کرنا ہی اعجاز کے خلاف ہے اس کے علاوہ الیک کم مدت مقرر کرکے اس کا جواب طلب کرنا عوام کوفریب دینا ہے۔ م

> چود ہو یں دلیل -

میں نے شاہدوں کی شہادت سے ثابت کر دیا کہ بید دونوں رسالے معجرہ کیا ہونے نصیح و بلیغ بھی نہیں ہیں اور متعدو رسالوں سے اس کا شوت بھی ہوگیا۔

الحاصل مرزا قادیانی کا بیر عجب طرح کا اعجاز تھا جس کی وجہ ہے ہم نے چودہ دلیلیں ان کے جموٹے ہونے کی قائم کر دیں اور ایک آئندہ بیان کی جائے گی۔

#### جماعت مرزائی کا عاجز ہونا

ان سب باتوں کے قطع نظر اگر اب بھی خلیفہ صاحب کو اور اس جماعت کے دوسرے ذی علموں کو اس جماعت کے دوسرے ذی علموں کو اس کے انجاز کا دعویٰ ہے اور سجھتے ہیں کہ وہ اپنے فسیح ، بلیغ ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں ککھ سکتا تو اس کا اعلان دیں کہ اگر کوئی عالم ایسا تصیدہ یا ایک تقمیر سورہ فاتحہ ککھ دے گاتو ہم مرزا قادیائی کو کا ذہبہ جمییں گے اس کے بعد وہ دیکھیں کہ ان کا جواب کس زور وعمدگی ہے ہوتا ہے اگر اس کے لیے میعاد معین کریں تو اوّل اس بات کو ثابت

كروي كدا كجاز مين اليلى قيدي موسكق ہے؟ اس كے بعد الي معياد مقرر كري جے چند الل علم تجربه كار مجيب كى حالت برنظر كرك كهدوي كداتن دنون مين تاليف اورطيع موكر ظیفه صاحب تک پیچ سکتا ہے مرزا قادیانی کی طرح قید نہ لگائی جائے جس میں تکھا جانا اور حھپ کر ان کے پاس بھیجنا غیرممکن ہواس کے سوا میبھی بتا کمیں کہ اس کا فیصلہ کون ذی علم ادیب منصف مزاج کرے گا کہ مرزا قادیانی کا قصیدہ اورتفیرعمدہ ہے یا ان کا جواب ہر طرح فائق اور بدرجہا زائد عمدہ ہے اگر ایسا اعلان ایک ماہ کے اندر نہ دیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اعجاز کا وعوی غلط ہے۔

ید کتابی اعلان استار میں جیپ کرمشتہر ہوا ہے اور اب ۱۳۳۵ھ کا آخر ہے۔ اس وقت کسی مرزائی کی مجال نہ ہوئی کہ اس مضمون کا اعلان دے اس سے بخوبی ثابت ہوگیا کہ پنجاب اور بنگال اور حبیر آباد وغیرہ ہر جگد کے مرزائی ول میں جان گئے ہیں کہ مرزا کا دعویٰ غلط ہے اور مرزا جھوٹا ہے مگر پچھے تو حرام خوری کی وجہ سے خاموش ہیں جس طرح بعض یادر یوں نے رسالہ پیام محمل کا مطالعہ کرے کہا کہ لاجواب رسالہ ہے ہورے تمام شبہات کا جواب اس نے دے دیا اس کے جواب میں مارے ایک برادر نے کہا کہ پھر اب توبہ کرنے میں کیوں دیر ہے جواب دیا کہ سوروپ ماہوار کون دے گا کڑکے بالوں کی پرورش کس طرح ہوگی بعض کو اپنی بات کی پاس داری ہے افسوں اس فہم وعقل پر۔

مرزا قادیانی کی عربی دانی کانمونه

مرزا قادیانی کے اعجاز کا تو خاتمہ ہولیا' اور ان کے رسالوں کی غلطیاں چھپ کر مشتمر ہو چک میں میں اس کی تائد میں مرزا قادیانی کی ایک عبارت نقل کرے ان کی عربی وائی کا نمونہ ان حضرات کو دکھاؤں جنہیں زبان عربی میں کچھ دخل ہے یا انگریزی میں پورے قابل ہیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اعجاز استح کی لوح بر مرزا قادیانی نے عربی عبارت لکھی ہے جس میں اس رسالہ کی نسبت لکھا ہے ھذا رد علی اللذین یجھلوننا یعنی بیان لوگول کاررد لے جوہمیں جائل بتاتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

اصل رسامے کی غلطیاں تو اس کے ربو ہو جے چھے ہوئے برسیں ہوگئ میں اور اعاز احمدی کے اغلاط الهامات مرزا اور ابطال اعجاز مرزا من موند كطور برشائع مو يحك ميل يهال تأشل كى دوسطر عبارت نقل کرے اس کی حالت دکھائی عنی ہے۔

وانی سمیته اعجاز المسیح و قد طبع فی مطبع ضیاء الاسلام فی سبعین یوما من شهر الصیام و کان من الهجرة السلام فی سبعین یوما من شهر التصاری ۲۰ فروری با ۱۹۰۰م مقام الطبع قادیان

(اعجاز المسيح ما تشل ص- حزائن ج ۱۸ص اع تبطل)

آگرچہ اس مغمون کو صح طور سے اوا کر دینا ہوی قابلیت کی دلیل نہ تھی مگر اس قاور کریم کی قدرت کا نمونہ ہے کہ جس مدی نے اپنے متکبرانہ خیال میں اپنے آپ کو عملی کمال کی نظر سے الیا بلند پایہ سجھ لیا ہو کہ ایک مضمون میرا لکھا ہوا مجرہ ہوسکتا ہے اور اس کے اول صفح میں دوسطر معمولی مضمون کی عبارت صح نہ کیلے اور الی غلطی کر سے جو کم فہم مجمی یقینی طور سے معلوم کرسیس جن کو عربی صرف و نحو سے واقعیت ہے اور جنریاں دکھ لیا کرتے ہیں وہ طاحظہ کریں۔ مرزا قادیائی کا مطلب تو یہ ہو کہ ایک اور انہیں دنوں میں وہ طبع مجمی ہوئی اور انہیں دنوں میں وہ طبع مجمی ہوئی اور سر دن کی ابتداء و اعتباء بھی بیان کرنا چاہج ہیں مگر منقولہ عبارت کا یہ مطلب کی طرح نہیں ہوگی ایشدا۔

#### غلطیال ملاحظه بهو<u>ن:</u> (زین ن

(۱) نہایت ظاہر ہے قد طبع فی سبعین یوما کے بی معنی ہو سکتے ہیں کرسر

دن میں جہانی من اس عبارت سے بیکی طرح نہیں سمجا جاتا کدان ایام میں تصنیف اور طیع دونوں کام ہوئے اس مطلب کے لیے ضرور تھا کہ صنف کا لفظ زیادہ کیا جاتا۔

(٢) سياق عبارت يه جابتا ب كه من شهر الصيام بيان مؤسيعين كا اس كا حاصل یہ ہوگا کہ ماہ میام سرون سے زیادہ کا ہے اب ناظرین اس فلط بیانی کو دیکھ لیں'

میں نے اس علمی سے چتم ہوئی کرے دوسرے پہلو سے ترجمہ کیا ہے۔ (٣) اگرسوق عرارت سے من شهر الصيام كے من وابتدائيد كما جائے اور يہ

مطلب قرار دیا جائے کہ ماہ صیام سے رسالہ کی تالف کی ابتدا کی کی او ضرور تھا کہ تاریخ مجى كھنے ' كونكداس بات كو ظاہر كرنا مقصود ہے كدستر دن ميں ہم نے لكھا 'بداى وقت مو

سكا بك ميان مين كاساتد تاريخ بمى لمى جائد

مرزا قادیانی کی دوسری عبارت سے تاریخ معین کرنے کی لوبت آئے تو مجی کوئی تاریخ

تعین جمیں ہوتی ' سارے احمالات غلط ہیں اس کی وجہ ملاحظہ ہو۔

(") ندكوره عبارت كے بعد مرزا تادياني تالف اورطيع كا جرى سال اورعيسوى سال معہ مینے اور تاریخ کے بیان کرنا چاہے ہیں اور لکھتے ہیں و کان من الهجرة

١٣١٨ قروري الم النصاري ٢٠ قروري الم ١٩٠٩

اس عبارت سے معلوم موا كرجس ماه ميام سے رسالہ كلينے كى ايتداء موكى وه ماه صیام ۱۳۱۸ و کا تھا اس عبارت کا ناتص مونا نہایت ظاہر ہے کوئلہ مبیند کی تعین کے ساتھ یهاں تاریخ کا معین کرنا ضرور تھا تا کہ ستر دن کی ابتداء معلوم ہوتی مگر ایسانہیں ہوا' یہ

چنی قلطی ہے۔ چوکی قلطی ہے۔ (۵) رسالے کے ص ۱۵ سے ۱۷ تک دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ال تغییر

کے لکھنے کی ابتداء ۲۳ رمضان کے قبل فیس ہوئی بلکہ بعد ہوئی ہے گر بعد کی کوئی تاریخ يهال مجى بيان جيس كى اور اس رمضان كى ٢٣ مطابق به ١٥ جورى ١٩٠١ يك اس في كينے كى ابتداء ١٥ جورى يا اس كے بعد ١١-١٤ كو موكى اس كے بعد يہ جملہ ب من محمر العماري ١٥ فروري (١٩٥١م ولي كي طرز فحريكا مقتناب ب كدجس طرح بهل جمله في لكف کی ابتداء نبوی ماہ اور سند سے میان کی گئی ہے اس جملہ میں عیسوی ماہ اور سند کا میان ہو س طرز بالکل مطابق ہے اردو طرز کے کہ اکثر جحری سنہ کو بیان کرکے عیسوی مہینہ اور سنہ کی مطابقت لکما کرتے ہیں محرسوق مبارت اور عرف عام کے خلاف مرزا قادیانی اس جملہ

یں انتائے تحریر کا زائد ماتے ہیں جیسا کدلوج کے دوسرے صفحہ سے طاہر ہے۔

یہ پانچویں ملطی ہے قاعدہ حربیت کے لحاظ سے محر افسوں ہے اس پر بھی بس

(١) بلك الميس كے بيان سے فرورى كے مينے من رسالے كى ندابتداء موكى ند انتها اس لیے یہ بیان بالکل فلط ہے کوتکہ پہلے بیان سے معلوم موا کہ ۱۱۳۱ ھے کے ماہ صیام ے رسالہ کی ابتداء ہے اور یہ ماہ میام ۱۳ وعبر وواقع ووقد ووشنبہ سے شروع ہے اور ۲۱ جنوری اواء روز دو شغبہ وحتم مو کیا اس لیے فروری کی کسی تاریخ سے ایتدا فیس موتی اور

ا كرحتم كى تاريخ كا بيان بي او اس كى ابتداء رمضان كى كى تاريخ يا بيس بوسكى كيونكه اكر میلی تاری سے فرض کریں تو آ خری دن فروری کے بعد کیم مارچ کو موگا ۲۰ فروری تبین مو عتی اور اگر ابتداه ۲۳ یا ۲۵ یا موام سے ہے تو اس کا انتقام مارچ کی ۲۵ - ۲۹ یا ۲۷

تاريخ مطابق ۴ م-۵-۲ تاريخ ذوالحد ۱۳۱۸ مردو دوشندسد شنيد چهارشنيد كو موكا خرصك فروری کو انتها بھی کسی مگرح نہیں ہوسکتی۔

ير جمنى غلطى ب اور الى فلطى بجرب سے بخوبى عيال ب كدالله تعالى نے ان کی عمل سلب کر دی ہے تا کہ ان سے وجوئے کی فلطی ادنی ڈی علم بھی معلوم کر سکے بدامر

بھی لحاظ کے لائن ہے کہ ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء کورسالہ کا حتم ہونا کی مقام پر کلیتے ہیں۔ (۱) تاکش کے دوسرے صفحہ پر اطلاع لکھی ہے اس کی کہلی اور دوسری سطر ش

ہے خدا تعالی نے سر دن کے اندر ۲۰ فروری اوار کو اس رسالہ کو اسے صل و کرم سے ایدا (اعادائع مس تزائن ج ۱۸ (۲) كرديار (۲) اس اطلاع کے آخر میں بھی کی تاریخ تکعی ہے (۳) اس رسالہ کے آخر

یں اعاز کا اشتمار دیا ہے اس میں بھی ، افروری ہے اور ٹائٹل کے پہلے سنی بر بھی میں

تاریخ ب اور اس رسالہ کے آخرص ٢٠٠ ش کیتے ہیں۔ قد طبع بفصلک فی مدة عدة العيدين في يوم الجمعة وفي شهر مبارك بين العيدين.

(اعاز أسط ص ۱۰۱ زائ ج ۱۸ ص ۲۰۱)

21

تیرے فضل سے میہ کتاب عین کے عدد کی مدت میں جمعہ کے دن اور مبارک مینے میں دہ عیدوں کے درمیان جہائی گئی۔اس سے تمن باتی ظاہر ہیں۔

اول میکداس رسالد کا اختام جعد کے دن ہوا۔ دوسرے مید کد ماہ مبارک میں ہوا' تیسرے مید کہ وہ ماہ مبارک دوعیدوں کے درمیان میں ہے۔

اب و یکھا جائے کہ ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء کو رسالہ کا افتقام ہے تو روز جھٹیس ہوسکتا

کیونکہ یہ تاریخ روز چہارم شنبہ ۳۰ شوال <u>۱۳۱۸ ه</u> کو ہے۔

اب کہتے کہ ۲۰ فروری کو محیح مانا جائے یا روز جعد کو غرضکہ ای طرح اس عبارت میں اور بھی اغلاط ہیں سب کے بیان میں بے کار تقریر کو طول دینا ہے جن کوحی طلی ہے ان

کے لیے اتنا بی کافی ہے کہ وہ رسالہ جس کی نسبت یہ دعویٰ بڑے زور سے ہور ہاہے کہ اس

کی عبارت الی فصیح و بلیغ ہے کداس کے حل کوئی ندلا سکا اور ندلا سکے گا۔ اس کے لوح کی دوسطر عبرت نہایت خبط اور محض غلط ہے چمرایا فخص فصیح و بلیغ عبارت کیا کصے گا؟ اور اگر

لکھ سکتا تھا مر بہاں الی غلطیاں ہوسکس تو یہ روش دلیل ہے کہ خدا تعالی نے ایسے مگ

کے دعوے کے غلط کرنے کو اس عبارت کے لکھنے کے دفت اس کے حواس سلب کر دیئے کہ الی مہل عبارت لکھی کہ ادنی طالب علم اوب پڑھنے والا نہ لکھے گا' میہ پندر ہویں دلیل ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پر اب افسول ہے ہے کہ کذب کے ایے بین جوت موجود ہیں سمر مانے والے چر نہیں ویکھتے اس کے بعد میں مرزا قادیانی کے اس وقوے کی نسبت ایک عظیم الثان بات کہنا جابتا ہوں ' جو معزات علم و وائش سے معدر کھتے ہیں اور خوف خدا ے کی وقت ان کے دل لرزنے لگتے ہیں وہ متوجہ ہو کر غور فرمائیں۔

اعجاز المسیح اور اعجاز احمدی کے معجزہ کہنے پر گہری نظر

## اور مرزا کی اندرونی حالت کا اظهار:

حفرت مرور انبیاء محمصلی معلق علی سے بہت معزات فاہر ہوئے اور کثرت سے پیشیں وئیاں آپ نے کیں اور جن کے پورا ہونے کے دفت گذر چکا وہ پوری ہوئیں اور کس کے بورا ہونے میں سر موفرق نہیں ہوا' مگر حضور انور عظی نے بجز قرآن مجید کے کسی کو اینے وجوی نبوت کے ثبوت میں پیش نہیں کیا اور کفار کے معجزہ طلب کرنے کے وقت آپ نے سے میں فرمایا کہ میں نے فلال فلال معجزہ دکھایا ہے اس پر نظر کرؤ صرف قَرْآن مِحِيدِ بَى كُو پَيْشُ كُرَے كِهَا فَلَتُوا مِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّغُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمُ مِنْ دُوُن اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنِ ٥ فَإِنْ لَّمُ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُومُهَا النَّاسُ وَالْمِعِجَارَةُ \* (بقره٣٣\_٣٣) يعني أكرتم (مجھ پرالزام دينے ميں) سے ہوتو قرآن مجيد کی ایک سورت کے مثل لے آؤ اور اللہ کے سوا اینے معین اور مددگاروں کو بلاؤ اور اگر نہ لا سکواور ہرگز نہ لاسکو مے تو جہنم کی آ گ ہے ڈرو۔ (اس فرمانے کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہتم اس کے مثل مرکز نہ لاسکو سے یہ وعویٰ قرآن مجید سے مخصوص ہے کسی آ سانی کتاب کے واسطے ایسائمیں کہا گیا) مرزا قادیانی اپنے زبانی معجزوں کو ہرجگہ پیش كرتے بيں اور أمين تين لاكھ سے زياوہ مناتے بيں اب جناب رسول اللہ عليہ كى عاقلانہ روش پر نظر کی جائے اور مرزا کی کن ترانیوں کو دیکھا جائے اس کے علاوہ اپنے رسالوں کو اپنی تصنیف کہتے ہیں مگر بعینہ وہی وعویٰ اپنے دونوں رسالوں کی نسبت کرتے میں جو قرآن مجید میں کلام اللی کی نسبت کیا گیا اگر چہ قید لگا کر کہا گر عوام کو قید کا خیال کب رہتا ہے اب میں اہل ول حقانی حضرات سے سے پتی ہول کہ اس بیان میں محققانہ طور سے غور فرمائیں اور ملاحظہ کریں کہ جب مرزا قادیانی نے اپنے رسالوں کی نسبت ب مثل ہونے کا ویبا ہی دعویٰ کیا جیبا کہ قرآن مجید میں کیا گیا تھا اور اس کے مل نہ لانے پر ای طرح پیشین گوئی کر دی جس طرح قرآن مجید کے مثل نہ لانے پر کی حمیٰ متنی اور جماعت مرزائيه اس پر ايمان لے آئی اور اے مرزا قاديانی كا معجرہ مجمی تو نهايت صفائی سے ثابت ہوا کہ مرزا کے رسالے ان کے خیال کے بموجب ویے بی بیمشل ہیں جیسے قرآن مجید بے مثل ہے ای وجہ سے مرزاک مدانت میں قرآن مجید کی وہی آیت پیش کرتے ہیں جو کلام اللی نے حضرت سرور انبیاء علیہ السلام کی صداقت میں پیش کی ہے جب اس خاص صفت میں یعنی مصل ہونے میں وہ رسالے اور قرآن مجید کیسال ہوئے اور قرآن مجید کی خصوصیت ندر ہی تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ بیدسالے قرآن مجید کے مثل ہیں اس لیے قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ اس کے مثل کوئی نہیں لا سکے گا۔ غلط تغبرا اور

میں پیش کیا تھا مرزا قادیانی کے قول کے بموجب باطل ہوا (نعوذ باللہ) اب اس کا فیصلہ ناظرین اہل علم پر چھوڑتا ہوں کہ جس دعویٰ کا انجام یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا' کس غرض ے کیا گیا ایسے دعوے کرنے والے کا ولی خشاء کیا معلوم ہوتا ہے آپ بی فرما کیں میں اپنی زبان سے کھے نہیں کہتا۔

اس کے علاوہ اس بر بھی نظر کی جائے کہ رسول اللہ علیہ نے صرف قرآن مجید این دعویٰ کے فبوت میں چیش کیا جوعر بی نثر میں ہے مرزا قادیانی ای طرح کے دو رسالے پیش کرتے ہیں ایک نظم اور دوسرا نثر ہے اس کا نتیجہ بالصرور یہ ہے کہ جناب رسول الله علي في قرآن مجيد يعني صرف نثر دونول طرح كي رسال لكور كالفول كي سامنے پیش کئے اور تمام خالفین عاجز رہے اس لئے جارا اعجاز بڑھ گیا۔

اے اسلام کے سیج بھی خواہو! مرزا قادیائی کی باتوں پر خوب غور کرو میں نہایت خیر خوابی سے محصیں متنب کرتا ہول اس بیان پر روشی ڈالنے کے لیے اور بھی چند باتیں آپ کے روبرہ چیش کرتا ہول انصاف دلی سے ان پر آپ نظر کریں تا کہ آپ کو يقيى طور سے معلوم مو جائے كدمرزا اور اصل غدبب اسلام كى ب وقعتى ابت كرنا جابتا ب محراي طريق سے كدمسلمان مانے والے برہم نہ ہو جائيں اس كے فبوت ميں

فدكورہ بيان كے علاوہ امور ذيل ملاحظه كئے جائيں۔ (١) رسول الله علي كقرة العينين حفرات حسنين رض الله عنما كي كيسي

خمت کی ہے اور اس برطرہ بیکیا ہے کہ اس خمت کو البام الی بتایا ہے یعنی یہ خمت میں نے مبیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ (اعجاز احدى ص ٣٨ خزائن ج ١٩ ص ١٩٩)

اس قدمت كانموند مل في هنيقة أسلح اور دعوى نبوت مرزا من دكهايا باوران ك اقوال اعجاز احمدى سے نقل كئے بين چركيا عاش رسول الله عظاف امت محدى موكر اليا كهدسكما ہے؟ برگز نہيں اس جو سے ان كى دلى حالت معلوم موتى ہے كہ أميس جناب رسول الله علی سے کیما اعتقاد تھا۔ حضرت سرور انبیاء کی اولاد کی تو بری شان ہے کوئی سچا مرید اینے مرشد کی اولاد سے ایبا بد کمان نہیں ہوتا اور ان کی جونہیں کرتا۔ اس کے جواب میں بعض مرزائی حضرت امام کی مدح میں ان کے اشعار پڑھ کرعوام کوفریب دیتے یں اور کہتے ہیں کدمرزا قادیانی پر بدائرام غلط ہے کدوہ امام صاحب کی خدمت کرتے ہیں ، بلكه ان كے بداشعار ميں جن ميں حضرت امام كى مرح بے ہم كہتے ميں كد كبى تو تمهارے

جموٹے امام کی ابلہ فریجی ہے کہ ایک جگہ اپنا ولی خیال ظاہر کرکے دوسری جگہ اس پر روغن قاز طنة بين اور مسلمانون كوفريب دية بين مكر احمق و تادان بهي اس جال كوسمجه كاكه ایک جگدنمایت برے طور سے خدمت کرکے اور اس خدمت کو الہامی بتا کر دوسری جگدان کی تعریف کرنا ناوا تفول کو فریب دینا ہے کیونکہ مذمت کو تو انہوں نے الہامی بیان کیا ہے' اب ان اشعار کی نسبت بدکہا جائے گا کہ الہائ نہیں ہیں اس لیے الہام کے مقابلہ میں ان کا بچھ اعتبار نہیں ہوسکا' غرضکہ اس سے بھی ہر ایک فہمیدہ ان کا ایک فریب سجھ سکتا ہے اور اس کی تائید میں مرزا قادیانی کے وہ نعتیہ اشعار وقصیدے ملاحظہ کیجئے جو براہین احمد بیہ

کی ابتداء میں کھیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عاشق رسول ہیں اور دوسری جگہ ا بی فضیلت اس زور سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی سچا مسلمان اُسے س نہیں سکیا اس کا فمونہ (٢) كيا جناب رسول الله عظية كوسيد المسلين اور خاتم النجين مان كركونى بيد کہ سکتا ہے کہ میرے نشانات و معجزات جناب سید الرسلین علیہ الصلوة والعملیم ہے سوجھے

زیادہ میں؟ ہرگزنہیں بیتو فضیلت کلی کا دعویٰ ہے۔اس دعوے کا ثبوت ملاحظہ ہو۔ ا بن باب میں ایک فیملہ شائع کیا ہے جو لائق ملاحظہ ہے اس کی تمہید میں لکھتے ہیں جومیرے لئے نشانات ظاہر ہوئے وہ تمین لاکھ سے زیادہ ہیں۔

(حقيقت الوحي ص ٦٤ فزائن ج ٢٢ ص ٧٠)

اور کوئی مہینہ نشا نوں کے ہے خالی نہیں گذرتا الخے۔ (اخبار بدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۲)

تعجب ہے کد ابھی تو یہ دعوی تھا کہ تین لاکھ سے زیادہ میرے نشانات ہوئے جس کا حاصل یہ ہے کہ پیدائش کے روز سے مرنے کے دن تک بارہ تیرہ نشان روز صادر ہوتے تھے۔ نشانات اور عمر کے ایام حساب کر کے دیکھ لو پھر اب ایک مہیند میں چند نشانوں کا دعویٰ کرنا ا بے آپ کو مرتبہ سے مرا دینا ہے ان نشانوں میں نہایت عظیم الشان نشان یہ ہوں مے کہ

مرزا قادیانی (۱) مرد سے عورت بے لینی غلام احمد سے مریم ہو مکنے (۲) اور ایغیر مرد کی محبت ے حالمہ ہو محے اور وس مینے حالمہ رہے (٣) تجر وضع حمل اس طرح ہوا کہ گھر کے کس عورت ومرد نے نہیں دیکھا بلکہ ظاہر میں ای مرزائی صورت میں نظر آتے رہے اور اس سے اس تعداد بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے نشانات کے شار کا رجر کہتے تھے اور وہ تعداد بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے نشانات کے شار کا رجر کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کو اور مرزائیوں کو یہ دوئی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ کے اتباع و بیروی سے یہ رحیہ اللہ علیہ کے اتباع بیروی سے یہ رحیہ انتقاب مل اور ظلی اور بروزی اور اصلی نبی ہو گئے گروہ یہ بتا سے بیں کہ جناب رسول اللہ علیہ نے اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی ایبا دوئی کیا کہ بمرے اس وقدر نشانات و معجوات ہوئے؟ کوئی قابت نہیں کر سکن کی جم بھی اتباع سنت اور رسول اللہ علیہ کی بیروی ہے؟ ہاں مرزا قادیانی حضورانور علیہ کے معجوات شار کرے لکھتے ہیں کہ تین برار معجورے ہمارے نبی علیہ سے ظہور میں آئے۔'

(تخذ گولژوییص ۳۹ خزائن ج ۱۵س۱۵۳)

یہاں تین ہزار سے زیادہ ایک کا مجمی اضافہ مرزا قادیانی بیان نہیں کرتے مگراپنے تین لاکھ نشانوں سے بھی بے تعداد اضافہ بیان کرتے ہیں اب اس برخور کیجئے کہ مجرہ خاص خدا کی طرف سے رسول کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اب جس قدر نشانات اور مجرات زیادہ ظاہر ہوں گے اس قدر اس رسول کی عظمت اور مرتبت زیادہ ہوگی۔

اب مرزا قادیائی اپ تین لاکھ سے زیادہ معجزات بیان کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ علیہ کے تین برار اس سے نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی اپنی عظمت اور معبولیت کو صفور الور علیہ سے سو مصے زیادہ بلکہ سوا سو مصے سے بھی زیادہ بتاتے ہیں اور ان کے پیرواس پر امنا کہدرہے ہیں اس ایمان پر غور سے نظر کی جائے۔

(گذشتہ ہے بیت ایس کی پیدا ہوئے (۳) کیم جب نشان میہ ہوا کہ مرزائی مریم کا بیٹ ایسا وسیع ہوا کہ جو ان لائٹ ہے بیت ایسا وسیع ہوا کہ جو ان لائٹ داڑھی مونچھ والا فکل آیا اس کے بعد (۵) پانچاں نشان جیب و غریب ہوا کہ یہ سب کچھ ہوا گم عادت اللہ اور سنت اللہ کے ظلاف کچھ نہ ہوا کیوگہ مرزا قاویائی تو سنت اللہ کے ظلاف کو غیر ممکن سجھتے ہیں ای وجہ ہے کہلی تاریخ کے چاتہ جہن کو غیر ممکن خیال کرتے ہیں (۲) چھٹا نشان میہ ہوا کہ صرف لفظ استعارہ کہہ دینے ہے واقعی عالم میں مرزا قاویائی مجسم این مریم ہو گئے اور صدیف کے صداق بن گئے ایسے نشانات کا کیا محکانا ہے بھی وجہ ہے کہ مرزائی حضرات اس وقت کوروش خمیری کا ذیاف کہتے ہیں ایسے وقت میں مرزا قاویائی کے ان

خرافات ہر ایمان لا تا بڑی روش طمیری ہے۔

بھائيو! اس يرغور كرو جو رسول الله سيد الاولين والآخرين ہو' جس ير نبوت كا خاتمہ ہو گیا ہوخدا تعالیٰ نے تعلق طور سے جے آخر الانبیاء قرار زیا ہواور اسے عالم کے لیے

رحت فرمایا ہو اس کے بعد اس کی امت میں کوئی نبی آئے وہ سرور انہیاء علیہ العلوة والسلام سے سو جھے زیادہ عظمت رکھتا ہو ، یہ موسکتا ہے کسی مسلمان کا دل اسے باور کرسکتا

بلكه مرزاي (استغفرالله)

اب غور کرد که مرزا قادیانی کا خیال جناب رسول الله عظی سے کیسا ہے اور

ان کی در کرنے کا کیا مشاء ہے اس کی تا تیدیش ان کا الہام ملاحظہ کیجے۔

خطاب کرے فرمایا کہ اگر میں تھے پیدا نہ کرتا' تو آسان زمین کچھ پیدا نہ کرتا اس کا حاصل یہ ہوا کہ دنیا میں جس قدر مخلوقات ہیدا کی منی وہ سب مرزا قادیانی کا طفیل ہے۔ اگر مرزا

قادیانی کا وجود شریف نہ ہوتا تو اس عالم کا وجود نہ ہوتا' دنیا کے تمام اولیاء انبیاء اور ان کے كالات نبوت وغيره سب مرزا قادياني كطفيلي جي أنعيس كطفيل ع تمام انبيائ كرام اور حفرت سید الانام کا وجود شریف ظهور مین آیا اور انھیں کی ذلہ ربانی سے انہیں کمالات نبوت ملے اب بیفریب دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی دیروی سے مرزا قادیانی کو نبوت ملی اور ان کے اس اعلانیہ دعویٰ پر نظر نہیں کی جاتی۔ جس میں وہ حضور انور عظیہ کو

بھائيو! اس تعلى كى مجھ انتها ب سيح مسلمان كے ليے يه تعليان كيسى صدمدرسال

(٣) الى طرح ان كا بيشعر تكدوماء السابقين و عيننا. الى احو الايام لا

اس شعر میں سابقین جمع ہے اور اس ہر الف اور لام استغراق پاجنس کا آیا ہے۔

میں اب ان دعووں کو دیکھ کران کے نعتیہ اشعار کو جو ذی فہم دیکھے گا وہ تعلق فیصلہ کریگا کہ

اس لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جتنے اولیاء اور انبیاء پہلے گذر مجئے ان کے فیض کا پائی میلا

۵۸

ا پناطفیلی بنا رہے ہیں۔ (استعفرالله نعوذ بالله)

تتكدر (اعاز احرىم ٥٨ خزائن ج ١٩ ص ١٤٠)

مرزا قادیانی نے سادہ لوح مسلمانوں کوفریب دیا ہے۔

(٣) هيقد الوي ص ٩٩ فزائن ج ٢٢ ص ١٠١ من ان كا الهام ب لو الأك

لما خلقت الافلاك يعنى مرزا قاديانى كمتم بي كدالله تعالى في ميرى مرح مي مجه س

ب؟ بركزنين بركزنين اس كا حاصل تويب كدة مخضرت عليه أفضل الانبياء نبين بن

ا ۱۹۳۳ اور مکدر ہو حمیا اور میرا چشمہ بھی میلا نہ ہوگا' میہ نہایت بدیمی دعویٰ ہے تمام انبیائے کرام پر فضیلت کا جس میں جناب رسول اللہ عظی مجمی شامل ہیں اور اپنے خاتم الانبیاء ہونے کا

اور اپنی نبوت قیامت تک باقی رہنے کا دعویٰ ہے چنانچہ مرزاِ قاویانی کے مریدین مرزا کو

حعرت می علیه السلام کی نسبت ایسے بے مودہ اور سخت کلمات زبان سے نکالے جیسے مرزا

نے ضمیمہ انجام<sup>ی</sup> محتم وغیرہ میں ٹکالے ہیںا ور ایک الوالعزم نبی کی بے حرمتی کی ہے ہر *گز* نہیں کسی مسلمان کی زبان یا قلم ہے ایسے الفاظ نہیں لکل سکتے ' بلکہ قوی الاسلام ان الفاظ کو

ضمیر انجام آئتم کا ماشیرص اے ص 9 تک (خزائن ج ١١ص ٢٨٨ تا ٢٩٣) ديكها جائے ك كيے تحت اور فحش كلمات لكھے ہيں جب بير حاشيہ بيش كيا جاتا ہے تو نادتفول سے كهددية ہيں کہ بیکلات بیوع کو کے ہیں۔ جب ان کے رسالد توضی الرام (ص خزائن ج سم ۵۲) ے دکھا دیا جاتا ہے کہ خود مزا قادیانی حضرت عیسی اور یسوع کو ایک بتاتے ہیں تو اور بے مودہ باتیں کہنے لگتے ہیں' بھی کہتے ہیں کہ الزاماً ایسا کہا ہے بھی کہتے ہیں کہ توہین کی نیت ندھی' مگر یہ سب فریب ہے الزام دینا ہم بھی جانتے ہیں اور ہم نے بھی الزام دیتے ہیں۔مگر جس طرز سے مرزا قادیانی نے معرت میج علیہ السلام کی بے حرشی کی ہے کوئی مسلمان کسی طرح نہیں کرسکنا اور نہ شریعت محدیدے اے اس طرح کہنا جائز ہے اس واقعہ کو یاد کرنا جاہے جے امام بخاری ج م ص ٩٦٥ نے روایت كيا ہے كدايك صحابى اور يبودى سے لزائى موئى تقى اور یہودی نے حضرت موی علیہ السلام کوسارے جہاں پرتر جی دی اور صحالی نے جناب رسول الله علي كو اوراس بيودي كوايك طماني مارا اور بيبودي جناب رسول الله علي كان فریاد کے کمیا اور حضور سی کی نے اس بہودی کے سامنے فرمایا کد لا تعجیرونی علی موسی میتی مول علیہ السلام پر مجھے بڑھاؤ نہیں غور کیا جائے کہ صحابی نے کوئی لفظ بے ادبی

س نہیں سکیا' اس کا دل لرز جاتا ہے اگر کوئی دہر پیہ خدا کے ساتھ مگتا خی کرے یا کوئی مردود حضرت سرور انبیاء علی ک نسبت زبان سے بے ادبانہ کلمات نکالے تو سمان سے بینیں ہوسکا کداس کے جواب میں خدا تعالی یا کمی برگزیدہ خدا تعالی کو گالیاں دینے گلے

4

(۵) كيامكن م كه جناب رسول الله علي كو مان كر اور آپ كا ويرو موكر

بیان کی میں' جس ہے ان کا دلی راز الل دانش معلوم کر سکتے ہیں۔

غاتم الانبياء است اخبارول ميل لكيت بير-اى طرح اورجى فضيلتي مرزا قاديانى في الى

یہ باتش نہایت صفائی سے ثابت کر رہی ہیں کہ مرزا قادیائی کے قلب میں حضرات انبیاء کی کوئی عظمت نہیں ہے وہ دہر ہوں کی طرح کسی نمی کوئیس مانتے اسنے مطلب کے لیے کسی

دفت کسی کی تعریف کر دی مینهایت ظاہر باتیں ہیں اگر صاف دل ہو کر میرے بیان میں

غور کیجئے گا تو خدا کے فضل سے بوری امید ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تعمدیق آپ کے دل میں ہو جائے گ اب جناب رسول اللہ عظم کی مدح سرائی ادر ان کی

ا تباع اور فلیت کا دعوی اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ مول

كيونك إدجود با اعتما كوشش كوكي كروه مندؤ عيسائي يا دوسرت ندبب كا ان كى طرف متوجہ نہیں ہوا اب اگر حضرت سردر انبیاء علیہ العملوة والسلام کی مدح نہ کرتے ادر ان کے

سرائی کی مجرانی مدح سرائی ادر ضمناً اینے بیان اور الہامات میں اپنا تفوق جابجا ظاہر کیا' پحر حضرت سرور انبیاء علیه الصلوة والسلام کے نہایت عظیم الشان معجزه کا اس انداز سے ( گذشته حاشیه ) کا حفرت موک علیه السلام کی شان عین نبیل کها تھا۔ صرف جناب رسول اللہ عظیہ کو

ہے ان کی وہریت ٹابت ہوتی ہے۔

فضیلت وی تقی اور وہ بھی میبودی کے مقابلہ میں الزاماً کہا تھا اور کی بات تھی' مگر حضور على ن اس كو مجى جائز ندركما اور فرمايا كد مجهد موئ ير ند برهاؤا اس كو هيده أسيح ش و كمنا جائي - جب رسول الله على في مرف يبود ك مقابله عن ابني فعيلت كومنع فرمایا تو الی بے ہودہ گوئی اور بے حد تھنیعتی یادری کے مقابلہ میں کیوکر جائز ہوسکتی ہے، جیے مرزا قادیانی نے حفرت میں علیہ السلام کی کی ہے میں رسول اللہ عظی کی جیروی کا وعوى ب اى كى وجد سے نبوت كا سرتبدل كميا بير كہتے موئ شرم نبيل آتى اس كے علادہ وافع البلاك آخريس توكسي يادري كے مقابله مين نبيس لكستے بلكة رآن مجيد كا حواله و يكر مىلمانوں سے خطاب كركے معرت مسح عليه السلام كوشرمناك الزام ديا ہے اب خليفه صاحب فرمائیں کہ جن کی عظمت و شان قرآ ن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنا برگزیدہ رسول فرمایا ہے ان کی نسبت کوئی مسلمان ایسے خیالات کرسکتا ہے جیسے مرزا قادیانی نے دافع البلاء کے آخر میں کے میں؟ ہر گر نہیں یہ وہ باتیں میں جن

4+

اتباع وظليت كا دعوى مسلمانول يرطام نه كرت توكونى مسلمان بمى ان كى طرف متوجه نه ہوتا' اس لیے اول انہوں نے دین اسلام کی مجمع تائید کی اور رسول اللہ 📲 کی مدح

ابطال کیا کہ مسلمان برہم نہ ہوں بیسب تمہیدہ آکندہ اپ مقصود کے اظہار کے لیے گئ جس طرح عبداللہ چکڑا لوی پہلے مقلدختی تھا' اس وقت اس نے لوگوں کو اپنا معتقد اور پیرو بنایا' پھر وہ غیر مقلد ہوکر اہل صدیت بنا' اور اپنے تنیک صدیت کا پیرو بنایا اور اپنے معتقد بن کو غیر مقلد بنایا' پھر کچھ عرصہ کے بعد احادیث نبویہ علی صلاب الصلوۃ والسلام سے بالکل منہ پھیر لمیا اور تمام صدیحوں کو فلط اور جھوٹی کہنے لگا' جب اس کے معتقد بن نے اس سے کہا کہ پہلے آپ مقلد تنے اور ہم سے آپ نے تقلید کی ضرورت اور تعریف کی تھی پھر آپ نے فیر مقلد ہو کو عمل بالحدیث کی طرف ہمیں متوجہ کیا' اب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں اور حدیثوں کو جھوٹی اور موضوع بتاتے ہیں اور صرف قرآن پٹل کرنے کو کہتے ہیں ہے کیا بات ہے؟ اس نے جواب ویا کہ اگر بی آہتہ آہتہ تصییں بتدری راہ پر نہ لاتا تو تم ہرگز بات کو نہ مانے' میرا شروع سے بھی خیال تھا جو میں اب کہ رہا ہوں' چونکہ اس کے معتقد بن کا احتفاد رائے ہو چکا تھا اس لیے وہ اس کے پیرو رہ اور جو اس نے کہا انہوں نے معتقد بن کا احتفاد رائے ہو چکا تھا اس لیے وہ اس کے پیرو رہ اور جو اس نے کہا انہوں نے آف ب کی طاحت کو دکھا رہا ہے' مرزا قاویانی نے پہلے مجدود اور محدث آف ب کی طرح مرزا قاویانی کی حالت کو دکھا رہا ہے' مرزا قاویانی نے پہلے مجدود اور محدث آفاب کی طوئے کا دعویٰ کیا اور میش می جانا دور میں اور میش میں جانان نے پہلے مجدود اور محدث آفاب کی طرح مرزا قاویانی کی حالت کو دکھا رہا ہے' مرزا قاویانی نے پہلے مورد وار سے انکار کیا۔

پھر پڑے زور ہے می موجود ہونے کا دعویٰ کیا اس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام حضرت سے کے منظر سے اوراس نازک وقت میں ان کا بہت زیادہ انظار تھا اس لیے بعض نیک ولم مولوی بھی ان کے معتقد ہو گئے۔ پھر افضل الانہیاء ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور خدائی اختیارات کھنے کے بھی مدی ہوئے (صحیفہ رہائی نمبر کے طاحظہ ہو) اور شفی طور سے خدا ہو گئے اور آسان و زمین بنایا گر وہ ابھی تک اپنے آسلی مدعا پر کامیاب نہ ہوئے سے اور مصلحت اعلانیہ دعویٰ خدائی سے مانع تھی کہ یکبار گی اس جہان فائی سے رصلت کر می محرات اس معمد سینی خدائی ہے بانع تھی کہ کیبار گی اس جہان فائی سے رصلت کر می محرات اس سے بے خبر رہے جب ان کے بعض مقلدین نے ان کے بہت سادہ ول حضرات اس سے بے خبر رہے جب ان کے بعض مقلدین نے ان کے اختیا ف ان کے اختیا ف ان کے دیتا فوال کی نبیت دریافت کیا تو جب کوئی بات نہ بی تو کہہ دیا کہ جس طرح بھی پر خدا کی طرف سے ظاہر کیا گیا ویہا تی میں نے کہا ' اب یہاں تک نو بت کہی کی د نبیت کئی تو بہ کہا ویتا تی میں نے کہا ' اب یہاں تک نو بت کہی کی د نبیت کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کیت کو بیت کو بیت کو بیت کیتوں کی کو بیت کیت کو بیت کیتوں کی کو بیت کو بیت کیتوں کیتوں کیتوں کیتوں کی کو بیت کیتوں کیتوں کی کو بیتوں کیتوں کو بیتوں کو بیتوں کیتوں کو بیتوں کیتوں کی کو بیتوں کیتوں کیتوں کیتوں کو بیتوں کیتوں کیتوں کیتوں کو بیتوں کی کو بیتوں کیتوں کیتوں کیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کی کو بیتوں کیا کہ کو بیتوں کو بیتوں کیتوں کو بیتوں کو بیتوں کی کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کی کو بیتوں

خدا تعالی یر مجعوث اور وعدہ خلافی کا الزام اور خدا کے رسولوں پر تا مجمی اور غلط فہی کی تہمت

لگا کر اپنے آپ کو الزاموں سے بچایا اور شریعت الی اور قرآن مجید کو غیر معتر معمرایا کیونکہ جب خدا تعالی جھوٹ بولنا ہے تو اس کے کسی کلام پر اعتبار نہیں ہوسکنا 'جب وہ وعدہ خلافی

كرتا بو قرآن مجيد ميں جس قدر وعدے مسلمانوں كے ليے بيں اور مكرول كے ليے

لائق اعتبار ندری کیونکہ ہر وحی پر فلطی کا احمال بے نیہ ہے مرزا قادیانی کا ماعا أور راز دلی

حضرت سرور انبیاء علیہ والصلوة والسلام سے انکار کر کے میرے پیرو ہو جا کیں سے اس لیے در بردہ الی باتیں کہیں تاکہ آئندہ کس وقت اصلی منشاء کے اظھار کا موقع رہے اور جب وفت آ جائے تو صاف طور سے کہہ دیں کہ فلال فلال بات اس لیے کھامھی محر چونکہ

كيے كيے جموث بولے جي اور فريب ديئے جين محر الحمدالله انبى كے بيان سے ان كے جھوٹے ہونے کی پندرہ دلیلیں بیان کی گئیں اور آخر میں ان کا در پردہ منفر اسلام اور دہرمیہ مونا نہایت روش کرکے دکھا ویا عمیا' اب تو مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ان سے پر میز کریں اور ان بنده درېم و دينار کي باتول کو نه سنيل جو ايسے جمو فه اور فريبي کوظلی نبي يا خدا کا رسول کہتے ہیں اور دوبرول سے منوانا جاہتے ہیں مرتبہ نبوت تو بہت بدی چیز ہے میں نے تو نابت كرويا كه اليافخض تو مسلمان بهي نبين بوسكا وه تو در حقيقت منكر خدا اور رسول ب

برادران اسلام! اس رسالے كو كرر طاحظه كريں اور ويكھيس كه مرزا قاديانى نے

(خاکسار ابو احمد رحمانی)

تہاری طرف سے بودا اطمینان ندفقا اس لیے صاف طور سے نہیں کھا۔

والله الموفق والمعين واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.

وعیدیں جیں سب بے کار جیں کوئی لائق اعتبار نہیں' ای طرح جب انبیاء کسی وقت وقی کو نہیں سجھتے یا غلط سجھتے ہیں اور وہی غلظ مطلب مخلوق سے بیان کرتے ہیں تو تمام وحی قرآنی

446

لینی خدا اور رسول اور اس کا کوئی کلام لائق توجہ اور قابل اغتبار نہیں ہے مگر مرزا قادیانی کے خیال میں ابھی تک مریدین کی وہ حالت نہ کیٹی تھی کہ ان کے اعلانیہ کہنے سے بیاوگ

## نیز ان کی مصنوعات کابائرکاٹ کیجئے!

شیز ان کی مشروبات ایک قادیانی طا کفه کی ملکیت ہیں۔افسوس که ہزار ہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ای طرح شیز ان ریستوران جو لا ہور' راولینڈی اور کراچی میں بوے زور ہے چلائے چارہے ہیں۔اس طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیز ان کی سریرستی کرنااینے عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد برمایا جاتا ہے۔مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گائب ہے۔اسے ہیا حساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گاک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے بال بکتی ہے وہ حلال نہیں ا ہوتی۔ ثیر ان کے مسلمان گاہوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول بن پر نظر ٹانی کریں۔ جس ادارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چو چلوں کامعتقد ہو مر زاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فر ہو اور جمال ننانوے فیصد ملازم قادیانی ہول ایک روایت کے مطابق شیران کی مصنوعات میں چناب مگر کے بہشتہ مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔ اے فرزندان اسلام! آج فیصله کرلوکه شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیؤ گے اور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔اگر تم نے اس ہے اعراض کیااور خور دونوش کے ان اداروں سے ہازنہ آئے تو قیامت کے

دن حضور علی کی جواب دو گے ؟ ۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح (أَغَاشُورشْ كَاشْمِيرِيٌّ) مریدوں کی پشت یابی کررہے ہو۔

#### حکیم العصر مولانا محمر بوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

☆ ...... ☆ ..... کسی مر زائی کو د اما د به ناالیا ہے جیسے کسی ہندو ' سکھ '

چوہڑے کوداماد بہالیاجائے۔

المحسد المحسن محض نے كهاكه قادياني مسلمانوں سے المجھے

ہیںوہ خود قادیا نیول سے بدتر کا فر ہو گیا۔

کے ۔۔۔۔۔ کی سیں باتھ محارب کی حیثیت ذمیوں کی نہیں باتھ محارب کا فروں کی ہے اور محارثین ہے کسی قشم کا تعلق ر کھناشر عاّ جائز نہیں۔

☆.....☆.....☆

### حکیم العصر مولانا محمدادِ سف لد هیانویؓ کے ارشادات

نبوت کاکام کرنا پڑے گا۔ اور مر زاغلام احمد قادیانی کی امت اور جماعت ک

مقاملے میں آغاپڑے گا۔ کیا آپاس کے لئے تیار ہیں؟۔ ﷺ ہے....ہ ہے۔...امت مسلمہ پریہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ

کے اللہ علیہ اللہ علی

کر ڈالے۔اس فریضہ کانام تحفظ ختم نبوت ہے اور تاریخ شیادت دے گی کہ

امت مسلمہ نے کسی بھی دور میں اس فرض ہے کو تاہی شیں گی۔

☆.....☆.....☆

# ر مولانا محربوسف لد ھیانویؒ کے ارشادات

🖈 ...... اگر بھر ویے کے طور پر بھی کسی کو نبی مانا تھا تو نقل مطابق اصل تو بوتی شکل دیکیمو و فنم دیکیمو و است دیکیموم زا قادیانی نبیول

کامقابلہ کر تاہے ؟۔ 🖈 ......ہاری غیرت کا اصل نقاضا تو یہ ہے کہ ونیا میں ایک

قادیانی بھی زندہ نہ ہے۔ پکڑ پکڑ کر خبیثوں کو مار دیں۔

🕁 .....عقیده نزول عیسیٰ علیه السلام پرایمان لانا فرض

اس کاا نکار کفر ہے۔اور اس کی تاویل کر نازیجے وضلال اور کفر والحاد ہے۔

☆ ﷺ مرزا قادیانی سب دہریوں سے پوھ کر اپنے دہریہ نکلاملان کر تا ہے۔

المنه المنه الله الله الله المنه ال

مر وارہے۔

☆ ☆ .....مرزائيوميرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال

جھوٹ بختے والا مسلح موعود کیسے بن کمیا؟۔

☆.....☆.....☆

## خوشخبري

ایک تحریک . . وقت کا نقاض

حمدہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اکابر کے مجموعہ رسائل پر مشتمل احساب قادیانیت کے نام ہے اس وقت تک سات جلدیں شائع کی ہیں۔

(۱).....ا حنساب قاديانيت جلداول مجموعه رسائل ..... حضرت مولانالال حسين اختر"

(۲) .....اختساب قادیانیت جلد دوم مجموعه رسائل ...... مولانامحمه ادریس کاند هلویّ

(٣)....اختساب قاديانيت جلد سوم مجموعه رسائل ..... مولانا حبيب الله امريّ

(۴).....اختساب قادیانیت جلد چهارم مجموعه رسائل..... مولاناسید محمدانورشاه کشمیریٌ

عكيم الامت مولانااشرف على تعانويٌ

حضرت مولاناسيد محميد رعالم مير تفيّ

... حضرت مولاماعلامه شبيراحمه عثاني"

(۵).....اختساب قادیانیت جلد پنجم مجموعه رسائل محائف رحمانیه ۲۲ عد دخانقاه موتگیر

(٢).....ا خساب قاديانيت جلد ششم مجموعه رسائل ...... علامه سيد سلمان منعوّبوريّ

..... پروفیسر پوسف سلیم چشی"

( ٤ ).....اخساب قاديانيت جلد هفتم مجموعه رسائل.... حضرت مولاما محمه على مو تكير يُّ

(بہ سات جلدیں شائع ہو چکی ہیں)اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو جلد ہشتم دہنم حضرت

مولانا ثناء الله امر تسریؒ کے مجموعہ رسائل پر مشتل ہوگی۔ جلد دہم میں مرزا قادیاتی کے نام

نهاد تصیدہ اعجازیہ کے جولبات میں امت کے جن فاضل علماء نے عربی قصائد تحریر کتے وہ

شامل اشاعت ہوں گے۔اس سے آگے جواللہ تعالیٰ کومنظور ہوا۔

طالب دعا!عزيزالرحمٰن جالندهري

مر کزی د فتر ملتان